

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

انعام الباری دروس مجے ابخاری کی طباعت واشاعت کے جملحقوق زیرقانون کا بی رائن ا کیٹ 1962 م حكومت ياكستان بذريعة نوتينيكيشن فمبر F.21-2672/2006-Copr رجريش نبر 17927-Copr كِن ناش (معكتية الدياء) محفوظ بن \_

اقادا منبطون بابتما م کیوزنگ ِ انعام الباري دروس حج البخاري ج**لد ۵** 

شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرثتي عثاني صاحب محفظه (للذ

عمرا لورسين (فا صل ومصحصص جامددارالعلوم كراجي تبريما) صبط وترتبيب تخ تنج ومراجعت

مكتبة الحراء، ١٣١/ ٨، ذيل روم "K"اريا كوركى، كراجي، بإكستان ـ

محمدا ورحسين عفيءينه

حراء كميوزنگ سينزمو ماكل نمبر: 3360816-300-9092

#### ناشر: حكتية المراء

8/131 سكيثر 36A ۋېل روم، "K" ايريا، كورنگى، كراچى، يا كىتان ـ موبائل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com website:www.deeneislam.com

#### ﴿ ملنے کے پتے ﴾

#### مكتبة التراء عبال:03003360816

#### E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- اداره اسلامیات ،موبن روز ، چوک اردو مازار کراچی فون 32722401 021
  - اوار واسلاميات، ١٩٩٠ اناركي ، لا بور \_ ياكتان \_ نون 3753255 042
  - اداره آسلاميات، دينا ناتيمنش مال ردؤ، لا مور فون 37324412 042
- كتيد معارف القرآن ، جامعه دار العلوم كراجي نبر ١٣ ارفون 6-35031565 021
  - اوارة المعارف، جامد دارالعلوم كراحي نمبر ١٦ نون 35032020 021 삸
    - وارالا شاعت ، اردوباز اركراجي فن 32631861 021 公



## ﴿ افتتاحيه ﴾

## از: في الاسلام عنى محمر تقى عنها في ساحب موظلهم السالي

#### فيخ الحديث جامعه دارالعلوم كراحي

التحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الغر المحجلين ، و على آله و أصحابه اجمعين ، و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما بعد :

محمون " محمون المحمون المحمون

عزیزگرامی مولا نامحرانور حسین صاحب سلمهٔ مالک مکتبه الحراء، فاضل و مسخصص جامعدوارالعلوم کراچی نے بوی محنت اورعرق ریزی سے بی تقریر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں پی برسال درس کے دوران اس کے مسودے میری نظر سے گزرتے رہے ۔ کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضا فہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیشِ نظر مولا نامحرانور حسین صاحب نے اس کے " کتاب بدء الوحی " سے "کتاب بدء المنحلق" تک کے حصول کو نہ صرف کمپیوٹر پر کمپوز کرالیا ، بلکہ اس کے حوالوں کی تخریخ کا کام بھی کیا جس پران کے بہت سے اوقات ، محنت اور مالی وسائل صرف ہوئے۔

دومری طرف مجھے بھی بحیثیت مجموعی اتنا اطمینان ہوگیا کہ ان شاء اللہ اس کی اشاعت فا کدے سے خالی

نہ ہوگی ،اوراگر پچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھیج جاری رہ سکتی ہے۔اس لئے میں نے اس کی اشاعت پر رضا مندی طا ہر کر دی ہے۔لیکن چونکہ یہ نہ کوئی با قاعدہ تصنیف ہے ، نہ میں اس کی نظر ٹانی کا اتناا ہتما م کر سکا ہوں جتنا کرنا جا ہئے تھا،اس لئے اس میں قابلِ اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔اہل علم اور طلبہ مطالعے کے دوران جو الیمی بات محسوس کریں ، براہ کرم بندے کو یا مولانا محد انور حسین صاحب کومطلع فرمادیں تا کہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلط میں بندے کا ذوق ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پراکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع سے آخر تک توازن سے چلے۔ بندے نے تدریس کے دوران اس اسلوب پڑمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جوخالص کلامی اورنظریا تی مسائل ماضی کے ان فرقوں سے متعلق ہیں جواب موجود نہیں رہے، ان پر بندے نے اختصار سے کا م لیا ہے، تا کہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثوں کے بیتج میں دوسرے اہم مسائل کاحق تلف نہ ہو۔ اس طرح بندے نے یہ کوشش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہمارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ، ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ تعارف ہوجائے ، اور احادیث سے اصلاح اعمال واخلاق کے بارے میں جو عظیم روایات ملتی ہیں اور جواحادیث پڑھنے کا اصل مقصود ہونی جا ہمیں ، ان کی عملی تفصیلات پر بھندرضرورت کلام ہوجائے۔

تارئین سے درخواست ہے کہ وہ بندۂ نا کارہ اوراس تقریر کے مرتب کواپنی دہاؤں میں یا در کھیں۔ جزاھم اللہ تعالیٰ ۔

مولا نامحدانور حسین صاحب سلمہ' نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے کیکراس کی ترتیب ہنخ ہے اور اشاعت میں جس عرق ریزی سے کام لیا ہے ، اللہ ﷺ اس کی بہترین جزاانہیں دنیا و آخرت میں عطافر ما کیں ، ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطافر ماکر اسے طلبہ کے لئے نافع بنا کیں ، اور اس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فصل خاص سے مغفرت ورحمت کا وسیلہ بناد ہے۔ آمین ۔

> جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ا ۲۲ رشوال ۱۳۳۳ اه محرتفی عثانی ۲۲ رشوال ۱۳۳۳ اه محرتفی عثانی ۱۳ رمتبر ۱۳۰۲ می بروز جعه مراچی

#### عرض مرتب

#### تحمده و تصلي على رسوله الكريم

الما بعد \_ جامعہ دارالعلوم کرا چی میں ضیح بخاری شریف کا درس سالباسال سے استاذ معظم شیخ الحدیث حضرت مولا نامست جبات محصوں صاحب قدس سرہ کے سپر در ہا۔ ۲۹ رزی الحجہ ۱۳۱۹ ہے بروڑ ہفتہ کو جب شیخ الحدیث کا سانحۃ ارتحال پیش آیا توبید درس مرحم مالحرام ۱۳۱۰ ہے سے شیخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تھی عثانی صاحب مظلم کے سپر دہوا۔ ای روزضج ۸ بجے سے مسلسل ۲ سال تک کے بید دروس شیپ ریکارڈر کی مدد سے صبط کئے گئے۔ بیسب کچھ احظر نے اپنی ذاتی دلچیں اور شوق سے کیا ، استاد محترم نے جب بیصور شحال دیکھی تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتابی شکل میں آجائے تو بہتر ہوگا اور بیک شیپ ریکارڈر سے قبل کر سے تحریر شدہ شکل میں مجھے دکھایا جائے تا کہ بیس اس پرسبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں، چنا نچان دروس کو تحریر میں لانے کا بنام باری تعالی میں بیموادر ایک کہ بیار ہوگا ور یہ کے نام سیطیع ہوچکی ہیں۔

ریکتاب''انعام الباری''جوآپ کے ہاتھوں میں ہے : یہ بڑا قیمتی علمی ذخیرہ ہے ، استاد موصوف کو اللہ علی اللہ خواتی کے ہاتھوں میں ہے : یہ بڑا قیمتی علمی ذخیرہ ہے ، استاد موصوف کو اللہ علی میں ہے بیات شروع ملمی سے نوازا ہے اس کی مثالیں کم ملتی ہیں ، حضرت جب بات شروع ہوجائے ہیں ، علوم ومعارف کا جو بہت ساری کتابوں کے چھاننے کے بعد عطر نکلتا ہے وہ'' انعام الباری'' میں دستیاب ہے ، آپ دیکھیں گے کہ جگہ استاذ موصوف کا تفقہ علمی تشریحات ، اُنمہ اربعہ کے نقبی اختلافات برمحققانہ مدلل تھرے علم وختیق کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب بیل کوئی ایسی بات محسوس بوجوان کی نظر بیل صحت و تحقیق کے معیار سے کم بواور صبط نقل بیل ایسا بونامکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور از راہ عنایت اس پر مطلع بھی فرما ئیں۔
وعا ہے کہ اللہ عقط اسلاف کے ان علمی اما نتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ' انعام الباری' کے باقی ماندہ جلدوں کی تحیل کی جلد از جلدتو فیق عطافرمائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔
جلدوں کی تحمیل کی جلد از جلدتو فیق عطافرمائے تا کہ حدیث وعلوم حدیث کی بیامانت اپنے اہل تک پہنچ سکے۔
آمین مارب العالمین و ما ذاک علی اللہ بعزیز

بنده بمحدا نورحسين عفي عنه

فاصل و متخصص جامعه دارالعلوم کراچی، ۲۶ رشوال ساسی ه برطابق ۱۲ ارتمبر ۲۰۱۲ - جعه

# خلاصة القمارس

## \*\*\*\*\*

| صفته      | رقم النديث        | —ات <b>ك</b>        | تسلسل        |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------|
| ٣         |                   | پيشِ لفظ            |              |
| • 0       |                   | عرضِ مرتّب          | . <b>, .</b> |
| <b>**</b> | 1017 - 1790       | كتاب الزكاة         | 7 8          |
| 179       | 1777 _ 1017       | كتاب الحج           | 70           |
| ۳۸۰       | 14.0 - 1444       | كتاب العمرة         | . የግ         |
| ٤٠٥       | 147 14.7          | كتاب المحصر         | 77           |
| ٤١٩       | 1771 - 1771       | كتاب جزاء الصيد     | ۲۸           |
| 270       | 1841877           | كتاب فضائل المدينة  | 79           |
| ٤٨٣       | Y Y _ 1 A 9 1     | كتاب الصوم          | ٣.           |
| ٥٧١       | 7.17-7            | كتاب صلوة التراويح  | ٣١           |
| ٥٧٧       | 7 • 7 £ = 7 • 1 £ | كتاب فضل ليلة القدر | 77           |
| 0,00      | 7.27_73.7         | كتاب الاعتكاف       | ٣٣           |

| 9-4-1 | <b>*********</b>                                   | <b>) •••</b> | <del>++++++++++++</del>                     |
|-------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                              | صفحه         | عنوان                                       |
| ۵۳ ا  | (٩) باب الصدقة قبل الرد                            | ۳            | پیش لفظ                                     |
|       | اس زمانے سے پہلے صدقہ کرنے کابیان جب               | ۵            | عرض مرتب                                    |
| ۵۳    | کوئی خیرات لینے والا نہ رہے گا                     | ٣٣           | ۲۴ ـ كتاب الزكاة                            |
|       | (١٠) بساب: اتقوا النساد ولوبشق                     | ۳            | ( ا ) باب وجوب الزكاة                       |
| ٥٥    | تمرة والقليل من الصدقة،                            | mm.          | ز کو ۃ کے واجب ہونے کابیان                  |
|       | آگ ہے بچواگر چہ تھجور کا نکرا ہو یا تھوڑا سا       |              | ز كو ة كب فرض بهو كى ؟                      |
| ۵۵    | صدقہ دے کر                                         | ra           | كيا كفارمخاطب بالفروع بين؟                  |
| ۵۲,   | (١١) باب فصل صدقة الشحيح الصحيح                    | ۳۲           | كيا كفاركوز كوة دے سكتے بيں؟                |
|       | مجیل کی تندری کی حالت میں صدقہ کرنے کی             | 14.          | خلافت صديق اكبره اورفتندار تداد             |
| 64    | فضيلت كابيان                                       | ١٩٩          | يا پخ گروه                                  |
| ۵۸    | باب                                                | rr           | (٢) باب البيعة على ايتاء الزكاة،            |
| ۵۸    | حدیث کی تشریح                                      | mr           | ز کو ۃ دینے پر بیعت کرنے کا بیان            |
| ۱۰    | (۱۲) باب صدقة العلانية                             | ۳۳           | (٣) باب إثم مانع الزكاة،                    |
| 7+    | اعلانیصد قه کرنے کابیان                            | 744          | ز کو ۃ نہ دینے والے گئے گناہ کا بیان        |
| ٧.    | (۱۳) باب صدقة السر                                 | ra           | (۳) باب ما آدی رکاته فلیس بکنز،             |
| ٧٠.   | پوشیده طور پرصد قد کرنے کا بیان                    | ra           | جس مال کی ز کو ہ وی جاتی ہے وہ کنز نہیں ہے، |
|       | (۱۳) باب: إذا تصدق على غني                         | ۵۰           | (۵) باب إنفاق المال في حقه                  |
| 4+    | وهو لا يعلم                                        | ۵٠           | مال کااس کے حق میں خرچ کرنے کا بیان         |
| ٧٠    | بهب کسی بالدارآ دمی کوصد قد دے اور وہ نہ جا تما ہو | 01           | (٢)باب الرياء في الصدقة                     |
| 71    | الفاظ حديث كي تشريخ                                | ۱۵           | صدقہ میں ریاء کرنے کا بیان                  |
| ٦٢.   | مقصودامام بخارى رحمه الله                          | ۵i           | (2) باب: لا تقبل صدقة من غلول               |
|       | (۵ )) بـابُ: إذا تـصدق على ابنه وهو                | ۵I,          | چوری کے مال سے صدقہ مقبول نہ ہوگا           |
| 44    | لا يشعر                                            | ۵۲۱          | (٨) باب الصدقة من كسب طيب                   |
|       | ا ہے بیٹے کوخیرات دینے کا بیان اس حال میں          | ۵۲           | پاک کمائی سے خیرات کرنے کابیان              |
|       | ·                                                  |              |                                             |

|       | <b>*********</b>                                | ••   | <b>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</b>     |
|-------|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفح   | عنوان                                           | صفحه | عنوان .                                          |
| ∠9    | (٢٨) بات مثل البخيل والمتصدق                    | 44   | كدائ خبرينه بو                                   |
| Z9    | صدقه دینے والے اور شخیل کی مثال                 | ٦3   | (١٦) باب الصدقة باليمين                          |
|       | (۳۰) باب: على كل مسلم صدقة ،                    | £r   | دائيں ہاتھ سے صدقہ کرنے کا بیان                  |
| Α.    | فمن لم يجد فليعمل بالمعروف                      |      | (١٤) باب من أمر خادمه بالصدقة                    |
|       | ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے جو شخص کوئی چیز       | 10   | ولم يناول بنفسه                                  |
| Δ+    | نه پائ تووه نیک عمل کرے                         | 13   | اپنے خادم کوصد قہ دینے کا حکم دیا اورخوز بیں دیا |
| -     | (۳۱) باب: قد ركم يعطى من الزكاة                 | 44   | (١٨) بات: الصدقة إلا عن ظهر غني                  |
| 4.    | والصدقة ؟ومن اعطى شاةً                          |      | صدقہ ای صورت میں جائز ہے کہ اس کی                |
| :     | ز کا قراور صدقہ میں ہے کتنا دیا جائے اور اس     | भू भ | مالداری قائم رہے                                 |
| ۸۰    | تشخص کا بیان جس نے ایک بکری صدقہ میں دی         | ۲۳   | من أحب تعجيل الصدقة من يومها                     |
| AL    | تبدل ملک سے تبدل مین کا حکم                     | 2 -  | جوصد قد دینے میں نبات کو پیند کرتا ہے۔           |
| AF.   | (۳۲) باب زكاة الورق                             |      | (٢١) باب التحريض على الصدقة                      |
| AL    | چاندگ کے زکاۃ کا بیان                           | 2m   | والشفاعة فيها                                    |
| Ar.   | (٣٣) بابّ العرض في الزكاة ،                     | 24   | صدقه پر رغبت واس کی سفارش کرنے کا بیان           |
| Ar    | زنگوة مين أسباب لينه كابيان                     | . ۲۰ | (٢٢) باب الصدقة فيما استطاع                      |
| AF    | امام بخاری رخمه الله کاا شدایال                 | 42   | جہاں تک ہو سکے خیرات کرنے کا بیان                |
| Ar    | عروض کے ذریعے بھی ز کا قادی جاشتی ہے            | 44   | (٢٣) باب: الصدقة تكفر الخطيئة                    |
| Am    | رُ کُو قِ کَی اوا نَیکَی میں اصل مدارِ قیمت کرے | 22   | صدقه گناهول کا کفاره هوانات                      |
| ]   . | (٣٣) باب: لا يجمع بين مفترق،                    | 44   | (۲۴ ) باب من تصدق في الشرك ثم أسلم               |
| ۸۵    | و لايفرق بين مجتمع،                             | ZĄ,  | جس نے عالت شرک میں صدقہ کیا پُٹر مسلمان: و گیا   |
| 12    | ا الله الله الله الله الله الله الله ال         |      | (٢٥) بياب اجر النحادم اذا تصدق                   |
| 100   | النبه قالا فدكن تشريخ                           | ۷۸.  | بأمر صاحبه غير مفسد                              |
| 1     | "خلطة الجوار" كامرال                            |      | لاه كالبر كابيان دب وه النيام لك كالم ت          |
| 1 1/2 | امام الوحنية رحمه الله كي تشريح                 | 44   | فيرات كرب بشرطيكه كمرية ارب كي نيث نه جو         |
|       |                                                 | L    |                                                  |

| •••    | <del>**************</del>                          | •••         | <del>^</del> 0 <del>~</del> 0~0~0~0~0                             |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                              | صفحه        | عنوان                                                             |
| 1+1"   | ز کو ة میں بکری کا بچه لینے کا بیان                | AA          | حدیث کی تشریح ائمہ ثلاثہ کے بال                                   |
| 1+6    | امام بخاری رحمه الله کااستدلال                     | ΔΔ          | حدیث کی تشریح اِمام الوصیفیہ کے ہاں                               |
|        | ( ا ٣ ) بــاب: لا تــؤ خــذ كــرائم أموال          | AA .        | "فانهما يتراجعان بالسوية" كَاتْرْتَ                               |
| 1-2    | النَّاس في الصَّدقة                                | .9+         | كمپنيول ئے شيئر زېرز كۈ ۋ كاھم                                    |
| 1.0    | ز کو ۃ میں او ول کے عمدہ اموال شیں لئے جا کھیگلے   | 9 to 1      | ز کو ة کی ادئیگ میں احوط طریقه                                    |
| 1•3    | (٣٣) باب: زكاة البقر ،                             |             | (٣٥) باب :ماكان من خليطين فإنهما                                  |
| 1.0    | گائے کی زکوۃ کا بیان                               | 44          | يتراجعان بينهما بالسوية،                                          |
| 104    | (٣٣) باب الزكاة على الأقارب                        |             | کسی مال میں دو شخص شریک ہوں تو دونوں                              |
| 1+7    | رشته داروں کور کو ۃ دینے کا بیان                   | 94          | ز کو ۃ دے کراس میں برابر سمجھ لیس                                 |
| -      | (۳۵) باب: ليس على المسلم في                        | ٩Ż          | (٣٦) باب زكاة الإبل                                               |
| f+9    | فرسه صدقة                                          | <b>q</b> ⊵∵ | اونٹ کی ز کو قاکا میان                                            |
| 1+9    | مسلمان پراس کے گھوڑے میں زکو ہ فرض نہیں ہے         |             | (٣٤) بساب من بسلخست عنده صدقة                                     |
|        | (۳۲) باب: ليس على المسلم في                        | 9/          | بنت مخاض وليست عنده                                               |
| 11+    | عبده صدقة                                          | .           | (٣٨) ياب زكاة الغنم                                               |
| HP     | (۲ <sup>۳</sup> ۷) باب الصدقة على اليتامي          | 49          | بكريوں كى زكو ة كابيان                                            |
| ll lit | فييمول پرصدقه كابيان                               | 1 4.1       | ائمه ثلا شاورحدیث کا طاہری مقبوم                                  |
|        | (۴۸) بساب الزكاة على الزوج                         | 1+1         | امام الوصنيفه رحمه الله كامسلك                                    |
| 111~   | والأيتام في الحجر،                                 | 1+1         | امام الوصنيف رحمه الله كندجب كي بنياد                             |
| 00     | شو ہراورز برتریت میتم بچول کوز کو قادینے کا ہیاں ۔ |             | (٣٩) باب: لا يؤخذ في الصدقة                                       |
|        | (٩٩) باب قبول الله تعالى: ﴿وفي                     |             | هسرمة ولا ذات عوار ، ولا تيسس                                     |
| 112    | الرِّقَابِ وَالغَارِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ | 1+1"        | الأماشاء المصدق                                                   |
| 114    | الدنم شاقتی رحمه الله کی تر وید<br>صاحب            |             | ز کو قامین نه اوزهی اور نه عیب دار بکری اور نه نرایا<br>سریس سریس |
| ift    | الهمل واقعد كياب                                   | ۳۰۱         | جائے مگرید کوز قوصول کرنے والالین جاہے                            |
| 147    | ا م بخاری رحمه الله کاا شدلال                      | 1+12        | ( ۴ م) باب أجد العناق في الصدقة                                   |
|        |                                                    |             |                                                                   |

|            | <del></del>                                                                | •               | <del>*************************************</del>                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                      | صفحه            | عثوان                                                                           |
| 164        | امام ابوحنیفه رحمه الله کامسلک                                             | Itr             | جهبور کاعمل                                                                     |
| 100        | جمهور كامسلك                                                               | 110             | (٥٠) باب الاستعفاف عن المسألة                                                   |
| 10%        | امام ابوصنيفه رحمه التدكا استدلال                                          | Ira             | سوال سے بیچنے کا بیان                                                           |
| 171        | "عشوی"زمین                                                                 |                 | (٥١) باب من أعطاه الله شيئاً من                                                 |
| ויאו       | ا وجداستدلال                                                               |                 | غير مسألة ولا إشراف نفس. ﴿ وَفِي                                                |
| أبماة      | جمهور کا استدلال<br>بر                                                     | IM.             | أَمُوَ الِهِمُ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ ﴾                               |
| 1174       | امام بخاری رحمه الله کی تا ئید                                             |                 | اس شخص کا بیان جس کوالله تعالیٰ سیجھ بغیر سوال<br>د د به ب                      |
| ساسما      | حضرت شاه صاحب رحمه الله کی توجیه                                           | IFA             | اور طمع کے دلا دے                                                               |
| ורה        | ا ما م شافعی رحمه الله کا قول<br>سر                                        |                 | (۵۲) باب من سال النّاس تكثراً                                                   |
| l lun      | ا مام ابوحنیفه رحمه الله کا مسلک                                           |                 | اس مخصُ کا بیان جو مال بڑھانے کے لئے <br>  ا                                    |
| 1 PM       | امام ابوحنیفه رحمه الله کااستدلال                                          | 159             | لوگوں سے سوال کرے<br>یا                                                         |
| ١٣٦        | ليس في مادون خمسة أوسق صدقة                                                |                 | (۵۳) باب قبول اللُّه عزّو جل:                                                   |
|            | (۵۷) بساب أخسادقة التسمر عند                                               | 1 <b>1"</b> 1   | ولايَسْفَلُونَ النَّاسَ الحَافانِ                                               |
|            | صرام النسخيل وهيل يتمرك الضبئ                                              | IM              | اللہ ﷺ کا قول کہ لوگوں ہے چمٹ کرٹبیں مانگنتے<br>اس میں میں است                  |
| ורא        | فيمس تمر الصدقة                                                            | !               | ایک اشکال ادر جواب<br>معرف میرون                                                |
| ורץ        | کھی تو ڑتے وقت کھجور کی زکو قلینے کا بیان<br>حفیہ کی دلیل                  | 117             | (۵۳) باب محوص التّمر<br>کھریس کی اداریں                                         |
| 162<br>162 | منفیه کاوین<br>خارص کی شہادت/ ناظر کی ریورٹ                                | IP"Y            | همچور کاانداز ه کرلینے کابیان<br>نیمارین                                        |
| 1172       |                                                                            | 11"A<br>11"9    | نشاء بخاری<br>اُئمہ کے اقوال                                                    |
| 100A       | (۵۸) باب: من باع ثماره أو تخله أو<br>أرضه أو زرعه ،الخ                     | Ι.              |                                                                                 |
| 1 7        | ار مصد ہو درخت اسے<br>جس نے اپنا کھل ، درخت ، زمین یا <u>کھیتی</u> کو بیجا | 11-9            | (۵۵) بـ اب العشر فيما يسقى من ماء<br>السماءِ الجارىء                            |
|            | اور ان میں عشر یا زکوۃ واجب تھی تب                                         | '' <b>"</b><br> | السلطاء العجاري:<br>آسان کے یانی اور جاری یانی سے سیراب کی                      |
|            | دوسرے مال ہے زکو ۃ دے، یا پھل بیچے جس                                      | 1179            | جانی والی زمین میں دسواں حصد واجب ہے۔<br>اچانی والی زمین میں دسواں حصد واجب ہے۔ |
| IMA        | مبر رکنده و اجب نه تها<br>میں صدقه واجب نه تها                             | •برا ا<br>بر    | باختلاف ائمه<br>اختلاف ائمه                                                     |
|            |                                                                            | "               |                                                                                 |
|            | '                                                                          |                 | ı                                                                               |

|    |       | ا                                                                 | I      | انعام البارى جلدت                            |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|    | ••    | <del>************</del>                                           | •••    | *****                                        |
|    | صفحه  | عنوان                                                             | صفحه   | عنوان                                        |
|    |       | (۱۳) بساب صبلاة الأمام .ودعائه                                    | IM     | امام شافعی رحمه الله کی تر دید               |
|    | 102   | لصاحب الصدقة ،                                                    |        | (۵۹) باب : هل يشتري صدقته ؟ و لا             |
|    |       | المام کا صدقہ دینے والے کے لئے دعائے خیر                          | 10.    | یاس آن یشتری صدقة غیره                       |
|    | 104   | وبر کت کرنے کا بیان                                               |        | کیا اینے صدقہ کے مال کو فرید سکتا ہے ؟اور    |
|    | 104   | (۲۵) باب ما يستخرج من البحر                                       | 12.5   | غیروں کے صدقہ کوخرید نے میں کوئی مضا نقت ہیں |
|    | IDA   | اس مال کابیان جوسمندرے نکالا جائے                                 | 101    | ائمَه کی آراء                                |
|    | 109   | (۲۲) باب: في الرّكار الخمس،                                       | [6]    | المحاباة                                     |
|    | 104   | ر کا زمیں یا نجوال حصہ ہے                                         | اھا    | مئله مکروه تنزیبی                            |
| 1. | 129   | ترجمة الباب كاليس منظر                                            | 107.   | امام شافعی رحمه الله کااستدلال               |
|    | 14.   | امام ابوصفيفه رحمه اللد كامسلك                                    | ior    | حنفيه کی توجیه                               |
|    | 11+   | ائمه ثلاثه كالمسلك                                                |        | (۲۱) بساب السقيدقة على موالى                 |
|    | 14+   | ا نتایاف کامدار                                                   | li     | ازواج النبي ﷺ                                |
|    | ापा   | "قال بعض الناس"                                                   |        | ازواج نبی کریم ﷺ کے علاموں کوصدقہ دینے       |
|    | 141   | رَانِحُ تَوْلَ '' <b>لغةُ'' ''روايةُ'' ''درايةُ''</b><br>يَرِيْنِ | iar    | کابیان                                       |
|    | FYP"  | المقيح المعالج                                                    | امما   | موالی کی تعریف اور صدقه کاهکم                |
|    |       | (٢٤) باب قوله (وَالْعَامِلِيُنَ عَلَيْهَا)                        | الممار | (۲۲) باب: إذا تحوّلت الصّدقة                 |
|    | 11/2  | ومحاسبة المصدقين مع الامام                                        | ۱۵۵    | جب صدقه محتاج کے حوالہ کردیا جائے            |
|    | 147,  | صدقه وصول کرنے والے سے امام کے محاسبہ کا بیان                     |        | (٦٣) باب أحدُ الصَّدقة من الأغنياءِ.         |
|    |       | (۲۸) بساب استعمال ابل الصانقة                                     | 104    | وتردفي الفقراء حيث كانوا                     |
| ļ  | 144.  | والبانها لأبناء السبيل                                            | II     | الدارول يصصدق ليني كابيان ادر فقراءكوديا     |
|    |       | صدقہ کے اونٹ اور اس کے دورھ سے                                    | 11     | جائے جہاں بھی ہو                             |
|    | 174   | مسافروں کے کام لینے کا بیان                                       | 107    | انشاءِ بخاريٌ<br>است برجون                   |
|    | ]<br> | (٢٩)باب وسم الامام ابسل الصدقة                                    | 127    | ز کو ة کی منتقل کا تھم                       |
|    | INA   | بيده                                                              | 104    | استك                                         |
|    |       |                                                                   |        |                                              |

|          | <del></del>                                       | <u> </u> | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>       |
|----------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                             | صفحه     | عنوان                                                  |
|          | (۵۸) بساب صدقة السفطر على                         |          | صدقه کے اونٹوں کوامام کا اپنے ہاتھ سے نشان             |
| 124      | الصغيير والكبير                                   | API      | لگ نے کا بیان                                          |
| 124      | ہر چھوٹے بڑے پر صدقہ فطروا جب ہونے کا بیان        | AM       | (44) باب فرض صدقة الفطر،                               |
| 124      | ا مام شافعی رحمه الله کا مَدم ب                   | API.     | صدقہ فطر کے فرض ہونے کا بیان                           |
| 122      | حفيكا ندبب                                        | 179      | صدقه فطركاهم                                           |
| 129      | ۲۵ ـ كتاب الحج                                    |          | (١١) باب صدقة الفطر على العبد                          |
| 129      | (١) باب وجوب الحج وفضله                           | 14.      | وغيره من المسلمين.                                     |
| 129      | حج کے واجب ہونے اور اس کی فضیلت کا بیان           |          | صدقہ فطر کے آ زاد اور غلام تمام مسلمانوں پر            |
|          | (٢) باب قول الله تعالى : ﴿ وَ أَذِّنْ             | 14+      | واجب ہونے کا بیان                                      |
| IAI      | فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الخ                       | 12+      | كا فرمملوك كي طرف ہے صدقة الفطر نكا لنے كاحكم          |
| IAT      | (٣) باب الحج على الرحل                            |          | (2۲) بساب صدقة الفيطر صباع من                          |
| IAr      | پالان پرسوار ہوکر حج کرنے کا بیان                 | 1,41     | شعير                                                   |
| 11/1/    | حدیث کامنیهوم                                     | 141      | صدقہ فطر میں جوا یک صاغ دے<br>م                        |
| 1111     | (٣) باب فضل الحج المبرور                          | 121      | (2m) باب صدقة الفطر صاغ من طعام                        |
| IAT      | حج مقبول کی فضیلت کا بیان `                       | 121      | صدقہ فطر میں ایک صائے کھانا دے                         |
| ΙΛ٣      | (4) باب فرض مواقيت الحج والعمرة                   | 145      | (۵۳) باب صدقة الفطر صاعاً من تمر                       |
| IAM      | حج وممره کی میقاتوں کا بیان<br>سرم                | 141      | صدقه فطر میں ایک صاع هجور دیے۔                         |
|          | (2) باب مهالُ أهال مكَّة للحج                     | 121      | (2a) باب صاع من زبیب<br>منت                            |
| IAT      | والعمرة                                           | 127      | منقی ایک صاغ دینے کا بیان<br>معلی ایک صاغ دینے کا بیان |
|          | مج وتمرہ کے لئے اہل مکہ کے احرام یا ندھنے کی<br>ا | 127      | (۷۲)باب الصدقة قبل العيد                               |
| IAT      | ا جُلدگا بیان<br>ا بیاس تا مناسبان                | 127      | عیدی نماز ہے پہلےصدقہ دینے کا بیان                     |
| IΛZ      | مواقیت کی تعریف اورمواضع میقات<br>و               |          | (22) باب صدقة الفطر على الحوّ                          |
|          | (٨) بساب ميسقسات أهل المدينة ولا                  | 140      | والمملوك،                                              |
| 1/1/19   | يهلُون قبل ذي الحليفة                             | 120      | آ زادادرغلام پرصدقه نطرواجب ہونے کا بیان<br>ا          |
| <u> </u> | <br>                                              | L.:      |                                                        |

| 9-1                    | <b>***********</b>                                        | ••    | <del>************</del>                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| صفحه                   | عنوان                                                     | صفحه  | عنوان                                                                |
| 191                    | تلبید کر کے احرام ہاند صنے کا بیان                        |       | الل مدینہ کے میقات کا بیان اور یہ لوگ                                |
| 199                    | (۲۰) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليقة                      | 1/19  | ذ والحليفه پہنچنے سے پہلے احرام نہ باندھیں                           |
| 199                    | وٰی الحلیفہ کے نز دیک لبیک کمنے کا بیان                   | 1/4   | (٩) باب مهل أهل الشام                                                |
| F++                    | (٢١) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب                      | 1/1/9 | اہل شام کے احرام باندھنے کی جگہ                                      |
|                        | المحرم کون ساکپڑ انہیں پہن سکتے                           | 19•   | (1 1) باب مهل من كان دون المواقيت                                    |
| F-1                    | (۲٬۲) باب الركوب والارتداف في الحج                        | 19.   | ہ<br>جولوگ میقات کے ادھررہتے ہوں                                     |
| <b>         </b>       | مج میں سوار ہونے اور کسی کو پیچھے بٹھانے کا بیان<br>سوروں | 19+   | (١٣) باب : ذات عرق لأهل العراق                                       |
| P+1                    | (۲۳) بناب منا يلبس المحرم من أ<br>المدن الله عند مالة منا | ŀ     | ر ۱۰۰) باب ایرات سوی دست میوای<br>عراق والوں کے لئے میقات ذات عرق ہے |
|                        | الثياب والأردية والأزر،                                   |       | (۱۵) بساب خسروج النبی ﷺ علی                                          |
| '``                    | المحرم کیڑے، جا دراور تبہند میں ہے کیا پہنے               | 195   | 1                                                                    |
| <br>                   | (۲۳) بساب من بسات بذي الحليفة                             |       | طريق الشجرة                                                          |
|                        | <b>ختی اصبح</b><br>څخه ر صحب مراب و مو                    | 197   | انبی اگرم ﷺ کاتیجرہ کے داستہ ہے جانے کا بیان                         |
| <b> </b>   '           | السخف كاميان جوشيح تك ذي الجليف مين تُصرب                 |       | (۱۲) باب قول النبي ﷺ :((العقيق                                       |
|                        | (٢٥) باب رفع الصوت بالأهلال                               | 197   | واد مبارک)                                                           |
| F+1"                   | بلندآ وأزے لبيك كہنے كابيان                               | 197   | حضور ﷺ کافر مانا کہ عیق مبارک وادی ہے                                |
| 14.14                  | (٢٦) باب التلبية                                          | . ,   | (12) بــاب غسـل الخـلوق ثـلاث                                        |
| <b>               </b> | تلبييه كيالفاظ                                            | 197   | موات من الثياب                                                       |
| r+0                    | "لبييهمسنونه كےالفاظ                                      | iar - | [ مکبڑے سے خلوق کوتین مرتبہ دھونے کا بیان<br>ایک شہریک               |
| r+2                    | تلبيه كے الفاظ میں كمی زیادتی كانتم                       | 1917  | احرام سے پہلے خوشبو کا حکم                                           |
|                        | (٢٧) باب التحميد والتسبيح والتكبير                        |       | (۱۸) بساب الطيب عند الإحرام ، وما                                    |
| r+3                    | قبل الاهلال عند الركوب على الدابة                         | 192   | للبس إذا أراد أن يحرم ، ويترجّل ويدّهن                               |
|                        | لبیک کہنے ہے پہلے جانور پر سوار ہونے کے                   |       | احرام کے وقت خوشیو لگانے کا بیان اور جب                              |
| r+a                    | وقت تحميد تتبيح اورتكبير سهنے كابيان                      |       | احرام باندھنے کا ارادہ کرے تو کیا پہنے اور                           |
| r+4                    | (٣٠) باب الأهلال مستقبل القبلة                            | 190   | للتلھی اور تیل ڈالے                                                  |
| F+4                    | قبلدرو ہو کراحرام باند ھنے کا بیان                        | 192   | حجة الوداع کے واقعات                                                 |
|                        |                                                           | 19/   | (١٩) من أهل ملبَّداً                                                 |

|             | ~,~,~,~,~,~,                                           | -           | <del>~!~!~!~!~!~!~!</del>                            |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                  | صفحه        | عنوان                                                |
|             | عطاء بن انبي رباح ً كامقام                             | 1.4         | (٣٠) باب التلبية إذا انحدر في الوادي                 |
| ٢٢٣         | منشأ حديث                                              | <b>!</b> *4 | وا دی میں اتر تے وقت لبیک کہنے کا بیان               |
| 777         | (٣٥) باب من لبّی بالحج و سمّاه                         | r           | (٣١) باب كيف تُهلِّ الحائض والنفساء؟                 |
| ۲۲۳         | اس محص کا بیان جو حج کالبیک کے اور حج کا نام لے<br>دمہ | r+2         | حيض وبفاس والى عورت كس طرح احرام باند ھے             |
| سابانا ا    | (٣٦) باب التمتع على عهد رسول اللَّهُ                   | r•A         | ابل جاہلیت کے عقیدت کی تروید                         |
| L Liu       | ا نی کریم ﷺ کے زمانے میں متع کرنے کا بیان              | r.A         | قارن کے ذمہ طوافوں کی تعداد                          |
|             | (٣٤) باب قوله ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ             | r•A         | اختلاف فقهاء.                                        |
| רוץ         | أَهْلَهُ وَاضِرِى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾             | r•A         | مسئله:ائمَه ثلاثه                                    |
| rra         | (٣٨) باب الإغتسال عند دخول مكة                         | 1-9         | مئله: احناف                                          |
| rrs         | کے میں داخل ہونے کے دقت مسل کرنے کا بیان<br>سر         | r1+         | احناف کے دلائل                                       |
|             | لببيه كاحكم                                            |             | (٣٢) ياب من اهل في زمن النبي ﷺ                       |
|             | (٣٩) باب دخول مكة نهاراً أوليلاً                       | <b>1</b> 11 | كاهلال النبي ﷺ ،                                     |
|             | مکه میں دن یارات کو داخل ہونے کا بیان                  |             | اں شخص کا بیان جس نے نبی بھے کے زمانے                |
| 772         | (۴۰) ِباب: من أين يدخل مكة ؟                           | 111         | مِن ٱتحضرت ﷺ جيبااحرام بأندها                        |
| 11/2        | مکہ میں مس جانب سے داخل ہو؟                            | 710         | (٣٣) باب قوله ﴿ الحَجُّ أَشُهُرٌ مُّعُلُومَاتُ ﴾     |
| 772         | (۱ ٣) باب: من أين يخرج من مكة ؟                        | riy         | عائضه بيت الله كاطواف نهكر ب                         |
| <b>TF</b> 2 | مکہ ہے کس طرف سے نگلے؟                                 |             | (٣٣) بسباب التسمتّع ، والقِسران،                     |
| 779         | (۴۲) باب فضل مكة وبنيانها                              |             | والإفراد بالحج ، وفسخ الحج لمن                       |
| 1779        | کمه کی فضیلت اوراس کی عمارتو ں کا بیان<br>توں میں ہے۔  | ri4         | لم يكن معه هدئ                                       |
| 144         | قبل البعثت كي معصوميت                                  |             | تمتع بقر ان اورافراد جج کابیان ،اوراس مخص کا حج<br>ا |
| 1           | (٣٣) باب فضل الحرم                                     | MY          | کوفٹخ کردینا جس کے پاس قربانی کاجانور نہ ہو          |
| ++++        | حرم کی فضیات کا بیان                                   | MZ          | عائضہ کے لئے طواف کا حکم                             |
| ۲۳۳         | (۳۳) باب توریث دور مکة وبیعها و شرائها                 | TIA         | اعقیدهٔ جا بلیت کی تر دید                            |
|             | مکد کے گھرول میں میراث جاری ہونے اور                   | 114         | رويأ صاوق رمسكله                                     |
|             |                                                        |             |                                                      |

|                     | <b>********</b>                                   | ••           | +1+1+1+1+1+1+1                               |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| صفحه                | عنوان                                             | صفحه         | عنوان                                        |
| $\prod_{i=1}^{n-1}$ | خانه کعبه کا دروازه بند کرنے کا بیان، اور خانه    | ماسامة       | اس کے بیچنے وخرید نے کابیان                  |
| rez                 | کعبہ میں جس طرف جا ہے نماز پڑھے                   | ተምዣ          | مسلك امام شافعي رحمه الله                    |
| rrz                 | (۵۲) باب الصلاة في الكعبة                         | <u> ۲۳2</u>  | مسلك امام ابوحنيفه رحمه الله                 |
| 1772                | كعبه مين نماز پڙھنے كابيان                        | 1772         | <b>ر</b> داراختلاف                           |
| MMA                 | (۵۳) باب من لم يدخل الكعبة                        | rra          | مسلك امام الوحنيفه رحمه الله                 |
| roa                 | اس مخص کابیان جو کعبه میں داخل نه ہو              | rra          | حفيه كادوسرااستدلال                          |
| TM                  | (۵۴) باب من كبر في نواحي الكعبة                   | PPA          | حنفيه كاتيسراا ستدلال                        |
| rm                  | اس مخص کا بیان جواطراف کعبہ میں تکبیر کیے         | <b>r</b> =9  | استدلال امام بخاری رحمه الله                 |
| 1779                | 1 • •                                             | F/~          | (۳۵) باب نزول النبي ﷺ مكة                    |
| rr4                 | رمل کی ابتداء کیونکر ہوئی ؟                       | - PFP+       | انى كريم ﷺ كا مكه يس الرف كابيان             |
|                     | (٥٢) بـاب استلام الحجر الأسود حين                 |              | (٣٢) بـاب قوله ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبُوَاهِيُمُ  |
| 100                 | يقدم مكة أول مايطوف ويرمل ثلاثا                   | rm,          | زُبُّ اجْعَلُ هٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا الخ     |
|                     | جب مکه آئے تو پہلے طواف میں حجر اسود کو بوسہ      |              | (٣٧) باب قول الله تعالى: جَعَلَ اللَّهُ      |
| ro.                 | ویے اور تین باررل کر نیکا بیان                    | <b>דריד</b>  | الْبَيْتَ الْحُرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ الْخ |
| tai                 | (۵۷) باب الرمل في الحج والعمرة                    | <b>L</b> LLL | لدم كعبه كي پيشنگو كي رعلامات قيامت          |
| rai                 | حج اور عمرہ میں رل کرنے کا بیان                   | rra          | (٣٨) باب كسوة الكعبة                         |
| rai                 | رمل میں حکمت اور حکم                              | rro          | کعبہ پرغلاف چڑھانے کابیان                    |
| ror                 | (۵۸) باب استلام الركن بالمحجن                     | 444          | (۳۹) باب هدم الكعبة                          |
| ror                 | الاتھی کے ذریعہ حجرا سود کو بوسہ دیتے کا بیان     | PP 4         | کعبے کے منبدم کرنے کابیان                    |
| rom                 | (٥٩) باب من لم يستلم إلاالركنين اليمانيين         | rmy.         | (٥٠) باب ما ذكر في الحجر الأسود              |
| rom                 | اس شخص کا بیان جوسرف دونوں رکن بمانی کو بوسد و ہے |              | ان روایتوں کا ذکر جو حجر اسود کے بارے میں    |
| rom                 | حدیث کا مطلب                                      | רייון        | منقول ہیں                                    |
| ram                 | (۲۰) باب تقبيل الحجر                              | · .          | ( 1 ۵) باب اغلاق البيت ويصلي في              |
| rom                 | حجراسود کو بوسه دینے کا بیان                      | irrz         | أي نواحي البيت شاء                           |
|                     |                                                   |              |                                              |

| •          | <b>*********</b>                                                         | •••        | <del>^</del> , <del>^</del> , <del></del>                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                    | صفحه       | عنوان                                                                                    |
| דדין       | د وران طواف میں گھېر جانے کابیان                                         | to r       | ا بن عمرٌ کے شدا کداورا بن عباسؑ کی رفضتیں                                               |
|            | (۲۹) بساب: صلى النبي النابي النابي النابي النابية                        | ಗವಿತ       | (٢١) باب من أشار الى الركن اذا أتى عليه                                                  |
| rtr        | لسبوعه ركعتين ،                                                          | דמיז       | حجرا سود کے پاس آگرا شارہ کرنے کا بیان                                                   |
|            | حضور ﷺ نے طواف کیا اور سات کچھیرے<br>ر                                   | 704        | (۲۲) باب التكبير عند الركن                                                               |
| דדין       |                                                                          | דמץ        | هجراسود <u>کے نز</u> دیک تکمیر کہنے کا بیان                                              |
|            | (44) باب من لم يقرب الكعبة ولم                                           |            | (١٣) باب من طاف بالبيت اذا قدم                                                           |
|            | يبطف حتى يبحوج إلى عرفة ويرجع                                            |            | مكة قبل أن يرجع الى بيته ، ثم صلى                                                        |
| ۲46        | بعد الطواف الأول                                                         | 73.4÷      | ركعتين ، لم خوج الى الصفا<br>شيخت ب                                                      |
|            | اس محص کا بیان جو کعبہ کے پاس نہ گیا اور نہ                              |            | اس محص کا بیان جو مکہ میں آئے اور کھر لو شخے<br>میرا دیسے میں میر                        |
|            | طواف کیا یہاں تک کہ تر فات کو چلا جائے اور  <br>  مارن میدا سے میں انسید |            | ے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کر ہے کیمر دور کعت<br>نیریں میں میں میں اور کیا                 |
| ۲46        | طواف اول کے بعد واپس ہو<br>دار مرد در میں اور اسلام میں دایا دفیا        |            | نماز پڑھے پھرصفا کی طرف نکلے<br>معرب میں اور میں اور |
|            | (۱۷) بیاب من صلی رکعتی الطواف                                            | raa .      | (۱۳) باب طواف النساء مع الوجال                                                           |
| 770<br>773 | خارجا من المسجد،<br>جس في مجد كم بابرطواف كي دوركعتيس يرسيس              |            | مردوں کاعورتوں کے ساتھ طواف کرنے کا بیان<br>دہ بریں در رام احد میں اورار دف              |
| , , ,      | ا کا کے جدے اہر اوالی اور میں ہیں ۔<br>(۲۲) بیاب من صلی رکعتی الطواف     | 74+<br>24. | (۲۵) باب الكلام فى الطواف<br>طواف ميس گفتگو كرنے كابيان                                  |
|            | خلف المقام                                                               | ļ          | وات یا مورسے ہیں ۔<br>(۲۲) ہاب : اذا رأی سیراً أو شیشاً                                  |
|            | اس شخص کا بیان جس نے مقام ابرا تیم کے                                    |            | ر ۱۰) بساب ۱۰۰ رای طبیر ۱۰۰ و طبیت<br>یکره فی الطواف قطعه                                |
|            | می این دورگفتیس پڑھیس<br>پیچھےطواف کی دورگفتیس پڑھیس                     |            | بسونا على مسورات مست<br>جب طواف مين تسمه يا كونى مكروه چيز ديجھے تو                      |
| 742        | رسي باب الطواف بعد الصبح والعصر،                                         | <br>  ٢41  | ، بب د سے میں میں موجہ بیر دیات ہے۔<br>اس کا کاٹ د ہے                                    |
| MYZ.       | فجراورعصرك بعدطواف كرنے كابيان                                           |            | (۲۷) باب : لايطوف بالبيت عريان                                                           |
| 144        | (۷۴) باب المريض يطوف راكباً                                              | P 41       | ولا يحج مشرك                                                                             |
| 149        | مریض کا سوار ہوکر طواف کرنے کا بیان                                      |            | ۔<br>کوئی شخص نگا ہو کر طواف نہ کرے اور نہ مشرک                                          |
| <b>r∠•</b> | (20) باب سقاية الحاج                                                     | 741        | - SE                                                                                     |
| r∠+        | حاجیوں کو پانی پلانے کا میان                                             | ۲۲۲        | (۲۸) باب: إذا وقف في الطواف                                                              |
|            |                                                                          | ŀ<br>      |                                                                                          |
|            |                                                                          |            |                                                                                          |

| •••         | <b>**********</b>                                   | <b>+</b> ••     | <del>•••••••</del> ••••                         |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| صفحه        | عبوان                                               | صفحه            | عنوان                                           |
|             | احرام باتد صنے کا بیان اور نج کرنے والا جب          | 12 m            | (۷۷) باب ما جاء في زم زم                        |
| MA          | وه منی کی طرف نکلے                                  | 12 m            | ان روایتوں کا بیان جوز مزم سے متعلق منقول ہیں   |
| PAA         | کی تلبیہ کب بڑھے                                    | 121             | زمزم کی فضیلت                                   |
| 19.         | (٨٣) باب: أين يصلى الظهر يوم التروية؟               | . rz.r          | زم زم کھڑے ہوکر پینا                            |
| <b>r9</b> • | آتھویں ذی الحجہ کوآ دی ظہر کی نماز کہاں پڑھے؟       | 12 M            | (۷۷) باب طواف القارن                            |
| <b>191</b>  | (۸۳) باب الصلاة بمنى                                | 120             | قران کرنے والوں کے طواف کا بیان                 |
| 191         | منی میں نماز پڑھنے کا بیان<br>س                     | 1/2 Y           | (۵۸) باب الطواف على وصوءٍ                       |
| rgi         | منی میں قصر صلوٰ ۃ کا حکم                           | , <b>r</b> ∠Y , | باوضوطواف کرنے کابیان                           |
| 191         | (۸۵) باب صوم يوم عرفة                               |                 | (49) بناب وجنوب النصفا والمروة،                 |
| 1.91        | عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا بیان                       | 722             | وجعل من شعائر الله                              |
|             | (٨٦) بـاب التـلبية والتكبير اذا غدا                 |                 | صفااورمروه کے درمیان سعی کاوا جب ہونا           |
| ۳۹۳         | من مني الي عرفة                                     | 122             | اور بيدالله هلا كى نشانيال بنائى گئى بين        |
| rar         | صبح کومنی ہے عرفات کوروانہ ہوتو لبیک اور تکسیر کہنا |                 | ( ^ 4) بـــاب مــا جـــاء فى السعى بين          |
| Kála.       | مقصدامام بخاریؒ                                     | IAI             | الصفا والمروة،                                  |
| ۲۹۳         | (٨٤) باب التهجير بالرواح يوم عرفة                   | MA              | صفاومروہ کے درمیان سعی کرنے کا بیان ہے          |
| 494         | عرفہ کے دن دو پہر کے وقت گرمی میں روانہ ہونا        | 17/17           | مرہ کی ادائیکی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم    |
| rey         | (٨٨) باب الوقوف على الدابة بعرفة                    |                 | ( ١ ٨) باب: تقضى الحائض المناسك                 |
| 191         | عرفہ میں سواری پر وقو ف کرنے کا بیان<br>ریس         | rac             | كلها إلا الطواف بالبيت.                         |
| 797         | مقصدا مام بخاري                                     |                 | طائضہ خانۂ کعبہ کے طواف کے سواتمام ارکان<br>س   |
| raz         | استله                                               |                 | بجالائے اور جب صفا مروہ کے درمیان بغیر<br>مسیدہ |
| <b>19</b> ∠ | ( ۸۹) باب الجمع بين الصلاتين بعرفة                  | 144.6           | وضو کے سعی کرے                                  |
| r9∠         | عرفات میں جمع میں الصلاتین کا بیان                  |                 | (٨٢) باب الإهلال من البطحاء وغيرها              |
| 199         | عرفه میں خطبہ مختصر پڑھنے کا بیان                   | II              | للمكي والحاج إذا خرج من مني،                    |
| 199         | باب التعجيل إلى الموقف                              |                 | اٹل مکہ کے لئے بطخا ،اوردوسرے مقامات ہے         |
|             |                                                     | ļ               | ]                                               |

| •            | <del>*************************************</del>  | <b>*•</b> • | <del>^</del> 0 <del>~</del> 0~0~0~0~0~0                  |
|--------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| صفحہ         | عنوان                                             | صفحه        | عنوان                                                    |
| m1.          | فيقفون بالمزدلفة ويدعون إذا غاب القمر             | <b>199</b>  | موقف یعنی عرفات میں جلدی جانے کا بیان                    |
|              | عورتوں اور بچوں کومز دلفہ کی رات میں منلی میں     | m           | (٩١) باب الوقوف بعرفة                                    |
|              | روانه کردینا وه مز دلفه مین شهر سے اور د عاکریں   | r           | عرفات میں تھہرنے کابیان                                  |
| mi.          | اور حالی ندغا ئب ہوتے ہی جل دیں                   | 1-1         | وقوف عرفدر کن عظیم ہے                                    |
| MIL          | مبيت ِمز ولفه كاحكم                               | r.r         | (٩٢) باب السير اذا دفع من عرفة                           |
| مهاسو        | (٩٩) باب من يصلى الفجر بجمع؟                      | P-F         | عرفات سے لوٹتے وقت چلنے کا بیان                          |
| سالم         | ا فجر کی نماز مز دلفہ میں کس وقت پڑھے؟            | ۳.۳         | (۹۳) باب النزول بين عرفة وجمع                            |
| دام ا        | ا مئلہ                                            | m.m         | عرفات اور مر دلفہ کے درمیان نزول کا بیان                 |
| riy          | (۱۰۰) باب: متى يدفع من جمع                        |             | (٩٣) باب امر النبي الله السكينة                          |
| rin          | مزدلفہ ہے کہ چاہائے                               | 14          | عند الافاضة واشارته اليهم بالسوط                         |
| MIA          | مز دلفه سے روا گلی کا وقت                         | 4           | ا مرفات ہے لوٹتے وقت حضور ﷺ کا اظمینان ہے  <br>          |
| <u> </u><br> | (١٠١) باب التلبية والتكبير غداة النحر             | سم مسو      | چلنے کے لئے حکم دینااورکوڑے سے اشار ہفر مآنا             |
| 11/          | حتى يرمى الجمرة والارتداف في السير                | r.0         | (٩٥) باب الجمع بين الصلا تين المزدلفة.                   |
|              | و روین تاریخ منبح کوتلبیراورلبیک کہتے رہنا جمرہ ﴿ | <u> </u>    | مزدلفه میں جمع بین الصلا نین کا بیان کینی                |
| 112          | عقبه کی رمی تک                                    | J           | مغرب وعشاءا یک وقت میں پڑھنا                             |
|              | (١٠٢) باب: ﴿ فَمَنْ تُمَتَّعُ بِالْعُمْرَةِ       | <b>77-4</b> | (٩٦) باب من جمع بينهما ولم يتطوع                         |
| 1719         | إِلَى الْحُجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّي ﴾ |             | امغرب اورعشاء ملاکر پڑھنے اور ان دونوں نماز وں [<br>مندن |
| F19          | (۱۰۳) باب رکوب البدن،                             | 1)          | ك درميان كو في قل وغيره نه پر صفى كابيان                 |
| 1719         | قربائی کے جانور پرسوار ہونے کا بیان               | 1           | (42) باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما                    |
| rri<br>      | أمنله                                             | r.2         | جس نے کہا ہرنماز کے لئے او ان اورا قامت کیج<br>اور       |
| mri<br>mri   | (۱۰۴) باب من ساق البدن معه                        |             | جمع بین الصلا تین کی صورت میں او ا ن اور<br>سریہ         |
| 771          | جواپنے ساتھ قربائی کا جا نور لے چلے               | 1           | ا قامت کی تعداد                                          |
|              | (۱۰۵) باب من اشتری الهدی من الطریق<br>اگری کرید   |             | حفیه کا استدلال                                          |
|              | ا اگر کوئی مج کو جاتے ہوئے راستہ میں قربانی       |             | (٩٨) باب من قدّم ضعفة أهله بليل                          |
|              | <u>}</u>                                          | L           | ]                                                        |

|      | <b>*********</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                            | <u> </u>                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه                                         | عنوان                                                  |
|      | (۱۱۴) بساب مین اشتری هدیده من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سهم                                          | کا جانورخرید لے                                        |
|      | الطريق وقلدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1444</b>                                  | حل ہے جانورخریدنے کا امام بخاری کا نقطہ نظر            |
|      | جس نے راہ میں قربانی کا جانورخریدااوراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | (۱۰۲) بساب من اشعسر وقلّد بذي                          |
|      | کو ہاریہنا یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mre                                          | الحليفة ثم أحرم                                        |
|      | (١١٥) باب ذبيح النوجيل البقوعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | جو خص ذ والحليفه بهيج كر اشعار اور نقليد كر <u>ـ</u>   |
|      | نسائه من غير أمرهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P                                            | يحراحرام باندھے                                        |
|      | ا پیعورتوں کی طرف ہے بغیران کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                                           | تقلیدواشعار کی تشریح                                   |
| -    | ا کے گائے ذیح کر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P-F4 -                                       | متله                                                   |
| ~~~  | طاعات ماليدمين نيابت كالمسلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                          | اشعاريين امام ابوحليفه رحمه الله كانقطه نظر            |
|      | (١١١) باب النحر في منحر النبي بمني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>rr</b> 2                                  | يەموجب طعن ہر گر خبين                                  |
| PPY  | منیٰ میں نبی ا کرم نے جہاں تحرکیا تھاو ہاں تحرکر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PFA                                          | (١٠٤) باب فتل القلائد للبدن والبقر                     |
| <br> | منك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MA                                           | قربانی کے اونٹ اور گائیوں کے لئے بار بننے کابیان       |
| rr_  | (۱۱۷) باب من نحر هدیه بیده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                           | (۱۰۸) باب اشعار البدن ،                                |
| PF2  | جو حض اپنے ہاتھ سے قربالی کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1771                                         | قربانی کے اونٹوں کا اشعار کرنا                         |
| 772  | (١١٨) باب نحر الأبل مقيدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mr9                                          | (٩٠١) باب من قلد القلائد بيده                          |
| PF2  | اونٹ کو باندھ <i>آرنج کر</i> نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ.                                           | جس نے اپ ہاتھ ہے قلادے ( ہار )ڈ الے                    |
| PF2  | (١١٩) باب نحر البدن قائمة ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | j ·                                          | (۱۱۰)باب تقليد الغنم                                   |
| PPZ  | اونٹ <b>ۇ ں ك</b> وكھڑا كر <u>ے ن</u> م كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              | کیر بول کے <u>گلے</u> میں قلادہ ڈا <u>لنے کا بیا</u> ن |
| PFA  | المستلم : المستلم المس | ا ۳۳                                         | (١١١) باب القلائد من العهن                             |
|      | (۱۲۰) باب: لا يعطى الجزّار من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ll .                                         | اون کے قلاد ہے کا بیان                                 |
| PFA  | الهدىشيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | il .                                         | (۱۱۲) باب تقلید النعل<br>تربر تربر                     |
| PTA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II                                           | جو کی کے قلا دہ بنا نا                                 |
| mmq  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٣٢                                          | (١١٣) باب الجلال للبُدن                                |
| rrq  | (۲۱) باب : يتصدق بجلود الهدى<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 1 1 1 1 1 1 1</b>                       | اونٹوں کے حجھولوں کا بیان                              |
| H    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>                                     </u> |                                                        |

|       | <del>************</del>                         | •••           | <del>^</del>                                         |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                           | صفحه          | عنوان                                                |
| roo   | أوحلق قبل ان يذبح ناسيا اوجاهلاً                | rrq           | قربانی کی کھال خیرات کردی جائے                       |
|       | استمنی نے شام تک رمی نہ کی یا قربانی ہے پہلے    | <b>1</b> -1-4 | (۱۲۲) باب : يتصدق بجلال البدن                        |
| raa   | مجولے ہے یا مسلم جان کر سرمنڈ الیاتو کیا تھم ہے | <b>م</b> اسل  | قربانی کے جانوروں کی جھولیں خیرات کردی جائیں         |
| Fay   | (١٣١) باب الفتيا على الدابة عند الجمرة          |               | (١٢٣) بِاب: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِابْرَاهِيْمَ مَكَانَ |
| ran   | جمرے کے پاس سواررہ کرلوگوں کومسکلہ بتانا        | المائية       | الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا الخ          |
| raz   | (۱۳۲) باب الخطبة أيّام مني                      | الماسة ا      | (١٢٣) باب ما ياكلُ من البدن و ما يتصدق،              |
| 102   | ایام منی میں خطبہ کا بیان                       | 11            | قربانی کے جانوروں میں سے کیا کھائے اور کیا           |
| rua   | مقصد بخاری ا                                    | انه           | صدقہ کرنے                                            |
| FY+   | ا ـ ر ّ                                         | ٣٨٣           | ليهٔ ' نهی''انظا ی شمی شری نهیں                      |
| HTYF. | [ هج اکبر کی نفسیر                              | łl            | (١٢٥) باب الذيح قبل الحلق                            |
| 1     | ا یک ناطانهمی کا از اله                         | -             | سرمنڈانے سے پہلے قربائی کا بیان                      |
|       | (۱۳۳) باب: هل يبت اصحاب                         | ۳۳۵           | مناسک اُر بعد میں ترتیب                              |
| Hryr  | السقاية أو غيرهم بمكة ليالي مني؟                |               | (۲۲۱) بستاپ مسن لهند رأسسه عشد                       |
| - 4 - | کیاانتخاب تقامیه وغیره مکه میں رہ سکتے ہیں؟     | mm            | الاحرام وحلق                                         |
| myr   | (۱۳۳) باب رمی الجمار،                           |               | احرام بأند ھتے وقت سر کے بالوں کو جمالینا اور        |
| ryr   | ا مشکریان مارینه کابیان<br>                     | mm/A          | احرام کھولتے وقت سرمنذانا                            |
| mym   | مقصد بخاری                                      | rr/A          | (١٢٤) باب الحلق والتقصير عند الاحلال                 |
| ۵۲۳   | رمی کے عمن اوقات ما کور میں                     |               | احرام کھولتے وفت سرکے بال منڈانے یا حجونا<br>اس      |
| 1 70  | (1376) باب رمى الجمار من بطن الوادى             | <b>ኮ</b> ፖለ   | الرنے کا بیان                                        |
| 770   | بطن وادی ہے کنگریاں مار نا<br>پر                |               | (۱۲۸) باب تقصير المتمتع بعد العمرة                   |
| 770   | ا مسكنه                                         | rai           | متع کرنے والاعمرہ کے بعد بال حجودٹا کرائے            |
|       | (۱۳۲) باب رمی الجمار بسبع حصیات،                | rar           | (۲۹) باب الزيارة يوم النحر                           |
| ٣14   | ا سات کنگر ایوں سے ہر جمرہ پر مارنا             | rar           | دسویں تاریخ کوطواف زیارة کرنا<br>م                   |
| -     | (۱۳۷) باب من رمي جيمرة العقبة                   |               | (۳۰) باب اذا زمی بعد ما أمسی،                        |
|       | ·                                               |               | J J                                                  |

| •••         | <b>+++++++++++++++++</b>                      | •••         | ····                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                         | صفحه        | عنوان                                                                        |
| 727         | (۱۳۴) باب طواف الوداع                         |             |                                                                              |
| rzr         | طواف وداع كابيان                              |             | جمره عقبه کو کنگریال مارتے وقت بیت الله کو                                   |
| <u>r~</u> r | طواّف و داع اورفقهاء کی آراء                  | m42         | بائیں طرف کرنا                                                               |
|             | (۱۳۵) باب: اذا حاضت المراة                    | il .        | (۱۳۸) باب یکبر مع کل حصاة                                                    |
|             | بعدما أفاضت                                   | li          | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
|             | طواف زیارت کر لینے کے بعد اگرعورت کو          | ·MAY        | حجاج بن یوسف کا قول لغوہ                                                     |
| PZ,M        | حيض آجائے                                     | II          |                                                                              |
|             | (۱۳۲) باب من صلى العصريوم                     | 11          | جمره عقبہ کو کنگری مار کروہاں نہ تھہرے                                       |
| rza         |                                               |             | (۱۳۰) باب إذا رمى الجمرتين يقوم                                              |
| MZA.        | کوچ کے دن عصر کی نماز ابھے میں پڑھنے کا بیان  | H .         | مستقبل القبله و يسهل                                                         |
| rzq         | (۱۳۷) باب المحصّب                             | 15          | جب پہلے اور دوسرے جمرے کو مارے تو قبلہ<br>س                                  |
| rzq         | محصب میں نزول یعنی اتر نے کا بیان<br>ت        | 11          | رخ گھڑا ہوزم زمین میں                                                        |
| r29         | تحصیب مناسک حج میں ہے نہیں                    |             | حدیث باب کی تشریح                                                            |
| MA+.        | وادی محصب میں امرے کی حکمت                    | il .        | (۱۳۱) باب رفع اليدين عند جمرة                                                |
| l .         | (۱۳۸) باب النزول بذي طوى قبل                  | rz.         | الدنيا والوسطى                                                               |
|             | أن يمدخمل مكة ، و النزول بالبطحاء             |             | اپہلے اور دوسرے جمرے کے پاس دعا کے لئے  <br>اور دوسرے جمرے کے پاس دعا کے لئے |
| PAI         | التي بذي الحليفة اذا رجع من مكة               |             | باتحداثهانا                                                                  |
|             | کمہ میں واحل ہونے سے ہملے ذی طویٰ میں<br>سرین | rz•         | (۱۳۲) باب الدعاء عند الجمرتين                                                |
|             | اور جب مکہ ہے او ئے تو اس کٹلر ملیے میدان     | rz•         | دونوں جمروں کے پاس دعا کرنا<br>                                              |
| MAI         | میں تقبر ناجوذ والحلیفہ میں ہے                |             | مقصد بخاریٌ                                                                  |
|             | (۱۳۹) باب من نؤل بذی طوی اذا<br>س             | <b>I</b> I  | (۳۳)) باب الطيب بعد رمي                                                      |
| FAT         | رجع من مكة                                    | 1721        | الجمار، والحلق قبل الإفاضة                                                   |
| MAR         | مکه کرمه بے لوٹنتے وقت بھی ذی طوی میں اتر نا  |             | کنگریاں مارنے کے بعد خوشبو لگانا اور                                         |
|             | (١٥٠) باب التجارة أيام الموسم                 | <b>1721</b> | سرمنڈ اناطواف زیارت سے پہلے                                                  |
|             |                                               | <u> </u>    | ا                                                                            |

| صفحه       | عنوان                                                                                                          | صفي         | عنوان                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| rgr        | ا بلاوجوب قربانی کے حج کے بعد مرد کرنا                                                                         | TAT         | والبيع في أسواق الجاهلية                         |
| ٣٩٣        | (٨) باب أجر العمرة على قدر النصب                                                                               | <br> -      | ایام مج میں تجارت کرنا اور جاہلیت کے             |
| rar        | المرے کا ثواب ابتدرہ شنت ہے                                                                                    | FAF         | بازاروں میں خرید وفروخت کر نا                    |
|            | (٩) بـاب الـمعتمر إذا طاف ، طواف                                                                               | TAT         | (١٥١) باب الادلاج من المحصب                      |
|            | العمرة ثم خرج ، هل يجزئه من                                                                                    | FAF         | محصب سے اخبر رات کو چانا                         |
| ٣٩٣        | طواف الوداع؟                                                                                                   | MAS         | ٢٦ ـ كتاب العمرة                                 |
|            | المحج کے بعد عمرہ کرنے والا قمرے کا طواف                                                                       | PAS         | (١) باب وجوب العمرة وفضلها                       |
|            | السرك مكه مت چل گيثر اجواتو طواف ودائ كي                                                                       | TAD         | عمرے کا واجب ہونا اوراس کی فنسیلت                |
| mar        | ضرورت ہے یانبیں؟                                                                                               | TAS         | مره کی شرعی حیثیت اورا ختلاف فقها ،              |
| F9.3       | (۱۱)باب: متى يحل المعتمر                                                                                       | I           | شافعيه كأمسلك اوراستدلال                         |
| دو۳        | المروّر بروالا كب حلال : و تا ب                                                                                | · '         | حننيه كامسلك اوراستدلال                          |
| r94        | عمره کی اوا نیکی میں علی سے پہلے مجامعت کا حکم                                                                 | 1           | (٢) باب من اعتمر قبل الحج                        |
|            | (١٢) باب مايقول اذا رجع من الحج                                                                                |             | عجے پہلے عمرہ کرنا                               |
| P4A        | أوالعمرة أو الغزو                                                                                              |             | (٣) باب: كم اعتمر النبي ١٠٠٠                     |
|            | جب کوئی جج یا تمرے یا غزوہ سے والیں اونے                                                                       |             | نی کریم ﷺ نے کتے عمرے کیئے                       |
| man        | ا تو کیا پر ہے                                                                                                 | <b>77.9</b> | حضور ﷺ نے کتنے عمرے کئے؟                         |
| ]          | (۱۳) باب استقبال الحاج القادمين                                                                                | 1           | (۳) باب عمرة في رمضان                            |
| r-99       | والثلاثة على الدابة                                                                                            |             | رمضان میںعمرہ کرنا                               |
|            | آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنا اور تین                                                                        | 11          | (٥) باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها                |
| maa<br>  . | آ ومیون کاایک جانور پرسوار بونا                                                                                | if a        | گھب کی رات میں اور اس کے علاوہ کمی وقت عمرہ کرنا |
| maa        | (۱۳) باب القدوم بالغداة<br>. صرع                                                                               | !!          | (٢)باب عمرة التنعيم<br>يو                        |
| raa        | مسافر كالنبخ وكلهرآنا                                                                                          | ļ .         | تعیم سے عمر ہے کا حرام یا ندھنا                  |
| (**        | (10) با ب الدخول بالعشى                                                                                        | 11          | مقصد بناري                                       |
| γ          | شام َ وَنُعِيرَ مَا إِنَّا | rar         | (4)باب الاعتمار بعد الحج بغير هدى                |
| ***        | (١٦) باب: لايطرق أهله اذا بلغ المدينة                                                                          | L           |                                                  |

|           | <b>*********</b>                                                                                | -      | +0+0+0+0+0+0+0                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| صفحه      | عنوان                                                                                           | صفحه   | عنوان                                       |
| اای       | بہلے قربانی کرنے کا بیان                                                                        | ٠٠٠    | جب آوی این شریس آئے تورات کو گھرنہ جائے     |
| '.)<br> - | (٣) بساب مسن قسال: ليسس عملى                                                                    | 14.0   | (١٤)باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة       |
| iζ(I      | المحضر بدل                                                                                      | (***   | جب مدینهٔ طبیبه پنج تواپی سواری تیز کردے    |
| اای       | اس شخص کی دلیل جو کہتا ہے کہ مصر پر کوئی بدل لازم نہیں                                          | . ۱۰۰۱ | مدینہ سے آنحضرت ﷺ کی محبت                   |
|           | (۵) باب قول الله تعالىٰ ﴿ فَمَنْ كَانَ                                                          |        | (٨ ١) بياب قوله تعالى: وَأَتُوْا البُيُوْتَ |
| אוא       | مِنكُم مَرِيضاً الخ                                                                             | 14.1   | مِنْ أَبْوَابِهَا                           |
|           | الله ﷺ كا ارشاد'' كِير جوكونَى تم مين بيار مويا                                                 | [** F: | (١٩) باب: السفر قطعة من العذاب              |
|           | اس کو تکلیف ہوسر کی تو اس پر فدیہ یعنی بدلہ                                                     | 144    | مفرعذاب کاایک بگزاہے                        |
| אוא       | ]                                                                                               | ŀ      | (۲۰) باب المسافر أذا جد بى السير            |
|           | (٢) بساب قول السلسة تعسالي :                                                                    | 14.4   | ويعجل الى أهله                              |
| Ma        | ﴿ وَأُوصَدَقَةِ ﴾ وهي: إطعام سنة مساكين                                                         |        | میافر جب جلد چلنے کی کوشش کرر ہا ہواورا پنے |
|           | ا ہاری تعالیٰ کا تول" <b>او صدفہ" ہے م</b> راد حچھ  <br>ایسی سیار                               | M+4.   | گھر میں جلدی پہنچنا جا ہے۔<br>س             |
| Ma        | مسکینوں کا گھا تا کھلا نا ہے                                                                    | r0     | ٢٧ ـ كتاب المحصر                            |
| רוא       | (2) باب: الاطعام في الفدية نصف صاع                                                              | ۲÷۵    | آیت کی تشریخ ــ دم احصار                    |
| רוא       | فديه ۾ ممکين کونصف صاع غليدوينا ہے                                                              | P+4    | امام شافعی رحمه الله کا مسلک                |
| ۲۱۲       | (٨) باب: النسك شاة                                                                              | r, y   | حفنه کا مسلک                                |
| רוץ.      | " نىك" ئے مراد كرى ہے                                                                           | P-2    | امام شافعی رحمه الله کا اشد لال             |
| ے اسم     | (٩) باب قول الله تعالى: ﴿ فَالاَ رَفَتُ ﴾                                                       | 64V    | حنفيه كاجواب                                |
| ·.        | (١٠) باب قول الله تعالى: ﴿ وَلاَ                                                                | 4-4    | (١) باب: إذا أحصر المعتمر                   |
| 1412      | فُسُوق وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾                                                              | 4 + س  | جب عمرہ کرنے والے کورو کا جائے              |
| المام     | ججے صرف صفائر معاف ہوتے ہیں یا کہائر بھی<br>مرمد سے میں اور | 1710   | (٢) باب الاحصار في الحج                     |
| 19        | ۲۸ ـ کتاب جزاء الصيد                                                                            | 141+   | گج میں رو کے جانے کا بیان                   |
|           | (١) باب قول الله تعالى : ﴿ لا تَقْتُلُوا                                                        | ווייז  | (٣) باب النحر قبل الحلق في الحصر            |
| 719       | الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُومٌ الخ                                                                 |        | روکے جانے کی صورت میں سرمنڈانے سے           |
|           |                                                                                                 |        | <b>!</b>                                    |

|                                       | ++++++++++++                             | <b>**</b> * | ··+·+·+·+·+                                     |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| صفحه                                  | عنوان                                    | صفحه        | عنوان                                           |
| 144                                   | اختلاف فتهاء                             |             | (٢) بياب: إذا صياد التحلال فأهدى                |
| 144.                                  | مسلك امام شافعی رحمه الله                | ศาจ         | للمحرم الصيد أكله                               |
| mr.                                   | مسلك امام ابوصنيفه رحمه البتد            |             | (٣)باب: إذا رأى المحرمون صيداً                  |
| ٠٣٠٠                                  | (٩) باب: لا ينفر صيد الحرم               | rrr         | فصحكوا ففطن الحلال                              |
| 1                                     | حرم کاشکارنہ بھگایا جائے                 | 777         | محرم شکار کود مکھ کرمنسیں اور غیرمحرم سمجھ جائے |
| 1447                                  | (١٠) باب: لا يحل القتال بمكة ،           | אאא         | حنفیه کی دلیل                                   |
| וישיא 📗                               | کمه میں جنگ کرنا حلال نہیں               |             | (٣) باب: لايعين المحرم الحلال في                |
| 771                                   | (١١) باب الحجامة للمحرم                  | ~~~         | قتل الصيد                                       |
| ויייי                                 | محرم کے پیچیے لگانے کا بیان              | ~+~         | محرم شکار کے آل کرنے میں غیرمحرم کی مدونہ کرے   |
| 1                                     | جمہور کی طرف ہے جواب                     |             | (4) بــاب : لايشيسر الــمـحـرم الـى             |
| ן איין                                | (۱۲) باپ تزویج المحرم                    | rra         | الصيد لكى يصطاده الحلال                         |
| mmm                                   | محرم کے نکاح کرنے کابیان                 |             | محرم شکار کی طرف غیرمحرم کے شکار کرنے کے        |
| remem                                 | حدیث کی تشریح                            | برام        | لئے اثارہ نہ کرے                                |
| ~~~                                   | حنفنيه كالمسلك                           |             | (٢) باب اذا أهدى للمحرم حماراً                  |
| 1                                     | ائمه ثلاثه كالمسلك                       | 77          | وحشيا حيالم يقبل                                |
| المأشلا                               | ائمه ثلاثه كالسندلال .                   | ۲۳۶         | اگر محرم گورخرزندہ بھیج تو قبول نہ کرے          |
| rra                                   | حنفيه كااستدلال •                        | mry.        | (4) باب ما يقتل المحرم من الدواب                |
| r=4                                   | اختلاف كامدار                            | ואיים       | محرم کون سے جانور مارسکتا ہے                    |
| Mrz                                   | ه جوه رتب یک                             | M72         | ملت کی تعیین حنفیہ کے ہاں                       |
|                                       | شِافعیہ کی طرف سے ابن عباس پیشہ کی روایت | 1772        | علت کی تعیین شافعیہ کے ہاں                      |
| MA                                    | کی توجیهات                               | ~72         | حنفیه کا ستدلال                                 |
| rra                                   | احناف پر ہونے والے ایکالات اور جوابات    | MYA         | (٨) باب: لا يعضد شجر الحرم                      |
|                                       | (۱۳) بساب مسايستهي من البطيب             | MLV         | حرم کا درخت نہ کا ٹا جائے                       |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | للمحرم والمحرمة،                         | rra         | حرم میں پناہ کا مسئلہ                           |
|                                       |                                          |             |                                                 |

| <b>&gt; • •</b> | <del>*************************************</del>             | -            | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه            | عنوان                                                        | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
| 774             | حدیث باب میں فقہائے کرام کااختلاف ہے                         | 44.          | محرم مرداور عورت كوخوشبولگانے كى ممانعت كابيان                                                                                                                                                                                   |
|                 | (۲۲) بساب السحيج والنيذور عن                                 | רייון        | محرم میت کے احکام                                                                                                                                                                                                                |
| ಗು•್ರ           |                                                              | ואאן         | امام شافعی کا مسلک                                                                                                                                                                                                               |
|                 | میت کی طرف سے مج اور نذروں کے بورا                           | ואא          | حنفيه كالمسلك واستدلال                                                                                                                                                                                                           |
| •               | کرنے کا بیان اور مرد کا اپنی بیوی کی طرف ہے<br>حریب دیا      | ייייי        | (١٣) باب الاغتسال للمحرم،                                                                                                                                                                                                        |
| ra•             | الحج کرنے کا بیان                                            |              | محرم کے عسل کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                         |
| rar             | نذر عن الميت                                                 |              | (10) باب لبس الخفين للمحرم اذا                                                                                                                                                                                                   |
|                 | (٢٣) بساب الحيج عيمن لايستطيع                                | i i          | لم يجد النعلين                                                                                                                                                                                                                   |
| rom             | الثبوت على الراحلة<br>شخص تنافس                              | i            | محرم کے موزے پہننے کا بیان جب کداس کے                                                                                                                                                                                            |
|                 | جو محص اتناضعیف ہو کہ اونٹ پر بیٹھ نہ سکے اس<br>کیل : حجی ہو |              | یاس جو تیال نه ہول<br>مارین                                                                                                                                                                                                      |
| ram             | کی طرف سے جج کرنا<br>د مرمور دروں اور                        |              | (٢١) بساب: إذا له يسجد الإزار                                                                                                                                                                                                    |
| rar             | (۲۵) باب حج الصبيان<br>ح. ۱/ 3/ ه                            | 1            | فليلبس السراويل                                                                                                                                                                                                                  |
| 70°             | ایجوں کا فیچ کرنا<br>د لا تا میداد سے اللہ ال                | 1.           | (2 ا) باب لبس السلاح للمحرم،                                                                                                                                                                                                     |
| raa             | (۲۲) ہاب حج النساء<br>عورتوں کے جج کرنے کابیان               | ula<br>ulu   | محرم کے ہتھیار ہاندھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                   |
| maa<br>maa      | ، ورون کے تاکری خرجے ہوان<br>مقصد امام بخاری                 |              | (۱۸) باب دخول الحرم ومكة بغير إحوام<br>حرم اور مكه مين بغيراحرام كواخل مونے كابيان                                                                                                                                               |
| ار<br>اودم      | (۲۷) باپ من نذر المشي إلى الكعبة                             | rra          | ر اور مدن من                                                                                                                                                                                 |
| raq             | جس نے کعبہ تک پیدل جانے کی منت مانی                          | ŀ            | را اس بب بالما المتولم مجالفار و طلب فعیص<br>ناوا قفیت میں کوئی شخص قمیص یہنے ہوئے احرام                                                                                                                                         |
| ""              | المنظ                                                        | ሮሮሊ          | الادروب الماري الما<br>الماري الماري المار |
| 14.41           |                                                              |              | :<br>(۲۰) باب المحرم يموت بعرفة ولم                                                                                                                                                                                              |
| 1771            | ا مام احمد بن خنبل رحمه الله كااستدلال                       | 444          | امر النبي ﷺ أن يؤدي عنه بقية الحج                                                                                                                                                                                                |
| rur             | امام مالك رحمه الله كامسلك اوراستدلال                        |              | محرم جوعر فات میں مرجائے اور نبی ﷺ نے بیہ                                                                                                                                                                                        |
| <br>  ryr       | ا خنا بلیداور مالکید کے استدلال کا جواب                      |              | تم مبیں دیا کہ اس کی طرف سے جج کے باقی                                                                                                                                                                                           |
| ۵۲۹             | ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة                                      | irra<br>irra | ار کان ادا کیے جا کیں                                                                                                                                                                                                            |
|                 | · <del>.</del>                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                  |

| •        | <b>*********</b>                        | <del>^</del> , <del>^</del> , <del></del> |                                             |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                   | صفحه                                      | عنوان                                       |
| MAM      | ۳۰ ـ كتا ب الصوم                        | ددي                                       | (١) باب حرم المدينة                         |
| MAT      | (۱) باب وجوب صوم رمضان،                 | 642                                       | مدینه کے حرم ہونے کا بیان                   |
| MAT      | صوم رمضان کی فرخیت                      | L. A.                                     | (٢)ياب فضل المدينة وأنها تنفي الناس         |
| ma       | (۲) باب فضل الصوم                       |                                           | مدینه کی فضیلت اور اس کا بیان که وه برے     |
| ma       | روزول کی فضیلت کا بیان                  | MAd                                       | آ د می کونکال دیتا ہے                       |
| MAY      | - , -                                   | MZ+                                       | (٣) باب : المدينة طابة                      |
| ran      | روزہ گنا ہوں کا کفارہ ہے                | rz•                                       | مد پیدطا بہ ہے                              |
| PAZ      | (٣) باب زالريان للصائمين                | ٣4.                                       | (۳) باب لابتی المدینة                       |
| MAZ      | روزہ داروں کے لئے ریان ہے               | r2.                                       | مدینه کے دونوں پھر ملے میدانوں کا بیان      |
|          | (۵)بياب:هـل يقال:رمضان، أو شهر          | r21                                       | (۵) باب من رغب عن المدينة                   |
| ~A9      | رمضان؟ومن رأى كله واسعاء                | 121                                       | اس محص کابیان جومدینه سے نفرت کرے           |
| ma 9     | رمفیان کہا جائے یا ماہ رمضان کہا جائے؟  | 172 T                                     | مدينة طيبه مين سكونت كى فضيلت               |
| ۰۹۰      | مسئلەر دىپ بلال<br>قىر                  | f                                         | (٢) باب: الإيمان يأرز الى المدينة           |
| المائهما | شبوت کا فیح طریقه                       | 474.                                      | ایمان مدینه کی طرف سمیٹ آئے گا              |
|          | (۲) باب من صام رمضان ایمانا             | מאַ אַמ                                   | (٤)باب إلم من كاد أهل المدينة               |
| MAN      | واحتسابا ونية ،                         | 1                                         | الل مدينه سے فريب كرنے والوں كے كناه كابيان |
|          | اس مخف کا بیان جس نے ایمان کے ساتھ      | ·]                                        | (٨) باب آطام المدينة                        |
|          | ا ثواب کی غرض سے نیت کر کے رمضان کے     | r20                                       | مدینهٔ کے محلوں کا بیان                     |
| M9A      | اروز بے رکھے                            | r20                                       | (٩) باب: لا يدخل الدِّجّال المدينة          |
|          | (4) بــاب: أجود ما كـان النبي ﷺ         | rza                                       | وجال مدينه مين واخل شهوگا                   |
| [[M9A]   | یکون فی رمضان                           | !!                                        | (* ۱) باب: المدينة تنفى الخبث               |
| 1 P4V    | نبی ﷺ رمضان میں بہت زیادہ تی موجاتے تھے | 1                                         | مدینه برے آ دمی کودور کردیتا ہے             |
| -        | (٨) بساب من لم يندع قول الزور           | r29                                       | (١١)باب كراهية النبي أن تعرى المدينة        |
| 799      | والعمل به في الصوم                      | M29                                       | مدینه چھوڑنے کوئی کا ناپند فرمائے کا بیان   |
| <u> </u> |                                         |                                           |                                             |

| 940   | <b>*****</b>                                                                                     | •••       | <b>++++++++++++</b>                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                                                            | صفحه      | عنوان                                                                                                          |
| 3.4   | الأبْيَضُ الخ                                                                                    | -         | اس مخص کا بیان جس نے روزے میں جھوٹ                                                                             |
|       | (١٤) باب قول النبي ﷺ: ((لايمنعنكم                                                                |           | بولنا اوراس برعمل كرناترك ندكيا                                                                                |
| 2.4   | من سحور کم أذان بلال))                                                                           | ~99<br>   | (۹) باب: هل يقول: اني صائم، اذا شتم                                                                            |
|       | آتخضرت ﷺ کا فرمانا که بلالﷺ کی اذ ان<br>انتہد سریں :                                             |           | من کوگانی دی جائے تو کیا یہ کہدسکتا ہے کہ میں                                                                  |
| ۵•۸.  | مہیں سحری کھانے ہے ندرو کے                                                                       | ~99       | روز وداربول                                                                                                    |
| ۵٠٩   | (۱۸) باب تعجیل السحور<br>مح مرط عاد کر ایس                                                       |           | (۱۰) بياب النصوم ليمن خاف على                                                                                  |
| 2.9   | سحری پیس تا خیرکرنے کا بیان<br>"شسم تسکسون سسرعتسی آن اورک                                       | 2++       | نفسہ العزبة<br>اس مخص كے روزہ ركھنے كابيان جوغير شادى شده                                                      |
| ۵-9   | المسحور" كا مطاب                                                                                 | \         | اں سے رورہ رہے کا بیان ہو بیر سادی سدہ ا                                                                       |
| - '   | رام ا) بــاب قـدر كـم بيـن السحور                                                                |           | را 1) بماب قول النبي إذا رأيتم الهلال                                                                          |
| 2.9   | وصلاة الفجر؟                                                                                     | 2.1       | -                                                                                                              |
| ۵-9   | سحری اور فجر کی نماز مین نمس قدر فصل ہوتا تھا                                                    | 3.5       | (١٢) باب: شهرا عيد لا ينقصان،                                                                                  |
| ۵٠٩   | (۲۰)باب بركة السحور من غير إيجاب                                                                 | 3.5       | عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے                                                                                |
| ۵٠٩   | تحری کی بر کت کابیان مگریه که واجب نبیس                                                          | 3.0       | (١٣) باب قول النبي لا نكتب ولا نحسب                                                                            |
| ٠١٤.  | (۲۱) باب: إذا نوى بالنهار صوماً،                                                                 | ,         | حضور ﷺ کا فرمانا کہ ہم لوگ حساب کتاب                                                                           |
| ۵۱۰   | روزے کی نیت دن کو کر کیلنے کا بیان                                                               |           | حبين جانتے                                                                                                     |
| all - | رمضان میں نیت کی دیثیت<br>م                                                                      |           | (۱۳) باب: لا يتقدم رمضان بصوم                                                                                  |
| air   | (۲۲) باب الصائم يصبح جنيا                                                                        | 2.7       | يوم ولا يومين                                                                                                  |
| ۱۱۵   | ا دندارت في حالت ميس روزه دار سَدَنْ أَوا عَصْمَهُ كابياكِ<br>المعادد الأراد الدارية الإيادة الم | 7.7       | رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز ہندر کھے                                                                         |
| 212   | (۲۳) باب المباشرة للصَّائم<br>روزه دار كے مباشرت كرنے كابيان                                     |           | (10) يَابِ قِبُولِ اللَّهُ تَعَالَىٰ : ﴿ أَخِلَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ |
| 212   | روره دار عمبا مرت مرح همیان<br>(۲۳) باب القبلة للصائم                                            | 3.3       | لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ الى لِي السَّيارُكُم الخ                                                   |
| 217   | ر ۱۱) بې مصبعه مصديم<br>روزه دارکو بوسه دينا                                                     | ພ•ພ<br> - | بسایحم الع<br>(۲۱) باب قول الله تعالی : ﴿ وَ كُلُوا                                                            |
| عاد   | رِ (۲۵) باب اغتسال الصائم،                                                                       |           | وَ الشَّرَابُوا حَتَّى يُتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ                                                            |
|       |                                                                                                  |           |                                                                                                                |

|       | <del>*************</del>                                    | <b>*•</b> • | <del>************</del>                        |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                                       | صفحه        | عنوان                                          |
| ۵۲۸   | (٣٢) باب الحجامة والقيءِ للصَّائم                           | 014         | روزہ دار کے شل کرنے کا بیان                    |
| ara . | روزه دار کے محصے لکوانے اور قے کرنے کابیان                  | 19 م        | (٢٢) باب الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا           |
| ami   | (٣٣) باب الصوم في السفر والافطار                            | واه         | روزه دار کے بھول کر کھانے یا پینے کابیان       |
| ا۳۵ ا | سفرمیں روز ہ رکھنے اور افطار کرنے کا بیان                   | ದಿ19        | نسيان اور خطامين فرق                           |
| orr   | سفرمیں روز ہ رکھنا جا ئز ہے                                 | ۵۲۰         | (۲۷) باب سواك الرّطب واليابس للصّائم           |
|       | (٣٣) باب: إذا صام أيّاماً من رمضان                          | ar.         | روزه دارکو تر اورخشک مسواک کرنے کابیان         |
| lorr  | الم سافر                                                    |             | (۲۸) باب قول النبي ((إذا توضأ                  |
| orr   | رمضان کے چندوزے رکھ کرسفر کرنے کا بیان                      | orr         | فليستنشق بمنخره الماءً الخ))                   |
|       | (٣٦) بـاب قول النبي ﷺ لـمن ظلل                              | II          | نی کریم ﷺ کا فرمانا کہ جب وضو کرے تو اپنے      |
|       | عليه واشتد الحر:                                            |             | انتقنوں میں بانی ڈالے اور روزہ وار اور غیر     |
| ara   | (( ليس من البر الصيام في السفر ))                           | oft         | روز ه دار کی کوئی تفریق نبیس کی                |
|       | نی کریم ﷺ کا اس محف ہے جس پر گرمی کی                        | arm         | (۲۹) باب : إذا جامع في رمضان،                  |
|       | ز یادنی کے سبب سے سامیہ کیا گیا تھا یہ فرمانا کہ            | atm.        | کوئی مخص رمضان میں جماع کر لیے                 |
| ars   | سفرمیں روز ہ رکھنا بہتر نہیں                                | li          | امام بخاری رحمه الله کا مسلک                   |
|       | (٣٤) بـاب:لم يعب أصحاب النبي                                |             | (۳۰) بساب: اذا جسامع في رمضان ولم              |
| ara   | الله بعضهم بعضاً في الصوم و الإفطار                         | ary         | يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر                   |
|       | ا نبی کریم ﷺ کے اصحاب ایک دوسرے کوروز ہ                     |             | جب کوئی مخص رمضان میں جماع کر لے اور           |
| ara   | ر کھنے اور افطار کرنے پرعیب تہیں لگائے تھے                  | -           | اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو پھراس کے پاس          |
| ary   | (٣٨) باب من أفطر في السّفر ليراه الناس                      | 274         | صدقہ آئے وہی کفارہ دیدے                        |
|       | اس مخص کا بیان جس نے سفر میں افطار کیا تا کہ<br>ایمریم سریم |             | (٣١) باب المجامع في رمضان، هل يطعم             |
| ١١٥٣٦ | الوگول کود کھائے                                            | 072         | أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟              |
|       | (٣٩) باب: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيُّقُو لَهُ }             |             | کیا رمضان میں قصدا جماع کرنے والا اپنے  <br>اس |
| 352   | فِذَيَةً طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾                                | li -        | گھر والوں کو کفارہ کا کھا نا کھلاسکتا ہے جب کہ |
| 352   | ان لوگوں پر جوطاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے                        | arz         | وہ سب سے زیادہ کتاج ہو                         |
|       | ]                                                           | <u> </u>    | ]<br>                                          |

| •    | ++++++++++++                                   | <b>*</b> •• | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++      |
|------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                          | صفحة _      | عنوان                                       |
| ۵۵۰  | (٣٩) باب التنكيل لمن أكثر الوصال،              | ۵۳۸         | (۴۰) بَابِ: مَتِى يُقَصَى قَصَاءُ رِمَصَان؟ |
|      | ( ۱ ۵) باب من أقسم على أخيه ليفطر              | ara         | رمضان کے روزے کب پورے کئے جا کیں            |
| ادد  | في التطوع ،                                    | 30%         | (٢١) باب الحائض تترك الصوم والصلاة          |
| ادد  | ولم يو عليه قضاءً إذا كان أو فق له             | ۵۳۰         | حا ئضە تماز اورروز ە چھوڑ د                 |
|      | کوئی مخص اپنے بھائی کونفل روز ہ تو ڑنے کے      | ۵۳۰         | (۳۲) باب من مات وعلیه صوم،                  |
|      | کے قسم دے اور اس پر قضا واجب نہیں ہے           |             | اس محص کا بیان جومرجائے اوراس پرروزے        |
| امد  | جب کدروزہ ندر کھنااس کے لئے بہتر ہو            | 200         | واجب ہوں<br>سر                              |
| 331  | (۵۲) باب صوم شعبان                             | ll          | نيابةً روزه كالحكم                          |
| ۵۵۲  | شعبان کے روز سے کا بیان                        | ٥٣٢         | جمهور کا مسلک واستدلال                      |
| ۵۵۳  | (۵۳) باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره          | ٥٣٣         | (٣٣) باب : متى يحل فطر الصائم ؟             |
|      | حضور بھی کے روز ہے اور افطار کے متعلق جو  <br> | arr         | روزہ دارکے کئے کس وقت افطار کرنا درست ہے    |
| ۵۵۳  | رواييتي ندكور بين                              | ధిగద        | (٣٣) باب: يفطر بما تيسنر من الماء أو غيره   |
| aam  | (۵۴) باب حق الصّيف في الصّوم                   |             | اپانی وغیرہ جو آسانی سے ل جائے اس سے ا<br>  |
| ٣٥٥  | روزے میں مہمان کا حق اوا کرنے کا بیان          | పగప         | افطار کر ہے                                 |
| ۵۵۳  | (۵۵) باب حق الجسم في الصّوم<br>مرحم سرحير      | 244         | (٣٥) باب تعجيل الاقطار                      |
| ۵۵۳  | روزے میں جسم کے حق کا بیان                     | ·           | ا فطار میں جلدی کرنے کا بیان                |
| ادود | (۵۲) باب صوم الدهر                             |             | (۲ ۲)بیاب : [1] أفیطر فی رمضان ٹم           |
| 200  | ہمیشہ روز ہ ر <u>کھنے</u> کا بیان              | F70         | طلعت الشَّمش عرب عدد السَّمة                |
| ۵۵۵  | ا صوم الدهر کی تین صور تیں                     |             | آگر کوئی مخص رمضان میں افطار کرلے پھر       |
| 224  | (۵۷) باب حق الأهل في الصوم                     | ۲۳۵         | سورج طلوع ہوجائے                            |
| 227  | روزے میں بیوی بچوں کا حق ہے                    | 2002        | (۲۳) باب صوم الصّبيان،                      |
| 332  | (۵۸) باب صوم يوم وافطار يوم                    | 2072        | یچوں کے روز ہ رکھنے کا بیان                 |
| 332  | ایک دن روزه رکھے اورایک دن افطار کرنے کامیان   | SW.         | (۴۸) باب الوصال ،                           |
| ۵۵۸  | (۵۹) باب صوم داؤد الطبخ                        | ara.        | متوار روز بےر کھنے کابیان                   |
|      |                                                | L <u> </u>  | ]                                           |

|         | ) <del>-                                   </del> |       |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| صفحه    | عنوان                                             | صفحه  | عنوان                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| []a∠•   | (۲۹) باب صوم یوم عاشوراء                          | ۵۵۸۰  | داؤد الفيال كروزول كابيان                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.     | عاشوراء كے دن روز ہ رکھنے كابيان                  | ۵۲۰   | (۲۰) باب صيام البيض الخ                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.     | لمناب                                             | ۵۲۰   | برمسینے کی تیرہ، چودہ اور پندرہ کوروزے رکھنے کابیان |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | ٣١ _ كتاب صلاة التراويح                           | ٠٢٥   | (۲۱) باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم                |  |  |  |  |  |  |  |
| 021     | (۱) باب فضل من قام رمضان                          |       | اس مخض کا بیان جو کسی کی ملا قات کو جائے اور        |  |  |  |  |  |  |  |
| ا کھا   | رمضان میں قیام کرنے والوں کی فضیلت کا بیان        | ۵۲۰   | وہاں اپناروز ہفکی نہ تو ڑے                          |  |  |  |  |  |  |  |
| ۵۷۷     | ٣٢ - كتاب فضل ليلة القدر                          | ۰۲۵   | خدمت ودعا کی برکت                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 022     | [ ( ا ) باب فضل ليلة القدر                        | Φ.A.i | (۲۲) باب الصّوم من آخر الشّهر                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 022     | شب قدر کی نشیات کابیان                            | الاه  | آ خرمهینه میں روزے رکھنے کا بیان                    |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (٢) باب التماس ليلة القدر في                      | ,     | (۲۳) بساب صوم يوم البحسمعة، وإذا                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 341     |                                                   | arr.  | أصبح صائمأيوم الجمعة فعليه أن يفطر                  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | شب قدر کورمضان کی آخری سات راتوں                  |       | جعه کے دن روز ہ رکھنے کا بیان اگر کوئی جعہ کا       |  |  |  |  |  |  |  |
| 321     |                                                   | ٦٢٢   | روز ہ رکھے تو اس پر واجب ہے کدا فطار کرے            |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (٣) باب تحرى ليلة القدر في الوتر                  | חדם   | (١٣) باب هل يخص شينا من الأيام؟                     |  |  |  |  |  |  |  |
| ا و عدد | من العشر الأواخر ،                                | 216   | کیاروزے کے لئے کوئی دن مخصوص کرسکتا ہے              |  |  |  |  |  |  |  |
| · }     | شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں                 | 212   | (۲۵) باب صوم يوم عرفة                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | ڈ <i>ھونڈ نے کا بی</i> ان                         | 242   | عرفہ کے دن روز ہر کھنے کا بیان                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 201     | رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس                 | ۵۲۵   | مسلم                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|         | لوگوں کے جھڑنے کی وجہ سے شب قدر کی                | 277   | (۲۲) باب صوم يوم القطر                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/1     | معرفت اٹھائے جانے کا بیان                         | דדם   | عیدالفطر کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAF     | شب قدر کاعلم اوراس کانسیان                        | ۵۲∠   | (۲۷) باب صوم يوم النحو                              |  |  |  |  |  |  |  |
| SAF     | شب قدر کی تعیّن اٹھالی گئی                        | 2۲۷   | قربانی کے دن روز ہ رکھنے کا بیان                    |  |  |  |  |  |  |  |
| SAF     | شاید تمہارے لئے یہی بہتر ہو                       | AFG   | (٢٨) باب صيام أيّام التشريق                         |  |  |  |  |  |  |  |
| DAF     | (۵) باب العمل في العشر الأواحر من رمضان           | AYG   | ایا م تشریق کے روز وں کا بیان                       |  |  |  |  |  |  |  |
|         | ·                                                 | [     |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |

| 040            | <b>*********</b>                          | <b>~0~0~0~0~0~0~0~0</b> |                                         |  |  |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| صفحه           | عنوان                                     | صفحہ                    | عنوان                                   |  |  |
|                | (٨) بساب : هيل ينخسر ج السمعتكف           |                         | رمضان کے آخری عشرے میں زیاوہ کام        |  |  |
| <u>ا</u> ه ه ا | لحوائجه إلى باب المسجد؟                   | DAT                     | کرنے کابیان                             |  |  |
| .              | کیا اعتکاف کرنے والا اپنی ضروتوں کے لئے   | ٥٨٣                     | تببند باندھتے                           |  |  |
| 291            | مجد کے دروازے تک آسکا ہے                  | DAF                     | رات کوزندہ کرنے                         |  |  |
|                | (٩) باب الإعتكاف وخروج النبي              | ۵۸۳                     | اپ الل وعيال كو جكات                    |  |  |
| Sam            | 🛎 صبيحة عشرين                             | ۵۸۵                     | ٣٣ - كتاب الإعتكاف                      |  |  |
|                | اعتکاف کا بیان اور نبی 🎂 بیسویں گی صبح کو | ۵۸۵                     | (1) باب الإعتكاف في العشر الأواخر،      |  |  |
| ۵۹۳            | اعتکاف سے لکلتے                           | 11                      | آخری عشره میں اعتکاف کرنے کا بیان       |  |  |
| 59m            | شب قدر کی ترغیب وفضیلت                    | II                      | (٢) باب الحائض ترجل رأس المعتكف         |  |  |
| 290            | (١٠) باب اعتكاف المستحاضة                 | ll .                    | اعتكاف والے مرد كے سرميں حائضه كے تعلمي |  |  |
| ۵۹۳            | متحاضه کے اعتکاف کرنے کابیان              | II                      | کرنے کابیان                             |  |  |
| ا ۱۵۹۳         | متحاضها عتکاف میں بیٹھ شکتی ہے            | lš                      | (٣) باب لايدخل البيت الالحاجة           |  |  |
|                | (١١) باب زيارة المرأة زوجها في            |                         | اعتکاف کرنے والا بغیر نسی ضرورت کے گھر  |  |  |
| 090            | اعتكافه                                   | ۵۸۷                     | <u>م</u> ن داخل شهو                     |  |  |
|                | عورت کا اپنے شوہرے اس کے اعتکاف کی        | ۵۸۸                     | (٣) باب غسل المعتكف                     |  |  |
| ۵۹۵            | حالت میں ملاقات کرنے کا بیان              | ۵۸۸                     | معتكف تتحسل كابيان                      |  |  |
| ۵۹۵            | (۱۴) باب الإعتكاف في شوال                 | ۵۸۸۰                    | (۵) باب الإعتكاف ليلاً                  |  |  |
| ۵۹۵ ا          | شوال میں اعتکاف کرنے کا بیان              | ۵۸۸                     | رات کوا عنکاف کرنے کا بیان              |  |  |
| 597            | (10) باب من لم ير عليه اذا اعتكف صومًا    | ۵۸۹                     | اعتكاف داجب كے لئے روز ہشرط ہے          |  |  |
|                | ان لوگوں کا بیان جنہوں نے اعتکاف کرنے     | à9+-                    | (٢) باب اعتكاف النساء                   |  |  |
| 297            | والے پرروز ہ ضروری نہیں سمجھا             | ۵۹۰                     | عورتوں کے اعتکاف کرنے کا بیان           |  |  |
|                | (۲۱) بــاب: اذا نــذر فــى الجـاهلية أن   | ۵9٠                     | (2) باب الاخبية في المستجد              |  |  |
| 292            | يعتكف ثم أسلم                             | ۵۹۰                     | مجد میں خیمہ لگانے کا بیان              |  |  |
| }              | کوئی مخص جاہلیت کے زمانہ میں اعتکاف کی    | ۵9٠                     | مسجديين فيهجاورعورتول كااعتكاف          |  |  |
| ]              |                                           |                         |                                         |  |  |

|             | ·ت<br>                                | فبر                    |      | r'r      | ·                        | انعام الباري جند | ·.                   |
|-------------|---------------------------------------|------------------------|------|----------|--------------------------|------------------|----------------------|
| •••<br>صفحہ | <del></del>                           | <b>ب••••</b><br>،عنوان | •••• | صفحه     | *****                    | عنوان            | ••••                 |
|             |                                       |                        |      | 294      |                          |                  | ر مائے پھرمسلم       |
| . ;         |                                       | •                      |      |          | عشر الأوسط               | •                |                      |
|             | '                                     |                        |      | 29∠      | <b>J.</b> - J            | G                | )<br>رمضان           |
|             |                                       |                        | •    |          | میں اعتکاف<br>میں اعتکاف | مانی عشرے        |                      |
|             |                                       |                        |      | 094      |                          |                  | ر <u>نے کا بیا</u> ن |
|             |                                       |                        | •    |          | متكف ثم بدا              | من اراد ان يا    |                      |
|             |                                       | -                      |      | ۸۹۵      | <b>,</b>                 |                  | ان يخر ج             |
|             |                                       |                        |      |          | را ہے مناسب              | کا ف کرے او      | ر کوئی شخص اعدً      |
|             |                                       | •                      |      | ۵۹۸      | جائے                     |                  | علوم ہو کدا عثاما    |
|             |                                       | **                     |      | ۵۹۸      |                          | كاطريقه          | متكاف كى قضاءً       |
|             |                                       |                        | :    |          |                          |                  |                      |
|             |                                       |                        | ·    |          | ,                        |                  |                      |
|             |                                       |                        |      | <u> </u> |                          | e<br>e           |                      |
|             |                                       |                        |      |          |                          |                  |                      |
|             |                                       |                        | •    |          |                          |                  |                      |
|             |                                       |                        |      |          |                          |                  | -                    |
|             |                                       |                        |      |          |                          |                  |                      |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •                      |      |          |                          |                  |                      |
|             |                                       |                        |      |          |                          |                  |                      |
|             |                                       |                        | . ·  |          |                          |                  | •                    |
|             |                                       |                        |      |          |                          |                  |                      |
| ·           |                                       |                        |      |          |                          |                  | :                    |
|             |                                       |                        |      |          |                          |                  |                      |
| ٠,          |                                       | ·                      |      |          |                          |                  | •                    |

### بسر الله الرحي الرحير

# ۲۳ ـ كتاب الزكاة

#### (١) باب وجوب الزكاة

زكوة كواجب مونے كابيان

وقول الله تعالى: ﴿ وَ اَقِيْمُوا الصَّلاةَ وَ آثُوا الزَّكَاةَ ﴾ [القرة: ٣٣] وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: حدلني أبو سفيان الله فللكر حديث النبي الله فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعقاف.

وقول الله تعالىٰ :

وَ اَلِيْمُوا الصّلاةَ وَ آثُوا الزَّكَاةَ ﴿ البقرة: ٣٣] اورالله على كاقول كد " نماز قائم كرواورز كوة وو"\_

و قبال ابس عبياس رضى الله عنهما : حدثني أبو سفيان، فذكر حديث النبي، فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.

اورا بن عباس ﷺ کا بیان ہے کہ مجھ سے ابوسفیان ﷺ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ کا قصہ بیان کیا تو کہا کہ ہمیں نماز ، زکو ۃ ،صلہ رحم اور پاک دامنی کا تھم دیتے ہیں ۔

امام بخاری رحمه الله نے کتاب الزکوۃ کا پہلاباب ''باب وجوب النزکاۃ'' زکوۃ کی فرضیت کے بارے میں قائم کیا ہے۔

ز كوة كب فرض بهو كى ؟

اس ميل كلام مواب كه زكوة كب فرض موكى:

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں سے بیس فرض ہوئی ،کیکن محقق بات میہ ہے کہ فی نفسہ زکو ۃ مکہ مرمہ میں فرض ہوگئی تھی ،البتداس کا نصاب ،اس کی تفصیلات اور مصارف وغیرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ مكة مُرمه مِين زكوة كوفش ہونے كى دليل سورة المزمل ميں موجود ہے:

﴿ وَأَقِيْمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾

اوزییہورۃ المزمل کی بالکل ابتدائی سورت ہے۔

بعض حصرات نے کہا کہ سورۃ المزمّل کا بیرحصہ دنی ہے، اس لئے کہ اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے جبکہ جہاد مدینہ منورہ میں نازل ہواتھا،لیکن بیرخیال اس لئے غلط ہے کہ سورۃ المزمل میں جو جہاد کا ذکر ہے وہ زمانہ ستنقبل کا ہے:

> " عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ لا وَاخَرُوْنَ يَهُ مِهُونَ فِي الْآرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَصْلِ اللّهِ لا وَاحَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ مِنْ

لہذا بیمکہ مرمد میں نازل ہونے کے منافی نہیں ہے۔ توبہ پوری سورت کی ہے ،معلوم ہوا کہ زکو ۃ مکہ محرمہ میں فرض ہو چکی تھی۔

ان کے علاوہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابوسفیان کی کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اتھا" یا امرف اشارہ کیا ہے کہ انتقاب کے در بار میں حضور کی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا" یا امرف بالصلوۃ والع کا دیکہ کہ کرمہ کا واقعہ ہے۔

معلوم ہوا کہ زکو ق مکہ مکرمہ میں فرض ہو چکی تھی ، البنۃ تفصیلاً تنہیں آئی تھیں بلکہ مطلقاً ہرتہم کا صدقہ و خیرات دینے سے زکو ق اوا ہوگئی ،کسی مسافر کو کھانا کھلا دیا ،کسی کے واسطے سامان بھیج دیا تو زکو ق ادا ہوگئی۔ تو بیہ صدقات منتشرہ تھے،کیکن ان کا نصاب اور مقدار وغیرہ تعین نہیں تھی ۔

مدینه منورہ میں ہے ہے میں پہلے روز نے فرض ہوئے ، پھرصد قة الفطر فرض ہوا، پھرز کو ۃ فرض ہو گی ، اس وقت نبی کریم ﷺ نے مقدار ، نصاب اور تفصیلات بیان فر ما کیں ۔

حضرت ضام بن تعلیہ کی حدیث میں بدا لفاظ موجود ہے "انشدک باللّہ آللہ امرک ان مانحا مدہ السّدی باللّٰہ آللہ امرک ان مانحا مدہ الصدقة من اغنیائنا فتقسمها علی فقر اثنا" اور حضرت ضام بن تعلیہ کے میں مدینہ منورہ آئے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکو ق کی تحصیل وقتیم کا انظام می ہے سے پہلے ہو چکا تھا، الہٰ داولائل سے بہی ثابت ہوتا ہے کہ ذکو ق کے نصاب وغیرہ کی فرضیت سم سے معداور می ہے بہلے ہوئی۔

۱۳۹۵ ـ حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكريا بن إسحاق ، عن يحيى ابن عبدالله بن صيفى ، عن أبى معبد ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أن النبى الله عن معاذا إلى اليمن ، فقال : ((ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، و أنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة ، فإن

هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم و ترد على فقرائهم ». [انظر: ١٣٥٨، ٢٩٣١، ٢٣٣٧، ٢٣٣٧، ١٤٣٤، ٢٣٢١]. ل

ترجمہ: ابن عباس کے سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کے معافرے کو یمن بھیجا اور فر مایا کہتم انہیں بیشہادت دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بیر کہ میں اللہ کارسول ہوں ، اگر وہ اس کو مان لیس تو انہیں بیہ بتلا و کہ اللہ کے لئے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ اطاعت کریں تو انہیں بیہ بتلا و کہ اللہ کے ان پر ان کی مالوں میں زکو ہ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے عاجوں کو دی جائے گی۔

## كيا كفارمخاطب بالفروع بين؟

"فقال: (( ادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله ، وأنى رسول الله ، فإن هم أطاعوا للالك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة".

حضرات حنفیہ اور شوافع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کفار مخاطب بالایمان بھی ہیں اور اور مخاطب بالعقو بات والمعاملات بھی۔ پھراس پر بھی اتفاق ہے کہ کہ جب کا فرمشرف باسلام ہوجائے تو بچھیلی نماز وں اور دوسر نے فرائض وواجبات کی قضاءاس کے ذمہ واجب نہیں۔البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کفار حالت کفر میں صلوق وصوم اور زکوق وجے جیسے فرائض کے مکلف اور مخاطب ہیں یانہیں؟

حضرات مالکیہ اور شافعیہ حمیم اللہ کے نز دیک وہ ان عبارات کے مکلّف اور مخاطب ہیں۔

جس کا مطلب میہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک کفارکوان عبادات کے ترک کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائیگا جوعقوبت کفرسے زائد ہوگا۔

حضرات حنفیہ کے اس بارے میں تین اقوال ہیں:

عراقبین کے نز دیک وہ اعتقاد انجی مخاطب ہیں اور ادا بھی ، لہذا قیامت کے دن ان کو ان عبادات پر عدم اعتقاداور ان کی عدم ادائیگی دونو ن حیثیتوں سے عذاب دیا جائے گا۔

إ وقى صحيح مسلم ، كتاب الأيمان ، باب المدعاء الى الشهادتين وشرائع الاسلام، وقم : ٢٨، وسنن الترمذى ، كتاب الزكاة عن وسول المملّه ، باب مساجاء فى كراهية أحد خيار المال فى الصدقة ، وقم : ٢٥، وسنن النسائى ، كتاب المركاة ، باب وجوب الزكاة ، وقم : ٢٣٩، وسنن أبى داؤد ، كتاب الزكاة ، باب فى ذكاة السائمة ، وقم : ١٣٥١ ، و سنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب فوض الزكاة ، وهسند أحمد ومن مسند بنى هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس وقم : ٢٩ ١ ، وسنن الدارمى ، كتاب الزكاة ، باب فى فرض الزكاة . وقم : ٢٩ ١ .

جب کہ مشائخ ماوراءالنہر کی ایک جماعت کے نز دیک وہ اعتقاداً مخاطب ہیں ،اداً نہیں ،لہٰذاان کوعدم اعتقاد کی حیثیت سے توعذاب دیاجائے گاعدم ادائیگی کی حیثیت نے نہیں۔

جب کہ حفیہ میں سے ایک جماعت کا کہنا ہے ہے کہ کفار عبادات کے نخاطب نہیں ، نہ عقید ۃ اور نہ ہی عملا۔ ان حضرات کے مزد کیک کفار کو عدمِ ایمان پر تو عذاب دیا جائے گالیکن عبادات کی عدم ادائیگی اور ان پر عدم اعتقاد کی وجہ سے کوئی عذاب نہ ہوگا۔

حضرت علامدانورشاه کشمیری رحمدالله اس مسئله على فرمات بين "والسمسختسار قبول البعد اقييسن واختاره صاحب "البحر" في شوح "المنار" \_ ع

صدیث باب سے ان کے مخاطب ندہونے پر استدلال کیا گیا ہے، کیونکہ نماز کی تعلیم دینے کوان کے ایمان پر موقوف رکھا گیا ہے، نین حقیقت یہ ہے کہ بیاستدلال قوی نہیں، کیونکہ ذکو قا کی تعلیم کونماز کے بعدر کھا گیا ہے، طاہر ہے کہ اس کا بیمطلب بھی ورست نہیں کہ جب نماز پڑھلیں گے تو ذکو قا واجب ہوگی اس طرح بیمطلب بھی ورست نہیں کہ جب ایمان لا کیں گے تو نماز واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف آیت کریمہ " اُسم قنگن مِنَ الْمُصَلِّينَ وَ اَس کے برخلاف آیت کریمہ " اُسم قنگن مِن الْمُصَلِّينَ وَ اَس کے برخلاف آیت کریمہ " اُسم قنگن مِن الْمُصَلِّينَ وَ اَس کی بیتا ویل کرتے ہیں جو مخاطب بالفروع ہونے کے قائل ہیں اور جو حظیہ مخاطب نہ ہونے کے قائل ہیں وہ اس کی بیتا ویل کرتے ہیں کہ یہ اعمال بطور علامت ایمان ذکر فرمائے گئے ہیں۔ واللہ سجانہ اعلم۔

## کیا کفارکوز کو ہ دے سکتے ہیں؟

"توخية من اغنيائهم وتود على فقوائهم" اس صديت كاشارة الص سي حفياورجهود ناس بالتدلال كياب كذرك قامسلمان بي بوك فرايا كياب اغنياء سلمين سي لي جائزا واستدلال كياب كذرك قامسلمان بي بوك فقراء سلم في بي بوك فقراء سلمين كي فرق والمنهى عنه ، هذا قول المحققين فقراء سلمين كي فرق والمنهى عنه ، هذا قول المحققين والاكثرين ، وقيل : اعلم أن المحقار مخاطبون بفروع الشريعة المامور به والمنهى عنه ، هذا قول المحققين والاكثرين ، وقيل : كي مخاطبون بالمنهى دون المامور . قلت : شمس الألمة في كتابه ، في فصل بيان موجب الأمر في حق المكفل : لاخلاف انهم مخاطبون بالايمان لأن النبي الله بعث الى الناس كافة ليدعوهم الى الايمان ، قال تعالى : ﴿ قبل يَالَّهُمَا النَاسُ إنَّى رَسُولُ اللهِ إلَيْكُمُ جَمِيعاً ﴾ [الاعراف ١٨٥] و لاخلاف انهم مخاطبون بالمعاملات يتناولهم أيضاً ، ولاخلاف أن المخطاب بالشرائع يتناولهم بالمدروع من العقوبات ، ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم أيضاً ، ولاخلاف أن المخطاب بالشرائع يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة ، فأما في وجوب الاداء في احكام الدنيا فعذهب العراقيين من أصحابنا أن الخطاب يتناولهم أيضاً والأداء واجب عليهم ، ومشايخ ديارنا يقولون : انهم لا يخاطبون باداء ما يحتمل المسقوط من العبادات . عمدة القارى ، ج : ۲ ، ص : ۵ ، ۳ ، و به من المورض الموري من العبادات .

امام زفر رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زکوۃ کا فرکوبھی دے سکتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں عموم ہے، اس میں مطلق ہے" إنها الصدفات للفقراء" اب بیفقراء مطلق ہے اس کے ساتھ مسلمان ہونے کی قید نہیں ہے۔

نیز مصنف ابن ابی شیبه رحمه الله میں حضرت جاہر بن زید ﷺ سے مروی ہے کہ مصرف صدقہ میں مسلمان اور ذمی دونوں شامل ہیں۔ سے

امام ابوصنیف رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ حدیث میں خاص طور ہے مسلمانوں کا ذکر ہے اور "إنها الصدقات المفقواء" میں عموم نہیں، بلکہ اجمال ہے، حدیث نے اس مجمل کی تغییر کردی۔ جمہور کا مفتی برمسلک یہی ہے کہ غیر مسلموں کوز کو ق نہیں دی جاسکتی، اگر چہ اس محاطے میں امام زفر رحمہ اللہ کے دلائل بھی مضبوط ہیں، لیکن امت کے سواد اعظم کا اتفاق ان کے مقاطبے میں مضبوط ترہے۔

۱۳۹۱ ـ حداثنا حقص بن عمر: حداثنا شعبة ، عن ابن عثمان بن عبدالله بن موهب ، عن موسى بن طلحة ، عن أبى أبوب الله أن رجلا قال للنبى فل : أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة. قال : ماله ماله ؟ و قال النبى فل : ((أرب ما له ؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا. و تقيم الصلاة ، و تؤتى الزكاة و تصل الرحم )>. و قال بهز : حداثنا شعبة قال : حداثنا محمد بن عثمان و أبوه عثمان بن عبدالله أنهما سمعا موسى بن طلحة ، عن أبى أبوب عن النبى فل بهذا . قال أبو عبدالله : أخشى أن يكون محمد غير محفوظ ، إنما هو عمرو . [أنظر : ۵۹۸۲ م ۵۹۸۲]. ٢

حضور ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا "مسالمه مسالمه؟" دیکھواس کو کتنی قکر ہے کہ بوچھر ہاہے جنت میں داخل ہونے دالاعمل بتائے۔

"و قسال النبي الراء الرب مساله" يد" أرب "اور" أرب "كتلف طريقول عن صبط كيا كياب، "ارب" (بكسر الراء) كمعنى يد وول ك كدير حاجت مند باس كوحاجت پيش آگئ ب، اس ك بعد آپ س "قال سنل عن الصدالة فيمن توضع ؟ فقال في أهل المسكنة من المسلمين واهل ذمتهم وقال : وقد كان رسول الله يسلسم في أهل المسكنة من المسلمين واهل ذمتهم وقال : وقد كان رسول الله يسلسم في أهل المسكنة والمحمدس" مصنف أبي خيبة ، رقم : ١٠٣٠ ا، ج: ٢، ص: ٢٠٣٠ مكنة الرشد، الرياض ، ١٠٣٠ ا ، ج: ٢ ، ص: ٢٠٣٠ مكنة

ع وقى صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، بالبدييان الايمان الذي يدخل به الجنة من تمسك بما أمر به دخل الجنة ، وقى صحيح مسلم ، كتاب الصيلاة ، باب ثواب من أقام الصلاة ، وقم : ١٣٠ م، ومسند أحمد ، باقى مسند الأنصار، باب ثواب حديث أبى أيوب الأنصارى ، وقم : ٢٢٣٣٨ ، ٢٢٣٣٨ .

ﷺ نے تعجب سے فر مایا کہ اس کو کیا ہوا ہے اور ''ارَ بُٹ' ( بُشِحَ الراء ) کہیں تب معنی ہوں گے کہ '' ماللہ اُر ب' لینی جو دھن اس کو گلی ہوئی ہے وہ ایک حاجت ہے ، یعنی اس کو بیدھن لگی ہوئی ہے کہ میں کس طرح جنت میں واخل ہو جاؤں ، اس حاجت کی وجہ سے بیسوال کر رہا ہے ۔ تو آپ ﷺ نے اس کی اس فکر کی تعریف فر مائی اور بعض نے اس کو ''ارِ ب'' یا''ارَ ب'' بصیغہ کاضی قر اردیا ہے ، اس کے معنی بھی یہی ہے کہ اس کو حاجت پیش آگئی ہے۔

"حلالتنا محمد بن عشمان" به جو محد بن عثان نام لیا ہے، امام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں که شاید به محمد بن عثان سیح نہیں ہے بلکہ سیح نام عمر و ہے۔

المحدث المحدث عبد الرحيم قال: حدثنا عفان بن مسلم ، قال: حدثنا عفان بن مسلم ، قال: حدثنا وهيب، عن يحيى بن سعيد بن حيان ، عن أبي ذرعة ، عن أبي هريرة الله لا تشرك به النبي الله ققال: دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة. قال: ((تعبد الله لا تشرك به شيئاً. وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان)). قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا . فلما ولى قال النبي : ((من سره أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا)). حدثنا مسدد ، عن يحيى، عن أبي حيان قال: أخبرني أبوذرعة عن النبي بهذا .

ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ ﷺ کی خدمت میں ماضر ہوا اور عرض کیا کہ ایک اعرابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جھے کوئی ایساعمل بتا ہے کہ جب میں اس کوکروں تو جنت میں داخل ہوں۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اور رمضان کے روز ب کہ تو اللہ کی عبادت کر اور رمضان کے روز ب کہ تو اللہ کی عبادت کر اور مضان کے روز ب کہ تو اللہ کی عبادت کر اور مضان کے بین اس پر زیادتی نہیں کروں گا جب موقوں اس میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا جب وہ چلا گیا تو نبی ﷺ نے فر مایا کہ جس شخص کی کہ بنتی و کی عنا ہوا چھا معلوم ہوتو وہ اس شخص کی طرف دیکھے ۔ ہے

الم ١٣٩٨ - حدثنا حجاج: حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أبوجمرة قال: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما يقول: قدم وفد عبدالقيس على النبى فقالوا: يارسول الله انا هذا المحى من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولسنا نخلص اليك الافى الشهر الحرام فمرنا بشيء ناخله عنك وندعو اليه من وراء نا. قال: ((آمركم باربع وأنهاكم عن أربع: الايمان بالله، وشهادة أن لا له الا الله، وعقد بيده هكذا. واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ماغنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم، و النقير، والمزفث)). وقال أن تؤدوا خمس ماغنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم، و النقير، والمزفث)). وقال

ه تحري ك لي الاحذار الي انعام الباري ع: ام : ١٩٥١.

ترجمہ: حضرتِ ابوہرمیہ ہے۔ روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوگئ اور حضرت ابوبکر کے فلیفہ ہوئے اور عرب کے بعض قبیلے کا فر ہوگئے ،تو حضرت عمر ہے نے کہا کہ آپ لوگوں سے ، کس طرح جنگ کرینگے حالا نکہ رسول اللہ کے نے فر مایا ہے کہ مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ "لاالہ الا اللہ" کہیں جس نے"لاالہ الا اللہ" کہااس نے مجھ سے اپنا مال اورا پی جان کو بچالیا مگر کسی حق کے وض اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

9 1 1 9 - حدثت أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري قال: حدثت عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة الله قال: لما توفي رسول الله ه ، و كان أبو بكر ف و كفر من كفر من العرب فقال عمر: فكيف تقاتل الناس؟ و قد قال رسول الله ه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم منى ماله و نفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله). [أنظر: ١٣٥٧ - ١٣٥٨ م ٢٩٢٣].

تشريح

حضرت عبدالله بن مسعود الله روايت فرمات بين كه حضرت ابو بريرة الله خفر مايا كه جب رسول الله بل كان "وكان أبو بكو" يه "كان" تامّه بي يعنى ابو بكر فليفه بنا -

"و کے فسو مین کے فسو مین انعوب" اور عرب کے قبائل میں سے جولوگ کا فر ہوئے کا فر ہوئے اور صدیق اکبرﷺنے ان سے جہاد کا ارادہ کیا تو حضرت عمرﷺنے فرمایا:

"وكيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله على: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا اله الا الله محمد رسول الله ، رقم: ٢٩، الا وفي صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، باب الأمر بقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ، رقم: ٢٩ من الترملين ، كتاب الايمان عن رسول الله ، باب صاحاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله الا الله ، وقم: ٢٥٣٢ ، وكتاب الجهاد ، باب وجوب الجهاد ، وقم: ٣٥٣٠ ، وكتاب الجهاد ، باب وجوب الجهاد ، رقم: ٣٠ من الناس التحريم المدم ، رقم: ٢٠ ٩ من الله وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، رقم: ١٣٣١ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبي بكر الصديق ، وقم: ٣٠ م ٢١ ، ١٢٣٢ ، ١١ مند المكثرين ، واب باب باقي مسند المكثرين ،

·+·+·+·+·+·+·+·+·+·+·+·+·+·+·+·+·+·

"واللُّه لأقاتسلن من فرّق بيس الصّلاة والزّكاة، فإن الزكاة حق المال، واللّه لو منعوني عناقا كانو ايؤدونها الى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها"

الله کی قتم اگریہ لوگ مجھے ایک بکری کا بچہ بھی دینے سے انکار کریں گے جو بیر سول اللہ ﷺ کو دیا کرتے تھے تو اس کے انکار پریش ان سے قبال کروں گا۔

# خلافت صديق اكبري المريشة اورفتنه ارتداد

صدیق اکبر ﷺ کے زمانے میں جوفتۂ ارتداد کا داقعہ پیش آیا اس کے بیھنے میں بعض ادقات علط نہی ہو جاتی ہے اور اس میں اشتباہ ہو جاتا ہے ، اس لئے اس کی تھوڑی ہی تفصیل بیان کرنا ضروری ہے ، جب حضور اکرم ﷺ کے وصال کے بعدصد بیق اکبر ﷺ نے خلافت کا کام سنجالا تو صدیق اکبر ﷺ کے عہد خلافت میں لوگوں کے یانچ گروہ ہو گئے تھے۔

# پېلاگروه

ا کیک گروہ تو سید ہے ساد ہے سچے مسلمانوں کا تھا، جنہوں نے حضرت صدیق انجر ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جیسے پہلے مسلمان تھے ای طرح مسلمان باقی رہے اور جوفرائض پہلے اداکر تے تھے وہی فرائض بعد میں بھی اداکر تے رہے، ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور ای پہلے گروہ کی اکثریت تھی، باقی چارگروہوں نے فتنہ پیدا کیا۔

# دوسرا گروه

ووسرا گروہ ان میں وہ تھا جو بالکل اعلانیہ مرتد ہو گیا ، یعنی اس نے واپس بت پرتی شروع کر دی اور اسلام کوتھلم کھلا ترک کر دیا اورالعیا ذباللہ کھلا کا فرہو گیا ، ایسے لوگ بھی تھے گران کی تعدا داتی زیا دہ نہیں تھی۔

# تيسراگروه

تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جونی کریم ﷺ کے بعد مدعین ثبوت کے تبع ہوئے تھے کوئی مسلمہ بن کذاب کا اکوئی اسود عنسی کا اور کوئی سے اور کوئی سے اور کا جوایک عورت تھی اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو کچھلوگ ان مدعیان نبوت کے پیچھے چل پڑے اور بیلوگ اپنے آپ کومسلمان تو کہتے تھے اور ''لا إلمه إلا الملّه 'بیھی پڑھتے تھے ، ان میں بعض نبی کریم ﷺ کی نبوت کے بھی قائل تھے لیکن بیلوگ ختم نبوت کے قائل نبیس تھے، حضورا کرم ﷺ کوآخری نبی نبیس مانتے تھے۔ بیتیسرا گروہ تھا جواعلانے تو اپنے آپ کو کا فرنہ کہتے تھے کیکن ایسے کام کا ارتکاب اعلانے کرتے تھے جوموجب تعفیر تھا بعنی غیرنی کوئی ماننا، تو یہی مرتد ہو گئے تھے۔

# چوتھا گروہ

چوتھا گروہ وہ تھا جس نے کسی مدی نبوت کونہیں مانا اور بظاہر "لا الله محمد دسول الله"
کے قائل رہے لیکن زکو ق کی فرضیت ہے انکار کر دیا اور بیکہا کہ زکو ق فرض ہی نہیں اور جو پچے فرض تھی وہ حضورا کرم
کے قائل رہے لیکن زکو ق کی فرضیت ہے انکار کر دیا اور بیکہا کہ زکو ق فرض ہیں اس گروہ کے نفر میں بھی کوئی شک نہیں کیونکہ ذکو ق ارکانِ اسلام میں سے ہے اور جس طرح نماز کا مشکر کا فر ہے اس طرح زکو ق کا مشکر بھی کا فر ہے ، تو اس گروہ کے لوگ بھی کا فروم رتد ہے۔
لوگ بھی کا فروم رتد ہے۔

# یا نجوال گروه

پانچواں گروہ وہ تھا جو تو حید کا بھی قائل تھا ، حضور کے گی رسالت کا بھی قائل تھا اور کی مدگی نبوت کونہیں مانتا تھا اور زکو ق کی مطلق فرضیت کا بھی مشکر نہیں تھا اس گروہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ زکو ق فرض ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم زکو ق ابو بکر کے لؤنہیں ویں گے بلکہ خود اوا کریں گے۔ پھر ان میں سے بعض کہتے تھے کہ ہم انفر اوی طور پرزکو ق اوا کریں گے اور ان کی امارت کو ہم کیوں شکیہ دار بنا نمیں اور ان کی امارت کو ہم کیوں شلیم کریں ، ہم میں سے ہر قبیلہ کا ایک امیر ہو، اور ہم اس کوزکو ق اوا کریں گے لیکن صدیق اکبر کے نہیں ویں گے اور پیتر آن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے تھے ''خصلہ مین اموالیہ صدف قد قصول کریں گو ہے کہ آپ صدف وصول کریں اور آپ کے صدف وصول کرنے سے ان کونز کے وطہارت حاصل ہوگا اور آپ ان کے حق میں دعا کریں گے، تو اب کون ہے جو حضور اکرم کے کی طرح کونز کہ وطہارت حاصل ہوگا اور آپ ان کے حق میں دعا کریں گے، تو اب کون ہے جو حضور اکرم کے کی ضرورت نہیں کونز کہ وطہارت حاصل ہوگا اور آپ ان کے حق میں دعا کریں گے، تو اب کون ہے جو حضور اکرم کے کی ضرورت نہیں کو تو اور کہ تھی و دادا کریں گے۔ یہ پانچوال گروہ تھا ان کو بھی منگرین زکو ق اور مانعین زکو ق میں شار کیا جا تا ہے۔

اگرآپ فورکریں تو معلوم ہوگا کہ اس گردہ کا کوئی عمل موجب تھے نہیں تھا اس لئے کہ نہ یہ ذکو ہ کے مکر تھے اور نہ ذیگر ضرور یا سے دین میں سے کسی اور چیز کے مکر تھے لیکن افکار کررہ تھے مدین آئی ہو تھے۔ اگر فاروق اعظم علیہ کا اور اس کی وجہ سے قبال پر بھی آمادہ تھے، اللہ اللہ بھی تھے۔ اگر فاروق اعظم علیہ اشکال پیش آیا تھی مرید نہیں تھے۔ اگر فاروق اعظم علیہ اشکال پیش آیا تھی آیا ، پہلے تین گروہوں کے بارے میں کوئی اشکال کی بات تھی می نہیں ، اس لئے کہ ان کا کفر فا ہر تھا۔ اشکال صرف اس آخری گروہ کے بارے میں تھا کہ یہ لوگ زکو ہ کو مانے ہیں مین نہیں ، اس لئے کہ ان کا کفر فا ہر تھا۔ اشکال صرف اس آخری گروہ کے بارے میں تھا کہ یہ لوگ زکو ہ کو مانے ہیں لیکن صرف صدین آکبر میں کھا۔ اور کیا جائے۔ اور الکن میں حضر سے میں حضر سے جی بھی ایکن انہاں اور کوئی ہوئے۔ اور اس کی دلیل مستدرک حاکم میں حضر سے مریکھی ایول ہے: ''لأن اکون مسالت رصول اللہ تھا عن فلاث اس کی دلیل مستدرک حاکم میں حضر سے میں المخلالہ کے عدہ ، وعن قوم قالوا نقر بالزکوہ فی اموالنا و لا نؤ دیھا الیک، آیحل قتالهم عن المکلالہ کے

اس کی تفصیلی وضاحت اس لئے کردی کہ اس سے بعض قادیانی اور مشکرین حدیث بھی استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر جھ کا بھی بہی خیال تھا کہ جوشن ''لا اللہ الا اللہ محمد رصول اللہ '' پڑھے وہ چاہے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا بھی مشکر ہوجائے اس کے اوپر تکفیر کا فتو کی نہیں لگا نا چاہیے اور اس سے قال نہیں کیا جاسکتا ، تو یہ خیال بالکل غلط ہے کیونکہ فاروق اعظم جھی کواشکال صرف اس پانچویں گروہ کے بارے میں تھا، جس کی دلیل ہیہ ہے کہ صدیق اکبر چھنے نے جواب میں بیفر بایا ''لاقعات لمن من فرق بین الصلاق والمؤ کا قان جس کی دلیل ہیہ ہے کہ صدیق اکبر چھنے نے جواب میں سے قال کروں گا، جس کے معنی بیہوئے کہ صلاق سے انکار کرنے والے سے قال کروں گا، جس کے معنی بیہوئے کہ صلاق سے انکار کرنے والے سے قال کے حضرت فاروق اعظم چھی قائل سے جب بی تو الزام دیا کہ بناؤاگر کوئی شخص صلاق کا انکار کرنے تو اس شخص سے قال کروں یا نہ کروں ، تو فاروق اعظم چھی کی طرف سے جواب بیہ ہوتا کہ ہاں ضرور کریں تو صدیق اکبر چھنے فرایا کہ جب نماز کے مشکر کے ساتھ قال ہوگا کہونکہ ورنوں میں کوئی فرق نہیں ، تو حقیقت میں بات رہی ۔

پھرآ گے صدیق اکبر بھینے فرمایا کہ اگر انہوں نے مجھے ایک بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کیا جو یہ حضور ﷺ کو دیا کرتے جی بیان کرتے ہیں۔ ۸۔ حضور ﷺ کو دیا کرتے جی بیان کرتے ہیں۔ ۸۔

(٢) باِب البيعة علِي ايتاء الزكاة

ذَكُوة دَيْعُ يُربِيعَت كَرَّ خُكَابِيَانَ ﴿ فَسَانُ تَسَا بُوا وَأَقَسَامُ وَا السَّسِلِيةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَاخُوالُكُمُ فِي اللِّذِيْنَ ﴾ [التوبة: ٥] .

ترجمه: اگروه توبه کرلین اور نماز قائم کرین اورز کو ۴ وین تو

وہ تبیارے دین بھائی ہیں۔

کے (منقول من لائح الدراری) 🐧 متعیل ملاحظ فرما نمین:عمدة القادی ، ج : ۲ ، ص : ۳۳۵ .

ا ۱۳۰ ا حدثنا ابن نمیر قال: حدثنی أبی ، قال: حدثنا إسماعیل عن قیس قال: قال جریر بن عبدالله ﷺ : با یعت النبی ﷺ علی إقام الصلاة، و ایتاء الزکاة، و النصح لکل مسلم. فی ترجمه: قیس روایت کرتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ نے کہا میں نے نبی کریم ﷺ نے نماز قائم کرنے ، ذکوة دسینے اور ہرمسلمان کی خیر خوابی پر بیعت کی۔ وا

## (۳) باب إثم مانع الزكاة،

ز كوة شدي والے كانه كا يان و قول الله تعالى : ﴿ وَ الله يَن يَكُن وُونَ الله هَبَ وَ الفِطة وَ لا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله فَبَشَوهُمْ بِعَدَابِ اَلِيم الهَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَا جِبَاهُهُمْ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ لا هَلَا مَا كَنَوْتُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ لا هَلَا مَا كَنوْتُمْ انْفُسِكُمْ فَلُوثُونَا مَا كُنتُمْ تَكُنوُونَ فَهُ ترجمہ:اوراللہ عَظَالُ كاقول كه:اورجولوك كاڑوكرركت بين سونا اور چاندى اوراس كوخرج نبين كرتے الله كى راه بين سونا اور چاندى اوراس كوخرج نبين كرتے الله كى راه مين سوان كوخو شخرى سا دوعذاب دردناكى كى جس دن كمآك ديكا أين كارسان وعذاب دردناكى كي جمرداغين ك كمآك ديكا أين كي التصاور كروثين اور يخصين (كماجائے اس سے ان كے ماضے اور كروثين اور يخصين (كماجائے الى ہے جوتم نے گاڑكردكما تقالے واسط اب مزه چكھو اليخ گاڑنے كا۔ [التوبة: ٣٥.٣٣].

۱۳۰۲ ـ حدثنا الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد أن عبدالرحمن ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة الله يقول : قال النبي الله : ((تاتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت ، إذا هو لم يعط فيها حقها ، تطؤه بأخفافها. و تأتي الغنم على صاحبها على خير ما كسانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها و تنطحه

<sup>9 [</sup>أنظر: كتاب الإيمان، رقم الحديث: ٥٤].

ول متعیل لما حقرقرا کیل: انعام الباری ، ج: ۱ ،ص: ۴ • ۲ .

بقرولها . قال : و من حقها أن تحلب على الماء . قال : و لا يأتى أحدكم يوم القيامة بشارة يحملها على رقبته لها يعار ، فيقول : يا محمد ، فأقول : لا أملك لك شيئا ، قد بلغت . و لا يأتى ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول : يا محمد ، فأقول : لا أملك من الله لك شيئا ، قد بلغت » . 1 أنظر : ٢٣٧٨ ، ٣٠٧٣ ، ٣٩٥٨ إل

مفهوم

" التى الإبل على صاحبها على خير ماكانت" كى تخص كے پاس اونت ہوں اوراس نے ان كى زكا ة اوانبيل كى تو وہ اونٹ اپنے ماك كے پاس آ كير گے "على خير ما كانت" ليني جتنے وہ و نيا يس موٹے تازے تھائى مالت يس آ كير گے "إذا هو لم يعط فيها حقها" تواگراس نے تن اوانبيل كيا تھا تو موٹے تازے ہوكراس كوا پنے پاؤل سے رونديں گے اور سينگ ماريں گے ، ايسانہ ہوكہ كو في محض قيا مت كے ون كرى كوا بني گردن پر سوار كرك آئے اور بكرى آ واز نكال ربى ہوا در يقض آكر كيے كہ اے محمد امير بر بركى سوار ہوگئى ہوا در اس نے جھے عذاب بيل جن مالك كور بات اس سے جھے نجات ولا ہے ، "ف اقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت" ميں كہوں گا اب مير ان انتيار ميں پر خينيس يہلے بى ميں تم كو تائي كر چكا ہوں۔

"ولا یاتی ببعیو یحمله علی دقبته" اورنه کوئی شخص اون کواپنی گرون پرسوار کرک لاے اوروه اون پر پر بردار ہا ہوا ور وہ گفت اور وہ اون پر برد بردار ہا ہوا ور وہ شخص بیا ہے کہ اے تھر ایس مصیبت بیس بہتلا ہو گیا آ کے جھے نجات ولوائے، "فاقول لا امسلک من الله إنک شینا قد بلغث" اس کا مطلب بیاے کرز کا قادا کرنے کا اہتمام کرو، ورنہ بیسب عذاب بیش آئیں گے۔

﴿لا يَحُسَبَنُ الَّذِيْنَ يَبُخُلُونَ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٠] [أنظر: ٣٥٦٥، ٣٥٩، ٩٥٢، ٩٩]. ١٢ مُقْهُومُ

'وو شجاع'' کے معنی ہیں سانپ اور" اقرع" کے معنی ہیں گنجا، یعنی مال سنج سانپ کی شکل میں آئے گا،
"له زبیبتان" جس کے دائیں بائیں دو لمج دانت ہوں گے،" یطوقه ہوم القیامة" اور قیامت کے دن اس
کے گلے میں طوق بنا کرڈ ال دیا جائے گا" فسم یا خدہ بلهزمتیه" لیعن" بشد قیه" پھروہ اس کے باچھوں کو
پڑے گا" فسم یقول آن مالک آنا کنزگ" یعنی جس چیز میں انہوں نے بخل کیا تھاوی قیامت کے دن
طوق بنا کر گلے میں ڈ ال دیا جائے گا۔

# (٣) باب ما أدّى زكاته فليس بكنز،

جس مال کی زکو ہ دی جاتی ہے وہ کنزنہیں ہے،

لقول النبى ﷺ: ((ليس فيما دون النحمس أواق صدقة)). السلط كذبي كريم الله في الفرايا في القياسة عن الله المالياتي التياسية المالياتي التياسية المالياتي التياسية المالياتي التياسية المالياتي التياسية المالياتي التياسية التي

٣٠٩٩ سوقال أحمد بن شبيب بن سعيد ، حدثنا أبى : عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن خالد بن أسلم ، قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، فقال أعرابى : اخبرنى قول الله : ﴿وَاللَّهِ يُن يَكُنِزُ وُنَ الدَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة : ٣٣] قال ابن عمر : من كنزها قلم يؤد زكاتها فويل له . انما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال . [انظر : ٢١١]

مرجمہ: خالد بن اسلم سے روایت ہے: فرمایا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبما کے ساتھ نظے تو ایک اعرابی نے کہا کہ بھے اللہ کے قول' وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ وَ الْفِطْلَة ''کی تفسیر بتا ہے؟ ابن عمر نے فرمایا جس نے اسے جمع کیا اور زکوۃ نہ دی تو اس کے لئے خرابی ہے اور بیز کوۃ کا تھم نازل ہونے سے پہلے کا تھم ہے جب زکوۃ کی آبیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کو مالوں کی پاکی ذریعہ بنایا۔

11 ل انفرد به البخاري .

فيهما دون محمس ذودٍ صدقة . وليس فيها دون محمس أوسق صدقة )) . [أنظر : IM FIRAMAIMAGAIMMA

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ کو کہتے ہوئے سٹا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ یائچ اوقیہ (جاندی) سے کم مين زكوة نهين إورنديا في اونول سے كم مين زكوة إدريا في وس سے كم (غلد يا مجور) مين زكوة بــــ

٢ • ٣ ا ـ حدثنا على ، سمع هشيما ، أخبرنا حصين ، عن زيد بن وهب قال : مررت بالريادة فإذا أنا بأبي ذر الله ، فقالت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال : كنت بالشام فَاحْتَلَفْتَ أَنَا ۚ وَ مَعَاوِيةَ فَي : ﴿ وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبِّ وَالْفِصَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣٣] قال معاوية : نزلت في أهل الكتاب . فقلت : نزلت فينا و فيهم . فكان بيني و بيسه في ذيك ، و كتب إلى عثمان ﴿ يشكوني ، فكتب إلىّ عثمان : أن أقدم المدينة ، فقدمتها . فكثر على الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك . فذكرت ذلك لعثمان فقال لى: إن شئت تسحيت فكنت قريبا . فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا على حبشيا لسمعت وأطعت. [أنظر: ٢٠٢٣] ٣ إ.

ترجمہ: زید بن وہب ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں ریذہ سے گذراتو ابو ذرغفاری ﷺ سے ملا اور ان ہے یو جھا کہ آپ کواس مقام میں کس چیز نے پہنچایا ؟ انہوں نے بتایا کہ میں شام میں تھا تو مجھے میں اور معاویہ 🚓 من آيت "وَاللَّهِ مُن مَه تَخْوَرُنَ الدُّهَبَ وَالْفِصَّة "كَافْسِر مِن اختلاف موا-معاوير الله في كهاير آيت الل کتاب کے بارے میں بزل ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہمارے اور اہل کتاب دونوں کے لئے نازل ہوئی ہے اور اس سلسلے میں میری ان سے خوب بحث ہوئی ۔انہوں نے عثان ﷺ کومیر ے شکایت کا خطاکھا ،عثان ﷺ نے مجھے لکھا کہ مدینہ چلے آؤ۔ چنانچہ میں چلا آیا تولوگوں کامیرے پاس اس طرح ہجوم ہونے لگا گویا اس سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ تھا۔ میں نے بیعثان ﷺ سے کہا تو انہوں نے فرمایا کہا گرتمہاری خواہش ہوتو ایسی جگہ گوشیشین ٣ ل وفي صحيح مسئلم ، كتب الزكاة ، باب مايقال عند المصيبة ، وقم : ١٩٢٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن رمسول اللُّه ، بياب مناجاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ، رقم : ٧٨ ه، ومنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الأبل، رقم: ٢٠٠٢، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة، باب ماتجب فيه الزكاة، رقم: ١٣٣٢، وسنن ابن ماجة، كتاب النزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال ، وقم : ١٤٨٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين باب مستد أبي مستعينة الشخنادري، وقبع: ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ١١٣٢٠، ١١٣٢١، ١١٢٤، ١١٢٤، ١١٢٤، ١١٢٨، ١١٢٢، ١١٣٢، ١٣٨٧ ، ١٩٣٢ ، وموطأ مالك ،كتاب الركاة ، باب مايجب فيه الزكاة ، رقم : ١٣٥ ، ١٥، ٥ وسنن الدارمه ، كتاب الزكاة ، باب مالالجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب ، رقم : 266 ا .

<del>>0+0+0+0+0+0+0</del>

ہوجا وجو مدینہ کے قریب ہو۔ یہی چیزتھی جس کے سبب سے میں اس جگہ میں مقیم ہوں اورا گرمجھ پرکسی حبثی کوا میر مقرر کر دیں تو میں سنوں گا اورا طاعت کروں گا۔

تشرتح

حضرت زید بن وہب رہ فرماتے ہیں کہ میں زبرہ کے پاس سے گزرا (ربدہ مدینہ سے تقریباً ۲۰ میل کے فاصلہ پرایک سے گزرا (ربدہ مدینہ سے تقریباً ۲۰ میل کے فاصلہ پر ہے، الحمدالله! میں نے زیارت کی ہے اور وہال حضرت ابو فرغفاری کے موجود تھے تو میں فرغفاری کے موجود تھے تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذرغفاری کے موجود تھے تو میں نے ان سے کہا: "ما أنزلک منزلک هذا" کہ آپ سارامہ ین منورہ چھوڈ کر دَبدہ میں کیول مقیم ہوگئے؟

حضرت معاویہ و نیا کہ یہ آیت الل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے چونکداس ہے پہلے ادر مہان وغیرہ ہی کا ذکر ہے اور میں نے کہا کہ نیک ،ان کے اور ہم سب کے بارے میں ہے " فحان ہینی و ہینہ فی ذیک " یعنی میر ہے اور ان کے درمیان اس معاطی میں پیجا اختلاف ہو گیا"و کتب الی عشمان میں ہی افزان ہو گیا ہے اور میری شکایت کی "فکت بیشت کو فی " قائموں نے حضرت عمان ہیں ہو نے خطکھ کر بچھے دینہ بالیا" فقد منها" چانچ میں الی عشمان: ان اقدم المعدینة " پر حضرت عمان کی ان آنے نظام کر بچھے دینہ بالیا" فقد منها" چانچ میں دینہ آگیا" فکھ و علی المنام " تو لوگ میرے پاس آنے گے اور پوچھے گئے کہ شام میں کیا قصر تھا اور تم وہاں انہوں نے کھورت عمان آن میں کیا قصر تھا اور تم وہاں انہوں نے کھورت عمان گئیں تھا تھا کہ گویا اس سے پہلے انہوں نے کھورت عمان آن میں نے حضرت عمان شی نے حضرت عمان کھورت خال کہ المحک انہوں نے حضرت عمان کھورت خال کہ المحک انہوں کے حضرت عمان کھورت خال کہ اور کیا کہ انہوں کے حضرت عمان کھورت کو انہوں نے کہورت کو انہوں کو کہورت کو انہوں کو کھورت کو انہوں کو کھورت کو کہورت کو انہوں کو کھورت کو انہوں کو کھورت کو کھورت کو کہورت کو کو کہورت کو کہورت کو کھورت کو کہورت

دینار جمی فاضل رکھنا جائز نہیں۔ اگلی حدیث آرہی ہے جس میں حضورا قدس کے احدکود کے کرفر مایا تھا کہ اگرید
میں اراا حدیمرے لئے سونے کا بنا دیا جائے تب بھی میں اس بات کو پہند نہیں کروں گا کہ میرے گھر میں تین وینار
میں باقی رہیں، حضورا قدس کے نے تین وینارے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے، ہاں کوئی قرضہ ہوتو اس کے لئے رکھ لے
میحما کہ کی بھی آدمی کے لئے تین وینارے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے، ہاں کوئی قرضہ ہوتو اس کے لئے رکھ لے
اور "قوت المیوم والملیل" ایک رات کے لئے رکھ لے، باقی اس سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ باقی اس سے
زیادہ جور کھے گاوہ" المدین یک نزون الملاهب والمفضة والا ینفقو نہا فی سبیل الله" کے اندرواضل
خیادہ بولی رخفاری کے گا عادت یکی ۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بیضورا قدس کے گئے کہ کا کم سنتے
دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ فرماتے، شاید اس لئے کہ احتیا طائج تقاضا ہی ہے تو اس لئے وہ تشرید والے حکم کو لے
دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ فرماتے، شاید اس لئے کہ احتیا طائج تقاضا ہی ہے تو اس لئے وہ تشرید والے حکم کو لے
مال برمحول کرتا ہوں) توجہ نہ ہوئی، چنانچ حصرت معاویہ بھی ساتھ جوافتلاف پیش آیاوہ بی تا کہ یہ کہتے تھے
کہتیں وینارے جوزیادہ رکھے گاتو یہ کنز میں داخل ہے ادراس کے اوپر بینفذاب ہے جو کہ گزرا۔ حضرت معاویہ
کہتیں وینارے جوزیادہ رکھے گاتو یہ کنز میں داخل ہے ادراس کے اوپر بینفذاب ہے جو کہ گزرا۔ حضرت معاویہ
کہتیں وینارے جوزیادہ رکھے گاتو یہ کنز میں داخل ہے ادراس کے اوپر بینفذاب ہے جو کہ گزرا۔ حضرت معاویہ
کہتیں وینارے بی قوامیل کرتا ہوں کرتی تھی تو اس کے بارے میں آئی ہے، دوسرے یہ کہضورا قدس کھی چونکہ اس طرح کو گول پرتی تنہ کہ وہ ہوتے تھی ہونے کی ہونے کہا جسی ہیں، ای واصل میں ویک کے اوپر سے تھوان کہا ہوئی ہیں، ای واصل میں کہا جسی ہوئی ہونکہ اس کو گوئی کہا جو کہ کہا ہوئی ہیں، ای واصل کی کہا جو کہا ہوئی ہونے کہا ہوئی ہونکہ اس کے دوسرے بیا کہا ہوئی ہونکہ اس کی دوسرے اس کے دوسرے بھی ہونے گے۔

حضرت معاویہ ان نے دیکھا کہیں ایسانہ ہوکہ کوئی فتنہ پیدا ہوجائے ،حضرت عثان کے وضالکھا کہ بیقہ ہونے لگا ہے تو حضرت عثان کے بہا کہ بہتر ہے کہ تم مدینہ ش آجاؤ ،مدینہ منورہ بلایا تو وہاں پر بھی لوگ کثر ت ہے آنے لگے اوراس طریقے سے حضرت عثان کے ان کے احترام کی وجہ سے پنہیں فرمایا کہ آپ چلے جا تمیں بلکہ یہ کہا کہ اگر آپ کواندیشہ ہے کہ اس سے فتنہ وفساد پیدا ہوگا تو آپ کہیں کنارہ کئی اختیار کرلیں ، تو پھر یہ ربذہ چلے گئے ۔ایک طرف تو اس بات کا بی عالم تھا ، دوسری طرف بی تھا کہ ای زمانے میں روایت میں آتا تو کہ کو فے کے کوگ بڑے ''المکو فی الا ہو فی" تو وہ تو ہمیشہ سے ہی فتنہ فساد کے فوگر رہے ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو ایڈ ربنا کر فساد پر پاکر نے کا یہ بڑا اچھا موقع ہے تو بیلوگ حضرت ابو ذر غفاری کھی نے فرمایا کہ اس تھا تھا کہ ان کہ کہ دیکھیں آپ کا تو یہ فرہ بہ ہا اور ساری قوم دوسری طرف جارہ ہی ہے تو آپ مارے میں ہم آپ کی حمایت کریں گے چلو بغاوت کریں ، تو حضرت ابو ذر غفاری کھی نے فرمایا جبروار! اگر عثان کے جھے بی تھم دیں کہ بیدل ساری دنیا کا چکر دگاؤ تو میں پیدل ساری دنیا کا چکر داگاؤں گا ، اس خرمورا قدس کے بیا کہ گردار! اگر عثان کے جھے بی تھم دیں کہ بیدل ساری دنیا کا چکر داگاؤ تو میں پیدل ساری دنیا کا چکر داگاؤ تو میں بیدل ساری دنیا کا چکر داگاؤں گا ، اس داسطے کہ حضورا قدس کے نے فرمایا کہ اگر تھارے اور ایک جمنی غلام کو بھی امیر بنادیا جائے تو تم اطاعت سے کام

ار الراق المراق المراق

لو، لہذاتم بیفتنه پیدانه کرو، اس سے انکار فرمایا لیکن اپنے ند مب پر قائم رہے اور ان کا استدلال اس آبیت کریمه سے بھی تھا "**یسٹلونگ ما ذا ینفقون، قل العفو" عفو** کامعنی ضرورت سے زائد، وہ کہتے تھے کہ جو بھی ضرورت سے زائد مووہ خرج کرنا ضروری ہے اور اس کا رکھنا گناہ ہے۔

جمہور کا تول ہے ہے کہ وہاں پر "بسٹ لمونک ماذا یہ نفقون قل العفو" میں صدقہ کی زیادہ سے خمہور کا توں ہے کہ وہاں پر "بسٹ لمونک صدقے کی نفنیلت من کرا ہے ہوئی بچوں کا پیٹ کا ث زیادہ مقدار کا بیان ہے کہ مقدار کا نہیں یعنی وہ لوگ صدقے کر وہ اپنی ضرورت سے زائد ، تو وہ زائد کر سب بچھ صدقہ کر د، اپنی ضرورت سے زائد ، تو وہ زائد سے زائد مقدار کا بیان نہیں جسے آج کل کثرت سے اس طرح کے لوگ معنی کرتے ہے زائد مقدار کا بیان نہیں جسے آج کل کثرت سے اس طرح کے لوگ معنی کرتے ہیں ، یہ معنی نہیں ہیں بلکہ جتنا خرج کر و وہ ضرورت سے فاضل ہونا چاہیے ، جو بیوی بچوں کی ضرورت کے اندر داخل ہے ، اس کوخرج کرنا جائز نہیں ، یہ مقصد ہے۔ ہی

۱۳۰۷ الم حداثنا عياش قال: حداثنا عبد الأعلى قال: حداثنا الجريرى ، عن أبى العلاء ،عن الأحنف بن قيس قال: جلست . ح وحداثنى اسحاق بن منصور : أخبرنى عبدالصمد قال: حداثنا أبى : حداثنا الجريرى ، حداثنا أبو العلاء بن الشخير أن الاجنف بن قيس حداثهم قال: جلست إلى ملاء من قريش فجاء رجل خشين الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم في نار جهنم ثم يوضع حتى قام عليهم في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من نفض كتفه ويوضع على نفض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدى أحدهم حتى يخرج من دفض كتفه ويوضع على نفض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدى أحدهم الله على فجلس إلى سارية و تبعته و جلست إليه وأنا لا أدرى من هو. فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيئا.

ترجمہ: احنف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک جماعت میں بیٹا تھا تو ایک مخض آیا جس کے بال اور کپڑے بخت تھے اور شکل سے پراگندی ظاہر ہوتی تھی یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس کھڑا ہوکراس نے سلام کیا اور کہا کہ مال جمع کرنے والوں کوخوشخری دے در کہ ایک پھرجہنم کی آگ میں جمع کیا جائے گا پھروہ ان کی حضاتی پررکھا جائے گا جوان کے مونڈ ھے کی ہڈی کے پاس سے (آرپار ہوکر) نکل جائے گا اور وہ پھر ہاتا رہے گا، پھروہ مڑا ادر ایک ستون کے پاس جا بیٹھا میں بھی اس کے پیچھے گیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نہیں جانا تھا کہوہ کو اس جا بہتے میں لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جوتم نے کہی۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھا ہوں کہ وہ اس بات سے ناراض ہوئے جوتم نے کہی۔ اس نے کہا وہ کھی نہیں سیجھتے۔

١٣٠٨ ـ قال لي خليلي ـ قال : قلت : ومن خليلك ؟ قال : النبي الله : (( يا أبا ذر ،

۵ل عمدة القارى ، ج: ۲ ، ص: ۳۲٠.

حالانکہ میرے دوست نے کہا ہے میں نے پوچھا آپ کا خلیل کون ہے؟ کہا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اے ابوذ رکیا تم احد پہاڑ کو دیکھے ہو؟ میں نے آفاب کو ذیکھا کہ دن کا کون ساحصہ باقی رہ گیا ہے اور میں گمان کرنے لگا کہ شاید رسول اللہ ﷺ مجھے کسی ضرورت کے لئے بھیجیں گے۔ میں نے کہا ہاں ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے پیند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوا ورثین اشر فیوں کے سوامیں کل خیرات نہ کروں اور یہ لوگ بچھے بہند نہیں مجھے نہیں تجھے ، یہ لوگ دنیا جمع کرتے ہیں اور میں ان سے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور نہ دین کے متعلق کوئی بات ان سے یوچھوں گا بہاں تک کہ اللہ کے سے سے طاؤں۔

حضورا قدس کی جی کہ میں ہے جی کہ ابساند ، انبصر احدا؟" احدنظرا آرہا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں ہے جھا کہ حضورا قدی کی جھے کی کام سے احد بھیجنا چاہتے ہیں تو میں نے سورج کی طرف نگاہ ڈالی تو دن بہت تھوڑا سارہ گیا تھا، اور بیسوج رہے تھے۔ تھا، اور بیسوج رہے تھے کہ اس وقت بھیجیں گے تو کس طرح میں رات سے پہلے واپس آؤں گا، بیسوچ رہے تھے۔ "فلوق،" گھوڑے کے بیچ کو کہتے ہیں، یعنی ایساز ماند آجائے گا کہ لوگ اتنی کثر ت سے دولت مند ہوجا کیں گے کہ کوئی صدقہ قبول کرنے والانہیں ہوگا تو اس سے پہلے پہلے صدقہ کرلو، یہی معنی ہیں صدقہ قبل از وقت کے۔

# (۵) باب إنفاق المال في حقه

مال کاس کے حق میں خرج کرنے کابیان

ابن مسعود ﷺ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (( لا حسد إلا في النتين: رجل آتاه الله مالا ابن مسعود ﷺ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (( لا حسد إلا في النتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها) . [راجع: ٣٦] ترجمه: ابن مسعود ﷺ مروايت ہے كہ على نے نبى كريم ﷺ كوفرماتے ہوئے ساكه صدصرف درچيز ول پرجائز ہا ايك وه فض جس كوالله ﷺ نے مال ديا اور اس كوراه حق پرخرچ كرنے كى قدرت دى اور دوسراوه فض جے الله ﷺ نے عكمت (علم) دى اور اس كے ذريعه فيصله كرتا ہے اور اس كى تعليم ديتا ہے۔ الله وسراوه فض جے الله ﷺ نے عكمت (علم) دى اور اس كے ذريعه فيصله كرتا ہے اور اس كى تعليم ديتا ہے۔ الله ترخ كلا عقرمائيں انعام المارى ، ج وبرع، ١٩٠٥ مدين عليم الله عليم الله عليم الله الله عليم الله الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله عليم الله

# (٢) باب الرياء في الصدقة

مدقه مس رياء كرف كابيان

لَقُولُه تعالى : ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبُطِلُوا

صَـدَقَاتِـكُـمُ بِـالْمَنَّ وَ الأَذَى ﴾ الى قوله : -

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُومُ الكَافِرِينَ ﴾

ترجمہ: اے ایمان والومت ضائع کرو اپنے خیرات احسان رکھ کراورایذاء دے کراس شخص کی طرح جوخرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھانے کواور الندنہیں دکھا تا

سيدهي راه كافرول كور [البقرة: ٢٦٣] كا

وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: ﴿صلداً ﴾: ليس عليه شي. وقال عكرمة:

﴿ وَابِلَّ ﴾ : مطر شديد . ﴿ وِالطُّلُّ ﴾ : الندى .

ا اورابن عباس رضی الله تعالی عنبمانے کہا" صلداً " کامعنی ہے ایسی چیز جس پرکوئی چیز ندموا ورعکر مدنے بیان کیا کہ "وابل" سے مراد شدید بارش ہے اور "والطل" سے مراد تری ہے۔

## (2) باب: لا تقبل صدقة من غلول

چوری کے مال سے مدقد مغبول ندہوگا

"و لا يقبل الا من كسب طيب".

''اورصرف ياك كمائي كي خيرات مقبول ہوگئ'۔

لقوله: ﴿ قُولٌ مُّغُرُوفٌ وَمُغْفِرَةٌ خَيرٌ مِّنْ صَـدَقَةٍ يُتَهَعُهَا آذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴾

[البقرة: ٢٧٣].

ترجمہ: جواب دینا نرم اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات ہے جس کے پیچے ہوستانا اور اللہ بے پرواہے نہایت محل والا۔

كل تفسير عثماني ،ص:٢٥،سورة اليقرة ،آيت: ٢٢٣.

## (٨) باب الصدقة من كسب طيب.

• ا م ا س حدثنا عبدالله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبدالرحمن هو ابن عبدالله بن دينار ، عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله الله بن دينار ، عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة الله يقال الله يتقبلها بيمينه . ثم تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب ، وإن الله يتقبلها بيمينه . ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل».

تابعه سلیمان عن ابن دیناز. و قال ورقاء ، عن ابن دینار ، عن سعید بن یسار ، عن ابی هریره شه عن النبی درواه مسلم بن ابی مریم ، و زید ابن اسلم ، و سهیل ، عن ابی صالح ، عن ابی هریره شه عن النبی شه . [انظر: ۵۳۳۰] ۸

مرجمه: حضرت الوجري هذا الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، وقم : ١٩٨٥ ) ، وسنن الدرم في مصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، وقم : ١٩٨٥ ) ، وسنن الترم في كتاب الزكاة عن رصول الله ، باب ماجاء في فضل الصدقة ، وقم : ٥٩٤ ، ومنن النسائي ، كتاب الزكاة عن باب المصدقة من غلول ، وقم : ٢٣٧٨ ) ، ومنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة باب فضل الصدقة ، وقم : ١٨٣٢ ) ، ومسند أحمد ، باب المصدقة من غلول ، وقم : ١٨٣٢ ) ، ومول المصدقة ، وقم : ١٨٣٠ ، ١٣٥ ، ١٨٣٠ ، ١٩٨٥ ) ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ ) ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ ، ١٩٨٥ ) ومنن الدارمي ، كتاب الزغيب في الصدقة ، وقم : ١٩٨١ ) وموطاء امام مالك ، كتاب الجامع ، باب الترغيب في الصدقة ، وقم : ١٩٨١ ) ومنن الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب في فضل الصدقة ، وقم : ١١٨١ )

تھجور کے برابرصدقہ کیا تو اللہ ﷺ اس کواپنے وائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اللہ ﷺ صرف پاک کمائی کوقبول کرتا ہے، پھراس کوخیرات کرنے والے کے لئے پالٹار ہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے پچھڑے کو پالٹا ہے یہاں تک کدوہ خیرات پہاڑ کے برابر ہوجاتی ہے۔

## (٩) باب الصدقة قبل الرد

اس زمانے سے پہلے صدقہ کرنے کا بیان جب کوئی خیرات لینے والا ندہے گا

ا ۱ ۱ ۱ محدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت النبي الرجل بصدقته وهب قال: سمعت النبي التي يقول: (وتصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها ، فأما اليوم فلاحاجة لي بها ). [أنظر: ١٣٢٣] ، ٢٠١٤].

ترجمہ: حارثہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے بی کریم ﷺ کوفر ماتے سنا کہ خیرات کرواس لئے کہ ایک ایسا زمانہ تم پرآئے گا جب ایک آ دمی اپنی خیرات لے کر پھرے گا۔ تو اس کا لینے والاکسی کونہ پائیگا اور آ دمی اس سے کچے گا کہ اگرتم کل خیرات لے کرآتے تو میں اسے قبول کر لیتا آج تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔

٣ ١ ٣ ا - حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، حدثنا أبو الزناد ، عن عبدالرحمن، عن أبى هريرة شقال : قال النبي ش : ((لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته . و حتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لاأرب لي)) . [راجع: ٨٥].

ترجمہ خضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا قیامت نہیں آئی گی یہاں تکتم میں دولت کی زیاد تی ہو جو ہے دولت کی زیادتی ہوجائے گی اور بہتی پھرے گی یہاں تک مال دالے کو یہ فکررہے گی کہ کوئی شخص اس کے صدقہ کو قبول کر لیتا ادریہاں تک وہ اس کو کسی کے سامنے مال پیش کرے گاتو وہ شخص جس کے سامنے مال پیش کرے گاتو وہ کھے اس کی حاجت نہیں۔

ساس البيل، أخبرنا سعدان بن محمد ، حدثنا أبو عاصم النبيل، أخبرنا سعدان بن بشر، حدثنا أبو مجاهد ، حدثنا محل بن خليفة الطائى قال : سمعت عدى بن حاتم المشر و كنت عند رسول الله في فجاء ه رجلان : أحدهما يشكو العيلة ، والآخر يشكو قطع السبيل فإنه لا يأتى عليك إلا قليل حتى قطع السبيل فإنه لا يأتى عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير. وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بين يدى الله ، ليس بينه و بينه حجاب

ولا تسرجهان يسرجه له ، ثم ليقولن له : الم اوتك مالاً ؟ فليقولن : بلى . ثم ليقولن : الم ارسل إليك رمسولاً ؟ فليسقولن : بلى ، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار فإن لم يجد فبكلمة طيبة )). [ انظر : ١٣١٧ ، ٣٥٩ه، ٣٠٠٢، ١٥٥٩، ول

# تشرتح

واً دى آئاوراكي شخص نے "عَرْسَلَة" يعن فقرى شكايت كى اور دوسرے نے قطع سبيل كى شكايت كى اور دوسرے نے قطع سبيل كى شكايت كى كدراستے ميں چورڈ اكو بہت ہيں، تو حضورا قدس ﷺ نے فرما يا كة قطع سبيل كا معاملة توبہ كه " أمسا قسط السبيل لا يمانسى عمليك إلا قليل حتى تنخوج العيوالي مكة بغيو محفيو" كوغقريب ايباوقت آنے والا ہے كہ مكہ كى طرف قافلہ بغيركى تكبيان اور چوكيداركے نظے گا اوركوئى اس كورو كنے والا نہيں ہوگا، ايسے آرام سے چلا جائے گا۔

"عیلة" کے معنی یہ ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم میں سے ایک شخص اپنے ہاتھ میں صدقہ لے کر پھرے گاا دراس کوقبول کرنے کے لئے کوئی شخص نہیں یائے گا۔

یہ واقعہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمہ اللہ کے زمانے میں پیش آچکا ہے کہ لوگ بعض اوقات صدقہ کے کر جاتے تو کوئی قبول کرنے والا نہ ماتا اور ہوسکتا ہے کہ آ گے بھی بھی امام مہدیؓ کے زمانے میں بھی آجائے۔

۳ ا ۳ ا \_ حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا أبو أسامة ، عن بريد ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى عن النبى الله قال : ((ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الله عن النبى الخدما منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال و كثرة النساء )).

ترجمہ ابوموی کے حضور گئے سے روایت کرتے ہیں کہ آپ گئے نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسازمانہ آئے گا کہ ایک محض صدقہ کا سونا لے کر گھوے گالیکن اسے کوئی ایسا آ دمی نہ ملے گا جواسے قبول کرے اور انہیں میں ایک ایسامحض بھی نظر آئے گا کہ اس کے پیچھے اس کی بناہ میں مردوں کی کمی اور عور توں کی زیادتی کے سبب چالیس عور تیں ہوں گی۔

1/ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار ، رقم: ١٩٨٩ ، وسنين النسائي ، كتاب الزكادة باب القليل في الصدقة ، وقم: ٢٥٠١ ، ومسند أحمد ، أول مسند الكوفيين، باب حديث عدى بن حاتم الطائي ، وقم: ١٥٣٥ .

# (۱۰) باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، آك سے بحارج مجور كاكر أبويا تور المامدة، دے كر

﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَالُهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ فِيُهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَوَاتِ ﴾ [البغوة: ٢٧٦،٢٦٥] اوران لوگوں کی مثال جواپنا مال الله تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنے دل کوٹھیک رکھ کرخرچ کرتے ہیں اس باغ کی طرح ہے جواد کچی جگہ پر ہے۔

میعنی ایک تھجور کا حصہ بھی تم صدفتہ کرو گے تو اس ہے تمہار ہے گنا ہوں کی معافی ہوگی اور آ گ ہے بھی حفاظت ہوگی۔

۱۳۱۵ ـ حدثنا عبيد الله بن سعيد ، حدثنا أبو النعمان هو الحكم بن عبدالله البصرى ، حدثنا شعبة عن سليمان عن أبى واثل ، عن أبى مسعود شقال : لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل ، فجاء رجل فتصدق بصاع ، فقالوا : مرائى . و جاء رجل فتصدق بصاع ، فقالوا : إن الله لغنى عن صاع هذا . فنزلت ﴿ ٱلْذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِّعِيْنَ مِنَ المُوَّمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهِ يَنْ لَا يَجِدُونَ إلّا جُهّدَ هُمُ الآية [التوبة: ٢٥] [أنظر: ١١١ ، ٢١٨ ، ٢١٩ م. ٢٢٩] . ح مقهوم

فرماتے ہیں کہ جب صدیے کی نسیات ہیں یہ آ بت صدقہ نازل ہوئی ، تو "کسنا نسحامل" ہم بار برداری اور مزدوری کیا کرتے تھا اور اس سے پیے کما لیتے تھے گویا تب آ مدنی ہوتی تھی "فجاء رجل فتصدق بشیری کھیو" ایک آ دی آیا اور اس نے بہت پیے صدقہ کے "و قالو احوالی" تو منافقین نے کہا کہ یہ بہت بڑا ریا کارہے، یدد کھا ناچا ہتا ہے کہ بین بڑائی ہوں ، اس واسطاس نے بہت ساراصدقہ کیا" و جساء وجسل فعصدق بصاع" ایک آ دی آیا، اس نے صرف ایک صاع صدقہ کیا تو منافقین نے کہا" ان الله لغنی عن صاع حدا" الله تعالی اس کے صاع سے غین ہیں، یہ کیا لے کر آیا ہے کوئی دینے کی چیز ہے، اس پر بھی اعتراض کیا، تو ہر طرف اعتراض ، ندادھ رندادھ رندادھ ، تو اس بریہ آیت نازل ہوئی ہوا آلیدیئن یک نے ورئ واللہ عین "کے معن خوش دیل الکمو فیونی نی کے معن خوش دیل سے صدقہ کرنے والوں پر، "معلو عین "کے معن خوش دیل سے صدقہ دینے والوں پر، "معلو عین "کے معن خوش دیل سے صدقہ دینے والے ، "و المدید ن لا یہ جدون الا جہدھ م" اور ان اوگوں پر اعتراض کرتے ہیں جوئیس یا ترکین این کوشش کے مطابق جن ابوسکا ہے وہ دے دیتے ہیں۔

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب الحمل باجرة يتصدق بها و النهى الشديدعن تنقيص المتصدق بقليل، وقم: ١٩٩٢ ، وسنن النسائي كتاب الزكاة ، باب جهد المقل ، وقم: ٢٣٨٣.

#### 

۱۳۱۲ - حدثنا سعيد بن يحيى ، حدثنا أبي ، حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي مسعود ، الأنصارى الله قال : كان رسول الله الله الدنا المالصدقة أنطلق أحدنا الى السوق فيحامل فيصيب المد . وان لبعضهم اليوم لمائة ألف . [راجع : ١٣١٥]

ترجمہ الومسعودانصاری اللہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ کے جب ہمیں صدقہ کا تھم دیتے تو ہم میں ہے کوئی آدمی بازارجا تا اور مزدوری کر کے ایک مدحاصل کرتا آج ان میں سے بعض کے پاس ایک لا کھ درہم ہیں۔

١ ٣ ١ - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي اسحاق قال : سمعت عبدالله بن معقل قال : سمعت عبدالله بن معقل قال : سمعت عدى بن حاتم شقال : سمعت رسول الله شقيقول : (( اتقوا النار ولو بشق تمرة )) . [راجع: ١٣١٣]

ترجمہ عدی بن حاتم ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ اگر چہ مجور کا مکڑا ہو اسے صدقہ دے کرآگ ہے بچو

۱۸ ۱ ۱ ۱ - حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبدالله ، أخبرنا معمر ، عن الزهرى قال: حدثنى عبدالله بن أبى بكر بن حزم عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل . فلم تجدعندى شيئا غير تمرة فاعطيتها اياها ، فقسمتها بين ابنتيها ، ولم تأكل منها ، ثم قامت فخرجت . فدخل النبى المنا النبى المنات بشتى كن له ستراً من النار )) [أنظر: ٩٥ ٩٥] ال

ترجمہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک عورت اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ مانگتی ہوئی آئیں ، اس نے میرے پاس سوائے ایک تھجور کے پچھے نہ پایا ، تو میں نے وہ تھجورا سے دے دی ، اس عورت نے اس تھجورکو دونوں لڑکیوں میں بانٹ دیا اورخود پچھے نہ کھایا پھر کھڑی ہوگئی اور چل دی۔

جب نبی کریم ﷺ ہمارے پاس آئے تو میں نے آپ ﷺ سے بیان کیا ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ جوکوئی ان لڑکیوں کے سبب سے آز مائش میں ڈالا جائے تو بیلڑ کیاں اس کے لئے آگ ہے تجاب ہونگی۔

# (١١) باب فضل صدقة الشحيح الصحيح

بخیل کی تندری کی حالت میں صدقہ کرنے کی فضیلت کا بیان لفولسه تعدالی : ﴿ و آنْفِقُوا مِمَّا دَرُقْسَا کُمُ مِنْ

ال وفي صحيح مسلم، كتباب البر والصلة والآداب، باب فضل الاحسان الى البنات، رقم : ٣٧١، وسنن الترمذي، كتباب البر والصلة عن رسول الله ، باب ماجاء في النفقة على البنات والأخوات، رقم : ٨٣٨، ومسند أحمد، بافي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٢ ٣٣٣، ٣٣٣٠، ٢٣٣٧، ١ ٢٧، ٢٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢٠٨١. قَبْلِ أَنْ يُأْتِى أَحَدَكُمُ الْمَوْثُ ﴿ [المنافقون: ١٠] الله تعالى نے فرمایا اور خرج کرواس چیز سے جوہم نے تم کو وی قبل اس کے کہم میں سے کی کے پاس موت آجا ہے۔ وقول الله: ﴿ يَنَا يُهَا اللّٰهِ يُسَنَّ آمَنُوا اَنْفِقُوا مِمَّا وَذَقُنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَاتِي يَوُمَّ لَابَيْعٌ فِيهِ ﴾ وَذَقَنَا كُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَاتِي يَوُمَّ لَابَيْعٌ فِيهِ ﴾

اور اللہ کا قول کہ اے ایمان والواقم خرج کرواس چیز سے جوہم نے تم کو دی قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تو خریز وفر وخت ہوگی اور نہ دوستی اور نہ شفاعت۔

"الشحیع" -" شع " سے اللا ہے، اس کے معنی حرص اور بخل کے ہوتے ہیں، یہاں پر مرادیہ ہے کہ دل میں مال کی محبت نہیں ہے جیسا کہ قرآن دل میں مال کی محبت نہیں ہے جیسا کہ قرآن شریف ہیں آیا ہے کہ "و ماآئی لمال علی حبه ذوالقوبی والینمی" باوجود مال ہے محبت ہونے کے پھر مجمی دیتا ہے اور جومجت مال کواللہ کے داستے میں فرج کرنے سے مانع نہ ہو، وہ فرموم نہیں ۔

9 ا ا استحدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة بن القعقاع، حدثنا أبوزرعة ، حدثنا أبو هريرة القعقال: جاء رجل إلى النبي الفقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، و تأمل الغني ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان». [أنظر: ٢٤٨٦] ٢٢

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ کے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون ساصد قد اجر کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے؟ آپ کے نفر مایا اگر تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہے ، بخیل ہے اور فقر سے ڈرتا ہے اور بالداری کی امید کرتا ہے اور نہ تو قف کراتنا کہ جان حلق تک آجائے اور تو کیے کہ اتنا مال فلاں شخص کے لئے ہے اور اتنا مال فلاں شخص کو دے دیا جائے حالانکہ اب تو وہ مال فلاں کا ہی ہو چکا۔

۲۲ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ، وقم : ١٤ ١٣ ، وسنن النساني ، كتاب الزكاة ، باب أي صدقة أفضل ، وقم : ٢٣٩٥ ، وكتاب الوصايا ، باب الكراهية في تاخير الوصية، وقم: ٣٥٥٣ ، ومسند أجمد ، ٣٥٥٣ ، ومسند أحمد ، باب مسند أبي هويرة ، وقم : ٢٣٨١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، وقم : ٢٨٢٢ ، • • ١٤٠ ، ٩٣٩٢ .

یعنی اتنا انظار ندکرو کہ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے تو اس وقت یہ کہو کہ اسنے فلاں کو دیدواور استے فلاں کو دیدو، دصیت کرنا شروع کردی، حالانکہ تمہارا مال فلاں کا ہوگیا لینی تمہارے وارث کا ہوگیا ،اب تمہاراحق ہی نہیں کہتم ایک حدسے زیادہ لوگوں کو وینے کی وصیت کرو،اس سے پہلے پہلے صدقہ کرو۔

#### باب:

\* ٢٢ ا - حدثنا مو سي بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانته ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها: أن بعض أزواج النبي الله فلن للنبي الله عنها: أن بعض أزواج النبي الله فلن للنبي الله السرع بك لحوقاً ؟ قال: ((أطولكن يداً))، فأخلوا قصبة يلرعونها فكانت سودة أطولهن يداً. فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة ، وكانت أسر عنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة ، وكانت اسر عنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة . وكانت اسر عنا لحوقا به ، وكانت تحب الصدقة . وكانت المدقة . وقانه المدقة ، وكانت المدقة ، وكانت

# حدیث کی تشریح

حضرت عائش صدیقة رضی الله عنها فرماتی بین که بی کریم کی کا زواج مطهرات بین سے کسی نے بی اکرم کی سے عرض کیا"اید ااسوع بک لحوق آ" ہم میں سے کون زیادہ جلدی آپ سے جاکر ملے گی لینی ازواج مطہرات بین سے کون ہے جس کا انقال آپ کے بعد سب سے پہلے ہوگا اور وہ سب سے پہلے جاکر آپ سے ملے گی ، تو آپ نے فرمایا "اطو لکن "یدا" تم بین سے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لیے بین "فا خلوا قصصبة یدد عو نها" تو ازواج مطہرات نے بانس لے کرنا پنا شروع کردیا کہ کس کے ہاتھ ذیادہ لیے بین «فک انت مودہ رضی الله عنها کے تھاتو سمجھ کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سمجھ کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سمجھ کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سمجھ کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سمجھ کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سمجھ کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سمجھ کہ حضرت سودہ رضی الله عنها کے تھاتو سمجھ کہ حضرت سودہ سب سے پہلے تشریف لے جا کیں گا۔

"فعلمنا بعد إنها كانت طول يدها الصدقة" بعديس پية چلاكه ليم باته مونے براد ظاہرى لمبائى نبيس تھى بلكه ايك اشاره تقاصدقه كى طرف كه جوزياده صدقه كرتى ہو" و كسانست اسر عنسا لسحوق بيابه" اوروى خاتون جوسب سے زياده صدقه كرتى تھيں وہى سب سے پہلے حضور بھے سے جاكر مليس "و كانت تحبّ الصدقة" اور صدقه كو پندكرتى تھيں۔

لبعض لوگوں نے '**'محانت''** کی ضمیر حضرت سؤدہ رضی اللہ عنہا ہی کی طرف راجع کر دی ،جبیبا کہ یہاں

<sup>27</sup> لايوجد للحديث مكررات.

٣٢ ذكر من احرجه غيره. وفي صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل زينب أم المو منين ، رقم: ٣٣٩٠، وسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٣٣٩٠، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٣٣٧٥٢.

مده بر العن ده شد سرمان کلم اتر کهی بیتن اور من سرحان طول به سرماده به قر کیک و سرماده

پرموجود ہے بینی حضرت سود ہؓ کے لیے ہاتھ بھی تھے، بعد میں پہ ہ جلا کہ طول یدے مرادصد نے کی کثرت ہے اور وہی سود ہؓ صدقے کی کثرت کی وجہ سے حضور اقد س ﷺ ہے جا کرملیں گی ، بعض لؤگوں نے اس کا بیہ مطلب سمجھا۔ اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ پراعتر اض بھی کیا کہ یہ کیسے یہاں پرلائے ہیں۔

واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ شروع میں تو از واج مطہرات ظاہری طول کے معنی ہمجھ رہی تھیں اس کی وجہ سے
ان کا خیال یہ ہوا کہ سود ہ سب سے پہلے جا کر ملیں گی لیکن بعد میں دیکھا کہ حضرت سود ہ تو زندہ رہیں اور حضور ہے سب سے پہلے ملا قات کرنے والی حضرت زینب بنت جش تھیں ، از واج مطہرات میں ان کی وفات سب سے پہلے ہوئی اور وہ اسپے نقد وقامت میں حضرت سود ہ کے مقابلے میں چھوٹی تھیں ، ان کے ظاہری طول ید کے ہونے کا امکان نہیں تھا تو جسم کے اعتبار سے ان کے ہاتھ لیے نہیں تھے ، انہیں اس واسطے بعد میں پاچلا کہ طول ید سے مراد کشرت سے صدقہ کرنا تھا اور واقعہ یہ ہے کہ ذینب بنت جش تمام از واج مطہرات میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھیں تو یہاں "و کا اس عنا لحو قابه" میں "کانت" کی ضمیران خاتون کی طرف لوٹ رہی ہے جو کشرت نہیں بنت جش "، اگر چہ یہاں لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن ضمیران ہی کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت زینب بنت جش "، اگر چہ یہاں لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن ضمیران ہی کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت زینب بنت جش "، اگر چہ یہاں لفظوں میں مذکور نہیں ہے لیکن ضمیران ہی کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت نہیں ہو تھی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت نہیں ہو تھی کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت نہیں ہو تھی ان کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت سود "کی طرف ہے سے کہ کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت سود "کی طرف ہے سے کی خور ہے کہ حضرت سود "کی طرف ہے کے حسل سے کی طرف لوٹ رہیں ہے نہ کہ حضرت نہیں ہی کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ حضرت سود "کی طرف ہے کا حسل میں مذکور کی سے نہ کہ حضرت سود "کی طرف ہے کی طرف ہے کی طرف ہے کہ حضرت سود "کی طرف ہے کی طرف ہے کہ حضرت سود "کی طرف ہے کہ حضرت سے نہ کہ حضرت نواند کی طرف ہے کہ حسل سے نہ کہ حضرت سے دو کشر ہے کہ حضرت نواند کی طرف ہے کہ حضرت نواند کی حضرت نواند کی طرف ہے کہ حضرت نواند کی طرف ہے کہ حضرت نواند کی حضورت نواند کی حضرت کی حضرت نواند کی حضرت نواند کی حضرت نواند کی حضرت کی حضرت نواند کی حضرت نوا

👸 ((وكانت أسراعنا لحوقاً به)) أي: بالنبي ﷺ ، والنضمير في : كانت ، بحسب الظاهر ، ويرجع الى سودة ، وقد صوح به البخاري في (تاريخه الصغير) في روايته عن موسى بن اسماعيل بهذا الأسناد فكانت سودة أسراعنا ...الي آخره. وكذا أخرجه البيهقي في (الدلائل) من طريق العباس الدوري : عن موسى بن اسماعيل، وكذا في رواية عفان عند أحمد وابن سعد عنه ، وقال ابن سعد : قال لنا محمد بن عيمير ، يعني : الواقدي ، هذا الحديث وهم في سودة ، والما هو في زينب بنت جحش ، رضي الله تعالى عنها، فهي أول نساته به لحوفًا . وتوفيت في خلافة غمر، عهد، وبقيت سوفية الى أن توفيت في خلافة معاوية في شوال سنة أربع و حمسين، وفي (التلويح): هذا البحديث غلط من بعض الرواة ، و العجب من البخاري كيف لم ينبه عليه ، ولا مُن بعده من أصحاب التعاليق ، حتى ان بعضه فسره بأن لحوق مودة من أعلام النبوة ، وكل ذلك وهم ، وانما هي زينب بنت جحش، فانها كانت أطولهن يدأ بالمعروف ، و توفيت منة عشريين ، وهي أول الزوجات وفاةً ، و صودة توفيت سنة أربع وخمسين ، وقد ذكر مسلم ذلك على الصحة من حديث عائشة بنت طلبحة عن عائشة قبالت : وكانتُ زينب أطولنا بدأ لأنها كانت تعمل وتتصدق . قلت : أخذ صاحب (التلويج) هذا كله من كلام ابن المجوزي . وقوله : حتى ان بعضهم ، المراد به الخطابي ، وذكر صاحب (التلويح ) أيضاً فقال : يحتمل أن تكون رواية البخاري لها رجه ، وهو أن يكون محطايه ، لمن كان حاضراً عنده ، ١١ ذاك من الزوجات، وأن بودة وعائشة كانتا ثمة و زينب غائبة لم تكن حاضرة . قلت: هذا من كلام الطيبي قاته قال: يمكن أن يقال فيما رواه البخاري: المراد الحاضرات من أزواجه دون زيب، فكانت سودة أولهن موتاً . قلت : يرد ماقاله ما رواه أبن حبان من رواية يحيى بن حماد : أن نساء النبي ﷺ اجتمعن عنده لم تفادر منهن واحدة ، ويتمكن أن يأتي هذا على أحد القولين في وفاة سودة ، فقد روى البخارى في (تاريخه ) باسناد صحيح الى سعيد بن أبي هلال أنه قال : ماتت سودة في خلافة عمر منيه ، وجزم الدُّهبي في (التاريخ الكبير) بانها مالت في آخر خلافة عمر، ١٠٠٠ وقال ابن سيد الناس : انه المشهور . وأما عبلي قبول الواقدي الذي تقدم ذكره فلايصح وقال ابن بطال : هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي ه في قلت : مراده أن الصواب : وكانت زينب أسرعنا لمحوقاً به عمدة القارى، ج : ٢ ، ص : ٣٨٦ ـ ٣٨٠.

## (۲۱) باب صدقة العلانية

اعلانہ صدقہ کرنے کا بیان
و قبول نو حول: ﴿ اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُونَ اَمُوا لَهُمُ
بِاللَّیْلِ وَالنّهادِ سِرًّا وَ عَلا بِیَهَ ﴾ إلى قولِهِ:
﴿ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقره: ٢٧٣].
اور جولوگ ابنامال رات اور دن تھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر
خرج کرتے ہیں توان کوان کا جران کے رب کے پاس
ملے گا۔ اور نہ توان پوف ہوگا اور نہ و مُملین ہو نگے۔
اعلانہ صدقہ کرنا اس وقت قابل تعریف ہے جبکہ اعلانہ کا مقصد ریا، نام ونمو

اعلانیےصدقہ کرنااس وقت قابلِ تعریف ہے جبکہ اعلانیہ کا مقصد ریا ، نام ونمو داور دکھاوا نہ ہو ،کیکن اگر نام ونمود ہوتو پھراعلانیےصد قہ کرنا ہالکل بھی جائز نہیں ۔

## (۱۳) باب صدقة السر

### بوشيده طور برصدقه كرنے كابيان

وقال أبوهريرة ﴿ عن النبى ﴿ ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم السمالته ماصنعت بيمينه )) وقوله تعالىٰ : ﴿ إِنْ تُبْدُوْا الصَّدَقَاتِ فَنِهِمًا هِيَ ج وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُولُهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ [البقرة : ٢٤١]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرد جس نے اس طرح جھپا کر خیرات کیا کہاس کے بائیں ہاتھ کوخیرنہیں ہوئی کہاس کا دایاں ہاتھ کیا خرج کر رہاہے۔ اوراللہ ﷺ کا قول اگرتم خیرات اعلانیہ کروتو اچھاہے اوراگر پوشیدہ طور پر کروتو یہ بھی اچھاہے۔

# (١ ١) باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم

جب کی مالدارآ دمی کوصد قد دے اور وہ نہ جا جا ہو

ا ٣٢ ا حداثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حداثنا أبوالزناد، عن الاعرج، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ، قال: (قال رجل: لأتصد قن بصدقة ، فخرج بصدقته قوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحداثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك

الحمد الأنصدق بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية . فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية فقال : اللهم لك الحمد على زانية . الاتصدق بصدقة ، فخرج بصدقة فوضعها في يد غنى فاصبحوا يتحدثون : تصدق على غنى فقال : اللهم لك الحمد على سارق، وعلى زانية ، وعلى غني . فأتى فقيل له : أما صدقتك على سارق، فلعله أن يستعف عن زناها . وأما الزانية فلعله أن تستعف عن زناها . وأما الغنى فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله » . ٢٢ ، كل

الفاظ حديث كى تشرت

پردوباره اراده کیا که "ا تصدفن بصدقة" آج پراراده کیا که پن صدقد کرونگا" فخرج بصدقته فوضعها فی ید زانیة" توایک زانیک باته پس دے کرچلاگیا" فاصبحوا یتحدثون: فصدق اللیلة علی زانیة" صح بس اوگ پر آپس بس با تیس کرتے پائے گئے" فقال اللهم لک الحمد علی زانیة" کے معنی ہوئے بیس فے تو آپ کے ضل سے صدقہ کردیا، بیس فے تو اپی طرف سے سیح نیت کی شی اور سے کا اراده کیا تھا مگروہ زانیکو پہنے گیا، بہر حال اے اللہ! آپ کا شکر ہے۔

"التصدقن بصدقة" پر اراده كياكة ج صدقه كرول كا"ف خوج بصدقته فو ضعها في يد غنى "اب ايك الشخص كم باتم يس دياجو پهلے سے بى بالدار تھا"ف اصبحوا يتحدثون: تصدّق على ٢٦ الا بوجد للحديث مكورات.

<sup>27</sup> ذكر من أخرجه غيره ، وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها ، رقم : ١٩٩٨ ، ومسنن النسسائي ، كتاب الزكاة، باب اذا أعطاها غنياوهو لايشعر، رقم : ٢٣٤٧، ومسند أحمد، باقي مسند المكترين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ٨٢٣٤، ١٩٣٣.

غنى، فقال اللهم لک الحمدعلى سارق، وعلى ذانية، وعلى غني" اے الله! آپ كاشكر بے چاہے صدقہ چوركوديا، چاہے زائيكو، چاہے غنى كوديا۔

" ف أيئ" تواس كے پاس آنے والا آيا، " أيئ" كمعنى بين" آيا كميا" يعنى آنيوالا اس كے پاس آيا لينى خواب بيس كوئى فرشته آيا، " فيقيل له " اوراس خواب بيس اس كما كيا كه "اقساصلاقت على مسارق" تمهارا صدقه جو چور كے پاس كيا" فلعله أن يستعف عن مسرقة" تو شايداس صدقه كى بركت سے وہ اپنى چورى سے پاك ہوجائے۔

"واما الزانية فلعها أن تستعف عن زناها" اورزانيا الصدقه كى بركت سي شايدزناس الكروائي المرادة المرادة المرادة ال

" و اما الغنی فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله" شايده عبرت حاصل كرے كه كوئى تو جھے كئى وجھے كئى تو جھے كئى تو جھے كئى تو جھے كئى تو جھى وے گيا تو كم ميں اللہ كراستہ ميں خرچ كروں ، تو اس كے دل ميں انفاق كا جذبہ پيدا ہوجائے۔

مقصودامام بخاري رحمهالله

اس مدیث کولا کرامام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب قائم کیا" باب إذاتصد ق علی غنی و هو لا بعلم"کہ اگرکوئی شخص غنی کوصدقہ دے جب کہ اس کو پتا نہ ہو کہ بیغی ہے تو وہ صدفہ اللہ کے ہاں معتبر ہوجا تا ہے، یعنی زکا ۃ کے اندر بھی یہی تھم ہے کہ زکا ۃ کسی شخص کودے دی میں جھ کر کہ بیفقیرے، غیرصاحب نصاب ہے، بعد میں پتا چلا کہ وہ غنی تھا تو زکا ۃ دہرانے کی ضرورت نہیں بلکہ زکا ۃ ادا ہوجاتی ہے اور بیمسکلم تعنی علیہ ہے، البتدا گلے باب میں اختلاف ہے۔

## (١٥) بابّ: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

اینے بیٹے کو خیرات دینے کا بیان اس حال میں کداسے خبر ندہو

۱۳۲۲ ـ حدثنا محمد بن يو سف : حدثنا إسرائيل : حدثنا أبو الجويرية أن معن ابن يزيد شحدثه ، قال : بايعت رسول الله شأنا وأبى وجدى ، وخطب على فأنكحنى. وخاصمت إليه وكان أبى يزيد أخرج دنا نير يتصدق بها. فرضعها عند رجل فى المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها. فقال: والله ما إياك أردت ، فخاصمته إلى رسول الله شفال : «لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن » . ١٨ ، ٢٩

<sup>21</sup> لايوجد للحديث مكررات.

<sup>. 29</sup> وفي مسئند أحيمند ، مستند المكيين ، باب حديث معن بن يزيد السلمي ، وقم : 9 9 - 40 ، 2004، وسنن الدارمي، كتاب الزكاة ، باب فيمن يتصدق على غني ، وقم : 1007 .

# تشريح

حفرت معن بن بزید اوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ ہے ہیت کی "انا وابی وجدی" میں نے ،میرے باپ نے ،میرے دادانے ، تینول نے ایک ساتھ حضورا قدی اللے کے دستِ مبارک بربیعت کی ،اس میں ایک تواب نے گابلی فخر بات یہ بیان کی کہ ہمارے باپ دادانے بھی ساتھ ساتھ بیعت کی تھی اور دوسری بات یہ بیان کی "وخطورا قدی نے میرے نکاح کا پیغا م دیا یعنی مورت دوسری بات یہ بیان کی "وخط ب علی فانک حنی "حضورا قدی نے میرے نکاح کا پیغا م دیا یعنی مورت کے اولیاء ہے "فانک حنی "اور نکاح بھی میراحضورا کرم بھے نے کروایا، تو گویا خصوصیت کا ایک واقعہ یہ ہے ، "وخل صحت کا ایک اور قاقعہ ہے بی نبی کریم بھے کے پاس ایک مرتبہ اپنا مقد مدلے گیا، اب آگے جو واقعہ بیان کر رہے ہیں یا تو وہی خصومت کا واقعہ کی تشریح ہے کہ خصومت اس طرح ہوئی یا کوئی اور واقعہ بھی ہو سکتا ہے ، یہ متیوں با تیں الگ الگ ہیں جو گویا کہ نبی کریم بھے کے ساتھ الگ الگ تین خصوصیات ہیں ، آگے واقعہ بیان کرتے ہیں :

"وكان أبى يزيد أحوج دنانيو يتصدق بها" مير الدحفرت يزيد في كمود ينارصدقدكى نيت سي تكالے تھے-

"فو ضعها عندر جل فی المسجد" توه پیے لے کرمنجدیں کی صاحب کودیدے جومنجدیں بیٹھے ہوئے تھے ان کوامانت دیدیئے کہ جوکوئی مستق معلوم ہوتو اس کومیری طرف سے صدقہ کردینا۔

" اب میں مجدمیں آیا تو ہوصاحب اس لئے بیٹھے تھے کہ کوئی مناسب آ دمی ملے تو اس کو صدقہ کے پیسے دیدوں اور یہی معن بن بزید کھان کومناسب ملے ،لہذاان کوریدیئے۔

" فیاحد تھا" چنانچ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے لے لئے۔" واقیت بھا" تو میں والدصاحب کو پاس لے کرآیا اور بتایا کہاس طرح ایک آ دی مسجد میں بیٹیا تھا میں بیصد قد اس سے لے کرآیا ہوں۔ وور میں میں انٹی میں میں میں میں میں اور اس میں ایک تعریب

"فقال والله ما امّاك اردت " والدصاحب نے كهاتم خداكى ميراتمهيں وين كامقصد تھوڑا ہى تقا كما ي بينے كوديدوں، ميرامقصد توصدقد كرناتھا۔

حضوراكرم الله في فرمايا "لك مانويت يا يزيد ولك ماأحدت يا معن "ا يريدا جو كه

تم نے نیت کی تھی تمہیں اس کا تو اب مل گیا اور اے معن! جوتم نے لیا وہ تمہار ا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال فربار ہے بین کہ زکو ۃ ادا ہوگئی کیونکہ حضور اقدی ﷺ فرمار ہے بین " لک مانویت یا بیزید ولک ما احدت یا معن".

ویسے زکو قاکاتکم جمہور کے زدیک ہے ہے کہ باپ بیٹے کؤہیں دے سکتا اور بیٹا باپ کوئہیں دے سکتالیکن اگر کسی شخص نے اندھیرے میں اپنے بیٹے یا باپ کو زکو قادیدی مثلاً صاحب مہدا ہے نے بیہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اندھیرے میں سیمجھ کرز کا قادی کہ بیہ شخق ہے بعد میں چنہ چلا کہ بیتو میر اہی بیٹا تھا تو زکو قادا ہوئی یائہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث ہے استدلال کررہے ہیں کہ زکا قادا ہوگئی۔

حفیہ کے زدیک اگر بعد میں پتا چلا کہ میں نے اپنے باپ یا بیٹے کوز کو قادی ہے تو اس صورت میں زکو قا ادانہیں ہوئی۔ اس میں اورغی میں فرق ہے غنی کو دینے کی صورت میں زکو قاتیں ہوئی۔ اس میں اورغی میں فرق ہے غنی کو دین تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دوبارہ اپنی ہی جیب میں آئی ، اس واسطے زکو قادانہیں ہوئی۔

صدیت باب کا جواب سے کہ بیصدقہ نافلہ تھا، صدقہ نافلہ آدمی اپنی اولا دکوبھی دے سکتا ہے، اگر چہ کسی اور کو دینے کی نیت تھی لیکن اپنی اولا دکے پاس بی تھی گیا تو اس میں کوئی مضا کقتر بیں ہے اور صدقہ نافلہ ادا ہو گیا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا" لک مانویت یا بزید ولک ما احدت یا معن "لیکن اس سے زکو قو واجبہ کا تھم نہیں فکتا، اگر بیٹے کا کاروبار باپ سے الگ ہوتب بھی بیٹے کوزکو قرنہیں دی جا سکتی ، اس لئے کہ "انت و مالک لابیک".

البنة امام شافعی رحمه الله سے ایک روایت بدہے کہ اگر اولا دبالغ ہو، عیال میں نہ ہوتو اسے اس صورت میں زکو 8 دی جاسکتی ہے جب وہ مدیون ہویا جہا دہیں مشغول ہو۔اس

اس وقيد: ان ماخرج الى الابن من مال الأب على وجد الصدقة أو الصلة أو الهبة لا رجوع للأب فيه ، وهو قول أبى حنيفة ، وحمد الله: والفق العلماء على أن الصدقة الواجية لاتسقط عن الولد اذا أخذها ولده ، حاشا النطوع . قال ابن بطال: وعليه حمل حديث معن ، وعند الشافعي ، رحمد الله: يجوز أن يأخذها الولد بشرط أن يكون غارماً أوغازياً ، في بعمل حديث معن على أنه كان متلبساً بأحد هذين النوعين . قالوا : واذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً ، وقلنا في بعمن الأحوال: لا تجب نفقته ، فيجوز لوالده أو لولده دفع الزكاة اليه من مهم الفقراء والمساكين بلاخلاف عند الشافعي ، لأنه حينية كالأجنبي عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص: ٣٩٥.

۳۰ بداریدی: ایمل:۲۰۷.

## (٢١) باب الصدقة باليمين

#### واكس باته عصدقه كرف كابيان

٣٢٣ ا حدثنا مسدد : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال : حدثنى خبيب بن عبدالرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبى هريرة عن النبى الله قال : ((سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم الاظله : امام عادل ، وشباب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحبا في الله ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه . ورجل دعته امرأ قذات منصب وجمال فقال : انه أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً فقاضت عيناه )) . [راجع: ٢٢٠]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا کہ سات آدی ہیں کہ اللہ ﷺ ان کواپنے سابیہ میں لے گا، جب اس کے سواکوئی سابیہ نہ ہوگا۔ امام عادل، جوان جس کی نشونما اللہ کی عبادت ہیں میں ہوئی ہو، وہ مردجس کا دل مسجد سے لگا ہو، وہ دومرد جنہوں نے اللہ ہی کے لئے محبت کی ہواور اس پر قائم رہ ہوں اور اس کے لئے جدا ہوئے ہوں ، وہ مردجس کو منصب والی کوئی حسین عورت نے بلا یا اور اس مرد نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ، وہ خض جس نے صدقہ کیا اور اس کواس طرح چھپایا کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جا تا ہوکہ دایاں ہاتھ کیا وے در ہاہے۔ اور وہ مردجس نے تنہائی میں اللہ کے گا ویاد کیا اور اس کے آتھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔

# (١ / ) باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

اس مخف کامیان جس نے اپنے خادم کوصدقہ دینے کا حکم دیا اور خود نہیں دیا

وقال أبو موسى عن النبي ﷺ : (( هو أحد المتصدقين )).

اورابوموی ﷺ نے حضورا کرم ﷺ ہے روایت کیا کہ وہ بھی صدقہ دینے والوں میں شار ہوگا۔

۱۳۲۵ ــ حدانا عشمان بن أبى شيبة: حدانا جرير ، عن منصور عن شفيق ، عن مسروق، عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبى ﴿ : ((اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة لان لها أجرها بما انفقت ، ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك ، لاينقض بعضهم أجر بعض شيئاً)). [انظر: ١٣٣٧، ١٣٣٩، ١٣٣٠، ١٣٣١، ٢٥٢١] على

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الركاة ، باب أجر الخازن الامين والمرأة اذا تصدقت من بيت، وقم : ١ - ١ م ا ، وسنن الترم لدى، كتاب المركة عن رسول الله ، باب في نفقة المرأة من بيت زوجها، وقم : ١ - ١ - ٢ - كتاب المرأة تتصدق من بيت زوجها ، وقم : ١٣٣٥ ، وسنن ابن ماجه، كتاب التجارات ، باب ماللمرأة من مال زوجها ، وقم : ٢٣٠٨ ، ومسند الحديث السيدة عاتشة ، وقم : ٢٣٠٥٣ ، ٢٣٥٣٩ ، ٢٢ ١ ٢١ ٢٥ .

0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ حضور ر ﷺ نے فر مایا کہ جب عورت اپنے گھر ہے کھانا خیرات کرے بشر طیکہ فساد کی نیت نہ ہوتو اس عورت کواجر ملے گا اس سب ہے کہ اس نے خیرات کی اور اس کے شوہر کوثو اب ملے گا اس سب سے کہ اس نے کمایا اور خازن کے لئے بھی اتنابی اجر ہے ۔ ان میں ہے کسی کے اجر کو دوسر لے بعض کے اجر ہے کم نہیں کرے گا۔

# (١٨) باب: لاصدقة إلا عن ظهر غني

صدقہ ای صورت میں جا تزہے کہ اس کی بالداری قائم رہے

ومن تصدق وهو محتاج ، أو أهله محتاج ، أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة ، وهو رد عليه ، ليس له أن يتلف أموال الناس ، وقال النبي الله الله الموال الناس يريد إتلا فها أتلفه الله ) إلا أن يكون معروفا بالصبر ، فيؤثر على نفسه ولوكان به خصاصة كفعل أبى بكر حين تصدق بماله ، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين . ونهى النبي عن إضاعة الممال فاليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة ، وقال كعب ، قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله الله قال : ((أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)). قلت : فإني أمسك سهمى الذي بخيبر.

تشرتح

امام بخاری رحمة الله نے بيعليجده اورطويل باب قائم کيا ہے، اس کو سجھنے کی ضرورت ہے:

فرمایا کہ "لا صدقة الاعن ظهر غنی" یغی صدقہ مغرانیں گروہ جوائے ہیجے غی چھوڑ کرجائے۔
"ظهر" کے معی پشت "عن ظهر غنی" یعی جس کی پشت پرغنا ہو، مطلب یہ ہے کہ صدقہ دینے کے بعد بھی
انسان دوسرے کامخان نہ ہو، بلکہ غی رہے اور اپنے اور اپنے یوی بچل کاحل ادا کر سکے۔ مطلب یہ ہوا کہ صدقہ
اس وقت ناجا بڑنے جب صدقہ کرنے کے بعدا نسان کے پاس اپنی نسی اور اپنے بچل کاحل ادا
کرنے کیلئے پیے موجود نہ ہول ، اگر سب کھ صدقہ میں دے کر اپنے بیوی بچوں کاحل و بالیا یہ جائز نہیں ، جیسا کہ
"یسٹ لولک ماذا ینفقون" کہ لوگ ہو چھر ہے ہیں کہ کیا خرچ کریں ، کب تک خرچ کرنا جائز نہیں ، جیسا کہ صدتک خرچ کرنا جائز ہوہ ہوگی کرنا جائز ہوں وہ خرچ کرنا جائز ہوں کہ دوکہ جوان کی ضرورت سے زاکد ہوہ ہو خرچ کرنا جائز ہوں کہ ایا یہ جائز ہوں کے کہ دوکہ جوان کی ضرورت سے زاکد ہوہ ہو خرچ کرنا جائز

"ومن تبصدق وهو محتاج" اگرکوئی اس حالت میں صدقہ کرے کہ خودمتاح ہو، "أو اهله محتاج" يااس كے گھروالے تاح ہوں اور پھر بھی اپنا اور ان كا بيك كاٹ كے صدقہ كرر ہاہے توبيرجا ئزنہيں،

"أو عليه دين" يااس كے اوپرة ين ہو،كى كا قرضه دينا ہے اور برخور دارصدقه فرمارہے ہيں اور صاحب ة ين كا حق د بائے بیٹے ہيں توبيها ئرنہيں "فالدين احق أن يقضى من المصدقة "صدقه كى بنسبت ة ين (قرض) اس بات كا زياده حق دارہے كه وه اداكيا جائے۔

بعض لوگ بجیب ہوتے ہیں ، ایک صاحب ہارے والدصاحب کے پاس آیا کرتے تھے، ان کا ایک اصول تھا کہ جہاں وہ بے روزگار ہوئے پس پھر وہ بکٹر ت صدقہ کیا کرتے تھے اور جب روزگار ملتا تھا تو اپنے اس روزگار ہیں لگ جاتے تھے، پھر جب وہ بے روزگار ہوتے تھے، پینے سے بالکل خالی ہوتے تھے یعنی مفلس ہوتے تھے تو وہ خوب ہدیے اور تھے لایا کرتے تھے۔ والدصاحب کے پاس مجھی کوئی چیز الارہ ہیں کو کئی چیز ، والدصاحب کو پیت نہیں تھا جب پھ چلا کہ بیاتو بے روزگار ہیں تو والدصاحب نے ان کو بہت ڈائٹا کہ بیاتا حرکت ہے، تم سے اپنے ہوئی بچوں کاحق اوا کرنا مشکل ہور ہا ہے اور یہاں ہدیے ، تھے لارہ ہو، کہنے گئے جب میں آپ کے پاس ہدیے ، تھے لاتا ہوں تو اس برکت سے جھے روزگار مل جاتا ہے ، بیان کی تو جیہ ہوتی تھی ، تو بعض آپ کے پاس ہدیے ، تھے اور صدیح کر رہے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی بچ ہوک سے بلبلارہ ہیں اور خودصاحب ہدیے ، تھے اور صدیح اور دواور رو ہیں ، رو بیا بر رو دواور رو ہیں کر تا سے معنی آخرت میں رو ہو تا تو مسلم ہے اور و نیا ہیں بھی رو ہیں کہ قاضی بھی ان کومعتر قرار ند دے۔

حفیہ کے ہاں اس اطلاق کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہرا یک صورتحال میں الگ تھم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے نز دیک بظاہر یوں لگتا ہے کہ ہر حالت میں رو ہے لیکن ہمارے یہاں حالات مختلف ہیں اور مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف احکام ہیں۔ سوس

بیوی بچوں کاحق مار کرصد قد کرنا، بهد کرنا پیسب حرام ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ حضرت! آپ نے فتو کی

٣٣ ((وهورد)) أى: غير مقبول ، لأن قضاء الدين واجبٌ والصدقة تطوع ومن أخذ ديناً وتصدق به و لا يجد مايقطى به الدين فقد دخل تحت وعيد من أخذ آموال الناس، ومقتضى قوله : ((وهو رد عليه)) أن يكون الدين المستغرق مانعاً من صحة التبرع ، لكن هذا ليس على الاطلاق وانما يكون مانعاً اذا حجر عليه الحاكم ، وما قبل الحجر فلا يمنع ، كما تقرر ذلك في موضعه في الفقه ، قعلى هذا اما يحمل اطلاق البخارى عليه أو يكون مذهبه أن الدين المستغرق يمدع مطلقاً ، ولكن هذا خلاف ما قاله العلماء ، حتى ان ابن قدامة وغيره نقلوا الاجماع على أن المنع انما يكون بعد الحجر . عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢ ، ٢ .

کہاں سے دیدیا کہ بیسب پھر ام ہے جبکہ صدیق اکبر رہے غزوہ تبوک کے موقع پرسب پھولائے سے ، سار کے گھر میں صفائی کردی اور گھر والوں کے لئے کچھ جھوڑا ہی نہیں ، سارا مال اور بھی کچھ لے آئے ، تو پھر کیا انہوں نے گناہ کیا کہ اسپ ہوی بچوں کاحق پامال کیا، تو ام بخاری رحمہ اللہ اس کا جواب دیے ہیں "إلا ان بسکو ن معروفاً بالصبر فیوٹر و علی نفسه ولو سکان به خصاصة "کہاگروہ آدی خوداوراس کے اہل وعیال مبر کرنے میں معروف ہوں ، واراپ آپ پر دوسروں کوتر جج دینے میں معروف ہوں ، واہم تنگدی میں ہی کیوں نہوں ، اگرایسے گھروالے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ خوشد کی سے اس بات پر داختی ہیں کہ خود بھو کے رہیں اور دوسروں کو کھلا کیں تو پھراس میں جائز ہے، "کفعل اسی بمکر حین تصدق بماله" جسے صدیق اکبر کھی کا ممل تھا کہ انہوں نے سارا مال صدقہ کردیا ، اس لئے کردیا کہ جانے سے کہ میں خود بھو کے رہ جا کی اس بات پر داختی ہیں کہ ہم بھو کے رہ جا کی سے اس بات پر داختی ہیں کہ ہم بھو کے رہ جا کی لئین جہاد کا کام ہوجائے ، تو اس صورت میں ان کے لئے جائز ہے ، ہوی فضیلت کی بات ہے لیکن جہاں یہ بات لئین جہاد کا کام ہوجائے ، تو اس صورت میں ان کے لئے جائز ہے ، ہوی فضیلت کی بات ہے لیکن جہاں یہ بات نے تھے کہ میں خود تھاں یہ بات ہو اس کی بات ہو اس کے اس بات کردا تھا کہ اس کی بات ہے لیکن جہاں یہ بات نے تھا کہ کہا تھا کہ اس کہ جہاں کہ بات ہو اس کہ جہاں ہی بات ہو گائی جہاد کا کام ہوجائے ، تو اس صورت میں ان کے لئے جائز ہے ، ہوی فضیلت کی بات ہے لیکن جہاں یہ بات نے تھوں کہ کہا کہ جہاں نہ بات ہے لیکن جہاں یہ بات ہے لیکن جہاں یہ بات ہو اس کہ بات ہے لیکن جہاں یہ بات ہے لیکن جہاں یہ جائے ہا کہ بات ہے لیکن جہاں یہ جائے کہ کو تھیں کہ کو تھاں کے اس کے جائے ہو کہ کہ بات ہے لیکن جہاں یہ جہاں ہو جائے جائز ہے ، ہو کہ کو تھاں کہا جائے کے کہا کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کو تھا کہ کی کو تھا کہ کو تھا کہ کہ کو تھا کہ کی کو تھا کہ کے تھا کہ کو تھ

یہاں امام بخاری رحمہ اللہ بڑی پتے کی بات کہہ گئے یہیں سے واعظین کودھو کہ لگتا ہے۔ واعظین اور جو
کسی خاص مقصد کے لئے لوگوں کو ابھارتے ہیں جیسے جہاد کے لئے ، تبلیغ کے لئے ، تو وہ تقریر کرنے والے اور
بیان کرنے والے بسا اوقات اس باریک نکتہ کو سمجھے بغیر بیان کر دیتے ہیں ، یعنی صحابۂ کرام ﷺ کے وہ واقعات جو
ہانتہا ایٹار کے واقعات ہیں اور ان کے خاص حالات ہیں انہوں نے اس پڑمل کیا، ان کا ذکر کیا جاتا ہے ، یہ
باور کراتے ہوئے کہ تمہارے او پہمی ایساہی کرنا واجب ہے ، حالا نکہ اس طرح کہنا جائز نہیں۔ سمج

اگروا قعات کا ذکراس طرح کیا جائے کہ دیکھو صحابۂ کرام ﷺ اس درجہ تک ایٹار کیا کرتے تھے، لہذا تم مجھی کچھ تو کرو، یہ بات ٹھیک ہے اوراس طرح نیان کرنا ورست ہے لیکن اگراس طرح کیا جائے کہ دیکھو صدیق اکبر ﷺ نے اس طرح کیا تھا، لہٰذاتم بھی بھی کرواور ایسا کرنا تم پرواجب ہے تو ایسا کہنا غلط ہوگا کیونکہ صحابۂ کرام ﷺ نے مخصوص حالات میں کیا، وہ اپنے بیوی بچوں کا ظرف جانے تھے اور اپنا ظرف جانے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا تو حضوراکرم ﷺ نے تبول فرمالیا۔

حضرت ابوطلح رضی تماز پڑھ رہے ہیں اور برندہ آکر درختوں ہیں الجھ گیا تو ول وو ماغ ہیں آگیا کہ دیکھو! میراکتنا بڑا باغ ہے کہ اس میں پرندہ الجھ گیا اور اس کو نکلنے کا راستہ تبیس ال رہا ہے تو بعد میں انہوں نے پورا باغ سی فید : کو اہد المسؤال اذا لم یکن عن صرورہ نحوالمحوف من هلاکه ونحوہ ، وقال اصحابنا : من له قوت يوم فسؤاله حرام . وفید : المعندی الشاکر افضل من الفقیر ، وفید خلاف . وفید : اباحة الکلام للخطیب بکل مایصلح من موعظة وعلم وقربة . وفید : الحث علی الصدقة والانفاق فی وجوہ الطاعة . عمدہ القاری ، ج: ۲ ، ص: ۲ ، ص: ۲ ، ص صدقہ کر دیا کہ اس نے میری نماز میں خلل ڈال دیا، تو کوئی شخص اگریہ واقعہ اس سیاق میں ہتلائے کہ دیکھو صحابہ کرام ﷺ کا بیما لم تھا تو ہم کم از کم پچھ تو خشوع کا اہتمام کریں تو یہ ٹھیک ہے کیاں ارجہ کا خشوع حاصل کرنا ان کو واجب تھا اور تم بھی جب تک اس ورجہ پڑئیں آؤگے اور غیرا ختیاری خیالات تمہارے دماغ میں آئیں گے تو بینا جائز ہوگا کہ اگر کوئی کہتو بیناوہ وگا اور بینا جائز ہوگا کیونکہ مطلوب خشوع کا اختیاری ورجہ ہے اور غیراختیاری جوانسان کے بس سے باہر ہے وہ واجب نہیں۔

حضرت حظلہ کی ای رات شادی ہوئی تھی اورا گلے دن ضح جہاد پر چلے گئے اور وہیں شہیدہو گئے، تو پیوی کوچھوڑ گئے اور شہیدہو گئے تو ہوں کے تا کا کوئی خیال نہ آیا کہ بھی اتازی تازی شادی ہوئی ہے تو اسے کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں، تو اگر کوئی اس واقعے کواس بیاق میں بتائے کہ دیکھو! صحابہ کرام کے نے اتی قربانیاں دی ہیں تو پھی قربانیاں ہم بھی تو دیں، بیتو ٹھی ہے کہ ہو تھی پر واجب ہے کہ ہوی کوچھوڑ کر جہاد میں چلا جائے ایر بالیاں ہم بھی تو دیں، بیتو ٹھی ہے کہ ہوی کا کوئی انتظام کے بغیر چلا جائے تو یہ کہنا درست نہیں بلکہ نا جا کز ہے، اس لئے کہ حضرت حظلہ جھی کا واقعہ نظیر عام کا تھا اس وقت ہو تھی پر فرض میں تھا، جس کے بارے میں فقہاء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں ہو خوج المولی بغیر الذن مسدد "کین عام مالات کواس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ تھم ہے جو آپ نے صدیث میں پڑھا کہ نبی کریم کھی نے فرمایا کہ ایک وہ جس کی تازہ تازہ تازہ تادی ہوئی ہو، نہو ہو ہاں بی تھم دیا کہ جو نیا شادی آگی وہ جس نے عمارت تھیر کرنا شروع کی ہواور اس کی جھت نہ پڑی ہو وغیرہ تو وہ ہاں بیتھم دیا کہ جو نیا شادی شہر سے نا داکر نا شروع کی ہواور اس کی جھت نہ پڑی ہو وغیرہ تو وہ ہاں بیتھم دیا کہ جو نیا شادی شہر سے وہ نہ جہاد کے لئے دوانہ ہو کے ایک تو اس کی جھت نہ پڑی ہو وغیرہ تو وہ ہاں بیتھم دیا کہ جو نیا شادی رہیں گو اطمینان اور یک وکی کے ساتھ جو کی ہواور اس کی جھت نہ پڑی ہو وغیرہ تو وہ ہاں بیتھم دیا کہ جو نیا شادی رہیں گو او طبیان اور یک وکی کی تو اور اس کی جھت نہ پڑی ہو وغیرہ تو وہ اس بیتھم دیا کہ جو نیا شادی رہیں گر تیا تو تھم ہے۔

البنة صحابہ کرام ﷺ کے جو واقعات ایٹارعلی النفس یا ایٹارعلی الاهل کے ہیں وہ یا تو الی ماگز برصور تحال کے مطابق ہیں جہاں ان کواپنے اہل وعیال پر پورا بھروسہ اور اطمینان تھا کہ یہ خوشی سے اپناحق چھوڑنے پرراضی اور آ مادہ ہوجا کیں گے، ان واقعات کواس طرح منطبق کرنا کہ اگر میدند کیا تو تمہارا ایمان مقبول نہیں ، تمہاری عباوات قبول نہیں اور تمہارے ذیتے ایسا کرنا فرض اور واجب ہے، یہ بوی زیاوتی اور غلو ہے اور اس سے خلل پیدا ہوتا ہے۔

میں نے بید مسئلہ کئی جگہ متعدد خطبات میں بیان کیا کہ بھئی! طلب علم ہو، تبلیغ ہویا جہاد ہویہ سارے کام احکام اور حدود کے پابند ہیں ، یہ نہیں کہ طلب علم کی دھن سوار ہوگئ تو اب احکام شریعت نظرانداز ہو گئے، والدین منع کررہے ہیں اور روک رہے ہیں جب کہ ضرورت مند بھی ہیں ان کوچھوڑ کرمفتی بننے کے لئے تخصص فی الافقاء میں داخلہ لے لیا، ارے بھائی! پہلے فتو کی اپنے او پر تو نافذ کرو، اگر کوئی شخص والدین کومختاج ہونے کی حالت میں چھوڑ کرآیا اور وہ اس کے ضرور تمند ہیں مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے تصص فی الافاء میں پڑھنے کا شوق لگا ہوا ہے، بیسب غلط ہے، والدین کوچھوڑ کریا ہوی بچوں کوچھوڑ کرآ دمی فتو کی پڑھنے کے لئے آجا دمیں جہا دمیں جا جا دمیں جا جا ہے یا جہا دمیں جا جا ہے تا جہا دمیں جب فرض فین نہ ہو، نفیر علا جائے جبکہ والدین کوختاج چھوڑ کر نکلنا ناجا کز ہے، جبیا کہ منداحمہ کی حدیث میں ہے نبی اکرم بھے کے پاس صحابی عام نہ ہوتو والدین کوختاج چھوڑ کر نکلنا ناجا کز ہے، جبیا کہ منداحمہ کی حدیث میں ہے نبی اکرم بھے کے پاس صحابی آئے ، انہوں نے آکر عرض کیا یارسول اللہ! میں آپ کے پاس جہاد کے شوق میں آیا ہوں اور اپنے والدین کوروتا ہوا جھوڑ کرآیا ہوں تو آپ نے فر مایا واپس جاؤجس طرح انہیں رادیا تھا اب جاکر ہناؤ، میں تمہیں جہاد میں قبول نہیں کرتا اور آپ نے درکر دیا۔ ص

میں یہ احکام بھی بیان کرتا تھا، جو چھپ بھی گیا تو ہمارے ایک تبلینی بھائی کا خط آیا، بہت المبا چوڑا کہ صاحب! آپ نے بیسب قصے بیان کرتا تھا، جو چھپ بھی گیا تو ہمارے واقعات ہیں، حضرت خظلہ بھی بیوی کو چھوڑ کر نے ہمارا معاملہ گڑ ہو کر دیا اور جب کہ صحابہ کرام بھی کے دوسرے واقعات ہیں، حضرت خظلہ بھی بیوی کو چھوڑ کر بھی گئی ہے گئی جے اور صحابہ کرام بھی کے سارے واقعات ہیں، ایثار وقر بانی بھی کوئی چیز ہے اور صحابہ کرام بھی کے سارے واقعات ہیں ایثار وقر بانی بھی کوئی چیز ہے اور صحابہ کرام بھی کے سارے واقعات کا ہم جب نفیر عام تھی اور دوسرے صحابہ کرام بھی کے جو واقعات ہیں، ہرایک کے اندر پچھ نہ پچھ عارض موجود کا ہے جب نفیر عام تھی اور دوسرے صحابہ کرام بھی کے جو واقعات ہیں، ہرایک کے اندر پچھ نہ پچھ عارض موجود ہے اور بیسارے واقعات خصوصی حالات کے تحت ہوئے ہیں بیان کوایک عام اصول بنا نا اور اس کی بنیا د پر لوگوں کو حوص دینا بالکل غلط ہے۔ بیچارے خلاص آ دی شھو کے بعد دیگرے میرے خیال میں اس کے پانچ یا چھ خط کے بعد کو دعوت دین بیا کر ان کوا کم بینان ہوا، تو بھی اس کے بالگال کرتے رہے، میں جواب دینا رہا۔ چھ، سات خطوط کے بعد ہیں اور ضرور بیان کرنے جا ہیں مصابہ کرام بھی کے واقعات بیان کرنے سے ایمان میں بینگی آتی ہے، اس لئے کہ ان کے خالات میں نور بی نور ہے، بیان ضرور کرنا جا ہے لیکن اس کا سیاق بھی ہونا جا ہے کہ محابہ کرام بھی نے خالات میں نور بی بیا گران ندانہ بیان ہوتو کوئی مضا نقہ نہیں لیکن آگر ہونا ہیاں دیں ہم پچھتو دیں، بیا گراندانہ بیان ہوتو کوئی مضا نقہ نہیں لیکن آگر کوئی خصابہ کرام بھی نے بیش کیا ہوخص کہ در مفرض ہو تو بینا طرح ہو کوئی خصابہ کرام بھی نے بیش کیا ہوخص کہ در مفرض ہو تو بینا ہو ہے۔

اب "بو ثرون علی انفسہ ولو کان بھم خصاصة" والی آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی کہ رات کے وقت میں مہمانوں کو کھلار ہے تھے اور سارے گھر والے تھے اور جس طرح یہ خود ایثار کر رہے تھے سارے گھروالے ایٹار کرر ہے تھے اس طرح کہ سامنے دکھانے میں یہ معلوم ہور ہاتھا کہ یہ بھی کھارہے ہیں حالانکہ نہیں کھار ہے تھے اور مہمان کو کھلارہے تھے، تو سب گھر والے اس میں شریک تھے، سب دل سے اور خوثی سے راضی

<sup>20</sup> مستد أحمد ، رقم : ۲۰ ۱۲۴ ، ج : ۲ ، ص: ۲۰ ۱ ، مؤسسة قرطبة ، مصر .

تے بیا این ارتو بردی اچھی بات تھی ،اس کی قرآن میں تعریف آئی ہے لیکن جہاں اور گھر والے راضی نہ ہوں تو وہاں جائز نہیں ہے کہ گھر والوں کوتو بھوکا مارے اور مہمانوں کو کھلائے ، بیہ ہے تھم جوامام بخاری رحمہ اللہ بیان فرمارہ ہیں۔ "و کے لذلک السو الانصاد المهاجوین" ای طرح انصار نے مہاجرین پرایٹارکیا کہ اکثر نے اپنی آدھی وولت وے دی تھی ، حالا تکہ اس کے ورثاء کہ سکتے تھے کہ بیتو ہمارے پاس آتی ،آپ کیوں دے رہے

آدهی وولت وے دی تھی ، طالانکداس کے ورثاء کہدسکتے تھے کہ بیتو ہمارے باس آتی ، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے دیدی ،اس لئے کہ سُب خوشی ہے راضی تھے ،لیکن جہاں خوشی ہے راضی نہوں ، وہاں دیٹا جائز نہیں ہے۔ ۲ سی

وقال كعب ، قلت يا رسول الله إن من تو بتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسول الله ، ".

حضرت کعب رہے کی جب تبوک کے موقع پرتو بہ قبول ہوئی تو انہوں نے فر مایا کہ میراول چاہتا ہے کہ میں سارا مال اللہ اوراس کے رسول کے نام پرصدقد کر دول تو آپ نے فر مایا" امسک عملیک بعض مالک فہو طعید لک" تم یکھمال روک کررکھو یکی تبہارے لیے بہتر ہے "فیلٹ فانی امسک مسھمی اللہ یا بعیبر" چنانچ انہوں نے روکے رکھا، تو معلوم ہوا کہ جب تک گھر والوں کاحق واجب ہے اس وقت تک صدقد جا تزنہیں۔

۳۲۲ ا حدثنا عبدان: أخبر نا عبد الله ، عن يونس ، عن الزهرى قال: أخبرنى مسعيد بن المسيب : أنه سمع أبا هريرة ص عن النبى ا قال : (( خير الصدقة ماكانعن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول )) . [أنظر: ٢٨ - ٥٣٥ ٢٠٥٣٥]. ٣٤

٣٦ وهو أيضاً مشهور في السير ، وفيه أحاديث مرفوعة منها : حديث أنس : قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمهم الأنصار ، وأخرجه البخاري موصولاً في حديث طويل من كتاب الهبة في : باب فضل المنيحة ، وذكر ابن استحاق وغيره أن المهاجرين لما نؤلوا على الأنصار آلووهم حتى قال بعضهم لعبدالرحمن بن عوف : أنؤل لكب عن احدى امرأتي عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٠٢ .

عم وقي سنين النسائي ، كتاب الزكاة ، ياب الصدقة عن ظهر غنى ، رقم : ٢٣٨٤ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب الرجل ينخرج من ماله ، رقم : ١٣٢٤ ، ومستند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مستد أبي هريرة ، رقم : ١٨٣٨ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ - ٢٠٠١ ، ومستند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مستد أبي هريرة ، رقم : ٢٨٥ - ١ - ١ - ٢٢٣ - ١ ، ٢٣٩ - ١ ، ٢٠٥١ . وسنن الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب متى يستحب للرجل الصدقة ، رقم : ٢٩٥ - ١ . "خیس الصدقة ماكان عن ظهر غني" بي بحث اورتفصيل گذر چكى باس مديث كادوسرا جمله بي " ي بحث اورتفصيل گذر چكى باس مديث كادوسرا جمله بي "وابدأب من تعول" يعنى ان لوگول سے صدقه كرنا شروع كروجوتمهار بيز كفالت إلى ،سب سے پہلا صدقه اسے عيال پر ب،اس كے بعد پھردوسر بي لوگول پر بے۔

عن أبيه ، عن الله ، عن أبيه ، عن إسماعيل : حدثنا وهيب : حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن حكيم بن حزام على عن النبى الله قال : (( اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ، ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله )) .

ترجمہ بھیم بن حزام ﷺ نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ اچھا ہے اور (صدقہ) شروع کر ان لوگوں سے جو تیری نگر انی میں ہوں اور بہتر صدقہ وہ ہے جوان لوگوں پر کیا جائے جن کا وہ ذمہ دار ہے اور جو خض سوال سے بچنا چاہے ، تو اللہ ﷺ اسے بے یرواہ بنادیتا ہے۔

۱ ۲۲۹ ـ حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت النبي ﷺ

ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله على قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: ((اليد العليا خير من اليد السفلى ، فائيد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة )). ٣٨ (اليد العليا خير من اليذ السفلى"-

"اليدالعليا" كمعنى بين "اليد المعطية" اور "اليدالسفلى" كمعنى بين "اليدالآخذة" تو"اليد السعطية خير من اليد الآخذة" يمطلب ب، وه مطلب نبين جو بيرصاحبان في ليا كواپ مريدول سه كها كد جبتم آؤتمار عياس قتم اسپ باتھ برم يدايس ركھا كروكة بم اوپر سه الها كين تاكه تارا باتھ "اليد العليا" رہے۔

٣٨ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الركاة ، باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلي وان يد العليا هي المنفعة وان السفلي هي الآخرة، وهن التسائي ، كتاب الركاة أ باب اليد السفلي ، وهم : ١٣٨ ، وسن أبي داؤد، كتاب الركاة أ باب في الاستعفاف، وقم : ١٣٠٥ ، ومسند احمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عبد بن الخطاب ، وقم : ١٣٣٨ ، ١٩٠٥ ، ١٣٠٥ ، ٢١١ ، وموطأ امام مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في التعقف عن المسألة ، وقم : ١٨٥١ ، وسن الدارمي، كتاب الركاة ، باب في فضل اليد العليا ، وقم : ١٥٩٣ .

# (۲۰) باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها المثن ال

۱۳۳۰ مليكة: أن عقبة بن الحارث المحدث الموعاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبى مليكة: أن عقبة بن الحارث الله حدث قال: صلى بنا النبى الله العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أوقيل له فقال: ((كنت حلّفت في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته))، [راجع: ا ٨٥].

تشريح

بیحدیث یکھی گزر بھی ہے کہ آنخضرت کے عصری نماز پڑھ کرجلدی ہے گھر تشریف لے گئے پھر واپس تشریف لائے اور بتایا کہ میرے گھر میں صدقہ کا پچھ سونار کھا ہوا تھا تو میں نے اس بات کونالبندیدہ سمجھا کہ دات اس کے اوپرای حالت میں گزار دول ،اس لئے میں اس کونسیم کرآیا ،تو آپ کے نے اس کونسیم کرنے میں جلدی کی ،اہام بخاری رحمہ اللہ نے اس پرترجمۃ الباب قائم کیا ہے "باب من احب تعجیل الصدقة من بسومها" کہ صدقہ کو یوم صدقہ سے پہلے مجل کرنے کا استحباب کہ اگر چہ ابھی وجوب ادائیں ہوائیکن وجوب ادا

استدلال اس حدیث سے کیا ہے کہ وہ صدقہ کا تبرتھا اور اس پر وجوب ادائبیں تھالیکن پھر بھی آپ ﷺ نے رات گزار نا بھی پیندنہیں کیا تو معلوم ہوا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس سے فراغت حاصل کرنی چاہئے۔

### (٢١) باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها

صدقه پروغبت ولانے اوراس کی سفارش کرنے کابیان

۱۳۳۱ - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عدى ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حرج النبى الله يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ، ثم مال على النساء ومعه بلال ، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقى القلب والخرص. [راجع: ٩٨].

ریے طدیث بھی پہلے گزر چکی ہے اور اس میں بیہ ہے کہ آنخضرت کے نے صدقہ کی ترغیب دی تو عورتوں نے اپنے زیورات دینے شروع کر دیئے، حالانکہ پھے عورتیں اس میں ایسی بھی ہوں گی جن کے ذمہ اس وقت فوری دینا واجب نہیں ہوگالیکن جلدی اداکر دیا۔

٣٣٢ ا حدثنا موسى بن إسماعيل : حدثنا عبد الواحد : حدثنا أبو بودة بن

ترجمہ: ابوموی اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب کوئی سائل آتا ، آپ ﷺ سامنے کوئی صاحب کی سائل آتا ، آپ ﷺ سامنے کوئی صاحب پیش کی جاتی ہو جمعی کی دبان سے جو جا ہتا ہے تھم دیتا ہے۔
گن زبان سے جو جا ہتا ہے تھم دیتا ہے۔

٣٣٣ الم حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا عبدة ، عن هشام ، عن فاطمة ، عن أسماء رضى الله عنها قالت : قال لي النبي الله عن (( لا توكي فيوكي عليك).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن عبدة ، وقال : (( لا تحصى فيحصى الله عليك)) . [أنظر: ١٣٣٨ ، • ١ ، ٢٥٩ ، ٢٥٩]. ٣٠

"لا تو کی فیو کی علیک" تم ری با ندھ کرندرکھولین اپنے بیبوں وغیرہ کے تھیلیوں پر کہ اللہ تم پرری با ندھ دے۔مطلب میہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات پرخرج کرنے کیلئے مال کو با ندھ کرندرکھو، ورنداللہ تعالیٰ تمہارے اوپر باندھ کررکھے گا۔اللہ ﷺ تمہیں بے حساب دیتا ہے تو ایسے ہی تم بھی لوگوں کے اوپر بے حساب خرچ کرو،اور لات حصی المنے کامطلب ہے کہ تم گن گن کرمت رکھو کہ اللہ ﷺ بھی تمہیں گن گن کردیں گے۔

#### (٢٢) باب الصدقة فيما استطاع

جہاں تک ہوسکے خیرات کرنے کا بیان

ا ١٣٣٣ - حدثنا أبو عاصم ؛ عن ابن جريج ح.

 أخبرنى ابن أبى مليكة ، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير: أخبره عن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما أنها جاء ت النبى الله فقال : (( لا تبو عى فيوعى الله عليك ، ارضخى ما استطعت )) . [راجع : ١٣٣٣] ].

لا توعی الن کامطلب ہے کہ برتن میں بند کر کے شرکھو، پر لفظ وعاء سے نکا ہے۔

بیانفاق فی سبیل اہلہ بھی بڑی عجیب وغریب چیز ہے لیعنی زکو ۃ تو خیر واجب ہے ہی ہلیکن زکو ۃ کے علاوہ اللہ ﷺ کے راستہ میں خرچ کرنا ہیہ بڑے ہی نفع کی چیز ہے اور قر آن وحدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے تو اس میں دل تنگ نہ کرنا جا ہے ۔

ایک مرتبہ میں اپنے والدصاحب کے ساتھ گاڑی میں جارہاتھا، گاڑی ایک سکنل پرری تو جیسے فقیر اور سائل وغیرہ آجاتے ہیں تو اس طرح کاکوئی آگیا تو والدصاحب نے اس کو بچھ دیدیا تو ہم نے تازہ تازہ مسئلہ پڑھاتھا کہ جس فقیر کے لئے سوال کرنا جائز ہیں اس کو دینا بھی جائز ہیں تو میں نے عرض کیا حضرت ایہ سب پیشہ ورقتم کے سائلین ہیں، عام طور سے ان میں مستحق تو کوئی ہوتا نہیں تو پھر آپ کیوں وے رہے ہیں تو حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ میاں! کہاں مستحق تو کوئی ہوتا نہیں تو پھر آپ کیوں وے رہے ہیں تو حضرت والدصاحب نے فرمایا کہ میاں! کہاں مستحق اور غیر مستحق کی بات لے کر ہیٹھے یہ کہالٹہ بھی استحقاق کی بنیاد پر قسوڑی مائا ہے بلکہ مضل ان کی دیا ہوں تو دے در مندند و نے بتا وہمارا کیا حشر بنے ۔ اللہ بھی استحقاق کی بنیاد پر تھوڑی مائا ہے بلکہ مضل ان کیا ہوا؟ عطاکی بنیاد پر ملتا ہے تو جب اللہ بھی ہیں استحقاق کے دیتا ہے تو کسی غیر ستحق کے پاس ہمارا بیسہ جوالا گیا تو کیا ہوا؟ سے جب بات فرمائی ، اگر چہ مسئلہ بی خرد ہوں کے بارے میں شعین طور سے معلوم ہو کہ اس کے لئے لیما حرام ہے یہ بچب بات فرمائی ، اگر چہ مسئلہ بی مرد ہے کہ جس کے بارے میں شعین طور سے معلوم ہو کہ اس کے لئے لیما حرام ہے تو اس کو دینا بھی جائز نہیں ، لیکن عام تا ٹریہ قائم کر لیما کہ بازار میں جو بھی پھر دہا ہے یہ پیشہ در ہیں بید درست نہیں۔

انفاق فی سبیل اللہ میں اللہ عظامقدار نہیں ویکھتے جس کی کل آمدنی ایک روپیہ ہے وہ اگر ایک بیبہ دے تو اس کی وہی قدر وقیت ہے بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو جو ایک لاکھ کا مالک ایک بزار دے رہا ہے ، اس لئے یہ مقدار کا مسئلہ بین ہے ، بلکہ اللہ عظامے لئے اپنے مال کی قربانی دینے کا مسئلہ ہے تو اس میں مولوی صاحبان یوں سبجھتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور احادیث میں جو کچھ ہے وہ سب وعظ میں سنانے کے لئے ہے۔ جب بھی جمعہ کے دن وعظ کریں گے وہاں سنائیں گے، فضائل اعمال کی حدیثیں بھی اس کام کے لئے ہیں اور صدقات و خیرات کی تو خاص طور سے اس کام کے لئے ہیں ، بعض مولوی صاحبان یہ بچھتے ہیں کہ بیتو میرے گھرسے باہر کی بات ہے گی تو خاص طور سے اس کام کے لئے ہیں ، بعض مولوی صاحبان یہ بچھتے ہیں کہ بیتو میرے گھرسے باہر کی بات ہے میں تو بیدااس لئے ہوا ہوں کہ صدقہ خیرات لوں نہ کہ دوں ، تو اس داسطاس موضوع کا تعلق مجھ سے نہیں ۔

ایک مولوی صاحب تھے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں گئے تو دیکھا کہ بیوی کا زیور عائب ہے تو ہو چھا تیرازیور کہاں گیا تو وہ کہنے گئی کہ آج آپ وعظ کررہے تھے میں بھی اس وعظ میں تھی، آپ نے صدقہ کی بہت فضیلت بیان کی تو میں نے اپنازیورصدقہ کر دیا۔ مولوی صاحب سر بکڑ کر بیٹھ گئے کہ خدا کی بندی وہ وعظ تیرے واسطے تھوڑ اہی تھا کہ تو اپناز پورصدقہ کر کے بیٹھ جائے ، وہ تو اس لئے تھا تا کہ لوگ اس پڑمل کریں اور پچھ لا کرہمیں دیں ، نہ یہ کہ تو اپناسارا مال دمتاع دے کربیٹھ جائے ،اللہ ﷺ اس قسم کی ذہنیت سے ہم سب کومحفوظ رکھے۔ (آمین )

اپنے ہزرگوں سے سنا ہوا طریقہ بتاتا ہوں کہ ہرخض اس پڑمل کرسکتا ہے وہ یہ کہ جوبھی کسی کی آمدنی ہو،
تھوڑی یا زیادہ ، ایک روپیہ ہو یا دوروپیہ ، ایک ہزار ہویا ایک لاکھ ہو ، کسی کی کتی بھی آمدنی ہو ، اس کا ایک حصہ
انفاق فی سبیل اللہ کے لئے مخصوص کر دے ، دسوال حصہ ، بیسوال حصہ ، چالیسوال حصہ ، سووال حصہ ، جتنی انسان
کی استطاعت ہو ، اس کے حساب سے کرے کہ جوبھی آمدنی ہوگی اس میں سے اتنا حصہ نکال کر رکھ دوں گا ، ایک
روپیہ ہوگا تو ایک بیسہ نکالوں گا اور ایک تھیلا بنا لے اور اس میں ڈال دے ، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے اس میں دے دے ، عادت بڑی رہے گی۔

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمۃ الله علیدا پی ہرآ مدنی کا زکا ۃ کے علاوہ خمس نکالا کرتے سے ۔حضرت علامہ شبیراحمہ عثانی رحمہ اللہ محنت والی آ مدنی سے نصف عشر اور بے محنت حاصل ہونے والی آ مدنی سے عشر نکالا کرتے تھے۔میرے والد ہاجدگا بھی میں طریقہ تھا اور اس میں ایسا وقت بھی گزرا کہ آ مدنی کم ہوتی تھی کشین میں معمول بھی قضا نہیں ہوا ، اس کو ضرور نکالتے تھے ،لوگ کہتے ہیں کہ دیں کہاں سے ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ،ارے بھی !اگررو پیہ ہے اور اس میں سے ایک پیسے نکال سکتے ہوا یک بیسے نکال لو۔

دیو بند میں ایک بزرگ ہتے وہ گھاس کھودا کرتے تھے، گھاس گھود کے اپنا پیٹ پالتے تھے تو ان کی ہفتہ ہجر یا مہینے ہجر ( مجھے یاد نہیں رہا) کی آمدنی چے پیے ہوتی تھی ، اور چے پییوں میں سے دو پہنے وہ اپنے او پرخرج کرتے تھے اور دو پییوں میں علائے دیو بند کی دعوت کرتے تھے اور دو پییوں میں علائے دیو بند کی دعوت کرتے تھے اور دو پییوں میں اس طرح کہ کئی ہفتوں تک دو، دو پہنے جمع کئے ، ہفتوں مہینوں تک جمع ہوگئے تو بزرگوں کے پاس گئے ، حضرت شخ البند ، حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولا نا لیقو ب صاحب نا نوتو کی رحمہ اللہ ان حضر ات کے پاس گئے ، دور جا کر کہا کہ حضرت آپ کی دعوت کر نے کا دل چاہ رہا ہے ، دعوت کو بلالا ئے ، خشکہ بنایا خشک چاول اور دال اور اس کی دعوت کر دی اور ہمارے سارے بزرگ حضرات فر مایا کرتے تھے کہ اس شخص کی دعوت میں ثور ہے کہ جب اس کا کھانا کھا لیت ہیں تو مہیئے تک قلب ہیں نور محسوس ہوتا ہے تو ان کی دعوت کا انظار رہتا تھا کہ کب یہ دعوت کر بگا کھانا کھا لیت ہیں تو مہیئے تک قلب ہیں نور محسوس ہوتا ہے تو ان کی دعوت کا انظار رہتا تھا کہ کب یہ دعوت کر بگا کھانا تھا لیت ہیں تو مہیئے تک قلب ہیں نور محسوس ہوتا ہے تو ان کی دعوت کا انظار رہتا تھا کہ کب یہ دعوت کر بگا تھا تو اس طرح عاوت بی رہتی ہے اور اللہ خلالاتے جگ کہ برخرج کر نیکی تو بھی میں جا جی بہیں اس میں اور اللہ خلالاتے جہ کہ برخرج کر نیکی تو بھی مطافر ماتے ہیں اور ایک بیہ ہی اس اس کے تا جہیں ۔ اور اللہ جیسے می اللہ جیسے میں اس کے تا جہیں ۔ اس کے تا جہیں ۔ بیتین روایتیں ہو تکیں ، بیس کے تا جہیں ۔ اور اللہ جیسے می اللہ جیسے میں دو ایتیں ہو تکیں ۔ اس کے تا جہیں ۔

(۱) لاتو كى فيوكى عليك (۲) لا تحصى فيحصى الله عليك اور (۳) لا توعى فيوعى الله عليك اور (۳) لا توعى فيوعى الله عليك لا توعى كمعنى بين برش بين ترج كرك ندركمو بلكه الله عليك لا توعى كمعنى بين برش بين ترج

**فیں عسی الملّب علیک لا تو عسی** کے معنی ہیں برتن میں جمع کرکے ندر کھو بلکہ البَّد ﷺ کے راستہ میں خرج کر داور ''**تو کی''** کا مطلب میہ ہے کہ اس پرری باھ کرندر کھواور ''تحصی'' کامعنی میہ ہے کہ سارا مال گن گن کر استقصاء کرکے ندر کھو۔

#### (٢٣) باب: الصدقة تكفر الخطيئة

صدقہ گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے

قال: قال عمر الله المحدثا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبى وائل، عن خليفة الله : قال عمر الكه الكم يحفظ حديث رسول الله المحت الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظه كما قال. قال: انك عليه لجرى، فكيف قال؟ قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفره الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة و الأمر بالمعروف والنهى عن المئكر. قال: ليس هذه أريد، ولكنى أريد التي تموج كموج المحر، قال: قلت: ليس عليك بها ياأمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: قلت: لا، بل يكسر. قال: فانه اذا كسر لم يخلق أبداً. قال: قلت: أجل. قال فهبنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق: سله. قال: فسأله، فقال: عمر ش. قال: قعلم عمر من تعنى؟ قال: نعم، كما ن دون غد ليلة، وذلك حدثته حديثاً ليس بالأغاليط. [راجع: ٥٢٥]

ترجمہ خطرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب بینے نے فر مایاتم میں ہے کسی کورسول اللہ بین سے کسی کورسول اللہ بین سے فتنہ کے متعلق حدیث یا و ہے؟ میں نے کہا بچھے یا د ہے جس طرح آپ بینی نے فر مایا ۔عمر بن خطاب بینی نے فر مایا تم اس پرزیادہ دلیر ہو بتا و آپ بینی نے کیا فر مایا؟ میں نے کہا آپ بینی نے فر مایا انسان کے لئے اس کی بوی ، یجے اور پڑوی میں ایک فتنہ ہوتا ہے نماز ،صدقہ اور اچھی بات اس کے لئے کفارہ ہے۔

سلیمان نے کہا تہی اس طرح کہتے کہ نماز ،صدقہ اور انجی یا توں کا تھم دینا اور بری باتوں سے روکنا

(اس کا کفارہ ہے)۔ عمر دیشٹ فرمایا میرامقصدین ہیں ،میرامقصد تو وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح موج ماریگا۔
غذیفہ دیشے نے کہا میں نے کہاا ہے امیرالمؤمنین! آپ کو اس سے خطرہ نہیں ،اس لئے کہ آپ کے درمیان اور
اس فتنہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر دیشے نے پوچھا کیا بند دروازہ تو ڑا جائے گایا کھولا جائے گا؟ میں نے جواب دیانہیں! بلکہ تو ڑا جائے گا یہ کہ جب وہ تو ڑا جائے گا تو کیا پھر بھی بند نہ ہوگا؟ میں نے جواب دیانہاں (مجھی بند نہ ہوگا)۔

ابو واکل کا بیان ہے ہم اس بات سے ڈرے کہ حذیفہ ﷺ سے پوچیس دروازہ کون ہے؟ چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ عمرﷺ ہیں۔ہم نے کہا کہ عمرﷺ میں میں کہا کہ عمرﷺ ہیں۔ہم نے کہا کہ عمرﷺ میں کہ کہا کہ عمرﷺ جانے ہیں جس طرح ہرآنے والے دن کے جانے ہیں جس طرح ہرآنے والے دن کے بعدرات کے آنے کا یقین ہوتا ہے اور بیاس کئے کہ جوحدیث میں نے بیان کی ہے اس میں خلطی نہیں ہے۔ای

## (۲۳) باب من تصدق فى الشرك ثم أسلم الشوك ثم أسلم المضمى كابيان جسن عالت شرك بين صدقه كيا پرمسلمان موكيا

٣٣٦ ا حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا هشام: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن حكيم بن حزام الله بن محمد: عدثنا هشام: حدثنا معمر ، عن الزهرى، عن عروة، عن حكيم بن حزام الله قال: قلت: المسلمة عن حكيم بن حزام الله قل قلت: ( أسلمت المجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي الله : ( أسلمت على ماسلف من خير )) . [أنظر: ٢٢٢٠، ٢٥٣٨، ٢٩٩] ٢٢

ترجمہ:حضرت تعلیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ان چیزوں کے متعلق بھی مجھے بتلائے جومیں جاہلیت کے زمانہ میں کرنا تھا۔مثلاً صدقہ ،غلام آزاد کرنا ،صلہ رحی تو کیا ان پر بھی اجر لے گاتو اس پر نبی ﷺ نے فرمایا کہ تواپنی انہیں بچھلی نیکیوں کے ساتھ ہی مسلمان ہوا۔

اس مئلہ پر بحث گذر چکی ہے۔

### (٢٥) باب اجر الخادم اذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

غادم کے اجرکا بیان جب وہ اپنے مالک کے حکم سے خیرات کرے بشر طیکہ گھر بگاڑنے کی نبیت نہ ہو۔ د

۱۳۳۸ - حدث محمد بن العلا: حدثنا أبو أسامة ، عن بريدة بن عبدالله ، عن أبى موسى عن النبى الله أن ((الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال: يعطى ما أمر به كاملاً موفراً طيباً به نفسه فيدفعه الى الذي أمر له به أحد المتصدقين)). [أنظر: ٢٢٢٠، ٢٣١٩] ٣٣

اس مزيدتشريح كے لئے طاحظ فرماكيں: انعام البادي دج: ٣٠ من ٢٤٢ درقم حديث: ٥٢٥ ـ

٣٣ وقى صحيح مسلم ، كتاب الإيسمان ، باب بيان حكم عمل الكافر اذا أسلم بعده ، رقم : ٢٧١ ، ومسند أحمد ، مسند المكيين ، باب مسند حكيم بن حزام عن النبي ، رقم : ١٥٠٣٣ ، ١٥٠٣ .

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب أجر الخازن الأمين والمرأة اذا تصدقت من بيت، رقم : ١٩٩٩ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب أجر الخازن، وقم : ٢٥١٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة ، باب أجر الخازن، وقم: ١٣٣٨ ، ومسند أحمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث أبي موسى الأشعرى ، رقم : ١٨١٩ ، ١٨٤٩ ، ١٨٤٩ ، ١٨٨٤ .

ترجمہ: ابوموی نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان خزانچی جو امانت دار ہواور اپنے مالک کا تھم نافذ کرے ، اور بعض دفعہ بیبھی فرمایا کہ جس قدر اسے تھم دیا جائے پورا کر ہے اور اس سے اس کا دل خوش ہواور جس کے لئے اسے تھم دیا گیا ہے اس کو دیدے ، تو وہ بھی صدقہ کرنے دالوں میں سے ایک ہے۔

## (۲۸) باب مثل البخیل و المتصدق صدقه دین دالے اور بخیل کی مثال

۳۳۳ اسحىدلىنا موسى ، حدلنا وهيب ، حدثنا ابن طاوس ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ش قال : قال النبي ﷺ : (( مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد)).

تشريح

حضرت ابو ہر یہ قضی فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ کے کوفرماتے ہوئے سنا کہ "مف السخید والمحد صدی کے جب پہنے ہوئے ہیں" من مدید "جنہوں نے لو ہے کے جب پہنے ہوئے ہیں" من فدیھ ما المی تواقیھ ما" وہ اس طرح ہیں کہ ان کے لیتا نوں سے لے کر ترقوت تک ، ترقوت گلے کی ہڑی جس کو ہنٹی کہتے ہیں۔ "فاما المعنفق فلا ینفق إلا سبغت او وفرت علی جلدة "قوجوتری کرنے والا ہے جب فرج کرتا ہے قریباں سے وہاں تک قیم پھل جاتی ہے "سبغت "ینی سائخ ہوجاتی ہے یا فرمایا کہ "فرت علی خرج کرتا ہے قریباں سے وہاں تک قیم پھل جاتی ہی سبغت "ینی سائخ ہوجاتی ہے یا فرمایا کہ "فرت علی جلدہ" لینی اس کی کھال پر بڑھ جاتی ہے "حتی تنخفی بنانہ و تعفو آثرہ " یہاں تک کہ اس کی انگیوں کے بوروں کو بھی چھپادیا" و تعفو آثرہ " اور مثادی ہی ہاں کی اس کے نشان کی وہ سب مٹ جاتے ہیں اور قیم ہی سارے جسم کے اوپر پھیل جاتی ہے۔ اور یہ منی بوسکتے ہیں کہ وہ اتن کہی ہوجاتی ہے۔ اور یہ منی ہو سکتے ہیں کہ وہ اتن کہی ہوجاتی ہوئی چاتی ہے۔

٣٣ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب مثل المنفق والبخيل، رقم : ٢٩٤ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة، باب صدقة البخيل ، رقم : • ٢٥٠٠، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم : ١٤١١، ٩٨٩ ٩٢ ، ١٠٣٥٢ .

"واماالبخیل فلا یوید ان ینفق شیناالا لزقت کل حلقة مگانها" اور بخیل اگر پچرخ چ کرنا چاہتا ہے تب بھی اس ذراع کا حلقہ اپنی جگہ پر جاکر چیک جاتا ہے لین بجائے اس کے کہ اتساع پیدا ہواس کے بجائے وہ اور چیک جاتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے "فہو یوسعها ولا تنسع" وہ اس کو وسیح کرنا چاہتا ہے تب بھی کشادہ نہیں ہوتا۔ تو یہ مثال ایسی ہے کہ خرچ کرنا بھی چاہتو دل اندر سے تنگ ہوتا ہے اور نتیجہ یہ کہ اس اوھیڑین میں لگار ہتا ہے اور خرچ نہیں کریا تا۔

## ( • س) باب: على كل مسلم صدقة ، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف برف س) باب: على كل مسلم صدقة ، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف برسلان برصدقد واجب بجوفض كولى چيز نه يائة وه نيك على كرے

٣٣٥ ا حدثنا مسلم بن ابراهيم: حدثنا شعبة ، حدثنا سعيد بن أبى بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده عن النبى قال : ((على كل مسلم صدقة)). فقالوا: يا نبى الله ، فمن لم يحد؟ قال : ((يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق)). قالوا: فإن لم يجد؟ قال: ((يعين ذا الحاجة الملهوف)). قالوا: فإن لم يجد؟ قال : ((فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فانها له صدقة )) . [أنظر : ٢٠٢٢]

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہرمسلمان پرصدقہ واجب ہے،لوگوں نے عرض کیا جس کے پاس مال نہ ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا اپنے ہاتھ ہے کا م کرے اورخود بھی نفع اٹھائے اور خیرات کرے،لوگوں نے کہا یہ بھی میسر نہ ہو؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا حاجت مظلوم کی امداد کرے لوگوں نے کہااگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اچھی ہاتوں پڑمل کرے اور برائیوں سے رکے اس کے لئے یہی صدقہ ہے۔

## (٣١) باب: قد ركم يعطى من الزكاة والصدقة ؟ومن أعطى شاةً

زكاة اورصدقه من سے كتناديا جائے اورائ خص كابيان جس في ايك برى صدقه من وى

٣٣١ - حدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا أبو شهاب ،عن خالد الحدّاء ،عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضى الله عنها قالت : بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضى الله عنها منها، فقال النبى ( عندكم شيءً؟ )) فقالت : لا، إلا ماأرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: ماأرسلت به نسيبة من تلك الشاة. فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: صلحة من تلك الشاة . فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: من تلك الشاة . فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: من تلك الشاة . فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: من تلك الشاة . فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: من تلك الشاة . فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: من تلك الشاة . فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: من تلك الشاة . فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها )) . [أنظر: من تلك الشاة . فقال : ( ها ت فقد بلغت محلها ) . [أنظر: من تلك الشاة . فقال النبي المنابق ال

<sup>20</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الركاة ، باب اياحة الهدية للنبي وبني هاشم وبني المطلب ، رقم : ٩ ١ ١ م ومسند أحمد، من مسند القبائل ، ياب حديث أم عطية الأنصارية اسمها نسيبة ، رقم : ٢ ١ • ٣٨.

## تبدل ملک سے تبدل عین کا حکم

حضہ بنت سیرین حضرت ام عطیہ رضی الله عنها ہے روایت کرتی ہیں کہ "فالست: بُعث الی نسیبة الا نصاریة بشاق" اور بعض روایات بیل "بُعَث" صیغہ معروف کے ساتھ ہے کہ نی کریم ﷺ نے حضرت نسیبہ کے پاس ایک بکری بھیجی ،اگر "بَسعست" معروف پڑھیں توضیر فاعل نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہے اور اگر "بُعث" مجبول پڑھیں تو بھر کہنے والے کے ذہن میں ہے کہ بھیجنے والے رسول الله ﷺ تھے۔

"فارسلت إلى عائشة منها" انہوں نے بری ذرج کرے بھ گوشت حضرت عائشرض الله عنها کے پاس بھنے دیا، جب آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ فر مایا کہ "عند کے شعب کی ہے کہا نے کے لئے "فقالت لا ، الاما رسلت به نسبیة من تلک الشاة" حضرت عائش نے فرمایا اور تو بھی ہیں ہے گئی وہ بری بری جوآپ نے نسبیہ کو بھی اس کا بھی حصر نسبیہ نے میرے پاس بھیج دیا ہے" فقال ہات" آپ نے فرمایا لے آو، "فقد بلغت محلها" کیونکہ وہ صدقہ کی بری اپن جگہ پر بینے گئی یعنی ہم نے جوصد قد کیا تھا وہ صدقہ کمل ہوگیا، اب چونکہ وہ نسبیہ کی ملکت تھی انہوں نے پھر ہدیے کے طور پر بھیج دیا تو ہمارے لئے جائز ہے، تو سدقہ کمل ہوگیا، اب چونکہ وہ نسبیہ کی ملکت تھی انہوں نے پھر ہدیے کے طور پر بھیج دیا تو ہمارے لئے جائز ہے، تو بیونی بات نکل رہی ہے جو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں ہے کہ تبدل ملک سے تبدل عین ہوجا تا ہے۔

### (٣٢) باب زكاة الورق

**جائدی کے زکا ہ کابیان** 

المازنى، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن المرزا مالك، عن عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الحدرى قال: قال رسول الله الله الله الميان دون خمس زود صدقة من الابل، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من الابل، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبدالوهاب قال: حدثنى يحيى بن سعيد قال: أخبرنى عمرو: سمع أباه، عن أبى سعيد الله : سمعت النبى الله بهذا . [راجع: ١٣٠٥]

((ليس فيسما دون خمس زود صدقة من الأبل ، وليس فيما د ون خمس اواق صدقة ، وليس فيمان دون خمسة أوسق صدقة))

مفهوم

ٰ پانچ اونٹ ہے کم میں زکو ہنییں ہے اور پانچ اوقیہ چاندی سے کم میں زکو ہنبیں اور پانچ وس غلہ مجور سے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

### (٣٣) بابّ العرض في الزكاة

#### زكوة مس اسباب لين كابيان

اس باب میں بیہ بتانا جاہ رہے ہیں کہ زکو ۃ میں جس طرح نقذی دینا جائز ہے اسی طرح نقذ کے علاوہ سامان دینا بھی جائز ہے۔

وقال طاوس: قال معاذ ﴿ لإهل اليمن: ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى المصدقة مكان الشعير والدرة ، أهون عليكم وخير الأصحاب النبى ﴿ بالمدينة . وقال النبى ﴿ : ((وأما حالد فقد احتبس أدراعه وأعتده فى سبيل الله )). وقال النبى ﴿ : (رئصدقن ولو من حليكن )) فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقى خرصها وسخابها ، ولم يخص اللهب والفضة من العروض.

"وقال طاؤس: قال معاذ الله الله الله المن أيتونى بعرض ثياب خميص أولبيس في الصدقة مكان الشعير واللرة".

حضرت معافی نے اہل یمن سے فرمایا کہ مجھے "عوض نیاب" یعنی کپڑوں کا سامان لاکردیدو، بیبیان ہے کہ سامان لینی کپڑے "عصوض "کے معنی سامان، اوراضافت بیانیہ ہے لینی کپڑے نمیص کپڑے یالبیس کی موٹی نہ ہواور لیس سلی ہوئی چادر، صدقہ میں دیدو کپڑے ، بیہ کپڑوں کی دوشمیں ہیں خمیص لیعنی وہ چادر جو سلی ہوئی نہ ہواور لیس سلی ہوئی چادر، صدقہ میں دیدو "مکان الشعیر واللاق" جواور کمگ کے بدلے جھے بیکٹر کا کردیدو، "آھون علیکم" بیتمہارے لئے آسان ہوگا اور تمہاری آسانی کے لئے چاہ رہا ہوں کہ بیچیزیں لاکردیدو، "و محیو لاصحاب النبی بی اسلمہ بنا اور مدینہ طیب میں جو صحاب کرام کی ہیں ان کے لئے بیہ تم ہوگا ، کیونکہ ان کو کپڑوں کی ضرورت ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

"وقال النبى بين الماخالد فقداحنيس الدراعه" بياس صديث كا حصه بيس بيآيا تقا كد حفرت خالد بين كاوپر بيالزام تقاكه وه زكوة نهيس و برب بيس، تو آپ فرماياكه "أماخالد فانكم تظلمون محالداً" تم خالد پرظلم كرر به بوء انهول في اپن زيب اورا پناساز وسامان الله كراسة ميس وقف كرد كها به "احتبسس" كم عنى بين وقف كرنا، تو يهال ساز وسامان كا وقف كرنا فد كور به اى پرامام بخارى رحمد الله قياس كرد به بين كيه جب وقف كرنا جائز به توساز وسامان كا صدقه كرنا بطريق اولى جائز بوگا

عروض کے ذریعے بھی ز کو ۃ دی جاسکتی ہے

"وقال النبي ﷺ تصدقن ولومن حليكن " آپ نے خواتين سے خطاب فرماتے ہوئے فرمايا

کہتم صدقہ کروجا ہے اپنے زیورات سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے ، اگر نقدر و پینہیں ہے تو زیورات سے صدقہ کرنے کا تھم دیا ، معلوم ہوا کہ عرض سے بھی صدقہ کیا جاسکتا ہے "فیلم یستن صدقہ الغوض من غیرها" لینی آپ اللہ نے صدقہ فرض کوغیر فرض کے تھم سے مشتیٰ نہیں فرمایا یعنی عورتوں سے بنہیں کہا کہ اگر صدقہ فرض ہے تو زیورمت دو، بلکہ نقدی دو"ف جعلت المعرأة تلقی تحرضهاو سخا بھا" توعورتوں نے اپنے بند سے اورگلو بندصد نے کے اندرہ بنا شروع کردیئے، اب اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ سونے جا ندی کے ہی ہوں کیونکہ اس زمانے میں زیورات سونے جا ندی کے تم ہی ہوتے تھے اور مختلف چیز دل کے ہوتے تھے بھی پقر کے ، بھی کسی اور چیز کے ، تو دہ سب وینا شروع کردیئے ، معلوم ہوا کہ صدقہ میں عرض دینا جا کڑے۔

"فلم بیخص الدهب والفضاد من العروض" آنخضرت کے ذہب اور فضہ کوخصوص نہیں فرمایا کہتم ذہب و فضہ کی زکو ہیں زیوردو، بلکہ زکو ہی کہ مطاق ادائیگی کا تکم دیا ہے، جا ہے وہ ذہب وفضہ کے ذریعہ ہوا کہ موض کے ذریعہ ہوا کہ موض کے ذریعہ ہوا کہ موض کے ذریعہ ہمی زکو ہ دی جاسکتی ہے۔ اس

اور کیمی مذہب امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔اور امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی نہی ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کے نز دیک جس چیز پر زکو ۃ واجب ہوتی ہے، وہی دینی ضروری ہے۔امام بٹاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں حنفیہ کی تائید کی ہے اور بیٹمام ولائل اس پر واضح ہیں۔بعض شافعیہ نے حضرت معاذمی کے اس عمل کو جزیہ پر محمول کیا ہے۔لیکن جزیہ کیلئے صدفہ کالفظ معہود نہیں ہے۔ پی

۳۳۸ ا حدث امحمد بن عبد الله ، حدثنى أبي قال : حدثنى ثمامة أن أنساص حدثه : أن أبنا بكرص كتب له العي أمر الله رسوله ((ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده ، و عنده بنت لبون فإنها تقبل منه ، و يعطيه المصدق عشر بن درهما أو شاتين ، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس منعده شني ، [أنسطر: ١٣٥٠ ا ، ١٣٥١ ا ، ١٣٥٨ ا ، ١٩٥٨ ا ، ١٩٠٨ ا ، ١٩٠٨ ا ، ١٩٠٨ ا ، ١٩٥٨ ا ، ١٩٠٨ ا ، ١٩٠

ز کو ق کی ادائیگی میں اصل مدار قیمت پر ہے

حضرت الس و المستقد ولم يعين الفرض من غيره ، ثم القاؤهن المخرص والسخاب وعلم و ه غلط الله على الله على دليل على النه على الفرض من غيره ، ثم القاؤهن المخرص والسخاب وعلم و ه غلط الها منهن دليل على المخر العروض في الزكاة ، ويفهم من كلامه أنه لم يفرق بين مصاوف الزكاة وبين مصاوف الصدقة ، لأن لامقصود منهما القربة ، والمصووف اليه الفقير والمحتاج ... فلم يخص اللهب والقضة من العروض ... من كلام البخارى ذكره لكيفية استدلاله على أداء العرض في الزكاة . عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٣٥ . على محة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٣٥ . على أداء العرض في الزكاة ، باب وكاة الابل ، وقم : ٣٣٠ ، وصنن أبي داؤد ، كتاب المركاة ، باب في زكاة السائمة ، وقم : ١٣٠٩ ، وصنن أبي داؤد ، كتاب المركاة ، باب في زكاة السائمة ، وقم : ١٣٠٩ ، وسند أحمد ، مسند العشرة العشرين بالمجنة ، باب الما أعد المصدق سناً دون سن أو فوق سن، وقم: ١٤٥ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة العشرين بالمجنة ، باب مسند أبي بكر الصديق ، وقم : ١٨٠ .

عَمِدَةَ الْقَارِي ، ج: ٢ ، ص: ٣٣٨.

کے بارے میں اپنے رسول کو جو تھم دیا ہے اس میں ہیہ کہ جس تخص کا صدقہ بنت بخاض تک پہنے جائے لیمنی اس کے پاس اتنانصاب ہو کہ اس کے ذمہ بنت بخاض واجب ہوتی ہو "ولیسست عند اور اس کے پاس بنت بخاض ہے نہیں "عدام ہنت لیون" ہے "فانھا تقبل منه" تو مصد ق بنت بخاض ہے بہت بخاض ہے بہت بخاض ہے بہت بخاض ہے بہت باروں کو تبول کر گا"و یہ عطیہ المصلق عشوین در ھما او شاتین" اور ہیں بنت بخاض کے بجائے بنت لیون کو تبول کر گا"و یہ عطیہ المصلق عشوین در ھما او شاتین" اور ہیں ورہم یا دو بکر یاں لوٹا دئے گا، کیونکہ بنت لیون بنت بخاض سے اعلیٰ ہوتی ہے، بنت بخاض تو آیک سال کی ہوتی ہے اور بنت لیون دوسال کی تو جب ایک سال کا جانو رواجب تھا اور دے دیا دوسال کا جانو رتو جو قیت کا فرق ہو مصدق لوٹا دے گایا دو بکر یاں لوٹا دے گا، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال فرمار ہے ہیں کہ اصل بنت بخاض مصدق لوٹا دے گایا دو بکر یاں لوٹا دے گا، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال فرمار ہے ہیں کہ اصل بنت بخاض واجب تھی اور اس کی جگہ بنت لیون و یہ کی اور دونوں میں جو فرق ہے اس کو پیپوں سے بھی واپس کرنے کی اجازت ہے تو معلوم ہوا کہ اوائے زکو ق نقد سے بھی جائز ہو اور عرض سے بھی جائز ہو معلوم ہوا کہ اوائے زکو ق نقد سے بھی جائز ہو اور عرض سے بھی جائز ہے۔

"فان لم یکن عنده بنتِ مخاص علی و جهها" اگراس کے پاس بنت خاص نہ ہو"علی و جهها" اگراس کے پاس بنت خاص نہ ہو"علی و جهها" یعنی زکو ہ کے طریقے پردیئے کے لئے"وعنده ابن لبون" اوراس کے پاس ابن ابون ہے"فانه یہ مصدق" اس کو تبول کر لے گا"ولیس معه هی "اوراس میں واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں درہم یا دو بکر یاں ، اس لئے کہ ابن لیون کی قیمت بنت بخاص کے برابر ہوتی ہے اگر چہوہ دوسالہ ہے لیکن چونکہ نرہے اور نرکی قیمت مادہ کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ، اس لئے بنتِ مخاص کی جگدا گرائن لبون لے لیا تو پھر کوئی چیزواپس کرنے کی ضرورت نہیں۔

مطلب بیہ ہوا کہ پہلی بات تو بیر کہ زکو ۃ میں اونٹ لئے اور اونٹ عروض میں سے ہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ اونٹ زیادہ دے دیا تو اس کے بدلے میں پیسے واپس کئے یا دو بکریاں دیں تو معلوم ہوا کہ اصل مدار قیمت پر ہے، جا ہے وہ قیمت میں عرض دے یا نقذ دے۔ وہم

9 ٣٣٩ ـ حدثنا مؤمل: حدثنا اسماعيل ، عن أيوب ، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال المسمع الله عنه الله عنهما: أشهد على رسول الله الله المسلم الخطبة قرأى أنه لم يستمع النساء ، فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقى. وأشار أيوب الى أذنه والى حلقه . [راجع: ٩٨]

79 - ذكره المعيني في شرحه : قلت : حديث الباب حجة لنا لأن ابن لبون لامدحل لمه في الزكاة الا بطريق القيمة لأن الـذكـر لا يسجـوز في الابل الا بالقيمة ، ولذلك احتج به البخاري أيضا في جواز أحذ القيم مع شدة مخالفته للحنفية . ترجمہ: ابن عباس نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ کے کمتعلق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کھی خطبہ سے پہلے نماز عید پڑھی پھر آپ کے ان کو خیال ہوا کہ مورتوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکے ہیں ۔ تو آپ کھی ان مورتوں کے پاس آئے اور بلال کھی ہے گڑے کھیلائے ہوئے ساتھ تھے، آپ کھی نے ان کو ہیں تہ کی اور تھم دیا کہ صدقہ کریں، چنا نچہ مورتوں نے یہ چیزیں پھینی شروع کیں۔

ایوب نے این کا نوں اور حلق کی طرف اشارہ کیا۔ ۵۰

### (٣٢) بابٌ: لا يجمع بين مفترق، ولايفرق بين مجتمع،

"ويذكر عن سالم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي الله مثله".

"ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين محتمع"

مجتمع کی دوتشر تک

حضرت ثمامد على حضرت انس على كر دوايت نقل كرر بي بين كد حضرت انس على في ان كويدهديث سالي "ان انساحد فيه أن أب ابكر كتب له التى فوض د سول الله على "كد حضرت الوبكر صدين على سالي "ان انساحد في أن أب ابكر كتب له التى فوض د سول الله على "كد حضرت الوبكر صدين على ان كوه مقدار لكه كردى هى جورسول الله في فرر مائى اوراس مين يه جمله بحى بين معتمع بين محتمع "كد مقرق جانورول كوجع ند كياجائ اورجع شده جانورول كوز كوة كخ فوف سي متفرق بين مجتمع "كد مقرق جانورول كوجع ند كياجائ اورجع شده جانورول كوز كوة كخ فوف سي متفرق ند كياجائ -

ائمه ثلاثه كي تشريح

اس کی تشریح سمجھتے ہے پہلے یہ سمجھتے کہ اس کی تشریح ائمہ ثلا شرکسی اور طریقہ سے کرتے ہیں اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ اس کی تشریح کسی اور طرح سے کرتے ہیں ۔اھ

ائمة ثلاث فى تشرق بيب كه اگر جانوردوآ دميول كورميان مشترك بول "على مسبيل المشيوع" بسبيل المشيوع" بسبيل المشيوع مسبيل المشيوع بسبيل المشيوع به مشترك طور يه بسبيل المشيوع به مشترك طور يه مشترك مملوك بين توائمة ثلاثة كنزد يك المي صورت مين زكوة مجموع برعائد بوتى به برايك كانفرادى مشترك مملوك بين توائمة ثلاثة كنزد يك المي صورت مين زكوة مجموع برعائد بوتى به برايك كانفرادى مي مطابقته للترجمة من حيث انه ينطقه أمر النساء بدفع الزكاة فدفعن المحلق والقلائد، فهدايدل على جواذ الحد المعرض في الزكاة . عمدة القارى ، ج: ١، ص: ٢٠، ص: ٣٠٩، وراجع: انعام البارى ، ج: ٢، ص: ١٣٧، رقم: ٩٨.

ھے کے اعتبار سے زکو ۃ عائد نہیں ہوتی ، بلکہ مجموعہ پر ہوتی ہے۔

پھریداصول امام ثنافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس ورجہ عام ہے کہ اگر بالفرض ہرا یک شخص کے حصہ کا الگ الگ اعتبار کیا جائے تو کوئی بھی صاحب نصاب نہ بنما ہولیکن مجموعے کا حساب لیا جائے تو نصاب پورا ہوجائے تو امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ اس صورت ہیں بھی مجموعہ پر زکوۃ ہوگی جیسے چالیس بکریاں دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہیں تو اگر فرض کرو ہرایک کی آدھی آدھی ہول تو ان میں سے کوئی صاحب نصاب نہیں ہے ، لیکن چونکہ مجموعہ نصاب نہیں ہے ، لیکن چونکہ مجموعہ نصاب نہیں ہے ، لیکن چونکہ مجموعہ نصاب کے برابر ہے اس واسطے مجموعہ برزکوۃ عائد ہوگی۔

البتہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں خلطۃ النیوع کے معتبر ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہرایک کا انفرادی حصہ بھی نصاب تک پہنچتا ہوتب تو خلطۃ النیوع کا اعتبار ہوگا ور نہیں ،لیکن بہر عال س میں دونوں متفق ہیں کہا گر شرکاء کا حصہ نصاب کو پہنچتا ہوتو زکو ہ کا حساب مجموعے سے کیا جائیگا، ہرایک کے انفرادی حصہ پر زکو ہ نہیں ہوگ اور جو تھم ان کے ہاں خلطۃ النیوع کا ہے وہی خلطۃ الجوار کا بھی ہے۔ ۵۲

الماري واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ؛

فقال مالک فی (الموطأ): تفسير ((ولايجمع بين متفرق))، أن يكون ثلاثة أنفس لكل واحد أربعون شاة ، فاذا أظلهم المصدق جمعوها ليؤدوا شاة ، ولا يقرق بين مجتمع أن يكون نكل واحد مائة شاة وشاة فعليهما ثلاث شياه، فيفرقونها ، ليؤدوا شاتين فنهوا عن ذلك ، وهو قول الثوري والأوازعي .

وقال الشافعي: تفسيره أن يفرق الساعي الأول ليأخذ من كل واحد شاة ، وفي الثاني ليأخذ ثلاثاً فالمعنى واحد لكن صرف الخطاب الشافعي الى الساعي كما حكاه عنه الداودي في (كتاب الأموال) ، وصرفه مالك الى مالك ، وهوقول أبي ثور، وقال الخطابي عن الشافعي: انه صرفه اليهما .

وقال أبو حنيفة : معنى لا يجمع بين متفرق أن يكون بين رجلين أربعون شاة ، فاذا جمعاها قشاة ، واذا فرقاها فلا شيء ، ولا يفرق بين مجتمع أن يكون لرجل مائذ شاة وعشرون شاة ، فان فرقها المصدق أربعين أربعين فثلاث شياه ،

وقال أبو يوسف: معنى الأول أن يكون لرجل ثمانون شاة ، فاذا جاء المصدق قال: هي بيني وبين اعرتي ، لكل واحد عشرون فلا زكاة ، أو أن يكون له أربعون ولأخوته أربعون فيقول: كلها لي ، فشاة . وفي (المحيط): وتأويل هذا أنه اذا كان له ثمانون شاة تجب فيها واحدة فلا يفرقها ويجعلها لرجلين فيأخذ شائين ، فعلى هذا يكون خطابا للساعى ، وان كانت لرجلين فعلى كل واحد شاة فلا تجمع ويؤخذ منها شاة ، والخطاب في هذا يحتمل أن يكون للمصدق بأن يكون لأحدهما مائة شاة وللآخر مائة شلة وشائق فلا تجمع المصدق بينهما ، ويقول هذه كلها لك فيأخذ منه ثلاث شياه ، ولا يفرق بين مجتمع بأن يكون لرجل مائة وعشرون شاة فيقول الساعى : هي تتلائة فيأخذ ثلاث شياه ، ولو كانت لو احد تجب شاة ، و يحتمل أن يكون لرج المنال ، ويقوى يقوله : ((خشية العدلة فيأخذ ثلاث شياه ، ولو كانت لو احد تجب شاة ، و يحتمل أن يكون الخطاب لرب المال ، ويقوى يقوله : ((خشية العدلة)) أى : فيخاف في وجوب الصدقة فيحتال في اسقاطها بأن يجمع نصاب أخيه الي نصابه فتصير ثمانين فيجب فيها شاة واحدة ، ولا يقرق بين مجتمع بأن يكون له أربعون فيقول نصفها لي ونصفها لأخي فتسقط زكاتها. وفي (المبسوط) : و المراد من الجمع و التقريق في الملك لا في المكان لاجماعنا على أن النصاب اذا كان في ملك واحد يجمع و ان كان في أمكنة متفوقة ، فدل أن المنفرق في الملك لا يجمع في حق الصدقة عمدة القارى، ج: ٢٠ص : ٢٠ص : ٢٠ص : ٢٠٣٠ اس» . ٢٠٣٠ واحد يجمع و ان كان في أمكنة متفوقة ، فدل أن المنفرق في الملك لا يجمع في حق الصدقة عمدة القارى، ج: ٢٠ص : ٢٠ص : ٢٠ص : ٢٠٣٠ اس» . ٢٠٣٠ . ٢٠٣٠

#### **"خلطة الجوار" كا**مطلب

خلطۃ الجوار کا مطلب ہے ہے کہ اگر چہ بکریاں یا جانور ہرایک کے علیحدہ علیحدہ متاز ہیں لیکن رہے ایک ساتھ ہیں اورایک ساتھ رہنے کا معنی ہے ہے کہ ان کا باڑہ ایک ہے، ایک ہی چروا ہاان کو چرانے کے لئے لے جاتا ہے ایک ہی برتن میں ان کا دودھ دو ہا جاتا ہے، چراہ گاہ بھی ایک ہی ہے، جب بیساری چیزیں اکٹھی ہوں تو کہیں گے کہ خلطۃ الجوار میں بھی ایکہ ٹلا ثداس بات کے قائل ہیں کہ خلطۃ الجوار بھی معتبر ہے، للبذا رکو ق بھی مجموعے سے اداکی جائے گی۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ائکہ ثلاثہ کے نز دیک خلطة النیوع بھی معتبر ہے اور خلطة الجوار بھی معتبر ہے۔

## امام ابوحنيفه رحمه اللدكي تشريح

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک نہ خلطۃ الشیوع کا اعتبار ہے اور نہ خلطۃ الجوار کا اعتبار ہے ، الہٰ ذاان کے نز دیک زگو ق ہرصورت میں ہر مخض کے اپنے انفرادی حصہ پرعائد ہوگی اور مجموعہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ایک کے انفرادی حصہ کا اعتبار کیا جائے گا۔

اس کاثمرہُ اختلاف اس طرح نکلے گا کہ مثلاً اسی بکریاں دوآ دمیوں کے درمیان آدھی آدھی مشترک ہیں تو اُئمہ ثلاثۂ چونکہ مجموعہ کا اعتبار کرتے ہیں اور مجموعہ پرایک ہی بکدی آتی ہے، لہذا زکو ۃ میں ایک بکری نکالی جائے گی۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجموعے کا اعتبار نہیں بلکہ ہرا کی سے انفرادی جھے کا اعتبار ہے، لہذا اگر مجموعے کو دوحصوں میں تقتیم کیا جائے تو ہرا کیک کے حصہ میں چالیس چالیس بکریاں آئیں اور چالیس بھی نصاب ہے تو ہرا کیک کا نصاب کامل ہے، لہذا ہرا کیک پرا کیک ایک بکری دینا واجب ہے تو اس طرح دو بکریاں زکو ق میں دی جائیں گی بیتو ثمر ہ افتلاف ہے۔

کبری واجب ہو گی تو اس صورت میں دو بکریاں دینی پڑیں گی جب کہ مجموعہ پرتین دینی پڑتیں تو اس صورت میں اگر شرکت کا اعتبار ندکریں تو زکو ۃ دینے والے کا فائدہ ہے۔

## حدیث کی تشریح ائمہ ثلاثہ کے ہاں

ائمہ ثلاثہ یہ تشریح کرتے ہیں اوروہ ای سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ حضور اقدی ﷺ نے "مفسریق بین السمجتمع" اور "جسمع بین السمتفرقات" سے منع فرمایا ہے، معلوم ہوا کہ زکو ہ کے حماب میں جمع تفریق موجع تفریق ہے جمع تفریق ہے ہے تفریق ہے۔ تفریق ہے

## حدیث کی تشریح امام ابوحنیفیڈ کے ہاں

امام ابوطنیفر حمداللہ فرماتے ہیں کہ صاف صاف حدیث ہیں موجود ہے کہ ''لیسس فسی اقبل مین خصصہ فود صدقہ' بیا ہے اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں اورانتالیس بکر یوں میں صدقہ نہیں۔ یہ صراحة حدیث میں موجود ہے اور آپ کے قول پر بیالازم آتا ہے کہ جس کا حصہ پائے اونٹ سے کم ہے یا جس کا حصہ انتالیس بکر یوں سے کم ہے، اس میں ذکو قاعا کہ ہو، الہٰ ذاوہ حدیث باب کی تشریح بید کرتے ہیں کہ کوئی شخص جمع کو مقر ق کرنے کا اور مقرق کو جمع کرنے کا حیام نہ کرے ذکا قائے خوف سے، کیونکہ ایسا کرنے سے بچھ حاصل نہیں، ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا چینی آپ نے جو ''فسفریق بین المحتمع'' اور ''جمع بین المعفوق'' سے منع فر مایا ہے دہ اس لئے منع فر مایا ہے کہ بھی اجب بید هندہ کرو گے تو اس کا بچھ فائدہ نہیں ہوگا، ذکو قائب بھی جرایک کواسے جھے پراواکرنی پڑے گی، بیتشری حضیہ یعنی امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کرتے ہیں۔

## "فانهما يتراجعان بالسوية" كى تشريح

آ مے جملہ ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسکلے باب میں جوروایت کی ہے وہ یہ ہے کہ "و مسا

کان من مسلطین فانهما بتراجعان بالسویة" ای جملے کے ساتھ اگلاجملہ نی اکرم ﷺ نے بیار شاد فرمایا کہ جمع ندکرواور جب دوشریک ہیں وہ بعد میں آپس میں تراجع کرلیں برابر، برابر یعنی جب مصدق زکو ہے جائے تو آپس میں ایک دوسرے سے رجوع کرکے اپناحق برابرا کرلیں ، اس کی تشریح بھی ائمہ ثلاث اور طریقے

ہے کرتے ہیں اور حضرات حنفیہ اور طریقے سے کرتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ زکا ۃ اگر چہ مجموعے پر واجب ہوتی ہے، وہی اسّی بکریوں کی مثال ہے یا آسانی کے لئے سیمجھ لیں مثلاً پندرہ اونٹ خلطۃ الثیوع کے ساتھ مشترک تصاور پندرہ اونٹ پر تین بکریاں واجب ہوتی ہیں، تو تین بکریاں مجموعے سے مصدق لے گیا۔

س طرح لے گیا،اس لئے کہ موجود تھے تو اونٹ اور واجب تھیں بکریاں اور مشترک بکریاں موجود نہیں۔ اگر مشترک بکریاں موجود ہوتیں تو دونوں کی طرف سے تین بکریاں دے دی جاتیں، زکوۃ دونوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ،لیکن مشترک بکریاں موجود نہیں تھیں بلکہ زید کے پاس بکریاں تھیں عمرو کے پاس بکریاں نہیں تھیں تو زیدنے کہا کہ بھی ! یہ تین بکریاں تم لے جاؤ، گویا زید نے اپنی ملکیت کی تین بکریاں مصدق کودے دس، تو اس کا کہا مطلب ہوا؟

اس کا مطلب سے ہوا کہ اس نے اپنے جھے کی زکا ۃ بھی دے دی اور عمر و کے حصہ کی زکا ۃ بھی دے دی، اب تیں بکریاں جو واجب تھیں اس میں ڈیڑھ بکری عمر و پر واجب تھی ، ڈیڑھ بکری زید پر واجب تھی ، اس نے پوری تین دے دیں تو یہ بعد میں عمر و سے رجوع کر لے گا کہ بھٹی! میں نے تین بکریاں دی ہیں ان میں سے ڈیڑھ بکری کی قیت تم مجھے اداکر و، تر اجع کا بی مطلب ہے۔

ائمہ ہلاشہ بیدمطلب بیان کرتے ہیں گویاان کے نزدیک تراجع اس صورت میں ہوگا جبکہ زکو ہ تو مجموعے سے لئم ہلاشہ بیدمطلب بیان کرتے ہیں گویاان کے نزدیک تراجع اس صورت میں جھے کے لئی ، واجب تو ہوئی مجموعے برلیکن لی گئی ہے وہ دوسرے کے جھے کے بقدر قیمت اس دوسرے سے وصول برابر نہ ہوں تو جس کی ملک میں سے لی گئی ہے وہ دوسرے کے جھے کے بقدر قیمت اس دوسرے سے وصول کر لے گاءاُ تمہ ثلاثہ بیرمطلب بیان کرتے ہیں۔

امام ابوصیفہ رحمہ اللہ یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کنہیں یہ مطلب نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ذکو ہ تو ہرایک شخص کے انفرادی جھے پر عائد ہوگی، فرض کرد کہ پندرہ اونٹ دونوں کے درمیان اٹلا ٹامشترک تھے، لینی زید کے دوثلث تھے اور ایک ثلث عمر وکا تھا، تین بکریاں اس طرح ہوئیں کہ دوزید پر واجب ہوئیں اور ایک بکری عمر و پر واجب ہوئی، اب بہ تین بکریاں واجب ہوئیں اور ان دونوں کے درمیان بکریاں انصافا مشترک تھیں، فرض کرد کہ ان تین مشترک بکریوں سے مصدق بہ کہ کرا ٹھا کر لے گیا کہ تمہارے اونٹ بھی مشترک ہیں، بکریاں بھی تمہاری مشترک ہیں، لہذا تم ان مشترک بکریوں میں سے تین جمیں وے دو، تو مشترک بکریوں میں سے تین جمیں وے دو بکریاں زید کے ذیمے ہوئی تھیں اور ایک لے گیا تو کیا ہوگا کہ زکو ہو داجب ہوگئی وہ اٹلا ٹا ہوئی تھی۔ دو بکریاں زید کے ذیمے ہوئی تھیں اور ایک

کبری عمرو کے ذیتے ، اب بکریاں جو لے گیا وہ بھی ان کے درمیان مشترک تھیں تو بکریاں بٹین لے گیا جب کہ وہ کبریاں اُنسافاً مشترک تھیں بعنی نصفا ، آدھی زید کی تھیں اور آدھی عمر و کی تھیں تو جب بٹین بکریاں گئیں تو اس کے معنی سے ہوئے کہ زید کی ڈیٹر ھابکری گئی ، حالا نکہ زید پر دو بکریاں واجب تھیں اور عمر و پر ایک بکری تو زید کی ڈیٹر ھابکری گئی اور عمر و کی زکو ق زیادہ چلی گئی عمر و پر ایک بکری تو زید کی زکو ق زیادہ چلی گئی کے خوالے کہ میری آدھی بکری کی قیمت زید سے وصول کر لے گا کہ میری آدھی بکری کی خمیاری زکو ق عمر کی آدھی بکری کی تیمت زید سے وصول کر لے گا کہ میری آدھی بکری تمہاری زکو ق عیں چلی گئی ہے ، البذاتم اس کی قیمت ادا کر و۔ حنفیہ کے نز دیک تر اجمع کا مطلب ہے ہے۔

بیس نے آسان اور مخفر کر کے بتایا ہے، ور ندتر اجع کی بڑی پیچیدہ صور تیں بھی ہیں اور علامہ کا سانی رحمہ اللہ نے بدائع الصنائع، شامی اور قاضی خان نے فقافی میں اس کی بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے کہ تر اجع کی کیا کیا صور تیں ہوتی ہیں، لیکن میں سے آسان مثال دے کر بتایا اور بچی بات میہ کی میچو جملہ ہے "و معا کا کا من خلیطین فافھ ما یعوا جعان بالسویة" یہ جملہ حنفیہ کے ذہب پرزیادہ قوت کے ساتھ صادق آتا ہے بنسبت ائمہ ثلاثہ کے ذہب کے۔ کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے ذہب کے مطابق اس جملے کا اطلاق صرف اس وقت ہوسکتا ہے کہ جب زکو ق تو مجموعے پر واجب ہوئی ہولیکن ایک مخص کی متم پر ملک ہے اوا کی گئی ہو تبھی اس کا اطلاق موگا، اس کے بغیراس جملے کا اطلاق تنہیں ہوسکتا ہے۔

حفیہ کے نزدیک اس جملے کا ہرصورت میں اطلاق ہوجا تا ہے، جا ہے ذکو قامشترک مال سے لی گئی ہو، جا ہے ہرا کیک کی متمیز ملک سے لی گئ ہو، للبذا حنفیہ کا فد ہب اس پر عمل کرنے میں زیادہ واضح ہے بنسیت اسمہ خلا شہ کے۔ ۹۲۰

## كمينيون كےشيئر زېرز كو ة كاحكم

انسان وجوز نہیں ،لیکن خصِ قانونی ہے۔اس کوعر بی میں ''م**نسخ صیۃ السمعنویۃ'' کہتے ہیں انگریزی میں اس کو** جوڈیشنل پرس (judicial person) کہا جاتا ہے لینی قانونی فخص بلکہ بعض اوقات اصطلاح استعال ہوتی ہے لینی فرضی انسان ،فرض کرلنیا گیا جیسے بیانسان ہے۔

دوسرے بیکہ قاضی جب ان کو بلائمیں گے کہ مدعی علیہ آؤ، تو معلوم ہوگا کہ مدعی علیہم کا جلوس چلا آر ہا ہے اور عدالت میں کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں تو بیٹملائم کن نہیں کہ وہ سب جمع ہو پائیں اورا گرکسی کواپنا وکیل بناتے بیں تو پہلے سب سے دستخط لو کہ ہم فلاں فلاں کواپنا وکیل بناتے ہیں تب جا کرکہیں وہ معاملہ آگے بڑھے تو یہ ایک مصیبت کھڑی ہوجائے ،اس واسطے کمپنی کو بذات خود دھتھ**ں قانونی'' ق**رار دیا گیا۔

اب دعوی افراد پرنہیں ہے بلکہ اس کمپنی کے مجموعے پر ہے اور وہی کمپنی اصل میں مدعی علیہ ہے اور پھر سارے حصہ داروں کی سالا نہ میٹنگ ہوتی ہے،اس سالا نہ میٹنگ کے اندرکسی کواپناڈ ائر بکٹر مقرر کر لیتے ہیں یا جیف ایگز کیٹیو مقرر کر لیتے ہیں، وہ ان سب کی طرف سے کارروائی کرتار ہتا ہے۔اس واسطے مخص قانون کی ضرورت پیش آئی،اب حکومت جوٹیکس وغیرہ عائد کرتی ہے وہ کمپنی پر بحثیت کمپنی عائداور بحثیت مخصِ قانونی کرتی ہے۔

اور یمی وہ مسئلہ ہے جومنطق میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جزئیات الگ ہوتے ہیں اور مجموعہ کا وجود الگ ہوتا ہے۔ وہ جومشہور قصد ہے کہ ایک صاحبز اوے منطق پڑھ کرگئے تھے اور جا کراپنے والد سے کہا کہ بیہ جود واغرے رکھے ہیں ان کو میں نین ٹابت کرسکتا ہوں کہ ایک بیانڈہ ہے اور ایک بیانڈہ ہے اور ایک ان مجموعہ ہے تو باپ نے کہا کہ دو انڈے میں کھالیتا ہوں ، مجموعہ کھالو، تو یہ جو مجموعہ ہے ایک مستقل وجود ہونے کی بات ہے منطق کی ، وہی بہاں پر اپنا کی ہے کہ حصد داران اگر چہ الگ ایس لیکن ان کے مجموعہ کا نام کمپنی ہے اور وہ ایک جھم قانو نی ہے ، للمذاوہ مگی ہے اور وہ ایک جھم ہے اور وہ کی جادر ہی جادر ہی جادر ہیں ہے ہوئے ہے۔

اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا زکو ہ کے معاملے میں کمپنی پر بحثیت شخص قانونی زکو ہ عائد ہوگی یا حصہ

داروں پر ہوگی۔

یہاں پیمسئلہ آگیا خلطۃ الثیوع کا کہ شافعیہ اور حنابلہ خلطۃ الثیوع کو معتبر مانے ہیں اور معتبر مانے کی وجہ سے زکا قامجموعہ پر عائد کرتے ہیں نہ کہ ہرخص کے انفرادی حصہ پر ، چاہے حصہ دار صاحب نصاب ہوں یا نہ ہول۔ایک خض نے سورو بے کا حصہ لے رکھا ہے ،الہٰدا مجموعہ پر کپنی سے زکا قامول کر لی جائے گی ، یہ ائمہ شافعیہ اور حنابلہ کے ند بہب کا تقاضا ہے ، البتہ امام مالک رحمہ اللہ چونکہ ہر حصہ دار کے صاحب نصاب ہونے کو خلطۃ الثیوع معتبر ہونے کے لئے شرط قرار دیتے ہیں ،اس لئے اگر کوئی شیئر ز ہولڈ رصاحب نصاب نہ ہوتو پھران کے زد یک کمپنی پر بحثیت کمپنی زکو قانہیں ہوگی۔

امام ابو حفیہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق زکو قائمینی پر بحثیت کمپنی کے عائد نہ ہوگی بلکہ ہر خص سے اسپنے حصہ کے مطابق زکو قاعائد ہوئے کا مسئلہ بیر ہے کہ اگروہ اس کے ساتھ صاحب نصاب بنتا ہے تو زکو قاد ہے گا گرنہیں بنتا تو زکو قانہیں دے گا۔

اب حنفیہ کے حساب سے ایک اور مسئلہ ہے کہ جب ز کا ق<sup>سمی</sup>نی کے اوپرنہیں عائد ہور ہی ہے بلکہ ہرایک کے جصے پر عائد ہور ہی ہے تو جھے کی ز کا ق<sup>ا</sup> نکا لئے کا طریقہ کیا ہوگا؟

اس سوال کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جو حصے ہوتے ہیں ان کوعر بی میں "اسھ مے "اورانگریزی میں شیئر زکتے ہیں ، یہ کیا چیز ہے؟

بیحائل ہم کی متناسب ملکیت سے عبارت ہے کمپنی کے تمام اٹانوں میں جو حصد دار ہوتا ہے وہ کمپنی کے تمام اٹانوں میں جو حصد دار ہوتا ہے وہ کمپنی کے تمام اٹانوں میں اپنے اس صے کے تناسب سے ملکیت رکھتا ہے یعنی کمپنی فرض کر وایک ٹیکسٹائل ب جو کپڑا ابناتی ہے تو اس کی ملکیت میں مشینیں بھی ہیں ، کاریں بھی ہیں ، فرنیچر بھی ہے ، نفقدر تم بھی ہے ، دھا گر بھی ہے ، بنا ہوا کپڑا بھی ہے اور اس کی ملکیت میں بہت می چیزیں اور بہت می رقوم دوسروں سے وصول طلب ہیں ، وہ بھی ہیں ۔ ان سب چیزوں میں حامل سہم اپنے سہم کے تناسب سے ملکیت رکھتا ہے۔

فرض کروکدایک آدمی نے ایک ہزارروپے کے سہام لے رکھے ہیں اور کمپنی کے کل اٹائے دی کروڑ کے ہیں اور کمپنی کے کل اٹائے دی کروڑ کے ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ پیخض کمپنی کے تمام اٹاٹوں کے دی لا کھویں حصہ کامالک ہے بلڈنگ میں بھی ،فرنیچر میں بھی ، کار میں بھی ،نقدرو پے میں بھی ،مشینری میں بھی اور سامان میں بھی بلکہ ہر چیز میں ،تو جب بی عبارت ہے تمام اٹاٹوں کی ایک متناسب ملکیت سے تو ان میں سے بعض اٹائے قابل زکاۃ ہیں اور بعض اٹائے قابل زکاۃ ہیں اور بعض اٹائے قابل زکوۃ ہیں ہی نہیں ، مثلاً بلڈنگ اور فرنیچر پرزکاۃ نہیں ہے ،جوکاریں استعال میں جیں ان پرزکاۃ نہیں ہے ،لیکن جودھا کہ خام مال پڑا ہے اس پرزکوۃ ہے ، جو کپڑ اتیار ہوا ہے اس پرزکوۃ ہے ، جورقم اپنی پاس کیش ہے اور جو بنک کے اندر رکھی ہے اس پرزکوۃ ہے ۔ ہے لیعنی بنگ بیکنس ہے اس پرزکوۃ ہے ۔

اب مینی کی اس فتم سے متعلق فقہی طور پر چندسوالات پیدا ہوتے ہیں:

ایک بیرکداس مینی پر بحثیت مینی زکوة واجب بے مانہیں؟

دوسرے میر کہ مینی کے حصے داروں پر انفرادی طور سے زکو ۃ واجب ہے بانہیں؟

تیسرے میرکہ شریعت میں شخص قانونی معتبر ہے یانہیں؟

چوتھے یہ کدا گرانفرادی حصول کی قیمت پرز کو ۃ داجب ہے تو ز کو ۃ میں حصے کی اصل قیمت معتبر ہوگی یا اس وقت کی باز اربی قیمت ؟

پانچویں بیر کہا گرانفرادی حصوں پر ز کو ۃ واجب ہے تو جھے کی پوری قیمت پر ز کو ۃ واجب ہوگی یا اس کے صرف اتنے جھے پر جواموال قابل ز کو ۃ کے مقابل ہے؟

فلاصديد كميني كا ثاثے دوسم كے إين:

بعض قابلِ ز کو ۃ ہیں بعض قابلِ ز کا ۃ نہیں ہیں \_

امام ابوحنیفہ ؒ کے قول کے مطابق انسان کے انفرادی حصہ پرز کا ۃ عائد ہور ہی ہے تو انفرادی حصہ مثلاً ایک سو روپے کا ہے یا ایک ہزارروپے کا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے کتنی مقدار پرز کو ۃ عائد ہور ہی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس مخض نے کمپنی کا یہ حصہ فرید آج آیا اس کا مقصداس حصو فرید کر آگے نفع پر بیچنا ہے، کیونکہ بکشرت لوگ کمپنی کے جسے اس غرض سے فرید تے ہیں تا کہ جب ان کی قیمت بر حصة آگے نکے دیں اگر اس نیت سے فریدا ہے تو پورے حصہ پر زکا قاعا کد ہوگی اور پورے حصے کی بازاری قیمت کے اعتبار سے زکا قادینا ہوگی ، کیونکہ اس نے یہ حصہ تجارت کی نیت سے فریدا ہے یعنی بیچنے کی نیت سے اور کوئی بھی چیزانسان بیچنے کی غرض سے فرید ہے تو اس کی جو بازاری قیمت ہے اس کے حساب سے زکو قاعا تد ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہوہ چیز بذات خود قابل زکا قامے بانیں ، جیسے پورا گھریا بلڈنگ ہے ، تو بلڈنگ پرویسے زکو قائر سے نکو قائر نہیں اگر میں اگر کی بلڈنگ ہے ، تو بلڈنگ پرویسے زکو قائر سے کوئی بلڈنگ اس غرض سے فرید ہے کہ آگے بیچاں گا تو اس پر بھی زکو قائدگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے حصہ فرید اس غرض سے فرید ہے کہ آگے بیچاں گا تو اس پر بھی زکو قائدگی ، تو جب اس نے تجارت کی غرض سے حصہ فریدا ہے تو اب سمجنی کی عمار تیں وغیرہ بھی تجارت میں شائل ہوگئیں ، لہذا اس پر بھی زکو قاعا کہ ہوگی۔

لیکن اگراس نے حصہ بیچنے کی غرض سے نہیں خریدا، بلکہ مقصد رہے کہ اس کواپنے پاس رکھوں اور کمپنی کے منافع میں شرکت کروں ، کمپنی ہرسال میں اس سے کے منافع میں شرکت کروں ، کمپنی ہرسال میں اس سے منافع لیتار ہوں گااس مقصد کے لئے خریدا، تو اب اس کے لئے گنجائش ہے کہ وہ بید کھے کہ اس کمپنی کے اٹا ثوں میں کتنے فیصدا ٹاشے نا قابل زکو ہیں ، مثلاً حساب لگایا تو یہ پہتہ چلا کہ اس کمپنی کا بر ۲۰ فیصدا ٹاشے جو بلڈنگ ہے ، فرنیچر ہے مشینری ہے اور کاریں ہیں ریسب قابلِ زکو ہنہیں اور بر ۲۰ فیصد کے اندر خام مال بھی ہے ، تیار مال بھی ہے ، نفذ بھی اور دیوں بھی ہیں وغیرہ اثاشے قابلِ زکو ہیں بعنی بر ۲۰ فیصد کے اندر خام مال بھی ہے ، تیار مال بھی ہے ، نفذ بھی اور دیوں بھی ہیں وغیرہ

وغیرہ ، تو اب حصہ کی جو ہازاری قیمت ہوگی اس کے بر ۴۴ فیصد پر زکو ۃ عائد ہوگی مثلاً ہازار میں سوروپے کا ایک حصہ بک رہا ہے تو ۴۴ روپ پرزکو ۃ ہوگی ، اور یہ پیۃ لگا نا کہ کتنے اٹا ثے قابل زکاۃ ہیں اور کتنے اٹا ثے قابل زکو ۃ نہیں ، اس کا پااس طرح لگایا جا تا ہے کہ ہرسال کمپنی کی بیلنس شیٹ شائع ہوتی ہے اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے کہ ہماری املاک ہیں کیا کیا چیزیں شامل ہیں ، اس سے بیا ندازہ لگایا جا سکتا ہے ۔ تو جو آ دمی بتالگا سکے تو اس کے لئے قاس کے اور اگریہ پتا کیا تامکن نہ ہوتو پھراس کے لئے احتیاط اس ہیں ہے کہ عمومی بازاری قیمت پرزکو ۃ اداکرے۔

بعض علاء فرماتے ہیں کہ جب پالگاناممکن نہ ہوتو سہم کی قیت اسمیہ کے اعتبار سے زکو ۃ ادا کرے۔
اس کی تفصیل یوں ہے کہ پنی کے حصوں کی ایک قیمت اسمیہ ہوتی ہے ادرایک قیمت ہوتی ہے اورایک قیمت الصفیہ ہوتی ہے۔ مثلا آج ایک کمپنی قائم ہوئی تو لوگوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ اس میں پیمے لگا ئیں اورایک حصہ دس روپے کا ہے، اب لوگ جتنے چاہیں حصے لے لیں ، کسی نے سوجھے لے لئے ، کسی نے ایک ہزار جھے لے لئے ، کسی نے ایک لاکھ لے لئے دس دس روپے کے ۔ تو دس روپے حصے کی قیمت اسمیہ ہے جس پر ابتداؤہ جاری کیا گیا اور جب وہ مٹوفکیٹ دیا جاتا ہے تو اس پر دس روپے لکھا جاتا ہے، اس کو قیمت اسمیہ کہتے ہیں۔

اب کمپنی نے کاروبارشروع کیا تو جو پہنے جمع ہوئے اس سے اٹا ہے خرید نے اور کاروبارشروع کیا، نفع ہوا، نفع بھی اصل سرمائے کے ساتھ کچھشامل کرلیا جاتا ہے جو تقسیم کرلیا جاتا ہے، ہوتے ہوتے اس کی قیمت بڑھی چل جاتی ہے تو اٹا ہے جو تقسیم کرلیا جاتا ہے، ہوتے ہوتے اس کو قیمت النہویہ کہتے جل جاتی ہوتی تا ہے ہوتی تھی ہیں موجودہ قیمت کے لحاظ ہے سب کی جو قیمت بنتی ہے اس کو قیمت النہویہ کی بین ، مثلاً کمپنی آج سے ایک سال پہلے قائم ہوئی تھی اور اس کا ایک حصدوں روپے کا تھا اور اس وقت اس طرح کو کلیل کیا جائے تو اس کے بعد اگر آج اس کمپنی کو کھیل کیا جائے تو اس کے جنے اٹا شے موجود ہیں ان کی قیمت فرض کرو دس کروڑ بن گئی ہے یا ہیں کروڑ تو جب ہیں کروڑ بن گئی ہے یا ہیں کروڑ تو جب ہیں کروڑ بن گئی ہے یا ہیں کروڑ افراد پر تقسیم کریں گے، کیونکہ ایک کردڑ جھے جاری ہوئے تھے تو تی حصہ تنی ہیں کہ اگر آج کم تیت دی روپے تھی تو تی تھیت بنتی ہے وہ قیمت النہ و یہ ہی تھیت النہ و یہ ہی تھیت ہیں ہوگئی تو قیمت النہ و یہ ہی تھیت ہیں کہ اگر آج کم تیک کے حساب سے فی حصہ تنی ہی تھیت بڑھ جاتی ہے جبکہ سارے اٹا توں کی جتنی قیمت بڑھ جاتی ہی ہی تھیت النہ و یہ ہوگئی یا تھٹ گئی وغیرہ وان تھیت ہیں ، اور کارکی آج کیا قیمت ہے ، اور ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی یا تھٹ گئی وغیرہ وان تی میا ہا توں کو مذافر رکھتے ہوئے آج قیمت لگا تھیت ہے ، اور ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی یا تھٹ گئی وغیرہ و فیمرہ ان تھیت النہ و یہ معلم ہوسکتی ہے۔

تیسری تشم قیت سوقیہ ہے، قیت سوقیہ بھی بڑھتی گھٹی رہتی ہے۔ بازار میں ھے کس قیت پر فروخت ہور ہے ہیں دس روپے کا ایک حصد تھا، اب بازار میں کس قیت میں فروخت ہور ہاہے وہ قیت سوقیہ ہے۔ اس کام کا ایک مستقل بازار ہوتا ہے جس کواٹاک ایکچنے لین ''بازار جھمن'' کہتے ہیں، جس میں سب یہی کام ہوتا ہے۔ تو اس اور عقل کا تقاضا تو بیتھا کہ قیمت سوقیہ برابر ہوئی چاہئے قیمت تصفیہ کے، کہا ٹاشٹے جو ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس حساب سے اس کی قیمت متعین کی جائے ،کیلن حقیقی قیمت تصفیہ کامتعین کرنا عام آدمی کے لئے مشکل ہے۔ قیمت تصفیہ کامتعین کرنا عام آدمی کے لئے مشکل ہے۔

اس واسطے یوں کرتے ہیں کہ جو 'فبازار تھم '' میں کام کر نیوالے لوگ ہیں یہ مختلف اندازوں اور تخمینہ ہوتا ہے کہ تخمینا اب تخمینوں کے حساب سے قیمت لگاتے ہیں ، اس میں پہھتو تھینی کے اٹا توں کا اندازہ اور تخمینہ ہوتا ہے کہ تخمینا اب اس کے اٹا ثے اس قیمت کے ہونے اور پھھاس میں نفع کے امرکا نات کا عضر شامل ہوتا ہے کہ یہ کمپنی آئندہ نفع میں جائے گی ہوتا ہے کہ اس کی قیمت میں جائے گی یا تفصان میں جائیگی ، نفع کی شرح بڑھے گی یا گھٹے گی ، اس کا اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھے گی یا گھٹے گی ۔ اس کو تخمینہ اور بجازفہ کہا جاتا ہے۔

اوراس کا زیادہ مدار عالمی حالات بر ہوتا ہے، کشمیر میں کارگل پر تبضہ ہو گیا ملک پر جنگ کے خطرات منڈلا نے لگے قو معلوم ہوا کہ حصف کی قیمتیں گرگئیں، کیوں؟ اس واسطے کہ خرید نے والوں کو بیا ندازہ ہور ہاہے کہ جنگ ہونے والی ہے قو جنگ ہونے ایکا اوراس جنگ ہونے والی ہے قو جنگ ہونے ایکا اوراس کے نتیج میں کہ بینے میں باہر سے رابطہ منقطع ہوجائے گا، خام مال آنا بند ہوجائیگا اوراس کے نتیج میں کمپنی اپنی مصنوعات کو میچ طریقے سے پیدائہیں کر سکے گی، جب پیدائہیں کر سکے گی تو نفع نہیں ہوگا، تو جن ہیں جو حصد دار ہیں ان کو ان کی حصہ داری کا مناسب بدل نہیں سلے لہذا قیمتیں گھٹ کئیں ، حالانکہ اٹا ثے تو وہی ہیں جو کو کے توں ، لیکن نفع بخش کی امیدا ورخسارے کے خطرات کے پیش نظر قیمت برحق تھٹی رہتی ہے۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر قیمت تصفیہ ہیں روپے ہے تو بازاری قیمت ایک سوہیں روپے ، اس واسطے کہ سٹے بازوں کواس بات کا غالب گمان ہے کہ قیمت اور نفع جو ہے بڑھ جائے گا ، یا قیمت تو ہے ہیں روپے اور قیمت سوقیہ گھٹ کر قیمن روپے اور قیمت سوقیہ گھٹ کر قیمن روپے ہوتا ہے گا تو ہیں لیکن اندیشہ ہے کہ بینقصان میں جائے گا تو ہیں لیکن اندیشہ ہے کہ بینقصان میں جائے گا تو تیمن روپے ہوجائے گا تو تیمن روپے ہوجائے گا تو اس میں قیمت سوقیہ کے اندر عضر جوہوتا ہے وہ تخیینہ اور جز اف کا ہوتا ہے۔

اب شری نقط نظر سے زکو ہ کا معاملہ ہویا کوئی اور معاملہ ،اس میں انصاف اور اصل کا تقاضہ ہے ہے کہ اعتبار ہو قیمت تصفیہ کا نہ کہ قیمت اسمیہ کا اور نہ ہی قیمت سوقیہ کا ، بلکہ اعتبار قیمت تسویہ کا ہونا چاہئے ، کیونکہ و ہی تھے بتاتی ہے کہ ا ٹا توں کی مالیت کتنی ہے ،لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کا پیۃ لگانا بہت مشکل کام ہے بیعام طور سے اس وقت ہوتا ہے جب کہ پنی مخلیل ہوجائے تو پھراس کی قیمتیں گئی ہیں ،لیکن کم از کم ایک عام جصے دار کے لئے آسان نہیں ہے کہ وہ قیمت تصفیہ مقرر کرے ،البذا مجبود ایا قیمت اسمیہ کو اختیار کیا جائے گایا قیمت سوقیہ کو اختیار کیا جائے گا۔

ز کو ۃ کی ادائیگی میں احوط طریقہ

بعض علاءعصر میہ کہتے ہیں کہ زکو ہ کے معاملہ میں قیمت ِسوفیہ کو اختیار کریں ، کیونکہ واحد ممکن ذریعہ

موجودہ مالیت کےمعلوم کرنے کاوہ قیمت سوقیہ ہے۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں قیمت سوقیہ میں اوپر نیجے دونوں طرف بڑا مبالغہ ہوتا ہے، الہذا اعتبار قیمت اسمید کا کیا جائے اوپر نا احوط ہے، الہذا ای پر مدار ہونا چاہئے ، لیکن اگر حصوں کی قیمت سوقیہ ایک ہزار روپیہ ہوتو ایک ہزار روپ میں زکو ق نہیں آئے گی بلکہ مدار ہونا چاہئے ، لیکن اگر حصوں کی قیمت سوقیہ ایک ہزار روپیہ ہوتو ایک ہزار روپ میں زکو ق نہیں آئے گی بلکہ ایک ہزار روپ کے اندر جوقابل زکو ق افاقوں کا تناسب ہے اس کے اوپرزکو ق ہے، تو احوط بہی ہے تا کہ ذکو ق اس کے اندر کوئی اندیشہ وغیرہ نہ رہے ، لیکن اگر قیمت تھفیہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ ہوتو اصل بات میہ ہے کہ ذکو ق اس کے اعتبار سے عائد ہو، لیکن چونکہ اس کے معلوم کرنے کا راستہ آسان نہیں ہے، اس لئے اس جھے کی مالیت لگانے کا یہی راستہ ہوسکتا ہے کہ ان حصوں کی خرید وفر دخت جس قیمت پر ہور ہی ہے اس کو زکو ق کے جق میں معتبر مانا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

# (۳۵) باب: ماکان من خلیطین فإنهما يتر اجعان بينهما بالسوية، كان من دوخص شريك مول و دونول زكوة دركراس ش برابر مجمليس

"وقال طاوس وعطاء: إذا علم التحليطان أموالهما فلا يجمع مالهما ، وقال سفيان: لاتجب حتى يتم لهذا أربعون شاةً ولهذا أربعون شاةً ".

طا ؤس اورعطاء رحمہما اللہ دونوں کہتے ہیں کہ دونوں خلیطین کواپنے اموال کا پتا ہے بعنی دونوں کے اموال متمیز ہیں تو اس کوجمع نہیں کیا جائیگا۔

اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ عطاءاور طاؤس رحمہما اللہ خلطۃ الشیوع کا اعتبارتو کرتے ہیں الیکن خلطۃ الجوار کا اعتبار نہیں کرتے۔

"و قبال مسفیان" سفیان توری رحمه الله کاند جب بیرے که زکو ة واجب نہیں ہوگی جب تک که ہر ایک کی چالیس بکریا ن کلمل نه ہوجا کیں، جوامام ابوحنیفه رحمه الله کا قول ہے وہی ان کا بھی قول ہے۔ ۵۵

ا ٣٥ اــ حـدثـنا محمد بن عبد الله قال : حدثنى أبى قال: حدثنى ثمامة أن أنسا حـدثه : أن أبا بكر ﷺ كتـب لـه التى فرض رسول اللهﷺ (( ومـا كـان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية )) . [راجع: ٣٣٨ ]

۵۵ (( اذا علم الخليطان )) يعني: لا يكون السال بينهما مشاعاً، وهذا يسمى بخلطة الجوار ، فملعب طاؤس وعطاء، رضى الله تعالىٰ عنهما، هوخلطة الشيوع

وقبال الفيمي : كان سفيان لايرى للخلطة تأثيراً كما لايراه أبو حنيفة ، وضي الله تعالىٰ عنه ، وقي (التوضيح): وقول مالك كقول عطاء، وضي الله تعالىٰ عنهما. عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٣٣ ـ ٣٣٣. ترجمہ: حضرت انس ﷺ نے بیان کیا کہ ان کے پاس حضرت ابو بکر ﷺ نے وہ چیزیں لکھ کر بھیجیں بھو رسول اللہ ﷺ نے فرش کی تھیں اس میں بی بھی تھا کہ جو مال دوشریکوں کا ہواور دونوں زکو ق کی ادا لیگی کے بعد آپس میں برابر سمجھ لیں۔

#### (٣٦) باب زكاة الإبل

اونٹ کی زکو قاکا ب<u>ما</u>ن

"ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبوهريرة 🗞 عن النبي 🍇 ".

اس کوابو بکر بھ ، ابوذر بھ اور ابو ہر رہ بھ نے نبی کریم بھے سے روایت کیا۔

تشريح

حفرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ ہے جمرت کے بارے میں سوال کیا" فقال ویحک ان شانھا شدید" آپ نے فرمایا کہ جمرت کا معاملہ تو بڑا بخت ہے لینی آپ نے بیفر مایا کہ جمرت تمہارے بس کا کام نہیں۔

"فهل لک من ابل تودی صد قتها؟" کیااونٹ ہیں کتم صدقہ کروقسال نعم. قال: "فاعمل من وراء البحاد" تو آپ نے فرمایا کیمل کرتے رہوسمندر کے یاریمی۔

بعض نے کہاسمندر کے پاراوربعض نے کہابستیوں کے باہر۔'' بحز' کالفظ بعض اوقات بہتی کے لئے بھی استعال ہوتا ہے بعنی جہاں کہیں بھی ہوتم عمل کرتے رہوا ورصد قد کرتے رہو'' فسان المسلم فسن بعث ہوتم عمل کرتے رہوا ورصد قد کرتے رہو'' فسان اللہ ﷺ نے جمرت سے اس کو مستنی اللہ علی تہارے عمل میں سے کوئی کی نہیں کریں گے، یعنی آپ ﷺ نے جمرت سے اس کو مستنی کر ویا اور فرمایا کہ جہاں کہیں بھی رہو وہاں رہے ہوئے اپناعمل کرتے رہوا ورز کو قاوا کرتے رہوتو تمہاراعمل

٣٥ وفي صحيح مسلم ، كتاب الامارة ، باب المهابعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير، وقم: ٩٢ ٣٣، وسنن النسائي، كتاب البيعة ، باب شأن الهجرة ، وقم: ٩٣ - ٩٠، وسنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، الباب ماجاء في الهجرة وسكتي البدو، وقم: ١٨ ١ / ١٠ ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي سعيد الخدري، وقم: ٩٨ / ١٠ .

الله ﷺ کے ہاں انشاءاللہ مقبول ہوگا۔

اب اس میں کلام ہواہے کہ اجرت سے آپ نے اس کو کیسے متثنی کرویا۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس لئے کر دیا کہ ان کی بہتی والے سارے مسلمان ہو گئے تھے، ججرت تو اس وفت فرض ہوتی ہے جب کسی بستی میں کفر کا غلبہ ہو، یہاں تو بید مسئلہ نہیں تھا بلکہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض نے کہااس لئے منع کیا کہ ججرت کی جو فرضیت تھی وہ بڑے شہروالوں پڑتھی ، دیہات والوں پر اوراع ابیوں پرنہیں تھی۔ ہے

بعض نے کہا کہ "**لاهسجوۃ بعدالفتح**" یعنی فتح کمہ کے بعد کی بات ہے جب ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ تھی ، بیہ بات بھی ضیح نہیں ہے بلکہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ نے میہ جواب دیا کہ اصل ہیں فتح کمہ ہے پہلے جو ہجرت کی فرضیت تھی وہ دوباتوں کے ساتھ معلول تھی: ایک اس کی علت ریتھی کہ ایسی جگہ انسان رہتا ہو جہاں اپنے دین پڑمل پیرا ہوناممکن نہ ہو۔

دوسراید که استطاعت بھی ہوتب ہجرت فرض ہوتی ہے، اور یہاں ان دونوں میں ہے کوئی ایک بات
یا دونوں باتیں مفقو دخیں ، ہوسکتا ہے بیدایی جگہ رہتے ہوں جہاں ان کا دین پڑمل کر ناممکن ہو، چنا نچہ کہہ رہے
ہیں کہ میں ذکو ہ نکال سکتا ہوں ، حضور نے فر مایا نکالو، اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ ہجرت فرض تو ہولیکن ان کے ذاتی
حالات نبی کریم بھی کو معلوم ہوں کہ بیدان کے بس کا کام نہیں اور اس کی انہیں استطاعت نہیں اور ظاہر ہے
احکام شریعت استطاعت کی حد تک ہی فرض ہو سکتے ہیں ، جہاں استطاعت نہ ہوتو ''لا یک لف الله نفساً الا
و معمها'' لہٰذا آپ نے ان کو ہجرت ہے مشنی قرار دے دیا۔ ۵۸

#### (٣٤) باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده

یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی آئی تھی کہ اگر زکوۃ میں ادنیٰ جانور وغیرہ واجب ہے لیکن ادنیٰ دینے کے لئے موجو ذہیں تواعلیٰ دے دے اور مصدق ادنیٰ اوراعلیٰ کے درمیان جوفرق ہے وہ اس کووالیس کر دے ، یا واجب ہے اعلیٰ اوراعلیٰ دینے کے لئے ہے نہیں تو ادنیٰ دیدے اور اذنیٰ اوراعلیٰ کی قیمت میں جوفرق ہے اس کی قیمت ادا کر دے ،اس باب کا بیرحاصل اور خلاصہ ہے۔

۳۵۳ ا حدث محمد بن عبدالله قال: حدثن أبى قال: حدثنى ثمامة أن أنساً الله حدثه: ان أبا بكر الله كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله ( ( من بلغت عن مريض كالمرابع الله عن مريض القارى بن المريض المريض القارى بن المريض القارى بن المريض القارى بن المريض المري

۵۸ فیض الباری ،ج:۳۳،ص:۲۹\_

عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وليست عنده الحقة وعنده الحذعة فانها تقبل منه الحذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لبون فانها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقة بنت لبون وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقة بنت عنده وعنده بنت مخاص ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقة عشرين درهما أو شاتين ) . [راجع : ٣٨٨ أ]

ترجمہ: حضرت انس کے نیان کیا کہ حضرت ابو بکر کے ان کو وہ فرض زکو ۃ لکھ کر بھیجی جس کا اللہ ﷺ نے اپنے رسول اللہ ﷺ تھم ویا تھا۔ جس مختص پرز کو ۃ میں جذعہ یعنی پانچ برس کی اونٹی واجب ہواور اس کے پاس جذعہ نہ ہو بلکہ حقہ یعنی چارسال کی اونٹنی ہو، تو اس سے جذعہ لیا جائے گا اورز کو ۃ دینے والا اس کوہیں درہم یا دو بکریاں دےگا۔

جس پرز کو ۃ میں حقہ واجب ہولیکن اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ بنت لبون ہوتو اس سے بنت لبون لیا جائے گا اور د و بکریان یا ہیں در ہم د سے گا اور جس پرز کو ۃ میں بنت لبون واجب ہواور اس کے پاس حقہ ہوتو اس سے حقہ لیا جائے گا اور زکو ۃ وصول کرنے والا اس کوہیں در ہم د سے گا۔

جس شخض پرز کو ۃ میں بنت لیون واجب ہواوراس کے پاس بنت لیون لیعنی دوسال کی اونٹنی نہ ہو بلکہ بنت مخاص بیعنی ایک سال کی اونٹنی ہوتو اس سے بنت مخاص بیتی ایک سال کی اونٹنی لی جائے گی اور اس کے ساتھ زکو ۃ دینے والا ہیں درہم یا دو بکریاں دے گا۔

### (٣٨) باب زكاة الغنم

بكريوس كى زكوة كابيان

٣٥٣ ـ حدثنام حمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى قال: حدثنى أبى قال: حدثنى ثمامة بن عبدالله بن أنس أن أنساً حدثه: أن أبا بكر الله كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: ٩٥

وقي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الابل ، وقم : ٣٠٠٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة، باب في زكاة
 السائمة، وقيم : ٣٣٩ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب ١٤٤ أخذ المصدق سنا دون سن أو فوق سن، وقم:
 ٩ ٢ ـ ١ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسند أبي بكر الصديق ، وقم: ١٨٠ .

"(بسسم الله الرحيم) هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله الله على المسلميين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فيوقها فلايعط: (( في كل أربع وعشرين من الابل فمادونها من الغنم ، من كلَّ حمس شاة، فاذا بلغت خمساً وعشرين الى حمس وللا ثين ففيها بنت مخاض أنثى، فاذا بلغت ستاً وثلا ثين الى حمس و أربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فاذا بلغت ستاً وأربعين الى ستيس فيهها حقةً طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى حمس وسبعين ففيها جلاعة ، فياذا بلغت يعني ستًّا وسيعين الى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين وماثة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فاذا زادت على عشرين وماثة في في كيل أربعيين بنت لبون ، وفي كل حمسين حقة . ومن لم يكن معه الا أربع من الابل فيليس فيهيا صيدقة الآأن يشياء ربهيا ، فاذا بلغت خمساً من الابل ففيها شاة .وفي صدقة الغنيم في مسائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة : شاة . فاذا زادت على عشرين ومائة الى مائتين : شاتان . فاذا زادت على مائتين الى ثلاث مائة ففيها ثلاث . فاذا زادت عبلي ثلاث مائة ففي كل مائة شاةً . فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً واحدةً فليس فيها صدقة الا أن يشاء ربها . وفي الرقة ربع العشر . فان لم تكن الا تسعين ومائة فليس فيها شيءً الاأن يشاء ربها )).[راجع: ٣٣٨]

تشريح

جب حضرت ابو بكر رها نے حضرت انس ها کو بحرین بیجا تو اس وقت به کتاب ان کو دی جس میں صدقے کے احکام تھے، "بسم الله السوحمن الموحیم هذه فویضة الصدقة التی فوض رسول الله هن فرمایا که بیصد قع کا وه فریضه ہے کہ جواللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں پر مقرر فرمایا اور جس کا اللہ نے اپنے رسول کو تکم دیا" فیمن سئلها من المسلمین علی وجهها" مسلمانوں میں ہے جس ہے اس طریقے کے مطابق ما نگاجائے جو آگے آرہا ہے" فیلیعطها" اس کو جائے کہ دید ہے، "ومن سئل فوقها فلا یعط" اور جس سے اس سنل فوقها فلا یعط" اور جس سے اس سے زیادہ ما نگاجائے تو وہ نہ دے، کو وہ نہ دے، کو وہ نہ دی کل اور جس سے اس سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا، "فی کل اور جس سے اس سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا، "فی کل اور جس سے اس سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا، "فی کل اور جس سے اس سے نے برای کی کری دی جائے گی۔

"من كلّ خسمس شاة، فاذابلغت خمساً وعشرين الى خمس وللا ثين ففيها بنت مخاض انثى..... فاذابلغت متاواربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل"

حقد كُمِعَى بين جارسال كى اوْتُنى، "طروقة الجمل" بواس قابل بوكراونث اس يه بفق كرسك، "فاذابل عشرين ومائة ففيها "فاذابل عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل طروقة الجمل" جواون بفق كابل بو

## ائمه ثلاثةا ورحديث كاظاهري مفهوم

یہاں جوایک سومیں تک کا نصاب بیان کیا گیا ہے، یہ تمام فقہاء کرام کے درمیان منفق علیہ ہے اور حنفیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اختلاف ایک سومیس کے بعد ہوتا ہے۔ یہاں حدیث میں یوں لکھا ہے:

"فاذا زادت علی عشوین ومانة ففی کل اربعین بنت لبون وفی کل خمسین حقة" لین جب اونٹ ایک سوہیں سے بڑھ جائیں تو ہر چالیس پرایک بنتِ لبون اور ہر پچاس پرایک حقہ لینی حساب اربعینا ت اورخمسینات میں دائر ہوگا۔

مطلب سے ہے کہ ایک سوہیں پرتین بنت لہون تھے کوئکہ ایک سوہیں میں تین اربعینات ہیں، پھرایک سو تمیں پر دو بنت لبون اور ایک حقہ ، کیونکہ ایک سوٹیس میں دوار بعینات ہیں (۲۰+۴۰ = ۸) اور ایک خمسین ہے (۲۰+۵ = ۵۰۱) تو اس طرح ایک سوٹیس پر دو بنت لبون اور ایک حقہ ہو گئے ، ایک سوچالیں پر دو حقے اور ایک بنت لبون ، کیونکہ ایک سوچاس پرتین حقے کیونکہ اس میں بنت لبون ، کیونکہ اس میں دوخمسینات ہیں اور ایک اربعین ہے، ایک سوسیاٹھ پر چار بنت لبون ، کیونکہ چارار بعینات ہیں تو ہر دس پر جودس کا عدو آئے گا اس میں یا تو اربعینات ہوں گے اتنی بنت لبون اور جینے خمسینات ہوں میں یا تو اربعینات ہوں اور جینے خمسینات ہوں گے اتنی بنت لبون اور جینے خمسینات ہوں گے اتنی بنت لبون اور جینے خمسینات ہوں گے اتنی بنت لبون اور جینے خمسینا ہوں ایک اس کے استے ہی حقے ۔ حدیث کا ظاہری مفہوم کو اس کے ایک بنت لبون اور جینے اربعینا ہے اور اس طاہری مفہوم کو اس کے نام اللہ نے اختیار کیا ہے اور اس طام ابو حنیفہ رحم اللہ کا فہ جب ایک سوئیس کے بعد مختلف ہے۔ ۱

## امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سومیں پر پہنچنے کے بعد پھر استینا ف ہوگا لیعنی پھروہی پانچ پر ایک بمری والاسلسلہ چلے گا، ایک سومیں پر دو حقے تھے، اب ہر پانچ پر ایک بمری بڑھتی چلی جائے گی تو ایک سوپچیس پر دو حقے ایک بکری، ۳۰ اپر دو حقے دو بکریاں، ۳۵ اپر دو حقے تین بکریاں، ۴۰ اپر دو حقے چار بکریاں، ۱۳۵ پر دو حقے ایک بنت بخاض اور ۵ اپرتین حقے اس میں بنت لبون نہیں آئیں گی۔ اس میں چونکہ بنت لبون نہیں آئی اس لئے بیاسینا ف ناقص کہلاتا ہے۔ جب ایک سو بچاس پر پہنچ گئے کھراستینا ف کامل شروع ہوگا کہ ہر پانچ پر ایک بکری اور ۱۵۰ پر تین حقے تھے اس لئے ایک سو پچین (۱۵۵) پر تین حقے ایک بکری ، ۲۰ اپر تین حقے چار بکری ، ۲۰ اپر تین حقے ایک بنت پخاص اور پھر دس کے بعد (۲۸ اپر) ایک بنت پلون ، پھر دوسو پر چار حقے ، پھر ہمیشہ استینا ف کامل ہی ہوتا ہے۔ یہ تفصیل امام ابو صفیہ ہے کہنا جاتا ہے کہ اونٹ کی ہر چیز میڑھی ہے میاں تک اس کی ذکو ہ بھی میر طبیع ہے۔ چنا نچہ ایک سوبیس کے بعد میسلسلہ چلے گا۔ ال

## امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی بنیا د

اس میں اہام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی بنیا دحضرت عمر و بن حزم ﷺ کا صحیفہ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کا اثر ہے جو جوطحاوی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہے اور حضرت حضرت علی ﷺ کا اثر ہے۔ اور حضرت علی ﷺ کے اثر میں جو پچیس اونٹوں پر پانچ بکریوں کی بات ہے اسے سفیان تو ری رحمہ اللہ نے غیر ثابت قرار دیا ہے۔

حنفیہ کے دلائل جوامام ابوعبیدر حمد اللہ نے کتاب الاموال میں اور دوسرے حضرات نے بھی بقل کیا ہے، اس میں سی ہے کہ جب ۱۲۰ تک یہی معاملہ چلا۔ اس کے بعد فرمایا یا "فاذازادت علی عشرین و مائة تُعاد الفریضة الی أول الابل".

اور صدیت باب میں فرمایا گیا"فی کل آربعین بنت فبون" اس میں ''فی کل حمسین حقة"
توبیجی حفیہ کے مذہب پرمنطبق ہوجاتا ہے، کیونکہ عرب میں کسرکو حذف کرنے کا بکٹر ت رواج ہے، توارلیمین
کا اطلاق ۳۵ پر اور چالیس پر بھی ہوجاتا ہے تو ہم نے جو استینا ف کامل بتایا ہے تو اس میں بھی ہرار بعین پر بنت
لیون ہی آتی ہے اگر چار بعین سے پہلے شروع ہوجاتی ہے اور اربعین کے بعد تک جاری رہتی ہے۔ لیکن بیر کہنا میچ
ہے کہ ''فی کے آربعین بنت فیون ، فی کل خمسین حقة ''تو بلاتکلف ہے تو گویا دونوں رواتیوں میں
تطبیق اس طرح کردی کہ اس کی وہ تشریح اختیار کی جو عبداللہ بن مسعود کی نے فرمائی البعت صرف بیرہے کہ ''فی کل اربعین بنت لبون ''کی تاویل تھوڑی ہی ذراز بردی معلوم ہوتی ہے لین اور با تیں جو ہیں وہ ٹھیک بیٹھتی ہیں۔
آربعین بنت لبون ''کی تاویل تھوڑی سی ذراز بردی معلوم ہوتی ہے لین اور با تیں جو ہیں وہ ٹھیک بیٹھتی ہیں۔

اب مجھے لگتا ہے واللہ سبحانہ وتعالی اعلم کہ شاید دونوں طریقے حضور اقدس ﷺ ہے ثابت ہوں، چاہے ائمہ ثلاثہ کا طریقہ ہوچا ہے دو طریقہ ائمہ ثلاثہ کا طریقہ ہوچا ہے حضیہ کا طریقہ ہو۔ تو یہاں آپ ﷺ نے بیفر مایا اور عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے وہ طریقہ بتایا ہوگا،عبد اللہ بن مسعود ﷺ نے اس واسطے اختیار کیا، وہ افقہ الصحابہ ہیں اور امور غیر مدر کہ بالقیاس میں صحابی کا قول بھی مرفوع کے تھم میں ہوتا ہے، لہذا دونوں طریقے شاید نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہوں اور ائمہ ثلاثہ

نے ایک طریقه اختیار کرلیا اور حفیہ نے دوسرا۔ ۲۲

"ومن لم يكن معه الا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها"

جس کے پاس چارسے زیادہ اونٹ نہ ہوں" فلیس فیھا صدقة" تواس پرزکو ہنیں" الاان یشاء رمھا" الایہ کدان کا مالک خود ہی تطوعاً دے" فسافا بسلفت خسمساً من الإبل ففیھا شاق" لیمی پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے۔

"وفسی صدقة الغنم" اگرس کے پاس چالیس بکر یوں سے کم ہیں، چا ہے ایک ہی بکری کم ہولین اسم ہولین ہول تو مسمول ہولی ہول دوسو پوری شہول تو "فلیس فیھا مسمی (لا أن يشاء ربھا".

## (٣٩) باب: لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلاماشاء المصدق

ز کو قامین نہ بوڑھی اور نہ عیب دار بکری اور نہ نرلیا جائے گرید کہ زکو قاوینے والا لیمنا چاہے "هر مة" لیمنی بوڑھی ، تو بہت بوڑھا جا نورصدقے میں نہ لیا جائے "فات عواد" عیب والا ، "ولا تیس" تنیں کے معنی "مز" نربھی زکو قامیں نہ لیا جائے ، مطلب یہ ہے کہ اگرسار ہے نربی نربیں تو ٹھیک ہے نرلے لیکن اگرسارے انٹی ہوں تو پھران میں نرلینا ٹھیک نہیں۔"الاماشاء المصدق".

ا حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة ان أنساً عدثه: ان أبابكر الله كتب له التي أمرالله رسوله الله : (( ولا يخرج في الصدقة هرمةً ولا ذات عوار، ولا تيس الا ماشاء المصدق)).

<sup>•</sup> ٢٠ ، الا ، ٢٢ عمدة القارى ، ج : ٤ ، ص : ٣٥٣ ، ٣٥٣ ، و فيض البارى ، ج: ٣ ، ص: ١٩ .

کی وجہ سے مالک کوزویے پرمجبور میں کیا جاسکتا ، ہاں اگر مالک خودزدینا جا ہے تو دے سکتا ہے۔

اوراً گزاست "مُصَدِّق" [بسندید الدال و کسر ها] پڑھا جائے تواس سے مرادصدقہ وضول کرنے والے کرنے والے ہوا ورائٹناء کا تعلق "هر ملة ، ذات عود" اور" نیس" نینول سے ہے، یعنی زکو قادینے والے مالک کو بیتی نہیں ہے کہ مصدق کو بیتین شم کے جانور لینے پرمجبور کرے ، لیکن اگر مصدق کی وجہ سے فقراء کا فائدوان کے لینے میں محسوس کرے تو لے سکتا ہے۔

اوراستناء کی ایک تشریح میکھی کی گئی ہے کہ بیاستناء منقطع ہےاور ''الا'' کے معنی میں ہے،اور مطلب بیہ ہے کہ مالک کو بوڑ ھے،عیب داریا نرجانور دینے کاحق نہیں بلکہ وہ جانور دے جومصد ق حیا ہے۔واللہ سجانہ اعلم۔

### (٣٠) باب أخذ العناق في الصدقة

زكوة ميس بكرى كابجد فين كابيان

۳۵۲ اـ حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري

٣٥٧ ا ـ قال عمر ﷺ : فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبى بكر ﷺ بالقتال فعرفت أنه الحق. [راجع: ١٣٩٩]

یہ حضرت ابدِ بکر ﷺ کا وہی ارشاد ہے جو پہلے بھی گذراہے کہ اگر لوگ ایک بکری کا بچہ بھی روک دیں گے تو ان سے قال کروں گا۔

## امام بخارى رحمه الله كااستدلال

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کررہے ہیں کہ زکوۃ میں بکری کا بچہ بھی دیا جاسکتا ہے، حالانکہ سے
استدلال بڑائی کمزورہے، کیونکہ صدیق اکبر رہے کا مقصد مبالغہ ہے، اس لئے کہ اس کے بارے میں بعض روا بنوں
میں ''عقال'' آیا ہے کہ ایک ری بھی اگر روک لیس تو وہ بھی لوں گا، محاورے میں مراد مینہیں ہوتا کہ عام حالات میں
میری کا بچہ لیا جاتا ہے بلکہ مقصوداس سے میہ کہ اگر زکوۃ اتنی مقدار میں بھی روکیس گے توان سے قبال کروں گا۔
امام مالک رحمہ اللہ کا فد جب جو ''لامع المسدوادی ''میں فدکورہے کہ اگر سارے بیج بی بیچ ہوں تو
زکوۃ بھی بیج کی شکل میں دے سکتے ہیں ، سوال پیدا ہوسکتا ہے کہ ان پر''حولان حول'' ہوگا تو وہ بیج نہ رہیں گے،

بڑے ہوجا کیں گے،اس کا جواب ہیہ کہ رہ بچ بڑی بکریوں ہے''اثناء حول''میں پیدا ہوئے اوران کی ماکیں مرکئیں،اور بچ بقدرنصاب رہ گئے تو ان پرامام مالک رحمہ اللہ کے قول پرز کو قاواجب ہوگی۔ حفیہ کے مسلک میں بچوں پرز کو قانہیں ہے اور حضرت صدیق اکبر ﷺ کا بیقول مبالغے پر مین ہے۔

# ( ۱ سم) باب: لا تؤخذ كراثم أموال النّاس في الصّدقة زلاة شي الوكون كرائم أموال النّاس في الصّدقة

٣٥٨ ا حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريغ: حدثنا روح بن القاسم، عن اسماعيل بن أمية ، عن يحيى بن عبدالله بن صيفى ، عن أبى معبد ، عن ابن عباس وضى الله عنهما: أن رسول الله الله الما بعث معاذاً على اليمن قال: (( الك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم اليه عبادة الله ، فاذا عرفو الله فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلواتٍ في يومهم وليلتهم ، فاذا فعلوا الصلاة فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة توخذ من أموالهم وترّد على فقرائهم ، فاذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس )) . [راجع: ١٣٩٥]

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے معافی کو جب بین کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہتم اہل کتاب کے پاس جارہے ہوائییں سب سے پہلے خدا کی عبادت کی طرف بلاؤ، جب وہ اللہ ﷺ نے فر مایا کہتم اہل کتاب کے پاس جارہے ہوائییں سب سے پہلے خدا کی عبادت کی ہیں، جب وہ بید کو وہ اللہ ﷺ کو جان کیں تو انہیں بتا و کہ اللہ ﷺ نے ان پرزکو ہ فرض کی ہیں، جوان کے مالوں میں سے لی جا کیں گی اور ان کے فقیروں کو دی جا گئی ، جب وہ بیدمان لیس تو ان سے زکو ہ وصول کرولیکن ان سے عمدہ مال لینے سے بیجتے رہو۔

## (٣٣) باب: زكاة البقر

#### گائے کی زکوۃ کا بیان

 • ٣١٠ ا حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، حدثنا أبى ، حدثنا العمش عن المعرور بن سويد ، عن أبى ذر الله قال : انتهيت اليه قال : (( والذى نفسى بيده ، أو والذى لا الله غيره ، أو كما حلف ، ما من رجل تكون له ابل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها الا أتى بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه ، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها ، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس )) .

رواہ بکیو ، عن ابی صالح ، عن ابی هر پر ہ ﷺ : [انظر: ۱۹۳۸] اللہ ترجہ: حضرت ابو ذر ﷺ عن النبی ﷺ : [انظر: ۱۹۳۸] الله ترجمہ: حضرت ابو ذر ﷺ عن اور ﷺ کے باس اس کے بینی اس کے بینی نبی کریم ﷺ کے باس اس کے بینی اس کے بینی اس کے بینی اس کے بینی اس کے باس اور کی کوئی تم کھائی کہ نہیں شخص جس کے باس اور ک، گائے ، بکری ہوا ور اس کا حق اور اس کا حق اور اس کا حق اور اس کا حق اور اس کا اس کے باس اور سے گیس اور سینگوں سے مارینگے کہ پہلے سے زیادہ اور موٹے ہو گئے اور اس پر گذر جائے گاتو بھر پہلا جائور اس پر گذر جائے گاتو بھر پہلا جائور اس پر گذر جائے گاتو بھر پہلا جائور اس پر لوٹ کرآ ہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے در میان فیصلہ ہوجائے گا۔

### (٣٣) باب الزكاة على الأقارب

رشته دارول كوزكوة دين كابيان

وقال النبي ﷺ : ((له أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة )).

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایااس کے لئے دواجر ہیں: ایک قرابت کا دوسرے صدقہ کا تواب۔

ا ٣٦١ - حدثنا عبدالله بن يو سف: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة: أنه سمع أنس بن مالك ش يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل. وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ش يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس ش: فلما أنزلت هذه الآية ﴿ لَنُ تَنَالُوا البِرُ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمًّا تُحِبُّونَ ﴾ قام أبو طلحة إلى رسول الله ش فقال: يارسول الله ، إن الله

سمال وفي صبحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، بات تغليظ عقوبة من لا يؤدى الزكاة ، وقم : ١٢٥٢ ، وسنن الترمذى ، كتاب المزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء عن رسول الله في منع الزكاة من التشديد، وقم : ٢٥٠ نسائى ، كتاب المزكاة ، باب المعفليظ في حبس الزكاة ، وقم : ٢٣٩٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المزكاة ، باب ماجاء في منع الزكاة ، وقم : ٢٣٩٠ ، وسنن ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث أبي ذر الغفارى ، وقم : ٢٠٣٩ ، ٢٠٣٣ ، ٢٠٣٣ ، ٢٠ ١ ٢٠٠١ ، وسنن المارمي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة ، باب من لم يؤد زكاة الابل والمقر والغنم، وقم : ٢٠٣١ ، ٢٠٣٣ ، ٢٠ ١ ٢ ، ٢٠٣٣ ، ٢٠ ١ ١ ١ وسنن

تبارك وتعالى يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ [آل عمران: ١٩] وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها و ذخرها عند الله، فضعها يارسول الله حيث أواك الله. قال: فقال رسول الله ﷺ: ((بخ، فلك مال رابح، فقال في الأقربين)). فقال أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه.

تــا بــعة روح . وقــال يــحيــى بــن يحيى وإسماعيل عن مالک : «رايح ».[أنظر: «٢٤٥٢،٢٣١٨ من مالک : «رايح ».[أنظر

ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ابوطلحہ انصار یہ بین سب سے زیادہ مال دار تھے، ان کے پاس کھجور کے باغ تھے، اپ تمام مال میں ان کو بیر حاء بہت زیادہ محبوب تھا، اس کارخ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ نبی اکرم بھاوہاں جاتے اور وہاں کا پاکیزہ پانی پیا کرتے تھے۔

﴿ لَنْ تَنَالُوا البِرِّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ ﴾ "كُتُم يَكَيْنِيل بِاكت جب تكتم الني بيارى چيزاللدى راه ين خرج ندكرو"-

ابوطلحدرسول الله ﷺ کے پاس پہنچ اورعرض کیا کہ یارسول الله ، الله ﷺ فرمایا ہے کہ تم نیک نہیں پاکستے ، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز الله کی راہ میں حرج نہ کرواور میرے تمام مالوں میں بیر حاء مجھے سب سے زیادہ عزیز ہواوہ واللہ ﷺ کی راہ میں صدقہ ہے ، میں اس کے تو اب اور ذخیرہ آخرت کی امید کرتا ہوں ، اس لئے آپ اے رکھ لیجئے اور جہال مناسب ہو صرف سیجئے۔

رسول الله ﷺ نے فرمایا شاہاش ، بیتو مفید مال ہے، بیتو آمدنی کا مال ہے اور جوتونے کہا ، میں نے سن لیا۔ میں مناسب سجھتا ہوں کہتم اسے رشتہ داروں میں تقسیم کردو۔

ابوطلحہ نے عرض کی یارسول اللہ ایسانی کروں گا۔ چنانچہ ابوطلحہ نے اس کواسپے رشتہ داروں اور چھازاد

"لا وفي صبحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج و الاولاد، وقم: ١٩٢٣، وسنن النسائي، وسنن التوسدى، كتاب تغسير القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة آل عمران، وقم: ٢٩٢٣، وسنن النسائي، كتاب الاحباس، باب الاحباس كيف يكتب المحبس وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه، وقم: ٣٥٣٥، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، وقم: ٣٣٩٩، ومسند أحمد، بأقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، وقم: ١٥٤١، ١٩٨٥، وسنن الدارمي، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة افضل، وقم: ١٥٤١، وموطأ مالك، كتاب الجامع، باب الترغيب في الصدقة، وقم: ١٥٤١، وسنن الدارمي، كتاب الزكاة، باب أي الصدقة افضل، وقم: ١٥٤١، ١٥٩١،

بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔

اس حدیث میں بتلانا میہ کے حضور ﷺ نے اقربین کے لئے فرمایا ہے تو معلوم ہوا کہ اقارب کو صدقہ کرنا بیدو ہرا تو اب ہے کہ اس میں صلی بھی ہے اور صدقہ بھی۔اوراگر چہ یہاں بظاہر زکو ق مرادنہیں ہے،لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے زکو ق کوصد قہ کا فلہ برقیاس کیا ہے۔

عباض بن عبدالله ، عن أبى سعيد الخدرى ( اخرنا محمد بن جعفر قال : أخبرنى زيد ، عن عياض بن عبدالله ، عن أبى سعيد الخدرى ( اخرج رسول الله في أضحى أو فطر إلى المصلى ، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة ، فقال : ((أيها الناس تصدقوا))، فمر على النساء فقال : ((أيها الناس) . فقلن : وبم على النساء فقال : يا معشر النساء تصدقن فإنى رأيتكن أكثر أهل النار)) . فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال : ((تكثرن اللغن ، وتكفرن العشير ، مارأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء)) . ثم الصرف . فلما صار إلى منزله جاء ت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه ، فقيل : يارمول الله هذه زينب فقال : ((أي الزيالب ؟ )) فقيل : امرأة ابن مسعود ، قال : ((نعم ، اللنوالها )) ، فأذن لها . قالت : يا نبى الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندى حلى لى فأردت أن أتصدق به فرعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم . فقال البنى الله : ((صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . فقال البنى الله : ((صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . فقال البنى اله : ((صدق ابن مسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . فقال البنى اله : ((صدق ابن اسعود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . قال البنى اله : ((صدق ابن عدد ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . قال البنى اله المناس المناسود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . قال البنى اله المناسود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم . قال البنى اله المناسود ، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ) . [راجع: ۲۰۰۳] .

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ عیدالفطریا عیدالاضیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے ، پھرنمازے فارغ ہوئے پھرلوگوں کونسیحت کی اوران کوصد قد کا حکم دیا ، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اےلوگوں! صدقہ کرو، پھرعورتوں کے پاس پہنچاور فرمایا ،اےعورتوں کی جماعت تم خیرات کرواس لئے کہ مجھے دوز خیوں میں اکثرعورتیں دکھلائی گئیں۔

عورتوں نے عرض کیا ایسا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا جم لعن طعن زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی نافر مانی کرتی ہو۔ا ہے عورتوں! میں نے تم سے زیادہ دین اور عقل میں ناقص کسی کو نہ دیکھا جو ہوئے برے ہوشیاروں کے عقل گم کردے۔

پھرآپ کی اللہ عنہا آئیں اور اندر کی پیچ تو ابن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا آئیں اور اندر آنے کی اجازت ما گی۔ آپ کی سے کہا یا رسول اللہ! بیز زینب ہے۔ آپ کی نے فر ما یا کون کی زینب؟ کہا گیا ابن مسعود کی بیوی۔ آپ کی نے فر ما یا اجازت دو، انہیں اجازت دی گئیں۔ تو انہوں نے آ کرعرض کیا یا نبی اللہ آج آپ کی نے صدقہ کا تھم دیا، میرے یاس ایک زیورتھا میں نے ارادہ کیا کہ اسے خیرات کردوں۔

ابن مسعود کے دعوی کیا کہ وہ اور ان کا بیٹا اس خیرات کے زیادہ مستحق ہیں ، ان لوگوں ہے جن کو میں خیرات دینا چاہتی ہوں ۔رسول اللہ ﷺنے فرمایا تمہار ہے شوہر ابن مسعود ﷺنے بچے کہا ہے اور تمہار ہے شوہراور تمہار الڑکا ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہیں جن کوتم خیرات دینا چاہتی ہے۔

" فوعم ابن مسعود انه وولده احق" لعنی انہوں نے کہا کہ میرے شو ہر عبداللہ بن مسعود الله علی الله علی الله علی ان فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں اور میری اولاد کہتم مجھ پرصد قد کرو، تو آپ کے نے فرمایا کہ سیح کہاوہ زیادہ حقدار ہیں۔ حفیداور مالکید کے نزدیک اس سے مراد صدقۂ نافلہ ہے نہ کہ صدقۂ واجبہ۔ 20 آگے ان شاء اللہ باب الزکا قاملی الزوج میں اس کی تفصیل آگیگی۔

### (٣٥) باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة

مسلمان پراس کے محوزے میں زکوۃ فرض نہیں ہے

٣١٣ ا - حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا عبدالله بن دينار قال : سمعت سليمان ابىن يسار، عن عراك بن مالك ، عن أبى هريرة الله قال وسول الله ق : ((ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة )) .[انظر: ٣٢٣] . ٢٢

ترجمہ حضرت ابو ہر میں ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ،مسلمان پر • اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں زکو ۃ فرض نہیں ہے۔

من احتج بهذا المحديث الشافعي واحمد في رواية ، وأبو ثور و أبو عبيد وأشهب من المالكية ، وابن المعدو و أبو عبيد وأشهب من المالكية ، وابن المعدو و أبويومف ومحمد وأهل المحسن البصري و أبويومف ومحمد وأهل المحسن البصري و المورى وأبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وأبويكر من الحنابلة : لايجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها ، و يروى ذلك عن عمر ، رضى الله تعالى عنه ، وأجابوا عن حديث زينب بأن الصدقة المذكورة فيه الماهي من غير المزكاة . كذا ذكره المعيني في عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ١ .٣٥ .

### (٣١) باب: ليس على المسلم في عبده صدقة

ح وحدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه ، عن أبي هريرة هاعن النبي الله قال: (( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه)). [راجع: ٢١٣].

تشريح

حضرت ابو ہر میرہ کھی ہے روایت ہے کہ نبی کریم کھنے نے فر مایا کہ مسلمانوں پراس کے گھوڑ ہے میں اور اس کے غلام میں صدقہ نبیں ہے۔

> اس سے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ اس بات پراستدلال فر ماتے ہیں کہ گھوڑوں پرز کو ہنہیں۔ گھوڑوں کی تین قشمیں ہوتی ہیں:

ا مک تو وہ جو ذاتی استعال کے لئے ہو۔اس پرز کو ۃ بالا جماع نہیں ہے۔ کال

ووسرے وہ جو تجارت کے لئے ہوتا ہے،اس پر بالا جماع زکو ۃ ہےا ور یہ مال تجارت کے تکم میں ہے۔ تیسرے وہ جونسل کشی کے لئے ہوا ورسائمہ ہو، چرا گا ہوں میں چرتے ہوں اور مقصداس کانسل کشی ہو، نہ تو ذاتی استعال کے لئے ہیں نہ وہ تجارت کے لئے ہیں، بلکہ ان سے صرف نسل کشی مقصود ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ٹلا شرحمہم اللہ اس برز کو ۃ کے قائل نہیں ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک ان پر'' زکو ق''ہے یا تو ہر گھوڑے سے ایک دینار دیدے یا گھوڑے کی قیمت لگا کراس کا جالیسوں حصہ اداکرے۔ ۸۲

امام ابوصیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ایک تو اس صدیث سے ہے جو پیچھے بخاری ہی کے اندرگزری ہے کہ:"الم**خیل ثلاثة: هی لوجل وزدّ وهی لوجل سنرّ وهی لوجل آجرّ" ۹ ب**ی

كلّ ، الله الله المنهل ان كانت تعلف للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل الله فلا زكاة فيها اجماعاً ، وان كانت للتجارة تجب اجماعاً ، و ان كانت تسام للدر و النسل و هي ذكور و اناث يجب عنده فيها الزكاة حولاً واحداً ، وفي الذكور المنفردة و الاناث المنفردة روايتان . وفي (المحيط) : المشهور عدم الرجوب فيهما عمدة القارى ، ج: ٤ - ص: ١٥٠٠.

9] صبحیت مسلم ، کتباب النزکواق، پاپ اثم مالع الزکاق، رقم : ۹۸۵، داراحیاء التراث العربی ، بیروت، عمدة القاری، ج: ۲،ص: ۳۷۷. پھر "لوجل اجو" کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا " لم پنس حق اللّه فی رقابها و فی ظهورها".

آپ الله نے فرمایا کہ اللہ کے راستہ بیں اس نے اس کو بائد ھکر رکھا اور اللہ کے جو حقوق ہیں اس کی رقبہ میں، وہ بھی اس نے فراموش نہیں کئے اور اللہ کا جو حق ہے اس کی ظہر میں وہ بھی اس نے فراموش نہیں کیا، ظہر میں حق ہونے کا سوائے اس کے حق ہونے کا سوائے اس کے کئے دیدے، کیکن رقبہ میں حق ہونے کا سوائے اس کے کوئی معنی نہیں ہوسکتا کہ ذکو قادا کرے۔

نیز حضرت عمر رہائے۔ سے جو روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے خیل سائمہ سے زکو ۃ وصول فر مائی۔ امام ابن عبد البررحمہ اللہ مالکی ہیں انہوں نے فر مایا کہ حضرت فاروقِ اعظم ﷺ سے خیل سائمہ کی زکو ۃ وصول کرناضیح حدیث سے ثابت ہے جو حذیفہ کی ولیل ہے۔ • بے

اور صدیث باب میں جوفرس ہے اس سے مراد فرس رکوب ہے جیسا کہ آگے غلام آر ہا ہے اور غلام سے مراد غلام خدمت ہے، ورنہ اگر غلام تجارت کے لئے موتوبالا جماع اس برز کو قصیح ورنہ اگر غلام کی تشریح کی می کہ غلام سے مراد خدمت کا غلام ہے اس طرح فرس کی بھی تشریح کی جائے گی کہ فرس سے مرادرکوب کا فرس وأبو عسر في (التمهيد) وأعرجه ابن أبي شيبة: عن محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرتي عبدالله بن حسين أن ابن شهاب أخبره أن السالب ابن أخبت نمر أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل ، وأخرجه بقي بين متخلد في (مسنده) عنه ، وقال أبو عمر : الخبر في صدقة الخيل عن عمر، رضي الله تعالى عنه ، صحيح من حديث الرهري عن السائب بن يزيد، وقال ابن رشد المالكي في (القواعد) : قد صح عن عمر، رضي الله عنه ، انه كان يأخذ التصدقة عن النحيل ، وروى أبو عمر بن عبد البر باسناده : أن عمر بن الخطاب قال ليعلي بن أمية : تأخذ من كل أربعين شباةً شاةً ، و لاتاخذ من الحيل شيئاً؟ خذمن كل قرص ديناراً ، فصرب على الحيل ديناراً ديناراً ، وروى أبو يوسف عن ابي عبدالله فورك بن الخصوم السعدي عن جعفر بن مجمد عن أبيه عن جابر بن عبدالله قال : قال رمول الله عليه (( في النحيل في كل قرس دينار )) ، ذكره في (الامام ) عن الدار قطني و رواه أبو بكر الرازي ، و روى الدار قطني في (مستنبه) عن أبي اسحاق عن حارثة بن مصرب قال : جاء ناص من أهل الشام الي عمر فقالوا : انا قد أصبنا اموالاً خيلاً ورقيقاً واماء ، نحب أن نزكيه ، فقال : ما فعلوه صاحبي قبلي فافعله أنا ، ثم استشار أصحاب النبي مُنْكُمُ فقالوا : حسن ؛ ومسكت عبلي ، رضي الله عنه ، فسأله فقال : هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك ، فأخذ من الفرس عشرة دراهم ، ثم أعاد قريباً منه بالسند المذكور ، والقضية . وقال فيه : فوضع على كل فرس ديناراً ، احكام القرآن للجصاص ، ج: ٣٠٥ص: ٣٦٣، و عمدة القارى ، ج : ٢٠ص: ٣٤٨، والتمهيد لابن عبدالبر ، ج: ٣،ص: ٥ ٢ ١ ٥٠٢ ١ ٢ ، و ج: ١ / ١ ص: ١٣٣ ، ومصنف ابن أبي شيبة ، باب سافالوا في زكاة الخيل ، ج: ١ / ص: ١ ٣٨ ، وقم : ١ ٣٣ ، ١ ، ا ، وصنن الدار قطني ، باب الحث على احراج الصدقة وبيان قسمتها، ج: ٢،ص: ١٣٤ ، رقم: ١٠٠ .

ہے اور حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں عام طور سے گھوڑ نے نسل کشی کے لئے نہیں پالے جاتے تھے بلکہ گھوڑ ہے رکوب کے لئے ہوتے تھے یا تجارت کے لئے ہوتے تھے۔اس واسطےاس زمانے میں سیحکم اتنام شہور نہ ہوا اور پھر حضرت فاروقی اعظم ﷺ کے زمامے میں حمیل سائمہ بکٹرت ہونے گے،اس واسطےاس حکم کی ضرورت پیش آئی تو فاروقی اعظم ﷺ نے ان پرزکا ۃ عائد کی۔ ،

یمیں سے بعض اوگوں کی پیغلط بھی دور ہونی جائے کہ تجد دین یوں کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے نے اس چیز پرز کو ق عائد کر دی جس پر رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھی لین گھوڑے ،لیکن ایسانہیں ہے ،
ز کو ق تو تھی لیکن حضور کے کے زمانے میں وہ گھوڑ نہیں پائے جاتے تھے جن پرز کو ق ہواس لئے وصول نہیں کی ،
حضرت فاروق اعظم کے نومول کی ۔بس اتن می بات ہے ،ایسانہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں جس چیز پر ذکو ق نہیں تھی اور حضرت فاروق اعظم کے ناکہ کردی ۔ ایے

### (٣٤) باب الصدقة على اليتامي

#### ييبول برصدقه كابيان

ميمونة، حدثنا عطاء بن سار: أنه سمع أبا سعيد الخدرى المحدث: أن النبى المجلس ميمونة، حدثنا عطاء بن سار: أنه سمع أبا سعيد الخدرى المحدث: أن النبى المجلس المات يوم على المنبر وجلسنا حوله لقال: ((إن مما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها))، فقال رجل: يا رسول الله ، أو يأتى المخير بالشر؟ فسكت النبى أ، فقيل له: ما شانك تكلم رسول الله أو لا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال: فمسح عنه الرحضاء ، فقال: ((أين السائل؟)) وكأنه حمده، فقال: ((إنه عليه المخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة المخضير، أكلت حتى إذا المدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فنلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل )) أو كما قال النبي النبي (وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم الفيامة)). [راجع: ١٩٢١] ك، ٣٤

٢٤ أخرجه البخاري في الجمعة والجهاد والسير والرقاق ايضاً.

سي وقى صبحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، رقم: ١٥٣٣، وسنن العسائى، كتاب الزكاة، باب الصدقة على اليعيم، رقم: ٢٥٣٣، وسنن ابن ماجه، كتاب القتن، باب قتنة المال، رقم: ٣٩٨٥، ومسند أحمد، باقى مسند المكثرين، باب مسند أبى سعيد المحدري، رقم: ١ ٢١٠١، ١٠٢٠٠، ١ ٢٣٣، ١٠

تشرتح

حضرت ابوسعید خدری فر ماتے ہیں کہ ایک دن نی کریم فل منبر پرتشریف فر ما ہوئے ،ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھے تو آپ نے فر ما ہوئے ،ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھے تو آپ نے فر مایا کہ مجھے تمہارے بعد جوسب سے زیادہ خوف ہے وہ یہ کہ تمہارے اوپر دنیا کی زبن کر برہ یعنی جوشادا لی ہے وہ کھول دی جائے گی ، یعنی مال ودولت بہت ہوجائے گا"و زیستہ اور دنیا کی زبنت ، "فقال رجل یا رسول الله اویاتی النحیر بالمشر" کہ یارسول الله فیر بھی کوئی شر لاسکتا ہے۔

مطلب برے کر آن کریم میں مال کے لئے کی جگہ خیر کالفظ استعال ہوا ہے مثلاً 'وانسدہ لحسب المحیو لشدید'' اس میں خیر سے مراد مال ہے ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا تھی چیز ہے تو سوال کیا کہ خیر ہی شرکے کرآئے گا جس کی وجہ سے آپ بیا ندیشر کر رہے ہیں کہ تہارے اوپر مال وولت زیادہ پھیلا دیا گیا تو تم فنتے میں مبتلا ہو گئو جب بیسوال کیا گیا تو تم اللہ بھی و لا یہ کلنمک ؟'' تمہارا کیا معاملہ ہے کہ مرسول اکرم بھی سے بات کررہ ہواوروہ اس کا جواب نہیں دے رہے ، تمہارا کیا معاملہ ہے کہ مرسول اکرم بھی سے بات کرد ہے ہواوروہ اس کا جواب نہیں دے رہے ، تم سے بات نہیں کررہ ''فسو ایسنا انسہ یمنول علیہ '' پھر ہمارا خیال ہوا کہ آپ جوخا موث نہیں دے رہے ، تم سے بات کرد ہوا کہ آپ جوخا موث نہیں دے رہے ، تم سے بات نہیں کررہ ''فسو ایسنا آنسہ یمنول علیہ '' پھر ہمارا خیال ہوا کہ آپ جوخا موث ہوئے اس وجہ سے کہ آپ پورٹ کی بید کے ہیں آپ پر جب وی نازل ہوا کہ آپ تو آپ پر جب وی نازل ہوا کہ آپ تو آپ پر جب میں مرارک سے بسید پونچھا اور فرمایا کہ ''ایسن السائل ؟'' کہاں ہو ہوض جوسوال کرد ہا تھا ''و کا تھ حمدہ'' اور اس انداز سے بوچھا کہ گویا آپ کواس کا سوال پیند آیا اور آپ نے اس کی تعریف کی کہ اچھا سوال کیا کہ کیا تھی بالمشو '' خیر اس کی تاریک کی کہ اچھا سوال کیا کہ کیا گیا ہے کہ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ''انہ لایا تھی المحیو بالمشو '' خیر میں لاتا لیکن آگا کی کہ تی کہ کیا تھی کیا کہ کیا ہو کہ کیا ہیں ان تاکین آگا کہ کیا ہو کہ کیا ہی کہ کیا تھا کہ کو کا کہ کیا تھی کہ کیا گیا کہ کا کہ کیا تھی المحیو بالمشو '' خیر کی کہ انہوں کیا تھی ان کہ کیا ہے کہ کیا ہو کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کا کہ کیا گیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا گیا کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ

استمثیل کا حاصل یہ ہے کہ خرتو شرنیس لا تالیکن جب آدمی خرکا استعال غلط کرتا ہے تو اس سے شرپیدا ہوجا تا ہے، اس کی مثال یدی کہ "ان مدا ینبت الو بیع یقتل اویلم الا استعال غلط کلخصیر" بہار کا موسم جو چیزیں اگا تا ہے یعنی گھاس وغیرہ ، اس میں سے بعض گھاس ایس ہوتی ہے جو تل کر ڈالتی ہے یا تل کر دینے کے قریب ہوجا نا ، مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ بارش بری ، اس سے گھاس اگل اور کمثرت کے ساتھ پھیل گئ تو جانور بعض اوقات بے تحاشا کھا لیتا ہے ، بے تحاشا کھانے کے نتیج میں اس کو ہیندلاحق ہوگیا اور اس گھاس نے جو بہار سے اگل تھی اس کو تل کر ڈالا یا تل ند کیا کم از کم بیاری کی وجہ سے مرنے کے قریب بہنچا دیا یہ معنی ہے"ان مما ینبت الو بیع یقتل او یلم"کا۔

آ مرايا" إلا آكلة المخصير" سوائ ان جانورون كے جوسر وكا كي "اكلت حتى إذا

امت دن حاصر تاها" کروه آیک حدتک کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان کی دونوں کھو کھیں کھانے کی وجہ سے پھیل جاتی ہیں تو دہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں "استقبلت عین الشمس "سورج کی آنکھ کے سامنے یعنی اس کے رخ پر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں "فضل طب و بالت و رتعت" پھڑ گو ہر کرتے ہیں اور پیشا ب کرتے ہیں پھر چر ناشر وع کر دیتے ہیں ، "فلطت "کے معنی ہیں گو ہر کرنااور "بالت" کے معنی پیشاب کرنا، تو ایک حد تک کھایا اور جب دیکھا کہ پیٹ بھرنے لگا تو چھوڑ دیا اور سورج کی طرف و کھی کرتھوڑ اساسیر سپاٹا کیا اور اس کے نتیج ہیں جو فضلہ تھا وہ چاگیا اور جو فضلہ تھا وہ خارج ہوگیا ، پھر ٹھیک ٹھاک ہوگئے پھر تھوڑ اسا چر لیا تو ان کے حق میں بیسبزہ بنی تھی وہ جزوبدن بن گی اور جو فضلہ تھا وہ خارج ہوگیا ، پھر ٹھیک ٹھاک ہوگئے پھر تھوڑ اسا چر لیا تو ان کے حق میں بیسبزہ بلاکت کا ذریعے نہیں بنتا ، لیکن کیمل تھا جو ہے اس نے بے تحاشا کھا لیا ، سو پے سمجھے بغیر کہ کیا کھانا چا ہے کیا نہیں کھانا جا ہے کیا نہیں کھانا جا ہے۔

فرمايا"وإن هذاالمال خضوة حلوة"كمالسرسبراور يرفعاب-

"فنعم صاحب المسلم ماأعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل".

لین سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جواس مال میں سے مسکین کود ہے، یتیم کود ہے اور ابن سبیل کود ہے "

"او کماقال النبی ﷺ، والله من یا حلہ بغیر حقه "لین جوناحق طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔
"کالذی یا کل ولا یشبع" وہ اس کی طرح ہے کہ کھا تا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔

" ویکون شهیدا علیه یوم القیامه" اوروه مال اس کے خلاف قیامت کے دن گوائی دے گا کہ اس نے مجھے بری طرح کھایا تھا کہ اس نے کوئی صدود کی رعایت نہیں کی تھی۔

مطلب بینکلا کہ اگر چہ مال فی نفسہ خیر ہے لیکن جب انسان اس کوغلط اور بے تحاشا استعال کرتا ہے،
اس کے حصول میں نہ حلال وحرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ اس کے کھانے میں کسی حد کی پرواہ کرتا ہے بلکہ کھا تا ہی
چلا جا تا ہے تو وہ اس کے لئے ہلا کت کا ذریعہ بن جا تا ہے اور جو اسے جا تز طریقے سے حاصل کرے ، نا جا تز سے
پر ہیز کر ہے اور کھانے کے اندراحتیا ط کرے کہ حد تک کھائے اس کے بعد نہ کھائے ، بلکہ چھوڑ و بے تو پھراس کے
لئے وہ خیر ہی خیر ہے کوئی شرخییں ۔

## (٣٨) باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

شو ہراور زیرتر بیت میتم بچوں کوز کو ة دینے کا بیان

"قاله أبو سعيد عن النبي ﷺ ".

٢ ٣ ٢ ١ ـ حدث عمر بن حفص : حدثنا أبي : حدثنا الأعمش قال : حدثني شقيق ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبدالله رضي الله عنهما، قال : فذكرته لإ يراهيم قلحدثنى إبراهيم، عن أبى عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله بمثله سواء. قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي قلق قال: «تصدقن ولو من حليكن». وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبدالله: سل رسول الله قله أي بجزى عنى أن أنفق عليك وعلى أيتا مي في حجرى من الصدقة؟ فقال: سلى أنت رسول الله قله مفارسول الله قله النبي قله وجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي . فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي قله: أي جزى عنى أن أنفق على زوجي وأيتام لى في حجرى؟ وقلنا: لا تخبربنا، فدخل فسأله فقال: «من هما؟» قال: زينب، قال: «أي الزيانب؟» حجرى؟ وقلنا: لا تخبربنا، فدخل فسأله فقال: «من هما؟» قال: زينب، قال: «ماك، الزيانب؟»

# تشريح

یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے لیکن یہاں تھوڑی تفصیل ہے کہ حفزت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بیل مسجود کی کہت خورایا ''تصلافین و لو من حلیکن'' یہ حفزت زینب ہیں ۔ ان کا نام را کط بھی تھا ، اور یہ ہم مند تھیں ، اور اپنے ہنر سے کام کر کے کمائی کرتی تھیں ، اور حضرت عبداللہ کی پر بھی خرج کرتی تھیں تو ان کے شوہر تھے اور ان کے زیر پرورش کچھ پتیم تھے ان پر بھی خرچ کرتی تھیں تو انہوں نے مفرت عبداللہ کے سے کہا کہ آپ رسول اکرم کیا ہے جاکر پوچھے کہ ''ایہ جنری حسے ان انفق علیک'' کیا میں آپ پر خرج کروں تو کیا یہ میرے لئے جائز ہے اور ٹھیک ہے۔ ۲ کے

"ك لايوجد للحديث مكروات.

٥٤ وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد ، رقم: ١٩٢٧ ، وصنى التسائي ، كتاب وسنى الترصدى ، كتاب الزكاة ، عن رسول الله ، باب ماجاء في زكاة الحلى ، رقم: ٥٤٥ ، وسنى التسائي ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على ذي قرابة ، الزكاة ، باب الصدقة على ذي قرابة ، وسنى ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب الصدقة على ذي قرابة ، رقم: ١٨٢٣ ، وسنن رقم: ١٨٢٣ ، وسنن الدارمي ، كتاب الزكاة ، ياب أي صدقة أفضل ، رقم: ٥٩٥ ا ، ٢٥٨ ، وسنن

٢٤ وقال النبي ﷺ: (((وجك وولدك احق من تصدقت عليهم))، والولد لاتدفع اليه الزكاة اجماعاً، وقال بعضهم: احتج الطحاوي لقول أبي حنيفة . فأخرج من طريق واتطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء البدين ، فكانت تنفق عليه وعلى ولده ، قال : فهذا بدل على أنها صدقة تطوع ، وأما الحلى فائما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة ، وأما من يوجبه فلا .عمدة القارى ، ج : ٢ ، أص : ١ ٢ . ٢٠.

سوال پیداہوتا ہے کہ حضرت زبن ؓ نے حضرت بلالﷺ سے کہاتھامت بتلانا، کیکن انہوں نے بتلا دیا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے کہاتھامت بتلا ٹالیکن حضور ﷺ نے کہا کہ بتلاؤ، ظاہر ہے کہ حضور کا حکم مقدم تقااس وجہ سے اس کا جواب دیدیا، پھرآپ ﷺ نے فرمایا:

#### "نعم ا ولها أجران : أجرالقرابة و أجرالصدقة"

کہان کورینے کے دوفا کدے ہیں قرابت کا ،صلد حی کا ثواب بھی ملے گااور صدیے کا ثواب بھی ملے گا۔ پہلے جوروایت گذری ہے اس میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہانے آنخضرت ﷺ سے خود مسکلہ پوچھا تھااوراس روایت میں ہے کہ حضرت بلالﷺ سے معلوم کرایا۔

دونوں میں تطبیق ایک تو اس طرح سے دی جاسکتی ہے کہ خود ہو چھنے کی روایت میں اسنا د حجازی ہے، جیسے کہ حضرت علی ﷺ کہ حضرت علی ﷺ نے حضرت مقدا د ﷺ سے مذی کا مسئلہ معلوم کرایا تھا، مگر بعض روایتوں میں خود حضرت علی ﷺ کا یو چھنا منقول ہے۔

دوسرے بیظیق بھی ممکن ہے کہ شروع میں تو حضرت بلال ﷺ سے بوچھنے کو کہا اور مقصد معالمے کو خفیہ رکھنا تھا،کیکن بعد میں جب حضور ﷺ کومعلوم ہو گیا یا تو آپ ﷺ نے انہیں بلوالیا یا وہ خورآپ ﷺ کے پاس چکی گئیں اور براہ راست بھی مسئلہ معلوم کرلیا۔ واللہ سبحا نہ اعلم۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ اس بات پر استدلال کر رہے ہیں کہ بیوی کے لئے شو ہر کوز کو ۃ دینا جائز ہے اور شو ہر کے لئے بیوی کوز کو ۃ دینا جائز ہے۔

یمی مسلک امام شافعی اور صاحبین کا ہے ، اور امام مالک اور امام احمد کی ایک روایت بھی یہی ہے۔

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ اور شیح قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک شوہر کے بیوی کو اور بیوی کے شوہر کے بیوی کو اور بیوی کے شوہر کوز کو قادانہیں ہوتی اور حدیث باب ان کے نزدیک صدقۂ نافلہ پرمحمول ہے، کیونکہ یہاں زکو قاد غیرہ کے کسی لفظ کا ذکر نہیں ہے، اس لئے اس سے مراد صدقہ نافلہ ہے۔ نیز اس میں اولا دکو صدقہ کرنے کا بھی ذکر ہے، حالانکہ اولا دکوز کو قادینا شافعیہ کے نزدیک بھی جائز نہیں، کیونکہ علامہ ابن المنذرر حمد اللہ اس براجماع نقل کیا ہے۔ یہے

۱۳۱۷ ا حداثنا عثمان بن أبى شيبة ، حداثنا عبدة عن هشام ، عن أبيه ، عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله ، ألى أجر أن أنفق على بنى أبى سلمة ، إنما هم بنى . فقال : ((أنفقى عليهم ، فلك أجر ما أنفقت عليهم )) . [أنظر: ٥٣٢٩].

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہانے حضور ﷺ یو چھا کہ ان کے وہ بیٹے جوابوسلمہ سے ہیں ان کو زکو ہ دینا جائز ہے کہ نہیں ''المعا ہم بنی'' وہ میرے بیٹے ہیں ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں انفاق کروتمہیں اجر لےگا۔ یہاں بھی جمہور کے زدیک انفاق تطوعاً اور نافلۂ مراد ہے اورز کو ہ کا تھم پیہاں پرلا گونییں ہوگا۔

# (٩٩) باب قول الله تعالى: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيُّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

ويـذكر عن ابن عباس : يعتق من زكاة ماله ، ويعطى فى الحج. وقال الحسن : إن اشترى اباه من الزكاة جاز ، ويعطى فى المجاهدين والذى لم يحج . ثم تلا ﴿إِنَّمَا الصَّلَقَاتُ لِللهِ عَلَى الماء على اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

ترجمه: حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے منقول ہے کہ آپ بھی نے زکو ہ کے مال سے غلام آزاد کے اور جے بین وریح بین وریخ رحمہ الله نے کہا کہ اگر زکو ہ سے اپنی باپ کو ترید ہے تو جا تز ہے اور عجابد بن اور اس شخص کو بھی و یا جا سکتا ہے جس نے تج نہ کیا ہو، پھر آیت: ﴿ انسا المصدقات للفقو ا ء . . ﴾ عبار بن اور اس شخص کو بھی و یا جا سکتا ہے جس نے تج نہ کیا ہو، پھر آیت: ﴿ انسا المصدقات للفقو ا ء . . . ﴾ عبرو ہ عن البعد عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله امراة عبدالله امراة عبدالله بن مسعود ، و کانت امراة صنعا ، ولیس لعبدالله بن مسعود مال ، و کانت تنفق علیه و علی و لدہ معها ، فقالت : والله لقد شغلتنی انت و و لدک عن الصدق استطیع ان الب دق معکم بشیء افقال : مااحب انی لم یکن لک فی ذلک اجر ان تفعلی ، فسالت رسول الله نالله الله انی امراة ذات صنعة ابیع منها ، ولیس لولدی و لا لزوجی شیء ، فشغلونی فلا اتصدق فصل لی فیھم اجر ؟ فقال : لک فی ذلک اجر ما انفقت علیهم ، فائفقی علیهم ... )) ففی هذا المحدیث ان تلک فیل فیھم اجر ؟ فقال : لک فی ذلک اجر ما انفقت علیهم ، فائفقی علیهم ... )) ففی هذا المحدیث ان تلک

تشريخ:

آخرتک تلاوت کی ۔ان میں سے جس کوہمی ویا جائے کافی ہے اور حضور اکرم ﷺ نے فرمایا خالد نے اپنی زر ہیں خدا کی راہ میں وقف کر دیں ہیں اور ابولاسﷺ سے منقول ہے کہ ہم کو حضور اکرم ﷺ نے زکو ق کی ۔ اونٹ پرسوار کر کے حج کرنے کے لئے بھیجا۔

بيه باب الله عَلاّ كارشاد:

﴿ إِنَّمَ الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسْكِيُنِ وَ الْمُسْكِيُنِ وَ الْمُسْكِيُنِ وَ الْمُعْلِيْنِ وَ الْمُعْلِيْنِ وَ الْمُعْلِيْنِ وَ الْمُعْلِيْنِ وَ الْمُعْلِيْنِ اللّهِ وَ ابْنِ السِّيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّيلِ اللّهِ وَ اللهِ عَلِيْمُ السَّيلِ وَ اللهُ عَلِيْمُ السَّيلِ وَ اللهُ عَلِيْمُ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠]

ترجمہ: '' ذر کو ہ جو ہے وہ حق ہے مفلوں کا اور جن کا ول کا اور ذکو ہ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کا ول پر چاتا منظور ہے اور کر دنوں کے چیڑانے میں اور جوتا وان بھریں اور اللہ کے رستہ میں اور راہ کے مسافر کو تھمرایا ہوا ہے اللہ عظے کا اور اللہ عظے سب کچھ جانے والا حکمت والا ہے''۔

كے بيان ميں ہاور يہ آيت مصارف صدقہ كے بارے ميں ہے۔ ٨٤

۸ کے چونکہ تقسیم صدقات کے معاملہ بیں پیٹیمر پرطنن کیا گیا تھا،اس لئے متنبر فرماتے ہیں کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے۔اس نے صدقات وغیرہ کے مصارف متعین فرما کر فیرست نبی کریم ایک کے ہاتھ میں دیدی ہے،آپ ﷺ ای کے موافق تقسیم کرتے ہیں اور کریکے ،کسی کی خواہش کے تابع نہیں ہو سکتے۔

"ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما : يعتق من زكاة ماله".

اس سے "وفی الموقاب" کی تغیر مقصود ہے۔امام ما لک رحمہ اللہ کی ایک روایت کے مطابق (جوابن القاسم رحمہ اللہ کا اللہ سے مروی ہے) اُس کا مطلب ہے ہے کہ زُلُو ہ سے غلام خرید کرآ زاد کردیے جا کیں۔ یہی قول امام اسحاق اور ابوثو رحمہ اللہ کا بھی ہے، لیکن امام ابوحیفہ، امام شافعی، امام احمہ، اور بن وہب رحم ہم اللہ کی روایت بیل امام ما لک رحمہ اللہ کا مسلک بھی بھی ہے کہ "فی السوقاب" کا مطلب ہے ہے کہ مکا تب کورتم دی جائے تا کہ وہ بدل کتابت اواکر کے آزاد ہوجائے، امام بخاری رحمہ اللہ بظاہر پہلے مسلک کوا فتیار کر کے حضرت ابن عباس کے بدل کتابت اور کر کے حضرت ابن عباس کے اس اثر کوامام احمد رحمہ اللہ نے معنظر بقر اردیا ہے، کونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے معنظر بقر اردیا ہے، کونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے معنظر بقر اردیا ہے، کونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے معنظر بقر اردیا ہے، کونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے معنظر بقر اردیا ہے، کونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے معنظر بقر اردیا ہے، کونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے معنظر بقر اردیا ہے، کونکہ امام احمد رحمہ اللہ نے دمنظر بقر اور ای لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے دمی مدوی ہے، جس میں "فوک السوقية" کی مددی جائے اس کی تائید منداحہ اور دور وقطنی کی ایک حدیث ہے ہوتی ہے، جس میں "فوک السوقية" کی تفسیر "آن تعیس اس کی تائید منداحہ اور دور وقطنی کی ایک حدیث ہے ہوتی ہے، جس میں "فوک السوقية" کی تفسیر "آن تعیس اس کی تائید منداحہ اور واحد کی تائید کی مددی ہے۔ جس میں "فوک السوقية" کی تفسیر "آن تعیس اسکی تائید منداحہ کی تائید کونہ کی کر کونہ کی تائید کی ت

دوسرامصرف اس میں باب "والعساد مین "کوبیان کیا گیاہے،اس کی تشریح میں جمہور جن میں حفیہ بھی داخل ہیں میہ کہتے ہیں کہ غارمین سے مراد میہ ہے کہ کو کی شخص مدیون ہے اور دین اتناہے کہ اگر وہ اپنا موجودہ مال دین میں دیدے تو بقدرنصاب باقی نہ بچے۔ تو اس کومصرف زکوۃ قرار دیا گیاہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ'' غارمین'' کی بیتفسیر کرتے ہیں اورامام بخار کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے کہ جس شخص نے کسی کی کفالت لے لی تو اس کفالت کی ادائیگی کے لئے بھی زکو ۃ وی جاسکتی ہے۔ '' فعی مسبیل الملّٰہ'' حنفیہ کے نز دیک فی سبیل اللہ کامعنی ہے کہ کوئی غازی ہویا مجاہدا وراس کواسلحہ یا نفقہ وغیرہ کی ضرورت ہے تو اس کودیدیا جائے۔

شرط بيب كه فقر بو، اس على فقر لمح وظ ب اوراى طرح سيمنقطع الحاج ، لينى حج كرف تكاليكن ما بان المجاورة وجدة قول المجمهور ما رواه البواء بن عازب: ((ان رجلاً جاء الى النبي على عمل على عمل يقربني من المبعنة ويباعدني من النبار ، فقال: اعتق النسمة ، وفك الرقبة ، قال: يارسول الله أوليسا واحداً ، قال: لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة : أن تعين في لمنها)). رواه أحمد والمدار قطني . عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٨٨، وسنن المدار قطني، باب الحث على الحراج الصدقة وبيان قسمتها ، رقم: ١ ، ج: ٢ ، ص: ٢٣٥ ، دار المعرفة ، بيروت، سنة النشر ، ١٣٨٦ ، ١٩ و ١ ، ومسند أحمد ، ج: ٢ ، ص: ٢٩٩ ، مؤسسة قرطبة ، مصر .

چوری ہو گیا یا قافلہ سے چیچے رہ گیا اگر چہ اپنے گھر کے حساب کے اعتبار سے توغنی ہے لیکن وہ سفر حج میں غن نہیں ہے تو وہاں پر اس کو مدد کی جاسکتی ہے لیکن پھر بھی تملیک ضروری ہے۔ • ۸ے

"ویعطی فی الحج" اور ج میں بھی دیدے کہ می شخص ہے کہے کہ جاؤتمہارے جج کاخر چہیں اٹھاؤں گاتواس طرح بھی زکو ۃ اداہوتی ہے، کیکن یہاں بھی فقراور تملیک شرط ہے۔

"وقال الحسن : ان اشترى أباه من الزكاة جاز"

اگر کوئی شخص اپنے باپ کوز کو ۃ کے مال میں خریدے تو میہ بھی جائز ہے ، کیونکہ جو نہی خریدے گا ، فوراً آزاد ہو جائے گا۔ھن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق زکو ۃ کے امور میں سیبھی واخل ہے کیکن جیسا کہ او پر گذرا کہ ھنیہ کے نز دیک اس طرح زکو ۃ اوانہ ہوگی۔

"ویعطی فی المجاهدین" اور مجاہدین کو بھی زکو ۃ دی جاسکتی ہے، "والدی لم یحج" یعنی جس نے جج نہیں کیااس کو حج کرانے کے لئے بھی زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔

حنفیہ کے نز دیک شرط بیہ ہے کہ مجاہد کو یا جا جی کو مالک بنا کر دیے جب کہ وہ دمختاج ہوں ۔

امام شافعی رحمه الله کی تر و بیر

"فی ایھا اُعطیت اجزئے" یہاں سے دوسرا مسلہ بیان کررہے ہیں اوروہ بیہے کہ قرآن نے جو آٹھ مصارف بیان کئے ہیں ،ان میں سے جس مصرف میں بھی زکو ق دی جائے گی زکو ق اوا ہوجائے گی ۔اس سے امام شافعی رحمہ اللہ کی تر دید کررہے ہیں ۔

ا مام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت میں فر ماتے ہیں کہ زکو ۃ اصناف ثمانیہ میں سب کو دینی چاہئے، صرف کسی ایک صنف کو دینا کافی نہیں بلکہ سب مصارف میں خرچ کرنا ضروری ہے، تو ان کے خلاف کہہ رہے ہیں کہنیں مصارف ثمانیہ میں ہے کسی ایک کوبھی دیدیں گے تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔ اگ

• 4 ﴿ وفى سبيل الله ﴾ [التوبه: ٢٠] و هو منقطع الغزاة عند أبى يوسف، و منقطع الحاج عند محمد، و فى (الممسوط): وفى سبيل الله فقراء الغزاة عند أبى يوسف، وعند محمد: فقراء الحاج. وقال ابن المنذر: وفى (الأشراف) قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد: فى سبيل الله هو الغازى غير الغنى، وحكى أبو ثور عن أبى حنيفة أنه الغازى دون الحاج، وذكر ابن بطال أنه قول أبى حنيفة ومالك والشافعي، ومثله النووى فى (شرح المهذب). وقال صاحب (التوضيح): وأما قول أبى حنيفة: لا يعطى الغازى من الزكاة الا أن يكون محتاجا، فهو خلاف ظاهر الكتاب والسنة، عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٣٨٨.

١٨ ومن قول الحسن يعلم أن اللام في قوله: ((للفقراء)) لبيان المصرف لا للتمليك. فلو صرف الزكاة في صنف واحد كفي . عمدة القارى ، ج: ٢، ص: ٣٨٨. "وقال النبي ﷺ : (( إن خالداً احتبس أدرعه فِي سبيل الله)) ويذكر عن أبي لاسٍ: حملنا النّبي ﷺ على إبل الصدقة للحج".

بیحدیث تفصیل ہے موصولا آ گے آرہی ہے، "وید کو عن ابی لاس" ابولاس صحابی ہیں، ان کا نام
بعض نے زیاداور بعض نے عبداللہ بن عنمہ بیان کیا ہے اور ان سے صرف دوحدیثیں مروی ہیں ان سے معقول
ہے کہ "حسملنا النبی کے عملی اہل الصدقة للحج" یعنی حضورا کرم کے نے ہمیں حج کے لئے صدقہ کے
اونٹوں پرسوار کیا۔ مطلب بیہ ہے کہ حضورا کرم کے نا نا حضرات سے فرمایا کہتم لوگ صدقہ کے اونٹوں پرسوار
ہوکر حج کے لئے چلے جاؤ۔

اس میں سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ آپ میں نے صحابہ کرام کی وجواونٹ دیتے، وہ تملیکا دیتے تھے یا عاریتا ؟ اگر تملیکا دیۓ ہول تو پھرتو کوئی اشکال کی بات نہیں ،اس لئے کہ میصورت ہمارے ندہب کے مطابق بھی درست ہے ، اوراگر عاریۂ محض سوار کیا کہ ابھی تم ان پرسواری کر وبعد میں میہ اونٹ بیت المال چلے جائیں گے تو بھی کوئی مضا کقہ نہیں ،اس لئے کہ آخر بھی نہ بھی تو تملیک ہوہی جائے گی۔

الأعرج، عن الأعرج، عن الإعرج، عن الإعرب المعيب قال: حدثنا أبو الزّناد، عن الأعرج، عن أبى هويرة الله قال: أمر رسول الله الله بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبدالمطلب، فقال النبى الله الله الله عنه ابن جميل إلّا أنّه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله. وأمّا خالد فإنّكم تظلمون خالداً ، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأمّا العباس بن عبدالمطلب فعمّ رسول الله الله عليه صدقة ومثله معها».

تابعه ابن أبي الزّناد عن أبيه ، وقال ابن إسحاق ، عن أبي الزّناد : ﴿ هِي عليه ومثله معها ﴾ . وقال ابنِ جريج : حُدّثت عن الأعرج مثله . ٨٢

تشريح

حضرت ابو بریره فی فرماتے بیل که رسول الله فی نے صدقہ کا حکم دیا ، صدقہ کا حکم و بینے کا مطلب به به که آپ فی نے کہ آپ فی نے کہ آپ فی بھیجا۔ بہ کہ آپ فی نے لوگول سے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ اوا کرواورصدقہ وصول کرنے کے لئے ایک آ دمی بھیجا۔ ۱۸ و فی صحیح مسلم ، کتاب الزکاۃ ، باب فی تقدیم الزکاۃ و منعها ، وقع : ۱۲۳۳ ، و سنن المترملی ، کتاب المتاقب عن رسول الله ، باب مناقب العباس بن عبد المطلب ، وقع : ۳۲۹۳ ، و سنن النسائی ، کتاب الزکاۃ ، باب اعطاء سید الممال بغیر احتیاد المصدق ، وقع : ۲۳۲۲ ، و منن أبی داؤد ، کتاب الزکاۃ ، باب فی تعجیل الزکاۃ ، وقع : ۱۳۸۲ ، و مسند احمد ، باقی مسند المکٹوین ، باب باقی المسند السابق ، وقع : ۵۳۵ .

د وسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوصد قات وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ `

اگر چہہور کہتے ہیں کہ صدقات واجبہ وصول کرنے کے لئے بھیجاتھا، گرعلامہ قرطبی رحمہ اللہ نے متعدد علاء کے حوالہ سے رائج اس کو قرار دیا ہے کہ یہ نظی صدقہ تھا، اور تائید میں مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت پیش کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "ان النبی ﷺ ندب الناس الی المصدقة" اگرید بات سیجے ہوتو حضرت عباس کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں "ان النبی ہی ندب الناس الی المصدقة" اگرید بات سیجے ہوتو حضرت عباس کے ادرے میں آجا تا ہے، اور حضرت خالد کے بارے میں آسے کی میسیل الله" "می کہ "قلد احتبس ادراعہ و اعتدہ فی مسیل الله" "میں

"فَقِيْلَ" بعديس آپ ﴿ وَبَايا كَيالِينَ صَرْت عَمْ اللهِ فَ آكر بَايا كه "منع ابن جميل و حالد بن الوليد و العباسُ بن عبد المطلب".

ان تین حفرات: حفرت ابن جمیل، حفرت فالد بن ولید اور حفرت عباس بن عبدالمطلب ان نین حفرات: حفرت ابن جمیل، حفرت فالد بن ولید اور حفرت عباس بن عبدالمطلب ان فقیراً صدقه دینے سے انکار کردیا ہے۔ تو آنخفرت کے نیا کہ دوہ نقیر تھے اللہ اور اس کے رسول نے فاغناہ اللّٰه ورسوله" کہ ابن جمیل اس بات کا بدلہ دے رہے ہیں کہ وہ فقیر تھے اللہ اور اس کے رسول نے ان کوخی کردیا ہے، یعنی زکو قدیمے سے جو وہ انکار کررہے ہیں تو کوئی وجسوائے اس کے نہیں ہے کہ اللہ علیہ نے ان کوغنا عطافر مادی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس پر شکر اداکرتے، اب وہ زکو ق سے منکر ہوگئے ہیں۔

## اصل واقعه کیاہے

اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بیکوئی جزیہ ہے کہتم مجھ سے وصول کرنے آئے ہو، اس صورت میں آتخضرت ﷺ نے ان کے بارے میں ارشا وفر مایا جواویر مذکور ہے۔

بعض حفرات نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بیرمنافقین میں سے تھے۔ (واللہ اعلم) جبکہ بعض افراد
نے کہا کہ منافق نہیں تھے۔ پھر بعد میں ان کوتو بہ کی تو فیق ملی یانہیں ،اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوا، لیکن بعد میں حضور
اکرم ﷺ نے ان کوز کو قاسے منتثیٰ فرمادیا تھا کہ ان سے زکو قاوصول نہ کرنا ،ان سے زکو قانہ لینے کا یہ تھم تکویٹی تھا
نہ کہ تشریعی ، چنا نچہ حضرت صدیق اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ عنجما کے زمانے تک زندہ رہے لیکن پھر بھی زکو قانہ کہ میں دیتے تھے ، پھر بعد میں خودا بنی زکو قاد سے گھروں تو ممکن ہے اللہ ہی جانے کیا صورت حال تھی ؟ روایات میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں ملی ، یہ ابن جمیل ہی کے نام سے مشہور ہیں ،اوران کا اپنا نام معلوم نہیں ، مختلف لوگوں نے مختلف نام بتا ہے ہیں ۔

آپ کے بارے میں جوارشادفر مایا اس کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لینی ابن جمیل بدلہ نہیں اللہ کے رہے گئی ابن جمیل بدلہ نہیں و بے کے رہے مگراس بات کا کہ وہ فقیر تھے اللہ کے نان کوغنی کر دیا اس کا یہ بدلہ لے رہے ہیں کہ زکو قانبیں و بے رہے۔ یہان پرطنز ہے لیعنی مطلب ہیہ کہ اللہ کے لئے ان کوغنی کر دیا تو اس کا بدلہ ان کوشکر کر کر کرنا چاہئے تھا گریہ بجائے شکر کے زکو قائے میں۔۔

"واقما خالد" اورجوخالد بن وليد الله على بار عين آپ كهدر عين كدانبول في بحى زكوة نبين دى تو اقتلى كا تو الله ال دى تو "فيانسكىم تظلمون خالداً" تم لوگ حضرت خالد الله الله الله كا مطالبه كرك ان پرظلم كرد به بوء اس كئه كه " قد احتبس ادر عه و اعتده فى مبيل الله " انبول فى زرين اورا پناساز وسامان الله على در ين اورا پناساز وسامان الله على در ين وقف كرديا به -

حضرت خالدین ولید ﷺ نے اپنی زر ہیں اور اسلحہ وغیرہ وقف کر دیا تھا تو آنحضرت ﷺ کے اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں :

ایک مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ تو ایسے نیک آ دمی ہیں کہ انہوں نے اپنا ذاتی ساز دسامان بھی اللہ ﷺ کے راستے میں وقف کردیا ہے تو وہ زکو ق سے کیسے انکار کر شکتے ہیں ،اگر پھر بھی زکو ق سے انکار کررہے ہیں تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ان کے یاس نصاب ہی نہیں ہے۔

وومرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنا ساراسا زوسامان اللہ ﷺ کے راستہ میں وقف کر دیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ صاحب نصاب نہیں رہے کہ ان پرز کو ق فرض ہو، لہٰذاان سے زکو ق وصول کر ناظلم ہے۔ تیسرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اپنا سازوسامان بطورِ زکو ق وقف کر دیا، گویا زکو ق اس طرح ادا کی کہ اپنا سازوسامان ہی اللہ ﷺ کے راستے میں وقف کر دیا۔

# امام بخارى رحمه اللدكا استدلال

ا مام بخاری رحمة الله علیه تیسرے معنی مراو لے کراس بات پر استدلال کررہے ہیں کہ زکو ہ کے ادا ہونے کے لئے تملیک ضروری نہیں ، کیونکہ مال وقف میں تملیک نہیں ہوتی بلکہ مال الواقف محبوس علی ملک واقف یا محبوس علی ملک اللہ ہوجا تا ہے اورفقیراس مال موتوف کا ما لک نہیں بن سکتا ، ہاں اس کی منفعت اٹھا سکتا ہے توامام بخاری رحمہ اللہ بیمعنی مراو لے کر بیر بتانا جا ہے ہیں کہ وقف کرنے کی صورت میں بھی زکو ہ اوا ہوجاتی ہے۔

چنانچدان کے نز دیک اگر کو کی شخص اپنی ز کو ۃ کے پیپیوں سے کو کی مسجد بنا دیے یا کو کی مدرسہ تعمیر کر دے تو اس سے بھی ز کو ۃ اوا ہوجائے گی کیکن میصرف امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔

## جههور كاعمل

جمہورعلاء کے نز دیک تیسر ہے معنی مراد نہیں، بلکہ پہلے دومعانی میں سے کوئی ایک معنی مراد ہیں اوران دونوں معانی کے اعتبار سے بیصدیث تملیک کے خلاف نہیں۔

اوراگرعلامه قرطبی رحمه الله وغیره کا قول لیا جائے جواد پر بیان ہوا کہ بیصد قد واجبہ تھا ہی نہیں تو کوئی اشکال ہی نہیں ، کیونکہ اس صورت میں مطلب بیہوگا کہ انہوں نے تو اپنا ساز وسامان پہلے نبی فی سبیل الله وقف کر رکھا ہے، اس لئے اگروہ نفلی صدقہ نہیں دے رہے تو کچھ جرج نہیں۔

بہرصورت!اس حدیث کے اشارۃ النص سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور ﷺنے ان کے زرہوں کے وقف کو درست قرار دیا ،اس سے فقہاء حفیہ نے وقف المنقو لات کے جواز پراستدلال کیاہے۔

"واقما العباس بن عبدالمطلب" اورحفرت عباس المحكمتعلق جوكها ہے كه وه زكوة نهيں ديتے لو "فعم رسول الله فهمي عليه" وه تو حضورا كرم الله ك چالي اورزكوة ان پرفرض ہاورآ كے بدل آر با ہے" صدقة و مشلها ذكاة" اورا تناہى اور لينى وه زكوة ديئے سے چيجے بننے والے نہيں ہيں، ذكوة بھى ديں گے اورا تنائى كريں گے۔

حضرت عہاں ﷺ کا واقعہ بیرتھا آپ دوسال کی زکو ۃ بعض اوقات اسمصی ادا کر دیا کرتے تھے، ایک سال کی زکو ۃ دے دی اوراس سے اگلے سال کی بھی پیشگی ادا کر دی اوراس سے اگلے سال کی بھی پیشگی ادا کر دی، اب اگلے سال حضرت فاروقِ اعظم ﷺ ان کے پاس زکو ۃ وصول کرنے کے لئے پہنی گئے جبکہ وہ گذشتہ سال زکو ۃ اوا کریکے تھے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے زکو ۃ وصول کرتے ہوئے کلام میں درشتی

بھی اختیار کی تو حضرت عباس ﷺ کو پیریات تھوڑی تی نا گوارگز ری۔

چنانچانبول نے کہا کہ دیکھویٹ رسول اللہ کا پچاہوں اور "عم الموجل صنو البیه" اور جوز کو ة یس نے دین تھی وہ دے چکاہوں ، اب تہیں زکو ق نہیں دیتا ، تو حضرت عمر فضف نے جب حضورا کرم بھا ہے ان کی شکایت کی تو حضورا کرم بھانے بھی فرمایا "فعم دسول الله بھا" کہ وہ حضور کے پچاہیں ، الہذا ان سے بات کرنے میں فرالحاظ کی ضرورت تھی اور دہ زکو ق کے وجوب سے مشر بھی نہیں ہیں ، وہ تو دودوسال کی زکو ق اسمعی اداکر دیے ہیں۔

چٹانچیتر ندی کی روایت میں ہے کہ" فانا أحدنا ذکاۃ العباس عام الأول للعام" ہم نے عباس کی زکوۃ پچھے سال ہی لے لئے گئی اس سال کے حساب میں تو اس واسطے ان سے مطالبہ کرنے کا کوئی جواز نہیں آپ نے سوال کی ندمت فرمائی کہ ان سے زکوۃ کا مطالبہ کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں می

اورا گرعلامہ قرطبی رحمہ اللہ کی بات لی جائے کہ بیصد قد نا فلہ تھا تو مطلب بیہ ہوگا کہ وہ تو ایسے تی ہیں کہ دوسال کی زکو ۃ اکھٹی دیدیتے ہیں،لہذاا گرانہوں نے نفلی صدقہ دینے سے انکار کیا ہے تو یقینا کوئی دجہ ہوگی۔

#### (٥٠) باب الاستعفاف عن المسألة

سوال سے بچنے کابیان

9 17 1 - حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يوسف المنيد الليشي ،عن أبي سعيد الخدري الله المنيد الله المنيد الليشي ،عن أبي سعيد الخدري الله المنيد المنيد المنيد من الأنصار سألوه فاعطاهم ، حتى نفد ما عنده ، فقال: ((ما يكون عندى من خير فلن ادخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستعن يعنه الله ومن يستعن يعنه الله ومن يتصبر يصبره الله . وما أعطى أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر ) [أنظر: ٢٢٩٢] ٥٨ من المنيد المعلل، وقم ٢٢٩٣.

20 وفي صنحيح مسلم ، كتاب الركاة ، باب فضل التعقف و الصبر ، رقم : 1200 ، ومنن الترمذي ، كتاب البو والمعسلة عن رسول الله ، باب ماجاء في الصبر ، رقم : 1902 ، وصنن النسائي ، كتاب الركاة ، باب ماجاء في الصبر ، رقم : 1901 ، وصنن أبي داؤد ، كتاب الركاة ، باب في الاستعفاف ، رقم : 1901 ، و مسئد أحمد ، باقي مسئد السمكتريين ، باب مسئد أبي سعيد الخدري ، رقم : 1924 ا ، 2014 ، 1974 ا ، 2014 ، 1974 ا ، 2014 و سنن أبي صغيد الخدري ، رقم : 2014 ا ، 2014 ا ،

ترجمہ: ابوسعید خدری ﷺ ہے روایت ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضور اکرم ﷺ ہے کچھ ما نگا۔
آپﷺ نے ان کو دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپﷺ کے پاس تفاختم ہو گیا تو آپﷺ نے فرمایا میرے پاس جو کچھ
بھی مال ہو گامیں تم سے بچانہیں رکھوں گا اور جو محض سوال سے بچنا چا ہے تو اللہ ﷺ اسے بچالے گا اور جو شخص بے
پرواہی چا ہے تو اسے اللہ ﷺ بے پرواہ بنا دے گا اور جو محض صبر کرے گا اللہ ﷺ اسے صبر عطا کرے گا اور کسی محض
کو صبر سے بہتر اور کشاوہ تر نعمت نعمت نہیں ملی۔

مترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ۔تم میں سے ایک شخص کاری لینا اور اپنی پیٹیر پرکٹڑیاں اٹھا نا اس سے بہتر ہے کہ دہ کسی شخص کے پاس آکر پچھ مانگے اور وہ اسے دے یا ضدے۔

۱ ۲۷ ا حدالنا موسى: حدالنا وهيب: حداثنا هشام ، عن أبيه ،عن الزبير بن العوام العربي النبي الله على الزبير بن العوام عن النبي الله قبال: (( لأن يأخل احدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس ، أعطوه أو منعوه)) . [انظر: ٨٤ - ٢٣٥٣،٢٠٤٥]

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں ہے کوئی شخص رسی لے اورلکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھا کراس کو پیچے اور اللہ ﷺ اس کی عزت کومخفوظ رکھے ، تو اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانکے اور وہ اسے دیں یا نہ دیں۔

#### ٣٤٣ ا ـ حدثنا عبدان : أخبرنا عبدالله : أخبرنا يونس، عن الزهرى ، عن عروة

۲۸ و قبى صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب كراهة المسألة للناس ، رقم : ١٤٢٤ ، وسنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في النهى عن المسألة ، رقم : ١٤١٧ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب الاستعفاف عن المسألة ، رقم : ٢٥٣٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هويرة ، رقم : ٢١٧٥ ، ١٤٠ ١٤ ، ٢٣٣٧ ، ١٤٨ ، ٩٠٥٣ ، ٩٠٩ ، ومؤطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في التعفف عن المسألة ، رقم : ١٨٨٨ .

المبشرين ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب كراهية المسألة ، رقم : ١٨٢١ ، ومسئد أحمد ، مسئد العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسئد الزبير بن العوام ، وقم : ١٣٥٣ ، ١٣٥٣ .

ابن الزّبير، وسعيد بن المسيّب: أن حكيم بن حزام الله المال الله فأعطاني، ثم مالته فأعطاني، ثم مالته فأعطاني، ثم مالته فأعطاني، ثم قال: ((يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. البد العلبا خير من البد السفلي). فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدّنيا. فكان أبو بكر الله يدعو حكيماً إلى العطاء فيأبي أن يقبله منه. ثم إنّ عمر الله دعاه ليعطيه فأبي أن يقبل منه شيئاً. فقال: إنّى أشهدكم معشر المسلمين على حكيم، أنى أعرض عليه حقم من هذا الفيء فيأبي أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحداً من النّاس بعد رسول الله عليه توفّى. وانظر: ٢٧٥٠، ٣٣١، ١٣٣١. ٨٨.

# حدیث کی تشریح

٨٥ وهي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اليد العليا خير من يد السفلي وأن اليد العليا هي المنفقة وان السفلي هي الآخذة ، رقم: ١ ١ ١ ، وسنن الترمذي ، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ، باب منه ، رقم : ٢٣٨٨ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه ، رقم: ٢٥٥١ ، ومسند أحمد ، يباقي هسند المكتوين ، باب مسئد أبي هريرة ، رقم: ٣١٣ / ٢٥٠ ، ٣٩٨ / ٩ ، ٣٩٨ / ١ ، وسنن الدارمي ، كتاب الزكاة ، باب في قصل اليد العليا، وقم: ٣٩٨ / ١ .

حضرت کیم الامت قدس الله سره نے لکھا ہے کہ ایک استاد سے جوانہا فی بزرگ سے ،ایک دفع کس میں آئے تو ان کے چہرے پرشاگر دنے ہوگ کے آثار دیکھے ،ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے فاقے سے ہیں ،اسی وقت شاگر د وہاں سے اٹھ کر گیا اور اچھا سا کھا نا بنا کر تھا لی میں رکھ کر لایا ، جب لا کر رکھا تو عرض کیا کہ حضرت ول چاہ رہا ہے کہ آپ میں مانا کھا نا کے نہیں میں نہیں کھا تا لے جاؤ ، چنا نچرشاگر واٹھا اور فور آ کھا نا لے گیا ، استاد سے کھانے کے لئے اصر ارجھی نہیں گیا ، جب کھا تا لے کر چھ دور چلا گیا تو پھروہی کھا تا لے کر وائی الا بیا تو پھروہی کھا تا لے کر وائی ان آبیا اور عرض کیا کہ اب کھا تی کہ دور چلا گیا تو پھروہی کھا تا ہے کہ وائی گیا ہو ، لیا آپ تھا کہ دائھ کر گیا تو پھروہی کھا نا ہے کہ وائی گروہ کھا نا لایا تو پھروہی کھا نے کہ اس کی طرف متوجہ ہوگیا کہ میں جس اللہ میں برکت کی کوئی امیر نہیں تھی اس لئے شخ نے کھانے سے اٹکارکر دیا ، شاگر و کھا نا امر انہیں کیا اور کھا نا وائی لے گیا اور کھا نا وائی لے گیا اور کھا نا وائی لے گیا اور کھا نا وائی لیا تو بھی کھانے پر اصر ارنہیں کیا اور کھا نا وائی لے گیا اور کھا نا کھا لیا۔

حضورا كرم الله كا وقات كے بعد حضرت الو بكر صديق الله على حضرت حكيم كوعطاء يعنى بيت المال سي تشيم كئے جانے والے مال لينے كے لئے بائيا كرتے ہے "فيابئ أن يقبل منه قم ان عمو الله عماله ليعطيه فابئ أن يقبل منه شيئاً فقال: انى أشهد كم معشر المسلمين على حكيم انى أعوض عليه حقة من هذا الفى فيابئ أن يا حده، فلم يَرُزا حكيم احداً من الناس بعد رسول الله الله حتى توفى " حفرت حكيم بن حزام الله الله على بات كا تنا اثر ليا كه اس كے بعد دوسروں سے كوئى چيز لينے كو كوار انہيں كيا كہ جو بحد الله الله الله الله الله الله كا بات كا تنا اثر ليا كه اس كے بعد دوسروں سے كوئى چيز لينے كو كوار انہيں كيا كہ جو بحد الله الله الله على مين حرات ہے۔

(١٥) باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألةٍ ولا إشراف نفس.

# ﴿ وَفِي آمُو الِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحُرُومِ ﴾

ا کر مخص کا بیان جس کواللہ ﷺ مجھے بغیر سوال اور طبع کے دلا دے

اگرسوال بھی نہ ہواورا شراف ِنفس بھی نہ ہوتو پھر ہدیہ ،تخفہ وغیر ہ لینا درست ہے اوراس مال میں برکت ہوگی ، چنانچیآیت کریمہ میں لینئے کوتل قرار دیا کہ لوگوں کے اموال میں سائل اور مخروم کاحل ہے ، اس میں دینے

والے کا کوئی احسان نہیں ۔

ایک ہوتا ہے اشراف نیس محض لذت اندوزی کے لئے ،ایک ہے بالکل مخصے کی حالت میں ہونا ،مخصے کی حالت میں ہونا ،مخصے کی حالت میں ہوجا تا ہے اشراف نیس تو بہت معمولی بات ہے۔

۳۷۳ ا حدث اليحيى بن بكير: حدثنا الليث عن يونس ، عن الزَّهرى ، عن سالم أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله الله عليني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه منى . فقال: ((خده ، إذا جاء ك من هذا المال شيءٌ وانت غير مشرف ولا سائل فخذه ، و ما لا ، فلا تتبعه نفسك)، [انظر: ۲۳ ا ۲ ، ۲۳ ا ۲ ع. ٩٩.٤٥ مطل

حضورِ اکرم ﷺ حضرت عمرے کو بیت المال سے عطاء دیا کرتے تھے تو حضرت عمرے حضورِ اکرم ﷺ سے کوئی چیز سے عرض کرتے تھے کہ کسی زیادہ مختاج کو دے دیں ، اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب مال میں سے کوئی چیز اشراف نفس اور سؤال کے بغیر تمہارے یاس آئے تو اس کو لے لو، ای کوکس نے کہا ہے کہ

ے چیزے کہ بے طلب رسد آل داد ہ خداست اور اتورد مکن کہ فرستاد ہ خداست

لہذا جو چیز بغیرطلب کے مل جائے جب اشراف نفس کے ساتھ نہ ہوتو وہ اللہ ﷺ کی نعمت ہے اس کو لینا چاہئے" و مسالا فسلا تُنعِیعُهٔ نفسک" لینی جو چیز اشراف نفس اور سؤال کے بغیر نہ ملے تو اپنفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ۔

## (۵۲) باب من سأل النّاس تكثراً اس فخص كابيان جومال بوحان ك ليُرك كي لوكوں سے سوال كرے

۳۷۳ اسمعت حمزة بن عبدالله بن عمر قال: سمعت عبدالله بن عمر شقال: قال رسول الله
سمعت حمزة بن عبدالله بن عمر قال: سمعت عبدالله بن عمر شقال: قال رسول الله

( مسازال الرجل يسال النساس حتى يسأتى يوم القيامة ليس في وجهه مزعة
و وجهه مزعة
و وفي صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب اباحة الأخد لمن أعطى من غير مسالة ولا اشراف، رقم: ۱۳۵۱، وسنن
النسائى، كتاب الزكاة، باب من آتاه الله عزوجل مالاً من غير مسالة ، رقم: ۲۵۵۸، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، رقم: ۳۰۸، وسنن المعطاب، الزكاة، باب أول مسند عمر بن العطاب،

#### لحم).. [أنظر: ١٨ ٣٤] • في

اس بیں ایک جملہ ہے جو یہاں مقصود ہے" حتی باتسی یوم المقیامة لیس فی وجهه مزعة لحصم" بین جو خض بلا استحقاق دنیا میں لوگوں ہے سوال کرتا ہے وہ آخرت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا کوئی فکڑا بھی نہ ہوگا ، العیاذ باللہ۔ اس سے وہ خض مراد ہے جوسوال کر ہے، باوجود یکہ اس کے لئے سوال کرنا جا ترنہیں۔

ادرشرعاً ہراس شخص کے لئے سوال کرنا ناجا بڑے جس کے پاس "فوٹ ہوم ولیلہ " یعنی ایک دن اور ایک رات کے کھانے کا نظام ہو، ہال جس شخص کے پاس رات دن کے کھانے کا بھی انظام نہ ہوتو اس کے لئے شرعاً سوال کرنا جا کر ہوجا تا ہے، البتہ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کے ختی ہر شخص کا اس کے حالات کے مطابق ہوتا ہے۔

اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو ہمارے ہاں رسم بنی ہوئی ہے کہ لوگ سوال کرتے پھرتے ہیں کہ بھتی ! ہماری بیٹی کی شادی ہورہی ہے، فلاں ہور ہاہے اس میں پیسے دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ سب ناجائز ہے، بیٹی کی شادی کرنے کے لئے کیا ضروری ہے کہ اتنا لہ بچوڑ اخرچ کیا جائے ، جتنی استطاعت اللہ ﷺ نے وے رکھی ہے اس کے مطابق کرو، اس سے آگے مت بڑھو، تو اس واسطے سوال کے جائز ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ''قوث یوم ولیلے ''بھی نہو، اس کے بغیر سوال کرنا جائز نہیں۔

سوال: کیاسفیروں کا مدر سے کے لئے چندہ مانگنا جائز ہے یانہیں؟

بات یہ ہے کہ سفراء کا جا کر مانگنا چونکہ مدرسے کے لئے ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا، اس لئے وہ سوال کی تعریف میں نہیں آتا، لیکن پہند یدہ پھر بھی نہیں ہے ، کیونکہ اس میں اہلِ علم کی بے وقعتی اور بے تو قیری ہے کہ وہ جا کر پھر تے رہیں جیسے دمضان المبارک میں کراچی میں سفراء کا زبر دست ہنگا مہا ورطوفان ہوتا ہے، تو میطریقہ اہلِ علم کی بے وقعتی کی وجہ سے پہندیدہ نہیں ، لیکن اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے ، اس واسطے کہ ان کا مانگنا اس نے لئے نہیں۔

۱۳۵۵ - وقال: ((ان الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن ، فبينما هم كذالك استغاثوا بآدم ، ثم بموسى ، ثم بمحمد في ) وزاد عبدالله بن صالح: حدثنى الليث قال: حدثنى ابن أبى جعفر: ((فيشفع ليقضى بين الخلق ، فيمشى حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا ، يحمد ه أهل الجمع كلهم )) . وقال معلى: حدثنا

<sup>•</sup> و و في مستن النسبائي ، كتاب الزكاة ، باب المسألة ، وقم : ٢٥٣٨ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٩ - ٣٣٠ ، ٥٣٥٩ .

وهيب ، عن النعمان بن راشد ، عن عبدالله بن مسلم أخى الزهرى ، عن حمزة : سمع ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ في المسألة .[أنظر : ٣٤١٨]

اور فرمایا آفآب قیامت کے دن قریب ہوجائے گا ، یہاں تک کہ نصف کان تک پسیند آجائے گا۔ پس وہ ای حال میں حضرت آ دم الطبیلا کے پاس فریاد لے کر جا کمیں گے پھر حضرت موی الطبیلا کے پاس ، پھر حضرت مجمد بھٹا کے پاس جا کیں گے۔

ابن الی جعفر کابیان ہے کہ ، آپ ﷺ سفارش کریں گے ، تا کہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کیا جائے آپ ﷺ روانہ ہو نگے یہاں تک بہشت کے دروازے کا حلقہ پکڑلیس گے ، اس دن اللہ ﷺ آپ ﷺ کومقام محمود پر کھڑا کر دیگا، جس کی تمام لوگ تعریف کریں گے۔

، اورابن عمر فضورا كرم الله سيسوال كرن كمتعلق روايت كياب، يبي مقصد ترجمه ب

# (٥٣) باب قول الله عزّو جل : ﴿ لا يَسْتَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافا ﴾ [البقرة :٢٥٣]

#### الله على كاقول كدلوكون سے جست كرنين ماتكتے

وكم الغنى ، وقول النبى ﷺ : ((ولايجد عنى يغنيه )) لقول الله عزّوجل : ﴿ لِلْفُقرَاءِ الَّذِيْنَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيْلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيْعُونَ ضَرباً فِي الْأَرْضِ ﴾ الى قوله ﴿ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾ [ البقرة : ٢٢٣]

آیت کریمہ میں اللہ عظانے اصحاب صفہ کی تعریف فرمائی کہ "الیسٹ الون النّام الحافا" اس آیت میں "الحساف"، الیسٹلون" کی قیرنہیں ہے۔ ظاہر میں یہ عنی معلوم ہوتے ہیں کہ لگ لیٹ کرتو نہیں ما تکتے ویسے ما تکتے ہیں حالاتکہ یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ "الحاف" قیرنہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ما تکتے ہی نہیں کہ الحاف کی ضرورت پیش آئے وہ تو اللہ عظائے بھروسے پر پڑے رہتے ہیں۔

"و کے السفنسی" ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غنا کی مقداد کیا ہے اور کتنی مقدار میں آدمی غنی ہوتا ہے۔ "قول النہی ﷺ: ((و لا یجد غنی یغنیه)) حضورا کرم ﷺ نے غنا کی تعریف فرمانی کہ جوانسان کو بے نیاز کردے، پھراگرایک دن اورایک رات کے لئے بے نیاز کردیا تو غنا ہوگیا، اس معنی کے اعتبار سے غنی وہ ہے جو سوال کوحرام کردے۔

٣٧٦ ا حدث من حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال : أخبرني محمد بن زياد قال: صمعت أبا هريرة ، عن النبي ، قال : «ليس المسكين الذي تردّه الأكلة والأكلتان. ولكن

ابن أشوع ، عن الشّعبى قال : حدثنى كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن أسوع ، عن الشّعبى قال : حدثنى كاتب المغيرة بن شعبة قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلى بشىء سمعته من النبى فللله فكتب إليه : سمعت النبى الله يقول : ((إنّ الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السّؤال ». [راجع: ١٨٣٨]

ترجمہ: حضرت امیر معاویہ ﷺ نے مغیرہ بن شعبہ کولکھا کہ مجھے بچھ لکھ کر بھیجو جوتم نے سرور دوعالم ﷺ سے سنا ہو، انہوں نے لکھ بھیجا میں نے رسول اللہ ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا اللہ ﷺ نے تمہارے لئے تین چیزیں ناپیند فرمائیں ہیں: ایک بے فائدہ گفتگو، دوسرے مال کا ضائع کرنا اور تیسرے بہت مانگنا۔

# تشرتح

ا مام بخاری رحمة الله علیہ نے یہاں پر کثر ت سوال کو مال کے سوال پر محمول کیا ہے، مال کا سوال بھی مراد ہوسکتا ہے اور ویسے ہی مختلف قتم کے جولوگ بے فائدہ سوالات کرتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس حدیث کواضاعت مال کی ممانعت کی بنا پراس باب میں لائے ہوں اور مقصد یہ ہو کہ جس شخص کوسوال کرنا جائز نہیں ،اس کو ویٹا اضاعت مال ہے جس ہے آنخضرت بھے نے منع فر مایا۔

 هو أعجبهم إلى . فقمت إلى رسول الله الله السارته فقلت : ما لَكَ عن فلان ؟ والله إنّى لأراه مؤمناً ، قال : «أومسلماً » قبال : فسكت قليلاً ثم غلبنى ما أعلم فيه فقلت : يارسول الله ، ما لَكَ عن فلان ؟ و الله إنّى لأراه مؤمناً قال : «أو مسلما » . قبال : فسكت قليلاً ثمّ غلبنى ما أعلم منه ، فقلت : يا رسول الله . ما لك عن فلان ؟ و الله إنّى لأراه مؤمناً ، قال : «أو مسلماً » : «إنّى لإعطى الرّجل وغيره أحب إلى منه خشية أن يكبّ في النّار على وجهه » .

وعن أبيه ، عن صالح ، عن إسماعيل بن محمّد أنّه قال : سمعت أبى يحدّث بهذا فقال في حديثه : فضرب رسول الله هله بيده فجمع بين عنقى وكتفى ثمّ قال : (( أقبل أى سعد ، إنّى لأعطى الرّجل )) . قال أبو عبدالله ﴿ فَكُبكِبوا ﴾ [الإسراء: ١٣] : قلبوا ، ﴿مُكِبّاً ﴾ يقال : أكبّ الرّجل إذا كان فعله غير واقع على أحدٍ ، فإذا وقع الفعل قلت : كبّه الله لوجهه ، وكبته أنا . [راجع: ٢٤]

تشريح

"قال فسكتُ قليلاً" حفرت سعد فلرماتے إلى كه يل تقور كا دير فاموش رما، "فيم غلبنى ما اعلم فيه" ليني مير علم ميں يهى بات كلى كدوه الحجا آدى ہے تواسى بات كامير دول ميں دوباره تقاضا پيدا ہوا كدوباره يه بات كل مير ول الله اتى الأواه مؤمناً كدوباره يه بات كل من فلان ؟ والله اتى الأواه مؤمناً قال: أو مسلماً" آپ فل نے دوباره وسى بات فرمائى "قال: فسكت قليلاً ثم غلبنى ما أعلم منه، فقلت: يا رسول الله. ما لك عن فلان ؟ والله اتى الأواه مؤمناً، قال: "أو مسلماً، ثلاث موات "لين بيدوا قد تين مرتب بيش آيا۔

اشکال: بہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور اکرم ﷺ نے "مومناً" کی جگہ "مسلماً" کا لفظ فرمادیا تو پھر حضرت سعدﷺ بارباروہی لفظ "مؤمناً" کیوں استعمال کرتے رہے۔

جواب: ممکن ہے کہ حضرت سعد کے اس وقت حضورا کرم کے کامنشا پوری طرح سمجھ نہیں پائے کہ مجھے مؤمن کا لفظ نہیں بولنا چا ہے تھا مسلم کا لفظ بولنا چا ہے ، بلکہ وہ یہ سمجھے مؤمن اور مسلم دونوں متر ادف الفاظ ہیں ، اس لئے معنی ہیں بھی کوئی ، ہیں نے مؤمن کہا اور آپ کے انہوں نے گویا بار بارمؤمن کا لفظ استعال فر مایا، پھر آپ نے اس محض کو مال نہ تبدیلی نہیں آئی ، اس وجہ سے انہوں نے گویا بار بارمؤمن کا لفظ استعال فر مایا، پھر آپ نے اس محض کو مال نہ دینے کی وضاحت فر مائی کہ " انسی اعسطی الوجل و غیرہ استعال فر مایا، پھر آپ نے اس محض کو مال سے دیادہ عیں کہ دوسرا جھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے یعنی جس کو دیا ہے اس سے زیادہ محبوب دوسرا آ دی ہے اس کے باوجود میں اس کو دیتا ہول جو اتنا محبوب ہوتا ہے یعنی جس کو دیا ہاں کو دیتا ہول جو اتنا محبوب نہیں ہے " خشید آن بہک فی الناد علی وجھہ" اس ڈرسے کہ نہیں وہ خض اپنے منہ کے بل آگ میں نہ ڈال دیا جائے ، اس لئے اس کونہیں دیتا۔

اس کے دومطلب ہو سکتے ہیں:

ایک مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ محبوب شخص مستحقِ صدقہ نہیں ہوتا اور مستحقِ صدقہ نہ ہونے کے باوجو د کو کی شخص صدقہ لے لیتو اس کے اوپر عذاب کا اندیشہ ہے کہ اس کوجہتم میں منہ کے بل ڈال دیا جائے۔

ووسرا مطلب بیہ ہوسکتا ہے کہ مجھے اس بات کا انداز ہ ہوجا تا ہے یا بذریعۂ وحی علم ہوجا تا ہے کہ اگر اس محبوب شخص کو مال دیا گیا تو ہوسکتا ہے کہ زیادہ مال آ جانے کے بعد اس کے اعمال میں کمی پیدا ہوجائے یااس مال کو سمی معصیت میں استعال کرے (العیاذ باللہ) تو اس کی وجہ ہے کہیں جہتم میں نہ ڈال دیا جائے ،اس واسطے میں اس کو مال نہیں دیتا۔

آگام بخاری رحماللهاس مدیث کا دوسراطرین بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں "وعن أبیده، عن صالح ، عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يُحدّث بهاذا"

بیصدیث یقوب بن ابراہیم نے اپنو والد سے روایت کی تقی توبیاس کا دوسراطریق ہوگیا جس میں مزیداضا فہ بیہ سے "فیقال فی حدیثه، فضرب رسول الله بی بیده ، فجمع بین عنقی و کتفی" آپ کی نے اپناوستِ مبارک میری گردن اور کندھے کے درمیان مارا "فیم قال": (( البل ای سعد)) اے سعد اسامنے آؤ "إنی اعطی الرّجل" یعنی آگے پروہی بات ارشاد فرمائی۔

"قال آبو عبدالله: ((فکبکبوا)) "أی قُلِبُوا" اس صدیث پین" آن یکب فی النّار"کالفظ آیا تھا تو اس کی مناسبت سے قرآن کریم پیل "فکبکبوا فیھا هم والغاؤن" پیل"کبکبوا" کے مثن بیان کردئے کہاس کے معنی بیل پلٹ دینا،"یقال: اکب الرّجل إذا کان فعله غیر واقع علی أحد".

یہاں سے بہتلانا چاہ رہے ہیں کہ بیان افعال میں سے ہے جوباب افعال میں تولازم ہوتے ہیں لیکن مجرد میں متعدی ہوتے ہیں جب کہ عام طور پر افعال مجرد میں لازم ہوتے ہیں اور باب افعال میں متعدی ، پس "اکسب" کے معنی ہیں خودگر جانا اور "کسب" کے معنی ہیں گرادینا، چنانچ فر ایا "اکسب السر جل إذا کسان فعله غیر واقع علی احد" لینی "اکسب" اس وقت کہتے ہیں جب کہ اس کافعل کسی اور پرواقع نہ ہور ہاہوتو "کبتہ الله بلکہ خودگر گیا ہواور جب فعل کی اور پرواقع ہور ہاہوتو "کبتہ ہیں "فاذا وقع الفعل قلت: کبتہ الله لوجهه، و کبیته آنا" اور پھر "کبت" اور "کبکب" باب "بعثو "دونوں کے معنی آیک ہیں لیمنی گرانا اور "اکب" کے معنی ہیں خودگر نا، چنانچ آ ہے کر یہ "افعن یہ مشی مکباً علی وجهه اهدی ام من یہ مشی مویا علی صواط مستقیم میں مُکِیاً" باب افعال سے ہاورلازم ہے۔

9 ٣ ١ - حدث اإسماعيل بن عبدالله قال: حدثني مالك، عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله أن رسول الله قال: ((ليس المسكين الذي يطوف على النّاس تردّه اللّقمة واللّقمتان، والتّمرة اللتّمرتان. ولكن المسكين الذي لا يجد غني يغنيه. ولا يقطن له فيتصدّق عليه، ولا يقوم فيسأل النّاس)). [راجع: ٣٤٢]

اس مدیث ین صفورا کرم الله نے مکین کی تعریف فر بائی ہے کہ مکین وہ نہیں ہے جوسو ال کرنے کے لئے لوگوں کے پاس گھوے، " تسر ڈہ السلق مہ و السلق متان "کہا کی لقمہ یا دو لقے اس کودے دیئے تو والیس چلا گیا،" و المقسم و السلق متان " یا ایک دو گھور دے کروائیں لوٹا دیا گیا،" و لا یفطن له فیتصد ق عسلیه " اورلوگوں کو پیہ بھی نہ ہو کہ اس کے پاس مال نہیں ہے کہ لوگ اس پرصد قد کریں،" ولا یقوم فیسال عسلیہ " اوروہ خود کھڑے ہو کرلوگوں سے سوال بھی نہیں کرتا تو یہ حقیقت بین مسکین ہے اورز کو ق کی ادا کیگی کے لئے ایسے لوگوں کو خاص طور سے تلاش کرنا جائے۔

• ٣٨ ا ... حدثنا عسر بن حفص بن غياث : حدثنا أبي : حدثنا الأعمش : حدثنا أبو

صالح ، عن أبي هريرة عن النبي الله قال : (( لأن ياخلكم أحدكم حبله ثم يغدو ، أحسبه قال: الي الجبل فيحتطب فيبيع فياكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس ))

"قال ابو عبدالله: صالح بن كيسان اكبر من الزّهرى وهو قد ادرك ابن عمر". پيروايت صالح بن كيمان نے زہرى سے قل كى ہے، چنا نچسند ميں اس طرح ہے "عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب" صالح بن كيمان اگر چدامام زبرى رحمدالله كے شاگرد بين كيكن عمر ميں ان سے بوے بين، انہوں نے حضرت عبدالله بن عمر عليہ كو پايا ہے اور تابعين ميں سے بين ۔

## (۵۴) **باب خو ص التّمو** مجورکااندازه *کر*لینځاییان

وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو: ((ثمّ دار بني الحارث ، ثمّ بني ساعدة ». وقال سليمان ، عن سعد بن سعيد ، عن عمارة بن غزيّة ، عن عبّاس ، عن أبيه عن النبي قال : ((أحد جبل يحبنا ونحبه » . وقال أبو عبد الله : كل بستان عليه حائط فهو

#### حديقة ، ومالم يكن عليه حائط لم يقل : حديقة. ٩٢

# تشرتح

حضرت ابوحمید ساعدی او آن اس روایت میں غروہ تبوک کو استع کا ذکر کررہے ہیں۔ اس مدیث میں انہوں نے غروہ تبوک کے متفرق واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ فرمائے ہیں کہ ہم نے غروہ تبوک کے موقع پر حضورا کرم اللہ کے ساتھ جہادکیا، "فلمسا جاء وادی القری" یعنی تبوک جائے ہوئے جب آپ وادی القرئ پہنچ۔ وادی القرئ ہوک کے راستے میں ایک جگہ ہے "إذا امسواۃ فی حدیقة لها" تو آپ لیے نے القرئ پہنچ۔ وادی القرئ بیٹ میں ایک عورت بیٹی ہے "فقال النبی اللہ اس حابہ: اخوصوا" آپ لیے نے الیازہ لگاؤ کہ اس عورت کے باغ میں کتنا پھل آر باہ الیے صحابہ کرام کے مایا کہ اندازہ لگاؤ لین یہ اندازہ لگاؤ کہ اس عورت کے باغ میں کتنا پھل آر باہ وسی میں میں میں دس وسول اللہ کے عشوۃ اوسی ما یخوج منہا" پھرآپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اس باغ کا وی بیدا ہوگا اس کو شار کر کے رکھنا ، یہ تبوک جائے ہوئے راستے کا واقد تھا۔

جب ہم تبوک پنچ تو آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ آج کی رات شدید ہوا چلے گی ، الہذا کو کی شخص کھڑا نہ ہو یعنی ہوا اتن تیز چلے گی کہ اس میں آ دمی کے گرجانے اور اُڑجانے کا اندیشہ ہے، "ومن کے ان معد بعیر فلید عقلہ "جس کے پاس کوئی اُونٹ ہووہ اس کو با ندھ کرر کھے" فع قلنا ہا" چنانچ ہم نے اُونٹوں کو باندھ کرر کھا "و هبت دیخ شدیدة" بہت تیز ہوا چلی "فقام د جل" ایک آ دمی کھڑا ہو گیا حالا نکہ حضورا کرم ﷺ نے کھڑے ہونے سے منح فر مایا تھا،"فال قته بحیل طی "تو ہوا اس کو اڑا کر طی کے دو پہاڑوں کی طرف کے گی اور وہاں ڈال دیا یہ وی بہاڑ ہیں جو" اُجا "اور" سلمیٰ "کے نام سے مشہور ہیں یہ بھی غزوہ تبوک کا ایک واقعہ بیان ہوا۔

"واهدى ملک ايلة للنبى بي بعلة بيضاء" بهال سنخ وه تبوک كاايک اور واقعه بيان فريا رست بين كدايله بنتى كه بادشاه نے حضورا كرم في كوتخه يل سفيد في بيجا "و كسساه بسرد" اور كي چا دري حضورا كرم في كويش كيل " و كتب لله ببحوهم" اورا پئي بستيال لكى كردي، بهل گذر چكا به كه "بخو" اور "بَخو" بهم و اوقات بستى كمعنى من آتا به يهال بريم معنى مراد بين يعنى ملك ايله ني يكي بستيال لكى كركو و المحر و المحر و المحر و بياب بيم معنى مراد بين يعنى ملك ايله في معجزات الولي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب أحد جيل يعبنا و نحبه ، رقم : ٢٣١٦، و كتاب الفضائل ، باب في معجزات النبى ، رقم : ٢٣٢١، و سنن أبى داؤد ، كتاب المحر اج والأمارة والفنى ، باب في احياء الأموات ، رقم : ٢٢٧٥، ومسنن المدارمي ، كتاب السير، ومسند أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أبي حميد الساعدى ، رقم : ٢٢٣٩، ومسنن المدارمي ، كتاب السير، باب في قول هدايا المشركين ، رقم ٣٣٨٠.

حضورِ اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کرویں کہ گویا آپ ﷺ ان بستیوں کے حکمران ہوں گے۔

"فلم الى وادى القوى" جب تبوك سے والى پر وادى القرى پنچ تواس عورت كے پاس سے گذر سے اوراس سے فرمايا، "كم جاء حديقتك؟" تمہار سے باغ سے كتے پھل نكے؟ "قالت عشرة أوستي" توعورت نے بتلا يا كه دس وس وسول الله الله "اس كو (خرص) مرفوع اور منصوب برخون اور ونوں حج بيں لينى بيدس وس و عى مقدار تقى جوحضور اكرم الله الله في اندازه لگائى تقى ،اس كے بحد آپ الله المدينة "كہ بحثى بيس ذرا جلدى مدينة جانا چا بتا ہوں۔

"فلمّا رأى أحداً" جباص بها أكل طرف و يكما تو آپ نے فرمايا "هذا جبيل يحبّنا و نحبّه" تجرفر بايا" آلا أخبر كمم بسخيس دور الأنسسار؟ قالوا: بلى. قال: دور بنى النجّار لم دور بنى الأشهل، ثم دور بنى ساعدة أو دور بنى الحارث بن الخزرج".

نیانسار کے مختلف خاندان تھے،ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کدان میں خیرہے "وفسی کل دور الانسمساد" بعن" حیسرا" پھرآپ نے بیھی فرمایا کداس کا یہ مطلب نہیں ہے کدوسرے انسار کے گھرانوں میں خیرنہیں ہے بلکدانسار کے سارے ہی گھرانوں میں خیرہے۔

#### منشاء بخاري

اس حدیث کو یہاں لانے کامنشا وجوب ز کو ۃ کا وفت آنے سے پہلے مقدار ز کو ۃ کا انداز ہ لگانے کی مشروعیت بیان کرنا ہے جیسے ' خرص'' کہتے ہیں ،حدیث سے نفس خرص کا شیوت ہور ہاہے۔

دوسری احادیث میں جوامام تر مذی رحمہ اللہ وغیرہ نے روایت کی ہیں ،آنخضرت ﷺ ہے مروی ہے کہ آپﷺ زرعی پیداوار کا اندازہ لگانے کے لئے خارصین کو بھیجا کرتے تھے۔

## أئمه كے اقوال

حنفیہ کے نزدیک اس کا مقصدیہ ہوتا تھا کہ آئندہ ملنے والے عشر کا انداز ہ بھی ہوجائے اور زمیندارعشر کی ادائیگی کے وقت اپنی پیداوار کی مقدار کومعقول حدے کم دکھانہ سکے۔اور سجے روایت میں حضرت عبداللہ بن رواحہ کا کوخیبر سجیجنے کا ذکر آتا ہے کہ ان کوآپ ﷺ ' خرص' کے لئے سجیجتے تھے اور خیبر میں یہودی آباد تھے جن پراطمینان نہیں تھا کہ وہ پیداوار پوری دکھا کیں گے ،البتہ زکو ہ کٹائی کے وقت پر ہی واجب الا داء ہوگی ،خرص کے وقت نہیں۔

ا مام احمد بن حتبل رحمہ اللہ کے نز دیک خرص کا حکم ریہ ہے کہ انداز ہ سے جتنی پیداوار ثابت ہواتنی پیداوار کا عشرای وفت پہلے ہے کئے ہوئے تھلوں سے وصول کیا جاسکتا ہے۔

امام احمد بن طبل رحمه الله كاستدلال حديث عن "اذا محسوصته في محدوا" كالفاظ سيب، دوسرى روايت سي بحى النها تعوص كما دوسرى روايت سي بحى الن كاستدلال سي: "ان النبى الله قال في ذكاة الكروم انها تعوص كما يعرص النجل فم تؤدى ذكاته زبيباً كما تؤدى ذكاة النحل لمراً".

امام شافعی اورامام ابوحنیفه رحمهما الله فرماتے ہیں محض انداز ہ سے عشر وصول نہیں کیا جاسکتا بلکہ پھلوں کے پکنے کے بعد دوبارہ وزن کر کے حقیقی پیداوار متعین کی جائیگی اور اس سے عشر وصول کیا جائے گا۔ ساق

پھراس روایت کے اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیقہ کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ "کسل بستان علیه حالط فہو حدیقة" ہروہ باغ جس کے اردگر دچار دیواری ہو، وہ صدیقہ کہلاتا ہے، "و مالم یکن علیه حالظ لم یقل: حدیقة" لینی جس باغ کے اردگر دچار دیواری نہ ہو، اس کو صدیقہ نہیں کہتے۔

وقال سليمان بن بلال : حدثني عمرو : ((ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة))

یہاں اس روایت کے مخلف طریق اور ان میں الفاظ کا فرق بیان کیا ہے۔ چنانچے فرمایا کہ سلیمان بن بلال کی روایت میں دار بنی الحارث کے بعد آپ نے بنی ساعدہ کا ذکر فرمایا تھا جب کہ پہلی روایت میں بنی ساعدہ کا ذکر پہلے ہے اور بنی حارث بن الخزرج کا ذکر بعد میں ہے۔

### (٥٥) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء الجارى،

"ولم ير عمر بن عبدالعزيز في العسل شئياً".

آسان کے پانی اور جاری پانی سے سیراب کی جانی والی زمین میں دسوال حصد واجب ہے سے باب عشر کے وجوب کے بیان میں ہے اور عشر ہراس پیداوار میں واجب ہوتا ہے جوآسان کے پانی لیعنی بارش سے سیراب ہوئی ہویا ماء جاری سے سیراب ہوئی ہو۔

ال تنعیل درس ترندی سے۔

#### "ولم ير عمر بن عبدالعزيز في العسل شيئاً"

عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شہد کے بارے میں کوئی صدقہ باعشر واجب نہیں کیا۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دومسئلے بیان فر مائے ہیں: پہلامسئلہ میہ بیان فرمایا ہے کہ عشر کے وجوب کے لئے کوئی نصاب مقرر ہے یانہیں؟ دومرامسئلہ یہ بیان فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے شہدیر کوئی عشر مقرر نہیں فرمایا۔

#### اختلاف ائمه

اس مسّلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

حضرت اہام ابوصنیفہ دحمہ اللّٰد کا مسلک میہ ہے کہ زبین کی جوبھی پیدادار ہوجا ہے وہ کھیت کی ہویا باغ کی، اس میں عشر کے وجوب کے لئے کوئی نصاب مقرر نہیں، بلکہ قلیل وکثیر ہر مقدار پرعشر واجب ہے تھوڑا سابھی اگر عشر کلے گاتو عشر نکالناصاحب پیداوار کے لئے ضروری ہے۔

## جمهور كأمسلك

جمہور جن میں ائمہ ثلاثہ اور صاحبین بھی ہیں فرماتے ہیں کہ شرعا جس طرح سونے چاندی کا نصاب ہے، جانوروں اور مویشیوں کا نصاب ہے، اسی طرح زرقی بیداوار کا بھی نصاب مقرر ہے اور وہ نصاب پانچ وسق ہے۔ ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے تو پانچ وسق تین سوصاع ہوگئے تو تین سوصاع تک گو یا عشر واجب نہیں، جب پیداوار تین سوصاع تک پنچے گی تو اس پرعشر واجب ہوگا، یہ جمہور کا مسلک ہے۔

# امام ابوحنيفه رحمه اللد كااستدلال

ا مام ابوصنیفه رحمه الله کا استدلال حضرت عبد الله بن عمر کی روایت ہے جو یہاں امام بخاری رحمة الله علیہ نے روایت فرمائی ہے۔ اس میں حضورا کرم کے نے فرمایا:

" ليما صقت السماء والعيون أو كان عثريا: العشو، وما سقى بالنصح: نصف العشو".

لعن آپ شين فرمايا كه جس زيين كوبارش في سيراب كيا مويا قدرتى چشمول في سيراب كيا موليتن اس كوسيراب كرف كے لئے كوئى محنت ومشقت اشانى نه پرتى موبلكه چشمے خوداس كوسيراب كررہے بهول"أو كان عشوياً "ياوه" عشوى "مو-

#### "عثری"زمین

"عشوی" عاثورہ فلا ہے،اس کے معنی ہیں وہ درخت جو کسی نہروغیرہ کے کنارے ہوتے ہیں اور ان کو پانی دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی بلکہ ان درختوں کی جڑیں اتنی دور تک پھیلی ہوتی ہیں کہ وہ خود پانی کو چوس لیتی ہیں تو جس زمین میں ایسے درخت بھل جونہروغیرہ کے قریب ہونے کی وجہ سے خود پانی حاصل کر لیتے ہوں، وہ زمین "عشوی" کہلاتی ہے۔

خلاصه بيه مواكه آپ نے تين قتميں بيان فرقماديں ..

ا ـ بارانی زمین ـ

۲۔ قدرتی چشمول سے سیراب ہونے والی زمین۔

س-نبروغیرہ سے قریب ترزین جوخود نبرسے یانی حاصل کر لیتی ہو۔

ان نتنوں کے بارے میں حکم یے فرمایا کمان میں عشروا جب ہے۔

"وما سُقى بالنضح".

اوروہ زمین جواونوں سے سیراب ہوتی ہو، ''نصبع'' یہ ''ناصبع'' کی جمع ہے،''ناصبع''اس اونٹ کو کہتے ہیں جوز مین کوسیراب کرنے سے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ اونٹ کے اوپر پانی رکھ کرلے جاتے ہیں اور پھراس پانی سے زمین کوسیراب کرتے ہیں۔

تو جوز مین اونؤں سے سیراب کی جائے اس میں نصف العشر ہے یعنی بیسواں حصد یہاں آپ نے دونوں قسموں میں تفریق بیان فرمادی کہ جس زمین کوسیراب کرنے کے لئے نہ کوئی محنت کرنی پڑی ہو، نہ کوئی پیسہ خرج کرنا پڑا ہوتو اس کی پیداوار میں عشر واجب ہوگا اور جس زمین کوسیراب کرنے میں محنت کرنا پڑی ہو یا پیسے خرج کرنے پڑے ہوں تو اس میں نصف العشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہوگا۔

#### بج**داستد**لال

یہاں کلمہ ''ما'' استعال کیا''فیسما مسقت المسماء'' جوکلمہ عام ہے لینی جس چیز کوہمی بارش نے سیراب کیا ہو، اس میں آپ نے کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی بلکہ جوہمی پیدا وار ہوگی اس میں اس تفصیل کے مطابق عشر واجب ہوگا جو آپ بھٹانے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ بیامام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال ہے کہ اس میں آپ نے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا۔

جمهور كااستدلال

جمہورائمد ثلاثد اورصاحین اس صریث سے استدلال کرتے ہیں جوامام بخاری رحمہ اللہ نے اسکلے باب

میں روایت کی ہے کہ ''لیس فیسما دون خمسة اوسق صدفة'' کرآپ ﷺ نے فرمایا کہ پانچ وس سے کم میں صدقہ نہیں ہے، جمہور کہتے ہیں کہ بیحدیث صاف متار بی ہے کہ پانچ وس نصاب مقرر ہے اس سے کم میں صدقہ واجب نہیں۔

# امام بخاری رحمه الله کی تا ئید

امام بخاری رحمة الله علیه نے یہاں پر یفر مایا کہ "فیسما مسقت السماء" والی حدیث عام ہے اور "لیسس فیسما دون محمسة اوسق صدقة" والی حدیث خاص ہے اور حدیث خاص حدیث عام پر قاضی موتی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث عام کوبھی حدیث خاص پرمحول کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ "مسا مقت السسماء" سے مراد بھی پانچ وسق سے زیادہ والی بیدا وار ہے، یہ مراد نہیں کہا گر پیدا وار تھوڑی ہوتو بھی اس پرعشر واجب ہوگا، یہا مام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کے لئے استدلال کیا ہے۔

امام ابوطیفه رحمه الله کی طرف سے "لیسس فیسما دون عمسة اوسق صدقة" والی حدیث کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں، جودرج ذیل ہیں:

ایک جواب میہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے میہ جوفر مایا کہ خاص عام پر قاضی ہوتا ہے یہ اس وقت ہے جبکہ خاص متاخر ہوا ور عام متقدم ہو یعنی عام والی حدیث پہلے آئی ہوا ور خاص والی حدیث بعد میں آئی ہو، تب تو یہ کہیں کہ خاص والی حدیث نے عام والی حدیث کومنسوخ کر دیا یا اس میں تخصیص پیدا کر دی الیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوکہ حدیث خاص والی حدیث کے برعکس ہوکہ حدیث خاص والی حدیث کے کیس ہوکہ حدیث خاص والی حدیث مقدم لئے ناسخ قر ار دی جائے گی ، جبکہ یہاں ان دونوں حدیثوں میں تاریخ کا یقینی علم نہیں ہے کہ کونی حدیث مقدم ہوادرکون می مؤخر، لہذا احتیاط کا تقاضا میہ ہے کہ عام کومؤخر سمجھ کراس کو ناسخ قر ار دیا جائے اور میہ کہا جائے کہ ہر مقد ار برعشر واجب ہے اور امام ابو حذیف رحمۃ اللہ علیہ نے ای احتیاط برعمل کیا ہے۔

وومرا جواب بعض حفرات نے بید ماہے کہ حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ پانچ وس سے کم میں صدقہ نہیں ہے، تو اس حدیث میں عشر کا نصاب بیان کرنامقصو دنہیں، بلکہ یہاں مال تجارت کا نصاب بیان کرنامقصو دہے، یمی وجہ ہے کہ حدیث میں صدقہ کا لفظ استعال فرمایا ہے نہ کہ عشر کا۔

مطلب میہ کہ اگر کسی محف نے بیچنے کے ارادے سے پانچ وس گندم اپنے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس میں تو زکو ہ واجب ہے لیکن اس سے کم میں زکو ہ نہیں ،اس لئے کہ پانچ وس گندم دوسودر ہم کے برابر ہو جاتی ہے جو کہ چاندی کا نصاب ہے ،لہذا اس میں زکو ہ واجب ہوگی ، بعض حضرات نے بیتو جیہ بیان کی ہے لیکن بیدونوں جو ابات مضبوط نہیں۔ پہلا جواب اس لئے مضبوط نہیں کہ ریہ کہنا کہ خاص عام پر اس وقت قاضی ہوتا ہے جب خاص کا متاخر ہونا ثابت ہوتو سیاصول مسلّم نہیں ، بلکہ بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے کہ خاص مقدم تھا اور عام اس سے مؤخر کیکن مراداس سے خاص ہی ہوتا ہے ۔

دوسراجواب اس لئے توی نہیں کہ یہ کہنا کہ پانچ وسق کی مقدار دوسودرہم کی قیمت کے برابرہوتی ہے یہ برامشکل ہے، اس واسطے کہ پیداوار کی نوعیت تو مقرر نہیں کی گئی، پانچ وسق گندم کے بھی ہوسکتے ہیں، پانچ وسق جو کے بھی ہوسکتے ہیں، پانچ وسق گندم کے بھی ہوسکتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہر جنس کے باخچ وسق کی مقدار کی قیمت دوسودرہم ہوگی ہیہ بات قابلِ قبول نہیں، کیونکہ ہمیشہ گندم کی قیمت جو کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے جبکہ حضوراقد س کھانے پانچ وسق کی مقدار ہر پیداوار کے بارے میں بیان فرمائی ہے اور کسی ایک بیداوار کی خصوصیت نہیں فرمائی، للہذا ہیدونوں جواب پہندیدہ نہیں۔

## حضرت شاه صاحب رحمه الله کی توجیه

تیسری توجید حضرت علامدانورشاه کشمیری صاحب رحمة الله علیه نے بیان فرمائی ہے اور وہ نسبتا بہتر ہے، وہ یہ کہ حضورِ اکرم ﷺ نے دونوں حدیثوں میں دو مختلف تھم بیان فرمائے ہیں، جس حدیث میں ''مسا مسقست المسمساء والمعیون'' آیا ہے اور نصاب کی مقدار مقرر نہیں فرمائی اس میں مطلق وجوبِ عشر کا بیان ہے اور جس حدیث میں پانچ وس کی مقدار مقرر فرمائی ہے، اس سے مراد سرکاری طور پرعشر کی وصولیا بی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر پیدادار پانچ وسق ہے کم ہوتو اُس میں عشر داجب تو ہے لیکن سلطان وصول نہیں کرے گا بلکہ خودصا حب زمین اپنے طور پرادا کرے گا ادراگر پیدادار پانچ وس یا اس سے زیادہ ہے تو اس کاعشر مصدق وصول کرے گا ادراس کی تائید میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ نے عرایا دالی احادیث پیش کی ہیں کہ ان میں بھی آنخصرت ﷺ نے یانچ وسق تک عرایا کی اجازت دی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات پرغور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بیرواج تھا کہ لوگ پانچ وس تک کی مقد ارع بیہ کے طور پرفقراء کوخود ہی دے دیے تھے چونکہ عربیا ور ہدیے طور پرخود دے دیے تھے تھے تو گویا اس کا فریفہ (عشر) خود ہی ساقط ہو گیا، اس لئے آپ نے اس حدیث میں مصدق کوتا کید فرمائی کہ تم پانچ وس سے کم میں صدقہ وصول نہ کرنا، کیونکہ پانچ وس کی مقد ارمیں لوگ خود عربہ کے طور پر فقراء اور مساکین کو دے دیے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پانچ وس کا جونصاب ہے وہ مصدق کی طرف سے وصولیا بی کا نصاب ہے نہ کہ مطلق وجوب عشر کا، مطلق وجوب عشر تو ہر لیل و کثیر پر ہوتا ہے، یہ پہلامسلد تھا جوامام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں بیان کیا ہے۔ تھی

س<u>ه فيض الباري دج: ۳۲،۴۵</u>

امام بخاری رحمهالندعلیہ نے ترجمۃ الباب میں دوسرامسکہ یہ بیان فرمایا کے عمر بن عبدالعزیز رحمہالندعلیہ نے شہد پر کوئی عشر مقرر نہیں فرمایا۔

# امام شافعی رحمه الله کا قول

ا ما مشافعی رحمہ الله علیه اورخودا مام بخاری رحمہ الله علیه شہد پرعشر کے وجوب کے قائل نہیں۔

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

حصرت امام ابوصنیفدرحمہ اللہ علیہ کے نز دیک شہد پر بھی عشر واجب ہے اگر کسی نے شہد کا فارم لگایا ادر اس کے اندر کھیاں لاکر گھسائیں اور پھر اس نے شہد نکالا تو اس کا دسواں حصہ بھی عشر کے طور پر دینا ہوگا۔

# امام ابوحنيفه رحمه الثدكا استدلال

امام الوصنيفدر حمد الله كى دليل حضرت عبد الله بن عمر الله كى روايت ب جوتر فدى اور ابن ماجه ميس ب جس ميس سيآ تا ب كه نبى كريم الله في عسل كه بارك ميس فر ما ياكه "في كل عشوة اذق ذق" كه بروس مشكول ميس ايك مشك واجب ب مده

ابن ماجہ میں ابوسیارہ المعقد علی ہی ایک روایت ہے کہ انہوں نے پھر حضورا کرم ﷺ سے ذکر کیا کہ "ان لمی معتبر کے باس شہد کی تھیاں ہیں ،آپ ﷺ نے فر مایا "اقد العصو" بینی ان کاعشرادا کرو۔ ۹۹ اس سے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں کہ شہد میں بھی عشر واجب ہے۔ کے

اگرچہ بیروائیتیں سند کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط نہیں کیکن اُن کا مجموعہ ہے اصل نہیں اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کا زکو ۃ کے بارے میں مسلک بیہ ہے کہ جہاں دلائل میں تھوڑا سابھی تعارض ہوتو وہ اس جہت کو اختیار کرتے ہیں جوانفع للفقر اءہواور یہاں انفع للفقر اء بیہ ہے کہ شہد کے اوپر بھی عشروا جب کیا جائے۔ ۹۸

٣٨٣ اــ حدلنا سعيد بن أبى مريم : حدلنا عبدالله بن وهب قال : أخبرنى يونس ابـن يـزيـد ، عن الزهرى ، عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه ﷺ عن النبى ﷺ أنّه قال: ﴿ فيما سقت السماءُ والعيون أو كان عثريًا : العشر . وما سقى بالنضح : نصف العشر ﴾ .

٩٥. سنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن رسول الله ، باب ماجاء في زكاة العسل ، وقم : ٢٢٩.

وي سنن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب زكاة العسل ، رقم : ١٨٢٣ ، دارالفكر ، بيروت.

عور نصب الراية ، ج: ٢ ، ص: ٣٩١.

٨٨. عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٥٢٥.

ا مام بخاری رحمه الله فرماتے ہیں کہ "هذا تفسیو الأوّل"۔ "هذا" ہے اگلے باب کی طرف اشارہ کررہے ہیں، بظاہرتو یوں لگتاہے کہ یہ "هذا" اقبل کی طرف جار ہا ہے کی بیاں ماقبل کی طرف نہیں جار ہا بلکہ "ها ذا" ہے مابعد کی طرف اشارہ ہے اوراول سے مرادیجی حدیث ہے جوامام بخاری رحمہ الله روایت کررہے ہیں بعنی "فیما سقت السماء والعیون" والی حدیث۔

مطلب بیب که ابوسعید خدری کی حدیث جوا گلے باب پس آری ہے وہ اس حدیث کی تفصیل ہے جو یہاں بیان ہوری ہے " لات لم یوقت فی الاوّل" کیونکہ حضورا کرم کے ن شہما مسقت السماء" والی حدیث بین عشر کے وجوب کے لئے کوئی مقدار مقرر نہیں فرمائی" وبین فی هذا ووقت" جبکدا گلے باب کی حضرت ابوسعید خدری کی روایت بیس مقدار مقرر فرمائی ہے، " و الحذیبات مقبولة "اور کسی حدیث بیس کوئی راوی زائد بات بیان کرے تو اس کی زیادتی مقبول ہوتی ہے، "و المفسر یقضی علی المبھم"اور مفسر قاضی ہوتا ہے جہم کا تو "مما مسقت السماء "جمم ہے اور تمسة اوسی مفسر ہے تو مفسر بی کو اختیار کرنا ہوگا اور اس کو ترجیح دینی ہوگی۔ اور

"إذا دواه اهل الثبت" جبكه مفسر كو تقداو كردايت كرد جهول" كديسا دوى المفضل بن عباس عبد عبد الله عبد عبد الله عبد عبد المنظم المواحد عبد عبد المنظم ال

<sup>99</sup> لايوجد للحديث مكررات.

<sup>•</sup> الوستن الترمذى ، كتاب الزكاة عن رميول الله ، باب ماجاء فى الصدقة فيما يسلقى بالأنهار وغيرها ، رقم : 40 ، وستن النسائى ، كتاب الزكاة ، باب مايوجب العشر ومايوجب نصف الشعر ، رقم: ٢٣٣٢ ، وستن أبى داؤد ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الزرع ، رقم : ١ ٢٣١ ، وستن ابن ماجه ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الزروع والثمار ، رقم : ٥ • ١ ١ . اول ، ٢٠ل عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : 47 ه ، ٤٣٠ ، وفيض البارى ، ج : ٣ ، ص : ٣٥ ، ٢٢ .

## (۵۲) باب: ليس في مادون خمسة أوسق صدقة

۳۸۳ - حدثنا مسدد حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثنى محمد بن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالرحمن بن أبى صعصعة ، عن أبيه ، عن أبى سعيد الخدرى عبدالنبي قال: ((ليس في ما أقل من خمسة أوسق صدقة ، ولا في أقل من خمسة من الابل الذود صدقة . ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة )). [راجع: ٢٠٥٥]

یمی حدیث ہے جس میں پانچ وسق کا ذکر ہے جومفتر ہے۔

# (۵۷) باب أخذ صدقة التّمر عند صرام النّخل وهل يترك الصّبيُّ فيمسُّ تمر الصدقة پُهل وَ رُدِّ وَتَ مُجُورِكَ وَ لَوْ الْحِيْانِ

1 ٣٨٥ ـ حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدى: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم ابن طهمان ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة شي قال: كان رسول الله شي يؤتي بالتّمر عند صرام النّخل فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين رضى الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فاخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه ، فقل اله رسول الله شي فأخرجها من فيه ، فقال: ((أما علمت أن آل محمد شي لا يأكلون الصدقة؟)). [أنظر: 1 ٣٩١ ، ٢٠٢٢] ٣٠٤

تشريح

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ رسول کے پاس کجوریں لائی جاتی تھیں" عسند صسوام المنتخل" کجوروں کی کٹائی ہوتی تواس وقت آپ کھی جب بھلوں کی کٹائی ہوتی تواس وقت آپ کھی جب بھلوں کی کٹائی ہوتی تواس وقت آپ کھی کے پاس کجوریں لائی جاتی تھیں،" فیسجے ھلذا بتموہ و ھلذا من تموہ" توبیا پی مجورلا رہا ہے وہ اپنی مجورلا رہا ہے وہ اپنی کہ آپ کھی کے پاس کجوروں کا ڈھیرلگ جاتا تھا۔ سمال و فی صحیح مسلم ، کتاب الزکدة ، باب تحریم الزکاۃ علی رصول الله نظیے وعلی الله وهم بنو هاشم وبنو المسطلب دون غیرهم ، رقم : ۱۵۸۵ ، وسند اصعد ، یساقسی مسند المسکفورین، باب مسند ابی ھریرة ، وقم: ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۵۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸۵ ، ۱۸۸

# حنفنيه كي وليل

یبال بیحدیث حضرات حفیہ کی ولیل ہے کہ کسی بھی پھل یا پیداوار کاعشراس کی کٹائی کے بعد وصول کیا جائے گااور یہی بات قرآنِ کریم میں بھی فر مائی گئی ہے "فالنوا حقہ ہوم حصادہ" اس میں بھی کٹائی کاذکر ہے، لہٰذا بیحدیث اور بیآیت کریمہ ان فقہا وکرام کے خلاف جمت ہے جو بیفر ماتے ہیں کہ کٹائی ہے پہلے ہی سلطان کسی آدمی کو باغات میں بھیج دے گا اور وہ اندازہ لگائے گا جس کوخرص کہتے ہیں جس کاذکر پیچھے آیا تھا اور اسی خرص کے مطابق عشر وصول کرلے گا۔

یہ مسئلہ میں نے وہاں باب خرص التمر میں بیان نہیں کیا تھا حالا نکہ ام بخاری رحمہ اللہ کامنشا اس باب سے اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ بعض فقہاء کرام کا مسلک ہیہ ہے کہ کٹائی سے پہلے ہی کسی محض کو خارص بنا کر بھیجیں گے اور وہ اندازہ کر کے جتنی مقدار اسپے اندازے میں مقرر کرے گا اتنی مقدار بطورِعشر اسی وفت وصول کر لے گا کٹائی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں اور وہ استدلال کرتے ہیں ان احادیث سے جن میں ہیا تا ہے کہ حضورِ اقد س بھیا کرنے کے خارصوں (اندارہ کرنے والوں) کو مختلف باغات اور کھیتوں میں بھیجا کرتے ہیں۔

چٹانچ حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ نے اسی مقصد کے لئے خیبر بھیجا تھا تو وہ حضرات کہتے ہیں کہا گرخرص کا کوئی اعتبار نہیں اوراس کی بنیاد پرز کو ۃ وغیرہ وصول نہیں کی جاسکتی تو پھرخرص کا فائدہ کیا ہوا؟

# خارص کی شہاوت/ ناظر کی رپورٹ

حفراتِ حفیدکا کہنا ہے کہ خرص کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ پہلے سے پہ چل جائے کہ اس سال اتنا پھل آنے والا ہے اوراس سے اتناعشروصول ہوگاتو خرص کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایک اندازہ قائم ہوجاتا ہے۔
دوسرا فائدہ اس سے یہ ہے کہ جب خارص نے جاکرا ندازہ کرلیا کہ فلاں ہاغ سے اتنا پھل نکلنے والا ہے تو بعد ہیں اگر ہاغ والاعشر کی ادائی سے بہتے کے لئے پھل وغیرہ کو چھپانا چاہے گاتو اس کے پاس پھل چھپانے کا موقع نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے سے ایک آدمی اندازہ کر کے جاچکا ہے کہ اس میں اتنا پھل آنے والا ہے ، اب اگر مالک پھل چھپائے گاتو فارص کے گاکہ ابھی دو تین مہینے پہلے میں دیکھ کر گیا تھاتو اب اس سے پھل اتنا کم کیوں ہوگیا۔ خرص کا مقصد صرف یہ ہے۔ لیکن عشر کی ادائیگ میں حقیقی وزن یا حقیقی کیل کا اعتبار ہے جو کٹائی کے بعد بی معلوم ہوسکتا ہے جس کی دلیل قرآن کریم کی آیت وہ و آحوا حقد ہوم حصادہ "اور بیصدیث ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی "باب خوص التعمو" قائم تو کیا تھالیکن وہ حدیث نہیں لائے جس میں حضور ﷺ کا کسی کو خارص بنا کر بھیجنا منقول ہے، بلکہ وہاں تبوک والاقصہ روایت کر دیا ہے اور تبوک والے قصے

میں عشر وصول کرنے والی کوئی بات تو تھی نہیں ، تو غالبًا اس طرف اشار ہ کرنا جا ہتے ہیں کہ خرص کی بنیاد پر وصولیا بی درست نہیں ہے بلکہ حقق وزن اور کیل کی بنیا دپر وصولیا بی ہونی چاہئے۔

"وهل يتركب الصّبيُّ فيمسُّ تمر الصدقة"،

كياجا تزب بحيكو جهور دياجائ تاكه صدقه كي مجورون مين سے لے ك

(۵۸) باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، وقد وجب فيه العشر أو الصّد قة فأدّى الزّكاة من غيره ، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصّد قة. جمل في الزّكاة من غيره ، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصّد قة. جمل في انها يُحل ، ورخت ، زين يا يحين كويجا اوراس ش عشريا ذكوة واجب ترقما تب دومر عال سه ذكوة دے، يا يحل بيج جمس ش معدة واجب نرتما

مقصديرجمه

اس ترجمۃ الباب کامقصوریہ ہے کہ جس کسی زرعی پیداوار پرعشر واجب ہوجاتا ہے چاہے پھل ہوں یا سرکاریاں وغیرہ ہوں تو اگر چرعشر اس فاص پھل پر واجب ہوالیکن صاحب تمر کے ذمہ بیضر وری نہیں ہے کہ عشر اس فاص پھل سے چاہے ادا کرسکتا ہے، چاہے اس پھل میں سے ادا کرے، چاہے بازار سے کوئی پھل فرید کراس سے ادا کرے، چاہے بازار سے کوئی پھل فرید کراس سے ادا کرے، چاہے اس کی قیمت وے وے دے، البذااسی پھل میں سے عشر نکالنا کوئی ضروری نہیں اور جب اس پھل میں سے عشر نکالنا ضروری نہیں تو یہ بھی جائز ہے کہ عشر نکالنے سے پہلے باغ کا سارا پھل بچ و یا کین عشر کی جومقدار اس پر واجب ہے وہ بعد میں اوا کر دے گایا تو نقد کی صورت میں یاباز ارسے اتنا ہی پھل فرید کر، البذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے ادا کرے۔

امام شافعی رحمهاللد کی تر دید

علامہ بدرالدین عینی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اس سے امام بخاری رحمہ الله نے امام شافعی رحمہ الله کے

اس قول کی تر دید فرمائی ہے جس کی رو ہے اگر پیداوار پر زکواۃ واجب ہوگئی ہوتو ادائیگی ہے پہلے اسے بیجنا جائز نہیں ، نیج فاسد ہوگی ، کیونکہ اس میں مملوک وغیر مملوک کی اٹھٹی بیج لازم آئیگی ، اس لئے کہ مقدار عشر صاحب زمین کے بجائے مساکین کی ملکیت ہے ، لیکن اس کا جواب ہے ہے کہ ملکیت تو مالک ہی کی ہے ، البتہ اس پر مساکین کاحق ہے ، لہذا بیج مالا یملک لازم نہیں آتی۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول بھی ای کےمطابق ہے۔

اورامام بخاری رحمداللہ نے اس پراس بات سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم کے نے "بیع المعمرة قبل ان بیدو صلاحها" سے منع فرمایا ہے، جس کامفہوم کالف بیہ ہے کہ "بیع المعمرة بعد بدق الصلاح" و بائز ہے توبد وصلاح کے بعد آپ کے ان خرہ کی تیج جائز قرار دی اور اس میں بیشر طنہیں لگائی کہ بی جائز وقت جائز ہوگی جب لوگ تیج سے پہلے عشر نکال چکے ہوں بلکہ مطلقا جائز قرار دیا تو اگر اس پیمل سے عشر نکالنا ضروری ہوتا تو آپ بغیرعشر نکا لے اس پیمل کو بیچنے کی اجازت نہ دیتے اور چونکہ تیج کی اجازت دی ہوت معلوم ہوا کہ اس پیمل میں سے عشر نکالنا ضروری نہیں بلکہ دوسرے بھلوں سے یا نقلہ سے بھی عشر اوا کیا جا سکتا ہے، یہ ترجمۃ الب کامقصود ہے۔

چنانچ فرمایا من باع شماره او نخله او ارضه او زرعه وقد وجب فیه العشو او الصدقة " نخین فرمایا من باع شماره او نخله او اردرخت نج سکتا ب، ای طرح زمین اور کویت بھی نج سکتا ہے ، ای طرح زمین اور کویت بھی نج سکتا ہے ۔ "فادی الموک دوسر کے پیل یا کی آور سکتا ہے ۔ "فادی الموک المور کے بعد اس پیلے کے بعد اس پیلے کے ابعد اس پیلے کے اور یہ بعد میں بینے کے بعد اس فیه الصدقة "اور یہ بھی جائز ور لیے سے نہا تا کہ ماره وقم تجب فیه الصدقة "اور یہ بھی جائز ہے کہ کہ مدقد کے واجب ہوتا ہے حصاو (کا منے) کے وقت ، تو مدقد واجب ہونا ہے حصاو (کا منے) کے وقت ، تو صدقد واجب ہونے سے پہلے پیل بین بھی جائز ہے۔

"وقول النبي ﷺ : (( لا تبيعوا الشمرة حتى يبدو صلاحها)) فلم يحظر البيع بعد الصّلاح على أحد ، ولم يخصّ من وجبت عليه الزّكاة ممّن لم تجب".

آپ ﷺ نے بدہ صلاح کے بعد کس کے لئے بھی بھے کوئے نہیں کیا 'ولم بعص من وجبت علیہ الزّ کاۃ ممّن لم تجب'' اور تخصوص نہیں فرمایا کہ بھی ! جس پرز کو ۃ واجب ہوگئی ہووہ نہ بیچے اور جس پر واجب نہ ہوئی ہووہ بھے دے ،الیک کوئی تفصیل آپ نے بیان نہیں فرمائی تو معلوم ہوا کہ بیچنا ہر صورت میں جائز ہے اور ہر صورت میں جائز ہونے کالا زمی نتیجہ بی ہے کہ عشر دوسری چیز ول سے بھی اوا ہوسکتا ہے۔

بیا شدلال تو امام بخاری رحمہ اللہ کررہے ہیں جومفہوم مخالف کے قائل ہیں ،کیکن حنفیہ کے ہال مفہوم مخالف کومسکوت عنہ سمجھا جاتا ہے اورمسکوت عنہ کا حکم بیرہوتا ہے کہ وہ اصل کی طرف لوٹیا ہے اوراصل چونکہ اشیاء 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

میں اباحت ہے تو اگر قید لگائی گئی ہے " فیسل ان یبدوا صلاحها" تو قبل بدوّ صلاح تو ممنوع ہو گیا اور بعد بدوّ صلاح مسکوت عند ہو گیا اور مسکوت عنداصل کی طرف لوشا ہے اور اشیاء میں اصل اباحت ہے، لبذا یہاں بھی ۔ اباحت ہوگی۔

۱۳۸۲ - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرنى عبدالله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضى الله عنهما: نهى النبى الله عن بيع الثمرة يبدوصلاحها. وكان اذا سئل عن صلاحها قال: ((حتى تذهب عاهته)). [أنظر: ۲۲۳۹،۲۲۳۷،۲۱۹۹،۲۲۳۷،۲۱۹۹،۲۲۳۷]

ترحمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کوفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے پھل بیچنے سے منع فر مایا یہاں تک کدان کا قابل انتفاع ہونا ظاہر ہوجائے اور جب ان سے پو جھاجا تا کہ قابل انتفاع ہونا کیا چیز ہے؟ تو کہتے کہاس کی آفت جاتی رہے۔

۱۳۸۷ ــ حدثنا عبدالله بن يوسف : حدثني الليث : حدثني خالد بن يزيد ، عن عطا ء بـن أبـي ربـاح ، عـن جـابربن عبدالله رضي الله عنهما: نهى النبي ﷺ عـن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . [أنظر : ۲۱۸۹، ۲۱۹۱، ۲۲۸۱]

ترجمہ: حضوراکرم ﷺ نے پہلول کو پیچنے سے منع فر مایا جب تک کدان کی پیختگی ظاہر نہ ہوجائے۔ • ۲۸۸ اے حدثنا قتیبہ ، عن مالک، عن حمید ، عن انس بن مالک ﷺ : أن رسول الله

نهی عن بیع الشمار حتی تزهی قال: حتی نحمار. [أنظر: ۱۹۵،۲۱۹۸، ۲۱۹۸، ۲۱۹۸] ترجمه: حضوراكرم نے پھلوں كو پيچئے سے من فرمايا يہاں تك كدوه رنگين ، وجاكيں ليحن سرخى آجائے۔ ١٠٠٠

## (۵۹) باب: هل يشترى صدقته ؟ ولا بأس أن يشترى صدقة غيره

كياابي صدقد كم الكوثريد كرا به الدغيرول كمدقد كوثريد في من كوتي مضا تقريس "لأن النبي الله المعالمة عن المعتصدة خاصة عن المسواء ، ولم ينه غيره"

اس لئے کہ نبی کریم ﷺ نے صرف صدقہ دینے والے کوخریدنے سے منع فرمایا ہے اوردوسروں کومنع نہیں فرمایا۔ یہ باب قائم کیا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنا صدقہ خرید سکتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی کوئی چیز کسی فقیر کو صدقہ کر دی ، بعد میں اسی فقیر سے اگر پیسے دے کرخرید نا چاہے تو ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں ؟

پہلے تو یہ بتار ہے ہیں کہا گرصد قد کرنے والا کوئی اور ہو،اورخرید نے والا کوئی اور ہوتو اس صورت کے جواز میں کوئی شہداورا ختلا ف نہیں ،مثلاً زید نے عمر و پرصد قد کیا پھرعمر و نے وہ صدقہ والی چیز بکر کو بچ وی تو بکر کے لئے معن ان احادیث کی تشریح اور اختلا ف ائیسی کے لئے ملاحظ فرمائیں:انعام الباری، ج: ۲، من:۳۲۳۔

------

خریدنابالا جماع جائز ہے اوراس میں کوئی شبہیں، "ولا ماس أن یشتوی صدقة غیرہ" کے بیم حتی ہیں۔
لیکن اگر زید نے عمر وکوصد قد کیا اور پھرزید عمر وہی سے خود پیسے دے کروہ چیز خریدنا چاہے تواس کا کیا تھم ہے؟
اس کے لئے یہ باب قائم کیا کہ "هل ہشتوی صدفته" اوراستقہام کالفظ اس لئے استعمال کیا کہ فقہاء کا اس عیں اختلاف ہے۔

## ائمه کی آراء

ا مام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ بیفر ماتے ہیں کہ اپنا صد قد خرید نا جائز نہیں۔ امام ابوصلیفہ رحمہ اللہ کے ند ہب میں اگر محابا ۃ کے ساتھ خرید بے نو جائز نہیں۔

#### محاياة

محاباۃ کامطلب ہے بازاری قیت ہے کم میں خریدنا، کسی کوصدقہ دیا تو وہ بیچارہ ویسے بی باراحسان میں ہے تو اس سے کہا کہ مجھے بچے دے اور دہ صدقہ کی بنا پر اس کے ساتھ رعایت کرے ، تو رعایت کے ساتھ اگر خرید ہے تو بینا جائز ہے، لیکن اگر بازاری قیت پرخریدے تو حرام تو نہیں البتۂ کمرو و تنزیجی ہے۔

## مسئله بمروه ننزيهي

۱۳۸۹ حداثنا يحيى بن بكير: حداثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما كان يحدث : أن عمر بن الحطّاب تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يُباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى النبي الله ، فوجده يُباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى النبي الله ، فوجده يُباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أتى النبي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تعد في صدقتك )). فبذلك كان أبن عمر رضى الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً

تصدق به إلا جعله صدقةً . [انظر: ۲۷۷۵، ۳۰۰۱، ۳۰۰۳]. ۵ط امام شافعی رحمه الله کا استدلال

امام بخاری رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ حضرت عمر ﷺ کے واقعے ہے استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ نے ایک گھوڑ اصدقہ کیا تھا بعد میں دیکھا کہ جس کوصدقہ دیا تھا وہ اس گھوڑ کو ٹھیک ٹھاک رکھ نہ سکا اور شیح استعمال نہ کرسکایا اس ہے گم ہوگیا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں ''فیا حضاعہ''لینی اس نے اس کو ضائع کردیا، ضائع کرنے کے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ گم کر دیا اور یہ عنی بھی ہوسکتے ہیں کہ ٹھیک سے اسے محفوظ نہ رکھ سکا اور ایسے ہی کسی کے ہاتھا و نے بچے دیا، تو حضرت عمر ﷺ نے دیکھا کہ وہ گھوڑ المجانی نہ سکا اور ایسے ہی کسی کے ہاتھا و نے بچے دیا، تو حضرت عمر ﷺ نے دیکھا کہ وہ گھوڑ ا

چنانچدانہوں نے حضور اکرم ﷺ سے پوچھاتو آپ ﷺ نے فر مایا کہ "**لا نبعد فسی صدفتک"** تم اینے صدقہ میں دوبارہ عود نہ کرو۔اس کی بناء پرامام شافعی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ خودخرید ناجا تزنبیں۔

# حنفيه کی توجیه

• ٣٩ ا ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک بن انس ، عن زيد بن اسلم ، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب في يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الله كان عنده ، فأردت أن أشتريه فظننت أنّه يبيعه برخص. فسألت النبي فقال: (لا تشتر ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في مدوقة كالعائد في صدقة المعائد في صدقة العائد في صدقة العائد في صدقة العائد في صدقة العائد في صدقة ، وقم: ٣٠٣١، وسنن المنسائي ، كتاب الزكاة ، باب شراء العدقة ، رقم: ٣٥٧٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الزكاة باب الرجل يبتاع صدقته ، رقم: ١٣٥٨ ، وسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم: صدقته ، رقم: ١٣٥٨ ، وسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم:

#### قینه)) . [انظر: ۲۹۲۳، ۲۹۲۹، ۲۹۷۰، ۳۰۰۳]. ۲۰۱

ترجمہ: حضرت اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ علا کے راستہ میں ایک گھوڑا دیا۔ جس مخض کے پاس وہ گھوڑا تھا اس نے اس کوخراب کردیا، تو میں نے اس خریدنا چاہا ور میں نے سمجھا کہ وہ اسے سستان جو دے گا، تو میں نے نبی اکرم بھیا سے دریا ہا تو آب بھیا نے فریا اسے نہ خرید واور اپنے صدقہ کو دالی نہ لو، اگر چہ وہ تم کو ایک درہم میں دے، اس لئے کہ صدقہ دے کر والیں لینے والا اس مخض کی طرح ہے جوابی نے کو کھائے۔

ال حدیث بیل صراحت ہے کہ "فیظ بنت آنه ببیعه ہو خص" حضرت عمر الله فی اسے ہیں کہ بیل کہ بیل کے گان کیا کہ وہ مجھے سے وامول بی وے گا، تو بہی حنیہ کہتے ہیں کہا گرستے وامول بی رہا ہے تو پھر جائز نہیں۔
اوپر جوحدیث آئی تھی اس کے آخر میں یہ بھی ہے کہ "فیل لک کان این عمر دضی الله عنهما لا یہتوک آن ببتاع شیما تصدق به إلا جعله صدقة" حضرت عبدالله بن عمر کے کامعمول یہ تھا کہ وہ کسی صدقہ دی ہوئی چیز کوئیس خریدتے تھے لین اگر بھی لا علی میں خرید لیتے تو پھراس کوئیس چھوڑتے تھے گر پھر بعد میں اس کو دوبارہ صدقہ کر دیے تھے۔ یہاں یہ قید نہیں ہے کہ ستاخریدتے تو دوبارہ صدقہ کرتے، ورندنہ کرتے، لہذا یہ ان کے تورع پر محمول ہے۔ کیونکہ اپنے کئے ہوئے صدقے کوخریدنا صورة اس بات کی علامت محموں ہوتا ہے کہ گویا انسان اپنے صدقے پر پچھتار ہاہے۔

## (۱۱) باب الصّدقة على موالى أزواج النبي على

ازواج ني كريم الكاف كفامول كوصدقددي كابيان

٢٩٢ ا ــ حـدلت معيد بن عقير : حدثنا ابن وهب ، هن يونس ، عن ابن شهاب :

حدثت عبيد الله بن عبدالله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : وجد النبى الله عنها قال : وجد النبى المستة أعطيتها مو لاة لميمونة من الصدقة ، قال النبى (( هلا انتفعتم بجلدها ؟)) قالوا: بعل ولمى صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، باب كراهية شراء الانسان ما تصد ق به ممن تصد في عليه ، رقم : ٣٠٢٣، وسنن التسائى، سنن الترمذي ، كتاب الزكاة عن ومتول الله ، باب ماجاء في كراهية العود في الصدقة ، رقم : ٣٠٢، وسنن التسائى، كتاب الزكاة ، باب شراء الصدقة ، رقم : ٢٥١٨ ، و سنن أبي داؤد، كتاب الزكاة ، باب الرجل بيتاع صدقه، رقم : ١٣٥٨ ، وسنن أبي داؤد، كتاب الزكاة ، باب الرجل بيتاع صدقه، ومسئله ١٣٥٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الاحكام ، باب من تصدق بصدقة فوجد ها تباع هل يشتريها ، رقم : ١٣١١ ، ٢٣٨٣ ، وموطأ أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ١٢١ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، وموطأ امام مالك ، كتاب الزكاة ، باب اشتراء الصدقة والعود فيها ، وقم : ٥٥٠.

#### إنَّها ميئة . قال : ((إنَّما حرم أكلها)) . [أنظر : ٥٥٣١،٢٢٢١] كول ا

ترجمہ :حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک مری ہوئی بکری پائی ، جوحضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کو خیرات میں دی گئی تھی ، نبی کریم ﷺ نے فر ما یا جم اس کی کھال سے کیوں فاکدہ نہیں اٹھا یا ،لوگوں نے عرض کیا وہ تو مردارتھی ، آپ ﷺ نے فر ما یا ،حرام تو مردار کا کھانا ہے۔

# موانی کی تعریف اورصدقه کاحکم

"موالی" جمع ہے"مولی" کی جس کا اطلاق بہت سے معانی پرآتا ہے۔

ا۔ ''ورش'' کیعنی وہ عصبات جوذ وی الفروض سے بیچے ہوئے مال کی وارث ہوتے ہیں ، اگرمیت کے ذ وی الفروض نہ ہوں تو کل مال کے وارث ہوتے ہیں۔

۲۔ مولی الیمین لیمنی جس کومعاہرہ کے ذریعہ دوست دحقد اربنایا ،حلیف۔

r\_ چياڪے بيٹے۔

٣ \_ وه ما لك ومحسن جوغلام كوآ زادكرنے والا ہے \_

۵۔ نیز وہ غلام جس کوآ زاد کر دیا گیا ہو۔

۲ ـ ديني دوست وغيره ـ

یہاں موالی سے مراوآ زاد کردہ غلام ہیں اور اس باب کا مقصدیہ ہے کہ حضور اقد س بھے کے جوموالی ہیں وہ تو ہو ہائی م وہ تو ہو ہاشم کے تھم میں ہیں ، لہذاان کے لئے صدقہ لینا حلال نہیں لیکن آپ بھی کی از واج مطہرات کے جوموالی ہیں ان کے لئے صدقہ لینا حلال ہے۔

چنانچداس باب کی پہلی حدیث میں ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کی ایک مولا ۃ تھیں ،اس کوصد قے میں سے ایک بکری دی گئی تھی ،تو معلوم ہوا کہ از واج مطہرات کے موالی کے لئے صدقہ حلال ہے۔

٣٩٣ ا حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضى الله عنها: أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاء ها، فذكرت عائشة للنبى في ، فقال لها النبى في : ((اشتريها فإنّما الولاءُ لمن أعتق)) . قالت : وأتى النبى في بلحم فقلت : طذا ما تصدق به على بريرة . فقال : ((هو لها صدقة ولنا هدية)) . [راجع: ٣٥١]

ترجمہ: حفرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو آزاد کرنے کے لئے خرید نا چاہا اوراس کے مالک نے بیشر طکر نا چاہے کہ اس کی ولاءان لوگوں کی ہوگی ، حضرت عائشہ نے نبی اکرم سے ہوآزاد کرے ۔ حضرت کے بیان کیا تو ان سے نبی کریم کے نے فرمایا ، اس کوخرید لو۔ ولا ، تو اس کی ہے جو آزاد کرے ۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ نبی کریم کے باس گوشت لایا گیا تو میں نے کہا بیتو وہی ہے ، جو بریرہ رضی اللہ عنہا کو صدقہ میں ملاہے ، آپ کے نفر مایا اس کے لئے صدقہ سے اور ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

حديث كامطلب

اس حدیث میں بھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مولاۃ تھیں گران پرصدقہ کوآپ نے جائز قرار دیا تو معلوم ہوا کہ از واج مطہرات کے موالی کے لئے صدقہ جائز ہے۔

## (٢٢) باب: إذا تحوّلت الصّدقة

جب صدقه كي حيثيت بدل جائ

سه ۱۳۹۳ است حدثنا على بن عبدالله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين ، عن أمّ عطية الأنصارية رضى الله عنها قالت: دخل النبى على عائشة رضى الله عنها فقال: ((هل عندكم شيءٌ ؟)) فقالت: لا ، إلا شيءٌ بعثت به إلينا نسيبة من الشّاة التي بعثت بها من الصّدقة. فقال: ((إنّها قد بلغت محلّها)). [راجع: ١٣٣١]. ١٩٥٥ الشّاة التي بعثت بها من الصّدقة. فقال: ((إنّها قد بلغت محلّها)). [راجع: ٢٩٥١]. ١٤٩٥ أنّ النبي الله أنى بلحم تصدق به على بريرة فقال: ((هو عليها صدقةٌ وهو لناهدية)). وقال أبو داؤد: أنبأنا شعبة ، عن قتادة ، سمع أنسان عن النبي أن النبي النظر: ١٢٥٤ من النبي من النبي النبي النبي النبية المناه بالمناه الله النبي النبي النبي النبي النبية المناه النبي النبية المناه النبي النبية المناه النبي النبية المناه المناه النبية المناه المناه المناه المناه النبية المناه المناه المناه المناه المناه النبية المناه النبية المناه المناه

الصافقة ، وقم : ١ ١٣١١، ومستد أحمد ، باقي مسند المكثوين ، باب أنس بن مالك ، وقم : ١ ١٤١٥ ، ١ ٨٥٥ أ ك ١ ٢٣٩٣ .

یے حدیث پہلے بھی گذری ہے کہ حضور ﷺ نے نُسیّبہ کے پاس صدقہ کی بکری بھیجی تھی اورانہوں نے بکری کا پچھ گوشت حضورِ اکرم ﷺ کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ صدقہ تو اینے کل تک پہنچ گیا تو اب ہمارے لئے کھانا جائز ہے۔

اس سے بھی اوپر والےمسئلے میں حفیہ کی دلیل بنتی ہے کہ جب مصدق علیہ سے ویا ہوا صدقہ بطور بہہ قبول کرنا جائز ہے تو خرید نابطریق اُولی جائز ہوگا۔

# (٢٣) باب أخذ الصدقة من الأغنياء . وترد في الفقراء حيث كانوا ماب أخذ الصدقة من الأغنياء . وترد في الفقراء حيث كانوا

به ۱۳۹۲ محدثنا محمد أخبرنا عبدالله: أخبرنا زكريا بن إسحاق ، عن يحيى بن عبدالله بن صيفى ، عن أبى معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله في لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «اتك ستأتى قوماً أهل كتاب ، فإذا جمئتهم قادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمداً رسول الله . فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة . فإن هم أطاعوا اطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم . فترد على فقرالهم . فإن هم أطاعوا لك بذلك فإيّاك وكرائم أموالهم . واتّق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) . [راجع: ١٣٩٥]

# منشاء بخاري

رومدیت بھی پہلے گذرگئ ہے بہاں لانے کامنشا کیہ کہ حدیث میں حضور اللے نے فرمایا کہ "قوحله من اغنیائهم فتر د علی فقر اٹھم" دونوں میں "هم" ضمیر مسلمانوں کی طرف راجح ہوری ہے تو مطلب بیہ ہوا کہ اغنیاء مسلمین سے لے کرفقراء مسلمین کودیا جائے گا۔

زكوة كى منتقلى كاحكم

امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ کسی بھی جگہ کے مسلمانوں کوز کو ۃ دی جائے تو زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے، بیضروری نہیں کہ جس شہر میں زکو ۃ نکالنے والاموجود ہے اسی شہر کے فقراء کودے۔ میں میں مدفقہ میں باریم سے میں میں مدفقہ میں شاخی ہے۔

متلہ: امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکو ہ وینے والا اگر کراچی کا ہے تو کراچی ہی کے فقراء کو دے ، بغیر ضرورت کے دو سرے شہر میں بھیجنا جائز نہیں ،مگریہ کہ اس شہر میں ·

كوئى مستحق زكوة ندرہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک میہ ہے کہ دوسرے شہر میں بھی بھیج سکتا ہے اور کسی جگہ کے فقیر کو بھی دے سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ ایک علاقہ کی زکو ۃ بلاضرورت دوسرے شہر کی طرف منتقل نہ کی جائے ،
لیکن اگر دوسرے شہر کی فقراء کی احتیاج سخت شدید ہویا اس شخص کے اعزہ واقر باء غریب اور مستحق زکو ۃ ہوں اور وہ کسی دوسرے شہریا ملک میں رہتے ہوں تو اپنی زکو ۃ ان کو بھیج سکتا ہے ، بلکہ اس دوسری صورت میں نبی کریم بھلانے دو ہرے اجرو ثو اب کی خبر دی ہے۔

علامه كرمانى رحمه الله نے كہا ہے كه امام بخارى رحمه الله يهاں امام ابوطنيفه رحمه الله كى تائيد كررہے ہيں كه مال صدقه وغيره دوسرى جگه بھى بھيجا جاسكتا ہے كونكه حضوراكرم الله نتو حداد من اغنيا تھے مفتو قصو على فقو اتھم" فرمايا" باب احدالصدقة من فقو اتھم" فرمايا "باب احدالصدقة من الاغنياء و توق فى الفقواء حيث كانوا" يعنی فقراء جہال كہيں بھى بول ان كوزكو ة وغيره دى جاسكتى ہے۔ 9 مال

## (٢٣) باب صلاة الامام.ودعائه لصاحب الصدقة ،

امام کا صدقہ دیے والے کے لئے دعائے خیرو برکت کرنے کا بیان

و قوله تعالىٰ :﴿ خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ثُطَهِّرُهُمْ وَ ثُوَّ كَيْهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ طَ إِنَّ صَلَوْتَكَ صَكَنَّ لَهُمْ طَ ﴾ [التوبة : ١٠٣]

ترجمہ: لے ان کے مال میں سے زکو قاکہ پاک کرے تو ان کواور بابر کت کرے تو ان کواس کی وجہ سے اور دعا دے ان کو بیشک تیری دعا ان کے لئے تسکین ہے۔ والے

الله ((حيث كانوا))، يشعر بأنه اختار جواز نقل الزكاة من بلد الى بلد، وفيه خلاف، فمن الليث بن سعد وأبى حيفة وأصحابه جوازه، ونقله ابن المنظر عن الشافعي واختاره، والأصح عند الشافعية والمالكية ترك النقل، فلو نقل أجزأ عند المالكية على الأصح الا اذا فقد المستحقون لها. وقال الكرماني: الظاهر أن غرض البخاري بيان الامتناع، أي: ترد على فقراء أولئك الأغنياء، أي: في موضع وجد لهم الفقراء، والا جاز النقل، ويحتمل أن يكون غرضه عكسه. عمدة القاري، ج: ١١، ص: ٥٥٢.

ال توب کناه معاف ہوجاتا ہے۔ بیٹی اس پرمواخذہ ہاتی ہیں رہتا ہیں ایک قسم کی روحانی کدورت وظلمت وغیرہ جو کناہ کاطبی اثر ہے وہ مکن ہے باتی رہ جاتی ہوجو بالخصوص صدقہ اور عموماً حسات کے مباشرت سے زائل ہوتی ہے۔ بایں لحاظ کمہ سکتے ہیں کہ صدقہ گزاہوں کے اثر اس سے پاک وصاف کرتا اور اموال کی برکت بڑھا تا ہے۔ (''زکوۃ'' کے لغوی معنی نما مینی بڑھنے کے ہیں ) اور ایک بڑا قائدہ صدقہ کرنے ہیں ہے تا کہ صدقہ کرنے والے کا ول بڑھتا اور سکون حاصل کرتا تھا، بلکہ آپ بھی کی وعاکی برکت دینے والے کی اور اولا و تک کائیس بھیت وارث نی ہونے کے اس کے لئے دعا اولا و دورا ولا و تک کائیس بھیت وارث نی ہونے کے اس کے لئے دعا کرے۔ البتہ جمہور کے تزدیک لفظ' صلوۃ'' کا استعمال نہ کرے جوصور بھی کا مخصوص تی تھا۔ تنب عالی مورۃ التوبیۃ ، آب ہے : ۱۹۰۰۔

٣٩٤ ا ـ حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن عبدالله بن أبي أوفي قال: كان النبي الله الداه قدم بصدقتهم قال : (( اللهم صلّ على فلان )) فأتاه أبي بصدقته ، فقال : ((اللهم صلّ على أبي أوفى )) .[انظر : ٢١ ١ ٣٥٩ - ٢٣٣٢ ، ٢٣٥٩] ١ ال

ترجمہ:عبداللہ بن ابی اوٹی نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ کے پاس جب کوئی جماعت صدقہ لے کرآتی تو آپ ﷺ فرماتے ،اے اللہ! کی فلاں پراپنی رحمت نازل فرما چنانچے میرے والدصدقہ لے کرآئے تو آپ ﷺ نے فرمایا اے اللہ! آل ابی اوٹی پر رحمت نازل فرما۔

#### (۲۵) باب ما يستخرج من البحر

اس مال كابيان جوسمندر في نكالا جائ

"وقال ابن عباس رضى الله عنهما: ليس العنبر بركازٍ إنّما هو شيءٌ دسره البحر. وقال المحسن: في العنبر واللّؤلو الخمس، فإنّما جعل النبي الله في الرّكاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماءِ".

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فر مایا عنبرر کا زنہیں بیتوالیں چیز ہے جسے سمندر پھینک دیتا ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ عنبر اور موتی میں پانچواں حصہ ہے، حالانکہ نبی کریم ﷺ نے رکا زمیں پانچواں حصہ مقرر کیا ،اس چیز میں نہیں ہے جو سمندر میں پائی جائے۔

سمندرے جو پیداوار نکالی جائے جیسے موتی ہیں یاعنبر وغیرہ تو اس پر ندز کو ۃ واجب ہے نہ عشر ، ہاں اگر کوئی ان کی تجارت کرے گا تو پھر مالِ تجارت کے احکام اس پر جاری ہوں گے ،کیکن مطلق جب سمندر سے نکالی اس پرعشر واجب نہیں ہوگا۔

یمی حفیه اورجمهور کا مسلک ہے۔

امام بخاری رحمداللد کا مسلک بھی یہی ہے۔

وقال الحسن: "فى العنبو و اللؤلؤ المحمس" حن بصرى رحمه اللذفر ماتے ہيں كه مندرسے أكالے ہوئ وغيره بين تمس دينا ہوگا، وه كوياس كوئى كے تكم بين شار كرتے ہيں۔

امام بخارى رحمة الله عليه ال كرت ويركرنا چاہتے ہيں، جنانچ فر مايا"وقال ابن عباس وضى الله عنهما: ليس العنبو بو كاز" عبدالله بن عباس في نفر مايا كريم ركاز ميں واخل نہيں ہے۔ آگے مديث آرہی ہے جس ميں آپ فر مايا"وفي الوكاز المحمس" يعنى ركاز ميں آپ في نفر مايا"وفي الوكاز المحمس" يعنى ركاز ميں آپ في نفر مايا"وفي الموكاز المحمس "يعنى ركاز ميں آپ في نام عباس واجب كيا ہے ، "ليس في الله ي يصاب في المهاء" اور اس چيز پرخس واجب نہيں كيا جوكہ پائى ميں لى جائے ۔ توعبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے ہيں كر عبر ركاز ميں واخل نہيں ، لبذا اس پرخس بھى واجب نہيں ، عبر وهيل پھلى كے پيك سے نكاتا ہو وہ "يست معرج من البحو" ميں واخل ہے ، چنانچ ابن عباس رضى الله عنها نے آگے فرمايا" هو سے نكاتا ہو وہ "يست معرج من البحو" ميں واخل ہے ، چنانچ ابن عباس رضى الله عنها نے آگے فرمايا" هو هيں و مسود البحو" يعنى غراورزكا ة وغيره واجب نہيں اور نہ بى اس پر کوئی عشر اور زكا ة وغيره واجب نہيں اور نہ بى اس پرخس ہے۔

پھراس کے بعد وہی مشہور روایت نقل کی ہے جو کی دفعہ بخاری میں آئی ہے اور اس میں بید ندکور ہے کہ ایک آ دمی کوسمندر سے خشبہ بعنی ایک کنڑی ملی جس میں ہزار دینار تھے لیکن اس میں خمس وغیرہ دینے کا ذکر نہیں ہے، بیرواقعہ ذکر کرکے گویا امام بخاری رحمہ اللہ بیر بتارہے ہیں کہ ظاہر آبیہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پراس مخض نے خمس اوا نہیں کیا، ورنہ آنخضرت بھٹا اس کا ذکر فرماتے ،معلوم ہوا کہ سمندر سے نکلنے والے مال پرخمس نہیں ہے۔

## (۲۲) باب: في الرّكاز الخمس،

ركازيل بإنجوال حصدب

ترجمة الباب كالبس منظر

اس باب کو می طور پر سجھنے کے لئے پہلے یہ مجھنا ضروری ہے کہ زیین سے نکلنے والی اشیاء پیدادار کے علاوہ دونتم کی ہوتی ہیں:

ایک به که زمین میں سے مدفون خزانه نکل آیا ،اس کو کنز کہتے ہیں اور رکا زبھی کہتے ہیں۔ دوسری صورت بدہے کہ کوئی معدن ہے یعنی کسی چیز کی کان ہے جیسے نمک ،سونے اور جا ندی کی کان وغیرہ۔ خزانہ کے تھم پرسب کا اجماع ہے اس کا تھم منفق علیہ ہے اور اس کا تھم یہ ہے کہ جہاں کہیں خزانہ نکے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ کسی مسلمان کا فن کیا ہوا ہے یا کسی کا فرکا ، اگر علامتوں اور قرائن سے معلوم ہو کہ وہ مسلمان کا فن کیا ہوا ہے یعنی اس علاقہ کے دار الاسلام بننے کے بعد کسی مسلمان نے فن کیا تھا لیکن اب پہنیں تھیں رہا کہ وہ کون ہے تو اس صورت میں اس خزانہ کا تھم لقطہ جیسا ہوتا ہے ، کیونکہ یہ مسلمان کا گشدہ سامان ہے۔

اور جاننے کے لئے علایتیں یہ ہوسکتی ہیں کہ جوسکہ وغیرہ انگلاہے وہ کس زمانہ کا ہے وہ اگراس علاقے کے وار الاسلام بنے کے بعد کا ہے تو ظاہر رہے کہ یہ کس مسلمان کا ہوگا یا اور کوئی علامت ہوجس سے پہنچل جائے کہ یہ مسلمان کا ہے تب تو اس کا تعمل ہوا ہے کہ یہ مسلمان کا ہوگا یا اور کوئی علامت ہوجس سے پہنچ ہی جائے کہ یہ مسلمان کا ہوگا یا اور کوئی علامت ہوجس سے پہنچ ہی جائیں گے۔

مسلمان کا ہے تب تو اس کا تھم لقطے کا ہے ، جواحکا م لقطے کے گذر سے ہیں وہ بی سب احکام اس پر منطبق کے جائیں گے۔

مسلمان کا ہے تب تو اس کا تعمل ہو کہ کسی مسلمان کا وفن کیا ہوانہیں ہے بلکہ کسی کا فرکا وفن کیا ہوا ہے اور یہ خزاند اس زمانے کا ہے جب یہ علاقہ کا فرک ورن کے زیر تسلط تھا تو اس کے بار سے میں سب کا اجماع ہے کہ جس کی ملوکہ زمین میں نگلا ہے تو میں اس کا مال لک ہوں ، لیکن مجھ پر لا زم ہے کہ اس کا تاہمان میں جھ پر لا زم ہے کہ اس کا پانچواں حصہ بیت المال میں جھ پر لا زم ہے کہ اس کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کروں ، یہ کنز کا تھم شفق علیہ اور جمع علیہ ہے۔

اس کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کروں ، یہ کنز کا تھم شفق علیہ اور جمع علیہ ہے۔

معدن لینی کان اگر کسی کی زمین میں نکل آئی لینی پہلے پیتے نہیں تھا بعد میں پت چلا کہ اس میں نمک یا سونے کی کان ہے، یا پایشیم (platinium) کی کان ہے۔

# امام ابوحنيفه رحمه اللدكامسلك

امام ابوحنیفه رحمة الله علیه کے نز دیک اس پر بھی خس ہے بعنی جس محض کی زمین میں کان لکی ہے وہ اس میں سے جو کچھ بھی نکا لے گا، اس کا یا نچواں حصہ بیت المال میں جمع کرائے گا۔

#### ائمية ثلا ثذكا مسلك

ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی ، امام مالک اور امام احمد بن صنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ معدن میں خس نہیں ہے بلکہ جو کچھ نکلا ہے ، جب اس کا مالک اس کو پیچے گاتو پیچنے کے نتیجے میں اس کو جوآمدنی حاصل ہوگ اس پرز کو قاہوگی ، وہی وصائی فیصد کے حساب سے چالیسوال حصہ، کیکن اس پرخمس واجب نہیں ہوگا۔ بیائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔

#### اختلاف كامدار

اس اختلاف كامنيع ورحقيقت يدب كرحضورا كرم الله في فرمايا" وفي الموكاز المحمس" لين ركاز

میں خمس ہے، تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رکا ز کا لفظ کنز اور معدن دونوں کو شامل ہے اور رکا زک معنی ہیں وہ چیز جوز مین میں گڑھی ہوئی ہوتو زمین میں گڑھا ہوا جس طرح کنز ہوتا ہے اسی طرح معد نیات بھیٰ ہو سکتے ہیں، لہٰذا دونوں کا حکم ایک ہے اور رکا ز کا لفظ دونوں کو شامل ہے۔

ائمَه ثلاثہ فرماتے ہیں کہ رکا زصرف اس فزانے کو کہتے ہیں جو کسی نے دفن کیا ہو اور معدن پر رکاز کا اطلاق نہیں ہوتا،للذا **''و فی الو کاز المحمس'' کے**عموم میں معد نیات داخل نہیں ہیں۔

امام بخاری رحمة الله علیه فی اعمد ثلاثه کی تائید کی ہے اور ان کے قول پر مزید استدلال اس سے کیا ہے کہ جس حدیث میں "فی الرکاز المحمس" آیا ہے اس میں "المعدن جباد "بھی ہے اور جبار کے معنی اس بخاری رحمد الله فی یہ کہ معدن ہررہے یعنی اس پرکوئی شس وغیرہ واجب نہیں۔

#### "قال بعض الناس"

امام بخاری رحمداللد نے صرف ائمہ الله شکی تا ئید بی نہیں کی ، بلکہ امام ابو صنیفہ رحمہ الله کا قول " قدال بعض السندام " کہہ کرنقل کیا ہے اور اس پرشدت کے ساتھ کلیر فرمائی ہے اور کہا ہے کہ ان کا قول تناقض پر تنی ہے ، یہ تواس باب کا نہیں منظر ہے اور یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے قول پرکافی کمبی چوڑی کلیر فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول لغظ ، دراییۂ اور رواییۂ ہر طرح سے راجے ہے۔

# راج قول "**لغةً"**

لغة تواس لئے راجج ہے کہ تمام اہل لغت قدیم جب رکاز کے لفظ کی تشریح کرتے ہیں تواس میں معدن کو بھی شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رکاز زمین میں ہر گڑھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق جس طرح خزانے پر ہوتا ہے، ای طرح معدن پر بھی ہوتا ہے۔ امام جو ہری اور امام از ہری کا یہی قول ہے اور اس کے علاوہ بہت سے علائے لغت کے اقوال میں نے " تسک صله فتح الملهم" میں نقل کئے ہیں جوسب کے سب اس پر مشغق ہیں کہ معدن رکاز کے مفہوم میں داخل ہے، البذا لغۃ امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ کا مسلک راجے ہے۔

# راج تول "رواية"

روایۃ اس وجہ سے راج ہے کہ بعض دوسری احادیث سے بھی پند چلتا ہے کہ معدن پر بھی خس ہے مثلاً ایک حدیث امام ابوعبیدر حمد اللہ نے کتاب الأ موال میں روایت کی ہے اور اس کی اصل ابوداؤد میں بھی ہے کہ آپ اللہ سے اس مال کے بارے میں پوچھا گیا جوخراب عادی میں پایا جائے تو اس کا کیا تھم ہے تو آپ اللہ نے

#### فرمایا "فیه وفی الركاز الحمس"اس خزانے میں اور ركاز مین خس بـ ١١١

خراب عادی ۔ خراب کے معنی ویرانہ کے ہیں اور عادی الارض اس زمین کو کہتے ہیں جس کے ملاک مر گئے ہوں اور ان کا کوئی پتہ ، نشان باتی ندر ہا ہو بیقو م عاد کی طرف منسوب ہاور عادی ای گئے ہیں کہ گویا یہ زمانۂ عاد سے چلی آرہی ہے ، تو یہاں" و سحاز"کا عطف کیا خزانہ پر ، کیونکہ "فیدہ"کی ضمیر مدفون خزانہ کی طرف راجع ہورہی ہے اور عطف مغائر سے پر دلالت کرتا ہے ، تو معلوم ہوا کہ رکا زید فون خزانے کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں ہوا کہ رکا زید فون خزانے کے علاوہ کوئی اور چیز ہوں ہوا کہ رکا زید فون خزانے کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتا ہے اور وہ معدن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوسکتی ، اس واسطے اس روایت سے بھی معدن پرخس کا وجوب معلوم ہوتا ہے ، اس کے علاوہ اور بھی آٹارور وایا سے اس میں موجود ہیں جو میں نے " تسک ملہ فتح الملہ م" میں جمع کی ہیں ، تو روایا ت سے بھی امام ابو حذیفہ رحمہ اللد کا مسلک را جج ہے۔

## راج تول"دراية"

درایۂ اس لئے راجج ہے کہ جوعلت کنز پڑنس کے وجوب کی ہے وہی علّت معدن پڑنس کے وجوب میں بھی پائی جاتی ہےاور کنز کے اوپڑنس واجب کرنے کی علّت بیہے کہ کا فروں کے زیر تسلّط تھی اور وہ اس میں مال چھوڑ کر گئے جیں اس لئے بیہجی مالی غنیمت کے مشابہ اور اس کے تھم میں ہے ، اگر پچ فنیمت کے تمام احکام اس پر جاری نہ ہوں ، مثلاً مجاہدین میں تقسیم۔

ای طرح اگر معدن ملتی ہے تو وہ بھی یقینی طور پراس وقت سے زمین کے اندر موجود ہے جب اس پر مسلمانوں کانہیں بلکہ کا فروں کا نسلّط تھا ، یعنی کا فروں کے زمانے کی ہے ، لہذا وہ بھی مال غنیمت میں داخل ہوگی اوراس پر بھی غنیمت کا تھم جاری ہوگا۔

تولغةٔ بھی،روایٹا بھی اور درایٹا بھی امام ابوعنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک راجج ہے۔

ایک روایت میں رکاز کے بارے میں ریبھی آیا ہے کہ ''ھو مال'' وہ مال ہے جوائلہ ﷺ نے اس دن پیدافر مایا جس دن زمین پیدا فر مائی ۔اب اس تفصیل کے ذمیل میں کنزئبیں آتا ، کیونکہ کنز تو وہ ہے جو بعد میں فن کیا گیا ،لیکن معدن اس میں واخل ہو گیا ،لہذا ان تمام دلائل سے بیہ پتا چاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول راجے ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا بیفر مانا''الم معدن جباد'' اس سے بد چلنا ہے کہ معدن پرز کو ہنیں ہے، بد امام بخاری رحمہ اللہ کی شان سے بہت ہی بعید ہے، اس لئے کہ صدیث کے پورے الفاظ جوخود امام بخاری نے بھی ذکر کئے ہیں، یہ ہیں،''العجماء جبار، والبئر جبار والمعدن جبار وفی المرکاز المحمس''.

٢١٤ عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٥٩٢.

"العبجماء" كے معنی ہیں حیوان ،اگر حیوان کسی کوزخم لگادیتواس کا ضان کسی پرنہیں ہے ، <sup>ور</sup>و البستو المبجباد" اگر کسی نے اپنی مِلک میں سیح اور جائز طریقہ پر کنواں کھودااور کوئی جا کراس میں گر گیا تو صاحب بئر پر اس کا ضان نہیں ہے۔

آ گے فرمایا"والمعدن جباد" معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کان میں داخل ہوا، تا کہ کوئی چیز نکا لے اور
اس میں گر کر ہلاک ہوگیا تو وہ جبار یعنی ہدرہے، اس کا ضان کی پرنہیں ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ دو میں تو یہ
کہا کہ جبار کے معنی ہیں ضان نہیں آئے گا اور "معدن جباد" کے معنی یہ کردئے کہ معدن پرخس نہیں ہے۔ یہ کوئی
معقول بات نہیں، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ معنی لینا ان کی شان سے بعید ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے جو ''فی المو کاذ المحمس' لگادیا اس کا ماقبل سے کیاتعلق ہوا؟ اگر ''المعدن جہاد'' کے یہ عنی نہیں ہیں تو پھر ''فی المو کاذ المحمس'' کے یہ عنی کیوں ہیں؟ یعنی سارابیان توضان کے وجوب سے متعلق آر ہاہے کہ منان واجب نہیں اور آگے کہددیا کہ رکاذیس شمس ہے، اس کا ماقبل سے کیاتعلق ہے؟ تو اس بات کو بھے لینا چاہئے۔

تنقيح

میں اس تعلق کے بارے میں بہت فکر میں رہا اور اس باب کی ساری روایات چھانی ہیں کہ کسی طرح یہ بتا چل جائے کہ ''فعی السو کھا دیا المنحسس'' کا باقبل سے کیا جوڑے ،شرّ اح حدیث کے کلام کوبھی و یکھا ،لیکن کہیں سے بھی اطمینان بخش جواب نظر سے نہیں گذرا، بالآخرا مام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الخراج میں ایک روایت نظر سے گذری جس سے بیمسکل صاف ہوا۔

امام ابو یوسف رحمداللہ نے کتاب الخراج میں ایک روایت ذکر کی ہے جس سے یہ پیتہ چاتا ہے کہ آپ ﷺ نے "فی المو کاز المحمس" کیوں فرمایا؟

دہ فرماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں بید ستورتھا کہ اگر کسی کے حیوان نے کسی کونقصان کی بنچادیا تو وہ متضرر مختص اس کے جانور پر قبضہ کر لیتا تھا کہ تیرے جانور نے مجھے مارا ہے ،اس لئے اب بیرجانور میرا ہو گیا۔ رہے ماری کی کہ مختصر کسسس نے میں ملاک کا کہ سے ان کا کہ سے انسان کے معرف میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

اس طرح اگر کوئی مخص کسی کے کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا تو ہلاک ہونے والے کے در ثاءیا جوزخی ہوا ہے وہ خوداس کنویں پر قبضہ کر لیتے کہ بیر میراضان ہے۔

اس طرح اگر کسی کے معدن میں جانے سے کسی کو ضرر پہنے جاتا تو وہ اس کے معدن پر قبضہ کر لیتا۔ حضورا قدس عظامے نے فرمایا "العبجماء جہار والبشر جہار والمعدن جہار" لعنی معدن پر قبضہ

کرنا درست تبیں ۔

اس سے بیشبہ پیدا ہوتا ہے کہ ضان کو بالکل رفع کر دیا اور معدن پر پھے بھی نہیں تو اس شبہ کور فع کیا کہ "وفعی المو کاذ المحصیس" معدن پر قبضہ کرنا تو درست نہیں ،لیکن اس میں شمس واجب ہوگا ، بیواجب شرق ہے جواس پر عائد ہوتا ہے۔

خلاصہ بید لکلا کہ واجب شری ہے زیادہ کوئی چیز ضان میں وصول کرنا جائز نہیں اور واجب شری ہے "وفی الر کاز المحمس".

امام ابو بوسف رحمه الله كى كتاب الخراج كى روايت كى اس تفصيل سے به بات بھى معلوم ہوتى ہے كه ركاز سے معدن مراد ہے، اس سے اس سوال كا جواب مل گيا كه "فسى السر كاز المحمد س"كيوں فرمايا گيا اور امام بخارى رحمه الله نے "المعدن جہاد" سے جواستدلال فرمايا ہے، اس كى تر ديد ہوگئ\_

وقال مالك وابن إدريس: الرّكاز دفن الجاهلية ، في قليله و كثيره: الخمس المعدن بركاز ، وقد قال النبي الله : . ((في المعدن جبارٌ ، وفي الركاز الخمس )). وأخذ عسر بن عبدالعزيز من المعادن من كل مائتين خمسة . وقال الحسن : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزّكاة . وإن وجدت الملقطة في أرض العدو فعرفها . وإن كانت من العدو ففيها الخمس . وقال بعض النّاس : الملقطة في أرض العدو فعرفها . وإن كانت من العدو ففيها الخمس . وقال بعض النّاس : المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنّه يقال : أركز المعدن إذا أخرج منه شي ، قيل له : قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحاً كثيراً أو كثر ثمره : أركز ثم ناقض . وقال : لا بأس أن يكتمه فلا يؤدّى الخمس .

# عبارت کی تشر تک

"وقال مالک وابن ادریس"ابن اورلیس یعنی امام شافعی رحمه الله نه یها به کدر کاز زمانه جاملیت کدرفون خزانوں کو کہتے ہیں، وہ خزانے چاہے تھوڑ ملیس یازیادہ ان میں سے ہرایک میں خس واجب ہے۔

"ولیس المعدن بو کاز"اوریکی کہا کہ معدن رکاز میں شامل نہیں، "وقد قال النبی ﷺ" امام بخاری رحمہ اللہ ان کی تائید کرتے ہیں کہ حضوراقد سﷺ نے معدن کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جبارے، "وفی الو کاز المحمس".

بعض حفرات نے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس استدلال کودوسرے طریقہ سے ذکر کیا ہے کہ وہ بینیں کہدرہ جیاد" کہدرہ جیاد "کہدرہ جیاد "کے بیمعنی جیں کہ "المعدن جیاد" کو الگ ذکر کیا اور پھرآ گے "وفعی المو کاز المحمس" فرمایا، اگر رکاز کے اندر معدن شامل ہوتی تورکا زکالفظ

ذكرنه كرتے بلك خميرلوٹاتے "السمعدن جهاد وفيه المنحمس" چونكدركا زكوالگ ذكركياس سے پاچلا كدركاز الگ چيز ہے اور معدن الگ چيز ہے۔

کٹین بیاستدلال بھی مضبوط نہیں ہے، اس لئے کہا گرخمیر لوٹا تے تو صرف معدن کا حکم معلوم ہوتا، کنز مدفون کا حکم معلوم نہ ہوتا اور رکا ز کا لفظ استعمال کرنے ہے دونوں کا حکم معلوم ہوگیا ، اس واسطے رکا ز کا لفظ استعمال فرمایا۔

"وأخذ عمر بن عبدالعزيز من المعادن من كل ماثنين حمسةً "

حصرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے معدن میں ہر دوسومیں سے پانچے لئے ،اگرخمس لیتے تو وہ دوسومیں سے چالیس لیتے لیکن پانچے لئے ،معلوم ہوا جالیسواں حصہ جوعا م زکو ۃ کا قاعدہ ہے دہ جاری فرمایا جمس نہیں واجب فرمایا۔

"وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الحمس وما كان من أرض السلم ففيه الزّكاة".

حن بھرى دحمدالله كا قول ہے كداگرارض حرب ميں خزانہ ملے تواس ميں خس ہے اوراگر دارالاسلام كے اندر ملے تواس كے اندرز كو ق ہے۔ علا مدينئ قرماتے ہيں كہ يہ كم حضرت حسن بھرى كے سواكسى اور سے منقول ہے۔ "وإن وجدت الملقطة فى أد ض العدو فعر فها۔ وإن كانت من العدو ففيها المحمس" اگر دشمن كى زبين ميں لقط الى جائے تواس كى تعريف كرنا واجب ہے اور اگر پينة چلاكہ بيد دشمن كا خزانہ ہے تواس ميں خس ہے۔

"وقال بعض الناس" بحض او گول نے کہا کہ "المعدن و کاز"امام بخاری رحم اللہ نے متعدد مقامات پر "قال بعض الناس" کہ کرامام ابوضیفہ رحم اللہ کی تردید کی ہے، دوسری جلد میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اس کی تردید کے علام میں رحم اللہ کا ایک رسالہ ہے "دفع الالتباس عن قول البخاری قال بعض الناس" اورایک رسالہ ہمارے ننج کی جلد دوم میں "دفع الوسواس" کے نام سے لگا ہوا ہے، جس میں ان مقامات کا جواب دیا گیا ہے جہاں امام بخاری رحم اللہ نے امام ابوضیفہ رحم اللہ کی تردید کی ہے۔

یہاں بھی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ معدن بھی رکاڑ ہے، مراد امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ معدن کے کہ یہ کہا ابوصنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رکازکومعدن کہنے کی بید کہا ہیں گی ہے کہ بیہ کہا جاتا ہے"او کے ذالم کے است مسلم اللہ عدن اللہ المحدن "کہتے ہیں، معلوم ہوا کہ "او کو"کا لفظ معدن کے لئے آتا ہے۔

"قیل له" کہتے ہیں ان سے یعن امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے یہ کہا جائے گا کہ "قد بقال لمن وهب له شئ" اگر کمی آدمی کو کوئی ہول جائے یا نفع مل جائے یا اس کے پاس بہت پھل آجائے تو اس کو بھی "اد گذت" کہتے ہیں، اس لئے آپ کہیں کہ نفع اور پھل بھی رکا زہے۔ اب اگردیکھا جائے توبیالزام بھی خلاف انساف ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ''او سکسنے المسعدن'' کے لفظ سے استدلال نہیں کیا، بلکہ اہل لفت کے اس قول سے استدلال کیا ہے کہ رکا زمعدن کو شامل ہے۔

آگے فرماتے ہیں "لمتم نسافیض وقبال: البساس أن يكتمه فلا يؤ دى المحمس" لينى ايك طرف توام ابوضيفه رحمه الله نے بيكا كه ركاز معدن ہواور معدن مين شمس واجب ہواور پھراسپ اس تولكوتو ژورا ما اور وہ اس طرح كه "قبال: الا بساس أن يسكتمه" انہوں نے كہا جس شخص كى معدن ہوتو اس كے لئے اس ميں كوئى حرج نہيں ہے كہ دہ معدن كو جھيا لے اور حكومت كؤمس نداد أكر سے ميتول بھى غلوانى بربنى ہے۔

امام ابوجنیفہ رحمہ اللہ نے جو بات کی ہے وہ یمی ہے کہ معدن پرخمس واجب ہوتا ہے، کین اگر صاحب معدن کو اندیشہ ہو کہ ظالم حکام خمل کو سیح مصرف پرخرج نہیں کریں گے تو وہ ان کو دینے کے بجائے خو دفقراء میں تقسیم کردے یا اگرخو دفقیر ہے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ مصدق کوخمس دینے کی بجائے اپنے استعال میں لے آئے ، کیونکہ خمس بیت المال میں جائے گا تو وہ فقراء کاحق ہوگا اور اس کے لئے وہاں سے جاکرا پناحق وصول کرنا مشکل ہے اس لئے اگر وہ خو دفقیر ہے تو بجائے بیت المال میں جمع کراکر وہاں سے وصول کرنے کے خو دہی اپنے استعال میں لئے اگر وہ خو دفقیر ہے تو بجائے بیت المال میں جمع کراکر وہاں سے وصول کرنے کے خو دہی اپنے استعال میں لئے اگر وہ خو دفقیر ہے تو بجائے بیت المال میں جمع کراکر وہاں سے کہ حیلہ کرکے اسے چھپالے اور مستعال میں لئے آئے ، امام صاحب کے قول کا یہ مطلب ہے ، یہ مطلب نہیں ہے کہ حیلہ کرکے اسے چھپالے اور خمس ادانہ کرے ، اہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے جوالزام عاکد کیا ہے ، وہ درست نہیں ہے۔

پھراس مئلہ میں بھی امام ابوخ نیفہ رحمہ اللہ سے مختلف روایتیں ہیں کہ اگر کسی کے گھریامملوک زمین میں معدن نکل آئے تو اس پڑمس واجب ہے یانہیں؟ تفصیل 'لامع الدراری' 'میں ہے۔

آج کل جومعدن ملتے ہیں ان کے بارے میں سے بات توہے کہ س بیت المال کا ہے، لیکن اس لحاظ سے سے سکلہ بڑا اہم ہے کہ اگر معدن اس کی ملکیت میں چھوڑ دی جائے تو تنہا آ دی اس سے اتنا نفع نہیں اٹھا سکتا ہے جتنا حکومت اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر حاصل کر سکتی ہے، مثلاً کسی کے گھر میں تیل کا کنواں نگل آیا ، اب اگر اس سے کہا جائے کہ یہ تیری ملک ہے، تو اس کے بس میں بینہیں ہے کہ اس سے تیل نکال سکے، لہذا اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس شخص سے وہ زمین بازار کی مناسب قیمت وے کرخرید کی جائے ، پھر حکومت اپنے وسائل سے تیل نکالے ، اس کی گنجائش ہے۔

שו פרי מו פרן, מון

رَجمد: حضرت الوجرية وايت كرت بين كدرسول الله الله الله الله المحادث الوجرية والله الله الله الله الله الله الم اوركوكين من كركرمر جانا معاف باوركان من كركر بلاك بونا معاف باورركاز من يانجوال حصد به الركلاك بعام الله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [التوبة: ٢٠] (٢٢) باب قول الله تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [التوبة: ٢٠] و محاسبة المصدقين مع الامام

صدقه وصول كرنے والے سے امام مے محاسبه كابيان

• • ٥ ا - حدث الوسف بن موسى: حدثنا أبو اسامة: أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عمن أبي حميد الساعدي شقال: استعمل رمنول الله شرجلاً من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية . فلما جاء حاسبه . [راجع: ٩٢٥]

ترجمہ :حضور ﷺنے فٹیلہ اسد میں سے ایک شخص کو جسے ابن لٹیبہ کہا جاتا تھا بنی سلیم کی زکوۃ پر مقرر کیا، جب وہ واپس آیا تو آپﷺنے اس سے حساب لیا۔

# (۲۸) باب استعمال ابل الصدقة والبانها الأبناء السبيل مدة كاونك اوراس كدوده عدمافرول كام ليخ كابيان

ا م 0 است حدثنا مسدد: حابثني يحيى ، عن شعبة: حدثنا قتادة ، عن أنس السام المسام عن عرينة اجتووا المدينة ، فرخص لهم رسول الله الله الله المسام المسدقة فشر بوا من البانها وأبو الها فقبلوا الرعى واستاقوا اللود . فارسل رسول الله الله التي فاتى بهم فقطع الله وفي البانها وأبو الها فقبلوا الرعى واستاقوا اللود . فارسل رسول الله الله التي فاتى بهم فقطع الله وفي صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب جرح العجماء والمعد ن والبتر جبار ، رقم : ٨٩١ ومنن الترمذ ي مناب الركاة عن رسول الله ، باب ماجاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس ، وقم : ٨٩١ وكتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ماجاء في العجماء جرحهاجبار ، وقم : ٢٩٨ ؛ وفي ستن النسائي ، كتاب الركاز ، باب المعدن ، وقم : ٢٣٨٩ وكتاب الدينات ، باب المعدن أبي داؤد ، كتاب الخراج والامارة والفتي ، باب ماجاء في الركاز ومائيه ، وقم : ٢٢٨١ ، وكتاب الدينات ، باب الجبار ، وقم : ٢٢٨١ ، ومستند أحمد ، باقي مستند المحكورين ، باب مستند أبي هريرة ، وقم : ٢٨٢٢ ، ٢٠١٥ ، ٢٠٢٥ ، ٢٠٢٧ ، ومستند أحمد ، باقي مستند المحكورين ، باب مستند أبي هريرة ، وقم : ٢٨٢٣ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٥ ، ١١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١١ ، ١١ ، ١١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١ ، ١١

أيديهم وأرجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.

#### تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس . [راجع: ٣٣٣]

ترجمہ: حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ عرینہ کے پھولوگ مدینہ آئے ،تو یہاں کی آب وہواان لوگوں کوراس نہیں آئی تو رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں کوا جازت دی کہ صدقہ کے اونٹوں میں جاکران کا دود ھاور پیشاب پئیں ، ان لوگوں نے چر ہاوا ہے کو مار ڈالا اور اونٹ لے بھاگے ، رسول اللہ ﷺ نے ان کے پیچھے آ دمی بیشاب پئیں ، ان لوگوں نے گئے ، آپ ﷺ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹواد یئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروادیں ،اور پھر کی زمین میں انہیں ڈلوادیا ، وولوگ پھر چہاتے تھے۔ سمال

#### (٢٩)باب وسم الامام ابل الصدقة بيده

صدقه كاونولكوامامكااين باته سانشان لكان كابيان

ع مرو الأوزاعي: حدثني اسحاق بن المنذر: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي: حدثني اسحاق بن عبدالله أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك الله الله الله الله الله بن أبي طلحة ليحكنه فواقيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة. [انظر: ٥٨٢٣]. ١٥ ل

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ﷺ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس عبداللہ بن طلحہ کو لے کر گیا تا کہ اس کی تحسیک کردیں (تھجور چبا کرمنہ میں ڈالنا) تو میں نے آپ ﷺ کواس حال میں پایا کہ آپ ﷺ کے ہاتھ میں داغنے کا آلہ تھا جس سے آپ ﷺ زکو ہ کے اونٹوں کوداغ رہے تھے۔

#### (٠٠) باب فرض صدقة الفطر

صدقة فطر كفرض مون كابيان

"ورأى أبو العالية وعطاءً وابن سيرين صدقة الفطر فريضة ".

٣/ تنسيل ملا حظه فرما كين: انعام الباري، ج:٢ من ٣٠٦، قم الحديث: ٣٣٣-

ه الوقى صحيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب جواز وسم الحيوان غير الادمي في غير الوجه نديه ، وقم : ٣٩٥٨ م ٣٩٥٠ وكتاب فضائل وكتاب الأدب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله الى صالح ، وقم : ٣٩٩١ ، وكتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي طلحة الانصاري ، وقم : ٣٩٩٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الجهاد ، باب في وسم المدواب، وقم : ٣٠٠٠ ، ومسند أحمد ، بافي مسند المثرين ، المدواب، وقم : ٣٠٠٠ ، وكتاب الأدب ، باب في تغيير الاسماء ، وقم : ٣٠٠٠ ، ومسند أحمد ، بافي مسند المثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم : ٣٢٠٩ ، ٢٢٨٩ ، ٢٢٨٩ ، ٢٢٥٥٥ ، ٢٢٨٩ .

ابوالعاليه،عطاءاورابن سيرين نے صدقہ فطر كوفرض سمجھا۔

الله عدلت المحدث المحدث المحدد بن السّكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا السّماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر الله قال: فرض رسول الله السماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر الحراء و الدّكر والأنثى الله الفطر صاعاً من تسمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر، و الدّكر والأنثى والمسخير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج النّاس إلى الصّلاة. وانظر: ١٥٠٣ ، ١٥٠٩ ، ١٥٠٩ ، ١٥١ ، ١٥١ ا ١١٢ الله

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے صدقہ فطرا یک صاع تھجوریا ایک صاع جو غلام اور آزاد، مرداورعورت، چھوٹے اور بڑے غرض ہیا کہ ہرمسلمان پرفرض کیا اور حکم دیا ہے کہ نماز سے نگلنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے۔

# صدقه فطركاحكم

حنفیہ کے ہاں صدقۃ الفطرواجب ہے،ان حضرات نے "فسریصنۃ" کالفظ استعمال کیا ہے،اختلاف وہی اصولی ہے کہان حضرات کے نزدیک واجب کا کوئی درجہ فرض سے الگ نہیں،البذاوہ اس کوفرض کہتے ہیں۔حنفیہ کے ہاں چونکہ واجب کا الگ درجہ ہے جو دلیل ظنی سے ٹابت ہوتا ہے۔اس واسطے حنفیہ واجب کہتے ہیں۔ کال

علل ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في صدقة الفطر: هل هي قرض أو واجبة أسنة أو قعل خير مندوب الهه؟ فقالت طائفة: طائفة: هي فرض وهم الثلاثة المذكورون هنا: الشافعي ومالك وأحمد. وقال أصحابنا: هي واجبة ، وقالت طائفة: هي سنة، وهو قل مالك في رواية ذكرها صاحب الذخيرة .... وقد نقل ابن المنذر الاجماع على فريضية صدقة الفطر ... وقال أصحابنا: بانها واجبة .... بحسب اللغة. عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ٥٤٥،٥٤٣

## (١٤) باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين .

صدقه فطركة زاداورغلامتمام مسلمانون يرواجب بوفكايان

غلاموں کی طرف سے ان کے آقاصد قد فطرادا کرینگے یعنی مولیٰ پر داجب ہے کہ وہ اپنے عبد کی طرف سے صدقہ فطراد اکر ہے۔

"من المسلم" كى قيدان لوگوں كى دليل ہے جو يہ كہتے ہيں كەصرف عبد سلم كى طرف سے ہوگا،عبد كا فركى طرف ئے نہيں ہوگا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ ''من الممسلم'' کاتعلق مفروض علیہ سے ہے نہ کہ مفروض عنہ سے، لہذاا گر کا فرغلام کا مالک ہے تب بھی اس کی زکو ۃ الفطر واجب ہے، چونکہ حنفیہ کے نز دیک زکو ۃ الفطر کاتعلق راُس کا ہوتا ہے، چاہے وہ راُس مسلمان ہویا کا فرہو، اب ''من الممسلم'' کاتعلق مفروض علیہ پر ہے، اگراس کا مولی مسلمان ہے تواس کوصد قتہ الفطر دیتا ہے۔

۵۰۳ ا حدثنا عبدالله بن يوسف : اخبرنا مالک ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه عنه عمر رضي الله عنه على عمر على كلّ عنه من الله الله عنه على كلّ حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . [راجع: ۵۰۳]

حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ذکو ۃ الفطر کا تھم دیا تھا ایک صاع تھجوریا ایک صاع جو۔عبداللہ بن عمرﷺ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دومد حطہ کوایک صاع کے برابر قرار دیا ہفصیل اگلی روایت میں ہے۔

# كا فرمملوك كي طرف يصصدقة الفطر نكالنے كاتھم

''من المسلمین'' ۔ من المسلمین سے استدلال کر کے ائمہ ثلا شفر ماتے ہیں کہ صدفتہ الفطر صرف مسلمان غلاموں کی طرف سے نکالناوا جب ہے ، کا فرغلاموں کی طرف سے واجب نہیں ۔ ۱۸

اله اله العلم وبهذا احتج مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور على أنه لا تبعب صدقة الفطر على أحد من عبده الكافر ، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ، وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه : عليه أن يؤدى صدقة الفطر عن عبده الكافر ، وهو قول عبطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز والنخعي ، وروى ذلك عن أبي هريرة وابن عمر ، ، ، واحت جوا في ذلك بسما رواه المدار قطني من حديث عكر مة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ، : ((أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير وذكر وأنثي يهودى أو نصراني ، حر أو مملوك نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أي عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص : ٢ ، ص : ٢ . ٥٠٠ .

ا مام ابوحنیفه اورا مام اسحاق بن را ہویہ رحمہما اللہ کے نز دیک غلام خواہ مسلمان ہویا کا فراس کی طرف سے زکو ۃ الفطر نکالنامولی پر واجب ہے۔

عطاء ، مجابد ، سعید بن جبیر ، عمر بن عبدالعزیز اورا براجیم نخی رحم م الله کا بھی یہی مسلک ہے۔ 19 احناف حدیث باب میں "مین السمسلمیین" کے الفاظ کوغلاموں کے ساتھ متعلق قرار نہیں دیتے بلکہ یہ فرماتے ہیں کہاس کا تعلق "مین تنجب علیه الصدقة" ہے ہے ، صدقة الفطر مسلمانوں پر واجب ہے کافروں نہیں۔ اس کی دلیل حافظ این حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے این المنذر کے حوالہ سے حضرت این عمر رہے (جو کہ حدیث باب کے راوی ہیں ) سے نقل کیا کہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان اور کافر دونوں قتم کے غلاموں کی طرف سے صدقة الفطر ذکا لئے تھے۔ ۲۰ ا

## (4۲) باب صدقة الفطر صاع من شعير

صدقه فطريس جوابك صاع دے

۵۰۵ - حداثنا قبیصة: حداثنا سفیان عن زید بن أسلم، عن عیاض بن عبدالله، عن أبی سعید شه قال: کنا نطعم الصدقة صاعا من الشعیر . [أنظر: ۲۰۵۱، ۱۵۰۸، ۱۵۱۹ ۱ ۲۱ السعید خدری شهد نے بیان کیا کہم صدقہ میں ایک صاع " جو" کھائے کے لئے دیا کرتے تھے۔

# (23) باب صدقة الفطر صاعٌ من طعام

مدقه فطريس أيك صاع كمانادك

۲ \* ۱۵ - حداث عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالک عن زيد بن أسلم ، عن ابن الله عن ابن عمر كان يخرج عن الله و نقل ابن المنذر أن يعضهم احتج بما أخرجه من حديث ابن اسحاق ((حداثي نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم صغيرهم وكبير هم مسلمهم وكافرهم من الرقيق)) قال : وابن عمر راوى الحديث ، وقد

كان يخرج عن عبده الكافر، وهو أعرف بمراد العديث فتح الباري، ج: ٣، ص: ١ ٣٤.

الله وقى صحيح مسلم، كتاب الزكاة ، باب زكاة القطر على المسلمين من التمر والشعير، وقم: ١٩٣١، ١٩٣١، ومستن السرمة على المسلمين من التمر والشعير، وقم: ١٩٣١، ومن النسائى ، كتاب الزكاة ، باب المجاء فى صدقة القطر ، وقم: ١٠٣١، ومن النسائى ، كتاب الزكاة ، باب كم يؤدى فى صدقة القطر ، وقم: ١٣٤٧، ومن أبى داؤد ، كتاب الزكاة ، باب كم يؤدى فى صدقة القطر ، وقم: ١٣٤١، ومستد المنافعة القطر ، وقم: ١١٨١، ومستد أحمد ، باقى مستد المنافعة إلى المنافعة القطر ، وقم: ١١٨١، وموطأ مالك ، كتاب الزكاة ، باب مكيلة زكاة القطر ، وقم: ٥٥٣ ا

عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح العامرى: أنه سمع أبا سعيد الحدرى الله يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من العجر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من ربيب . [راجع: ٥٠٥]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریﷺ کا بیان ہے کہ ہم صدقہ فطریک صاع کھانا یا ایک صاع جو یا ایک صاع مجوریا ایک صاع پنیریا ایک صاع خشک انگورہے نکا لتے تھے۔۲۲ ل

## (۵۳) باب صدقة الفطر صاعاً من تمر

صدقة فطريس ايك صاع تحجوردي

١٥٠٤ - حدالتا أحمد بن يونس: حداثنا الليث ؛ عن نافع ان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: أمر النبى الله يزكاة القطر صاعا من تمر ، او صاعا من شعير. قال عبدالله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. [راجع: ٥٠٣]

"قال عبدالله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة ".

لوگوں نے دور کیبول اس کی جگہ مقرر کرلیا۔

#### (۷۵) باب صاع من زبیب

منقی ایک صاع دینے کابیان

۸ • ۵ ا - حدثنا عبدالله بن منیر: سمع یزید بن ابی حکیم العدنی قال: حدثنا سفیان ، عن زید بن اسلم قال: حدثنا سفیان ، عن زید بن اسلم قال: حدثنی عیاض بن عبدالله بن آبی سرح ، عن ابی سعید الخدری قال: کتّا نعطیها فی زمان النبی ش صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعیر ، أو صاعاً من زبیب فلمّا جاء معاویة وجاء ت السّمراء قال: أری مدّاً من طذا یعدل مدّین. [ راجع: ۵ • ۵ ]

ترجمہ: حضرت ابوسعید ﷺ خدری نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں صدقہ فطرا یک صاع کھانا یا ایک صاع کھجوریاا یک صاع جو یا ایک صاع منقی دیا کرتے تھے۔

جب حضرت امیرمعاویہ کازمانہ آیا اور گیہوں آنے لگا تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایک مہ دوسری چیزوں کے دومد کے برابر ہے۔

٢١٤ وقال النووي : هذا الحديث معتمد أبي حنيفة ، ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابي ، ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة أن معاوية جعل نصف صاع من الحنطنة عدل صاع من التمر والزبيب .عمدة القارى ، ج: ١ ، ص: ٥٨٠.

تشريح

حضوراقدس ﷺ کے زمانے میں طعام کا ایک صاح یا تھجور کا ایک صاح یا شعیر کا ایک صاح یا جو کا ایک صاع صدقهٔ فطرنکالا جاتا تھا، جب حضرت معاویہ ﷺ کا زمانیہ آیا اور گندم کا رواح ہوا تو انہوں نے قرمایا کہ میرا خیال ہے اس کا ایک مددومہ تھجوروں یا دومہ جو کے برابر ہے۔

حضرت معاویہ ﷺ کاعمل حفیہ کے قول کے مطابق ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ گندم کی مقدار نصف صاع ہے۔

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ گندم کا ایک صاع دینا ہوگا۔ان کا استدلال حضرت ابوسعید خدری ﷺ کی روایت ہے جوآ گے آرہی ہے۔۲۳سلے

ائمہ ثلا نہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ ﷺ کاعمل ججت نہیں ہے۔ ۱۲۳

حضرت ایوسعید خدری دو جحت ہے، نیز اس میں بیہ ہے کہ ہر چیز کا ایک صاح تکالا جاتا تھا، اس لئے اس میں گندم بھی داخل ہے اور شروع میں جو "صاعاً من طعام" آیا ہے تو طعام کے معنی گندم کے ہیں، پتا چلا کہ حضور کے نے زمانے میں بھی ایک صاح تکالا جاتا تھا، بعد میں حضرت معاویہ کے نفف صاع کردیا۔ 120

حقیت حال اوراصول ہے ہے کہ جس چیز کی جومقدار نبی کریم کے نےمنصوص طریقہ سے بیان فرمادی تھی دہ تو تا قیامت منصوص رہے گئیں جس چیز کی مقدار آپ کے نےمنصوص کر کے بیان نبیں فرمائی اس میں قیمت کا اعتبار ہے۔
مثلاً آپ کھٹے نے شعیر کا تھم بیان فرمایا کہ شعیر ایک صاع ، ٹمر کا ایک صاع ، لیکن چاول کے بارے میں نبیں فرمایا ، اب اگر چاول سے کوئی صدقة الفطر لکا لناچا ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک صاع تمرکی قیمت کے بہتر میا ول صدقة الفطر میں ادا کئے جائیں گئے۔

حضرت معاویہ کا کوئی ارشاد نہیں سنا تھا ،اس محضور اقدی کا کوئی ارشاد نہیں سنا تھا ،اس کے جب ان کے زمانہ میں گندم کا رواج ہوا تو انہوں نے یہی اصول جاری کیا۔ چونکہ گندم کے بارے میں کوئی نصن نہیں ہے اور اس کا ایک مدشعیر کا ایک صاح نکالا جاتا ہے تو اس کا نصف صاح نکالا جائے گا۔

<u> ۱۲۳ یقول : کسانسخرج زکاة الفطر صاعا من طعام ، صحیح البخاری ، کتاب الزکاة ، باب صدقة الفطر صاع من</u> طعام، رقم : ۱۵۱۰.

٣٣ل تملك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها ، وصححه الحاكم ، ورواه الدار قطني في (سننه) من حديث يعقوب الدورقي عن ابن علية سندا ومتناكما ذكرناه .عمدة القارى ، ج: ٢،ص: ٥٨٠.

21 كتأب الأم ، ج: ٢ ، ص: ٧٨ ، دار المعرفة ، بيروت ، ٣٩٣ ا هـ.

دوسری طرف حقیقت بہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنبماکی ایک روایت امام ترفدی رحمہ اللہ فیروایت کی ہے جوابن ماجہ میں بھی ہے کہ خود حضور اقدی کی نے اللہ علی اس نے روایت کی ہے جوابن ماجہ میں بھی ہے کہ خود حضور اقدی کی نے گذرم کے بارے میں نصف صاع بیان فرمایا کہ جھے مکہ کی تمام گلیوں میں اعلان کرنے کا تھم دیا کہ صدقۃ الفطراد اکرو "مسلنیسن مسن قصار نے ترب کے معنی بین نصف صاع ۔ حضرت معاویہ کی کواس کا علم نہیں تھا اس لئے انہوں نے قیمت کا حسار کیا جونصف صاع ہی تکلا۔

بہر حال یہ منصوص ہے اور بھی حفیہ کی دلیل ہے۔حفیہ کا کہنا ہے کہ یہاں گذم کا کوئی ذکر بی نہیں ہے، "صاعباً من طعام" بیں ائمہ ثلا ثدنے طعام سے خطہ مرادلیا ہے حالا نکہ خطہ مرادنہیں بلکہ اور اجناس مراوہ وسکتی بیں۔ چنانچہ آگے روایت بیں ہے "قال أبو سعید: و کان طعامنا الشعیر و الزبیب المخ" گندم کا ذکر نہیں ہے البخال میں میں ایک میاع ہونے پرائندلال کرنا کمزور ہے۔

#### (٤٢)باب الصدقة قبل العيد

#### عيدى نمازے بہلے صدقد دين كابيان

ائمہار بعثگااس بات پراتفاق ہے کہ صدفۃ الفطر کی ادائے گی نماز عید کے لئے جانے سے پہلے مستحب ہے۔ اور اگر صدقۃ الفطر کی ادائیگی نماز عید سے فارغ ہوکر کی گئی تو اس کواد اسمجھا جائے گا قضانہیں اور تا خیر سے جوگناہ ہوا ہوگا وہ بھی اداسے ساقط ہوجائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے نز و یک عبیر کا ون گذرنے کے بعد اس کی اوائیگی اوانہیں ہے، بلکہ قضاء ہے، حنابلہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ ۳۶

• 1 0 1 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا أبو عمر ،عن زيد ، عن عياض بن عبدالله بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدرى الله قال : ((كنا نخرج في عهد رسول الله قايوم الفطر صاعاً من طعام . وقال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر )).

[راجع: 0 + 0 ]

"وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر ".

٢٦ فقد اتفقت الأثمة الأربعة في استحباب أدائها بعد فجر يوم الفطر ، قبل اللحاب الي صلاة العيد .

جـواز تـقـديـمها على يوم فطر ــ فعند أبي حنيفة : يجوز تقديمها لسنة وسنتين ، وعن خلف بن أيوب : يجوز لشهر ، وقيل : بيوم أو يومين .

وقت أدائها فيوم الفطر من أوله الى آخره ويعده يجب القضاء عند بعض أصحابنا ، واصح أن يكون أداء. عمدة القارى ، ج: ٢،ص:٥٤٣. ابوسعید نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں جارا کھانا جو منتی ، پنیراور مجورتھا۔

## (24) باب صدقة الفطر على الحرّ والمملوك،

آ زادادرغلام پرصد قه فطروا جب ہونے کا بیان

"وقال الزهوى فى المملوكين للنجارة: يزتمى فى التجارة، ويزتمى فى الفطر". ز برى نے كہا: تجارت كے غلامول سے زكو ة دى جائے اوران كاطرف سے صدقہ فطر بھى ديا جائے۔ لينى حراورمملوك دونوں كى طرف سے صدقة الفطراداكر ناہوگا، يہتفق عليه بات ہے۔

"وقال الزهوى فى المملوكين للتجارة" المام زبرى رحمالله كالمربيب كالركس ك الركس كالركس كالركس كالركس كالركس كالمرت كالمرك والفطرة الفطر بمي وكالمرت كالمرت كا

حنفیہ اور دوسرے حضرات کا مذہب سے ہے کہ ایک مال پر دوز کو ۃ نہیں ہوتیں ، جب اس کو مالی تجارت قرار دے دیا گیا تو اب وہ تمام مال تجارت کے تھم میں ہو گیا ، ایک زندہ نفس کے طور پر ندر ہا ، اور مالی تجارت پر صدفتہ الفطرنہیں ہوتا ، لہٰذا اس پرصد قتہ الفطرنہیں ہوگا۔ ۱۲۷

ا ا ۵ ا حدثنا أبو التعمان: حدثنا حمّاد بن زيد: حدثنا أيوب ، عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: فرض النبى الله صدقة الفطر، أو قال: رمضان ، على الذكر والأنشى، والحرّ والمحملوك ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من برّ. فكان ابن عمر يعطى التمر فاعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً. فكان ابن عمر رضى الله عنهما عمر يعطى عن الصّغير والكبير حتى إن كان يعطى عن بنىّ. وكان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها للّذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. [راجع: ١٥٠٣]

قال أبوعبدالله بني نافع قال كانوا يعطون ليجمع لا للفقراء.

ترجمہ:حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے صدقہ فطریا صدقہ رمضان مرد ، عورت ، آزاد ،غلام ہرایک پرایک صاع مجوریا ایک صاع جوفرض کیا۔

لوگول نے تصف صاع گیہوں اس کے برابر مجھ لیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عثم المجھور دیتے تھے ایک بار کالے وصلحت البحث مائک واللیث والاوزاعی والمشاخعی کالے وصلحت البحث مائک واللیث والاوزاعی والمشاخعی واستحاق وابن المسند وقال عطاء ، والنجعی ، والتوری والحنفیون : اذا کان للتجارة لا تلزمه فطرته ، وأما المکاتب فالحجمهور أنها لا تجب علیه ، وعن مالک قولان : یخرجها عن نفسه ، وقیل : سیده ، ولا تجب علی السید عند أبی حنیفة والمشاخعی، واحمد ، وقال میمون بن مهران وعطاء وأبو ثور : یؤدی عنه سیده ، عمدة القاری ، ج: ۲، ص: ۲ دم.

ابل مدینه بر تھجور کا قحط ہوا تو جود ئے۔

اور حضرت ابن عمر رضی الله عنهما جھوٹے اور بڑے کی طرف سے دیتے تھے، یہاں تک کہ میرے بیٹوں کی طرف سے دیتے تھے اور ابن عمر رضی اللہ عنهما ان کو دیتے جو قبول کرتے اور عید الفطرا کیک یا دودن پہلے دیتے۔ ابوعبداللہ (امام بخاری رحمہ اللہ) نے کہا کہ بنی سے مراد بنی نافع ہے اور کہا کہ وہ لوگ جمع کرنے کے لئے دیتے تھے نہ فقراء کو دیتے تھے۔

#### مطلب

"حتى إن كان يعطى عن بنى" نافع كتة بين كه يهال تك كه مير بيول كى طرف سے صدقة الفطراد اكر ديا، نافع ان كے فلام تھے۔

"و كان ابن عمر رضى الله عنهما نعطيها للذين يقبلونها" ليعنى عبدالله بن عمر على صدقة الفطران لوكول كوديا كرتے سے جوصدقة الفطرقول كرتے سے بين خود براه راست فقراء كوئيس ديا كرتے سے، بلكہ حكومت كي طرف سے جولوگ صدقة الفطر وصول كرنے كے لئے مقرر شھان كوادا كيا كرتے سے ۔
"فكانوا يعطون قبل الفطر" اورعيد الفطر سے ايك يادودن پہلے دے دياكرتے تھے۔

### (۵۸) باب صدقة الفطر على الصغيير والكبير

ہرچھوٹے بڑے برصدقہ فطرواجب ہونے کابیان

"فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير، والحر والمملوك".

بدا یک مشہوراختلاف ہے۔

امام شافعي رحمه اللد كامذهب

ا مام شافعی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ زکو ۃ مال پر ہوتی ہے، لہٰذا یکتیم اور مجنوں کے مال پر بھی زکو ۃ ہے اور ان کے مال سے صدقۃ الفطر بھی نکالا جائے گا۔ ۱۲۸

#### حنفيه كامذبهب

حفيه كنزويك الن يرزكوة نيس به الم المجنون حتى يعقل أو يفيق" بين داخل بين النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" بين داخل بين \_

اس حدیث میں نابالغ کوصراحۃ غیرمکلّف قرار دیا گیا ہے، لہذا اس پرنماز وغیرہ ووسرے واجبات کی طرح زکوۃ بھی واجب نہ ہوگی۔ ۱۳۰۰

اس کے علاوہ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الآثار میں حضرت عبد اللہ بن مسعود ﷺ کا قول نقل کیا ہے کہ یتیم کے مال پر زکو ہنہیں ہے۔اسل

اس لئے ان کے مال میں زکو ہتیں،البتدان کے ولی پر واجب ہوگا کدان کی طرف سے صدقۃ الفطرادا کرے اورعلی الصغیر والکبیر میں درحقیقت''من قبعب عند المصدقة "کابیان ہے۔

٢٩٠٤/١٨ ((والصفير)) - جمهور العلماء على وجوبها على الصغير وان كان يتيما ، قال ابن بزيزة : وقال محمد بن الحسن وزفر : لايجب على اليتيم زكاة الفطر كان له مال أو لم يكن ، فان أخرجها عنه وصيه ضمن ، عمدة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٢٤٨.

مال سنن التومذي ، كتاب الحدود عن رسول الله عليه ، باب ماجاء فيمن لا يبجب عليه الحد ، رقم : ١٣٢٣ ، ج: ١، من ١٣٠ من التومذي ، كتاب المحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ، وقم : ١٣٣٣، وقد من الأزواج ، رقم : ١٣٣٣، وحداً ، رقم : ١٣٣٣، من لايقع طلاقه من الأزواج ، رقم : ١٣٣٣، ج: ٢ ، ص: ١٥١ ، مكتب المطبوعات الاصلامية ، حلب ، ٢ ، ٣ اهر.

امل ليس في مال اليتيم زكاة ، كتاب الحجة ، ج: ١،ص: ١٣٦٠، عالم الكتب ، بيروت ، ٣٠٣٠ هـ. ومصنف ابن أبي شبيه ، من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ ، رقم : ١٢٥ - ١، ج: ٢،ص: ٣٤٩.



# بسر الله الرحين الرحيي

# ۲۵ ـ كتاب الحج

عام طور پرعبا دتوں کوئین حصوں پر پرتقسیم کیاجا تا ہے۔

ہ اردیہ بوروں میں میں ہی ہوئی ہوئی۔ ایک''عبادات بدنیہ'' جوانسان کے بدن سے تعلق رکھتی ہیں اور بدن کے ذریعہ ان کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے نماز بدنی عبادت ہے۔

دوسری ''عباوات مالیہ''جس میں بدن کو دخل نہیں ہوتا بلکہ اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، جیسے زکو ۃ اور فربانی۔

تیسری عبادات وہ ہیں جو بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں ،ان کے اداکرنے میں انسان کے بدن کو بھی دخل ہوتا ہے دخل ہوتا ہے ، جیسے جج کی عبادت میں انسان کا بدن بھی خرج ہوتا ہے ، وقا ہے اور اس کا مال بھی خرج ہوتا ہے ،اس لئے بیرعبادت بدن اور مال دونوں سے مرکب ہے۔ اور اس جج کی عبادت میں عاشقانہ شان پائی جاتی ہے ، کو نکہ جج میں اللہ تھا ہے ایسے ارکان رکھے ہیں جن کے ذریعہ اللہ جھاتے ہے عشق ومحبت کا اظہار ہوتا ہے۔ لے

#### (١) باب وجوب الحج وفضله

جَ كواجب بون اوراس كافضيات كابيان وقول الله تعالى : ﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً د وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللَّهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلْمِيْنَ ﴾ [آل عمران : 92]

ا والعبادات انواع :مبالية مسحصة ، كالزكاة ، بدنية كا لصلاة ، ومركب منها ، كالمحج ، والنيابة تجزئ في النوع الأول ، ولإتجزئ في الثاني بعال ، وتجزئ في النوع الثالث عند العجز ، ولا تجزئ عند القدرة ، عمدة القارى ، ج: ٤ ، ص : ٩ ،

ترجمہ: اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخض قدرت رکھتا ہواس کی طرف راہ چلنے کی اور جونہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ ع

ابن يسار ، عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال : كان الفضل رديف رسول الله ه بن يسار ، عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال : كان الفضل رديف رسول الله بن عباس رضى الله عنهما قال : كان الفضل رديف رسول الله بن فجعل النبى بن يصرف وجه فجائت امرأة من خنعم ، فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبى بن يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر فقالت : يارسول الله ، أن فريضة الله على عباده في الحج الدركت أبى شيخاً كبيراً لايثبت على الراحلة ، أفاحج عنه ؟ قال : ((نعم)) ، وذلك في حجة الوداع . وأنظر : ١٨٥٧ ، ١٨٥٩ ، ١٨٥٩ ، ٢٢٢٨ ،

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ فضل کے دروں اللہ ہوں کے پیچھے سوار تھے،

قبیلہ حف عہم کی ایک عورت آئی تو فضل کے اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کے کی طرف و کیے

رہی تھی اور نبی کریم کی فضل کے کئاہ دوسری طرف پھیرر ہے تھے، اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ! خدا

نے اپنے بندوں پر جج فرض کیا ہے، لیکن میر اباب بہت بوڑ ھا ہو گیا ہے وہ سواری پر تھر نہیں سکتا۔ تو کیا میں اس کی

اس باک کھر میں بحال خداو عدی کی کوئی خاص جی ہے جس کی وجہ سے اوائے جے کے لئے اسے خصوص کیا گیا کہ دیجہ ایک ایک موادت ہے جس کی وجہ سے اوائے جے کے لئے اسے خصوص کیا گیا کہ دیجہ ایک موادت ہے جس کی وجہ سے اوائی جے کہ نے اس کی عبت کا دمو کی ہواور بدنی وہائی حیثیت سے

ہرادا اس جیل مطلق اور مجوب برحق کے حق میں ایک مرتب و یا مجوب میں حاضری دے اور و بھاندوار و بال کا چکر دگا ہے۔ اس منمون کو صفرت موالا تا

محمد قاسم فدس اللہ مرہ نے '' قبلہ نما'' میں بوے شرح واسط سے کھا ہے۔ جو عدمی عبت آئی تکلیف اٹھانے سے بھی الکار کر سے محمد لو کہ جو با حاص کے میں جو بھی حاص کے بیے میں الکار کر سے محمد لو کہ جو با حاص کی اس کا کیا بھی میں ایک کی میات آئی تکلیف اٹھانے سے بھی الکار کر سے محمد لو کہ جو با حاص کی جو بست کی تعلیف اٹھانے سے بھی الکار کر سے محمد لو کہ جو با حاص کے اس جا ہے دھے کھا تا پھر سے خود مروم و مجور رہ و مور ہے وہ اس کا کیا بھی میں انداز میں ان کا بی جو دی میت آئی تکلیف اٹھانے سے بھی الکار کر سے محمد لو کہ جو با حاص کے حاص کی بیا ہے دھے کھا تا پھر سے خود مروم و مجور درم و مجور د

ع وفي صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب الحج عن العاجز لزمانه و هرم ونحوهما أو للموت، رقم: ٢٣٤٥، ومنن النسائي، العرصدي، كتّاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت، رقم: ٥٥٠، ومنن النسائي، كتاب مناسك الحج ، باب حج المرأة عن رسول الرجل ، رقم: ٢٥٩٣، وكتاب آداب القضاة ، باب الحكم بالتشبيه والسمئيل وذكر الاختلاف على الوليد ، رقم: ٢٩٢، منن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الرجل بحج عن غيره ، رقم: ١٥٣٣ ، ومنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب الحج عن الحيّ اذا لم يستطع ، رقم: ٢٨٩٨ ، ومسند أحمد، ومسند النفضل بن عباس ، رقم: ٢١٤١ ، ١٤٢٥ ، ١٩٢ ، ٢٠٠٨ ، ٢٠٠٣ ، ٣٠٠٨ ، ومن الحيّ ومن المناسك ، باب الحج عمن يحج عنه ، رقم: ٣٠٠١ ، ومنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الحج عن الحج عن الحرّ ، ومن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الحج عمن يحج عنه ، رقم: ٣٠٠١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في الحج عن الحج عن الحج ، رقم: ١٤١١ ، ١٤٢٥ ، ١٢١٠ المناسك ، باب في

طرف سے حج کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں ۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

اں حدیث سے علماء کرام نے بیا سنباط کیا ہے کہ حالتِ احرام میں عورت نقاب نہیں ڈال سکتی اور اگر چرہ کھلا تو بھی جائز ہے، البتہ حتی الا مکان فتنے سے بچنے کیلئے سر پر کوئی ایسی چیز لگا کرنقاب ڈالا جائے کہ نقاب چرے کونہ لگے ہیں

(٢) باب قول الله تعالىٰ :

﴿ وَ أَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْثُوكَ رِجَالاً وَّ عَلَى كُلَّ صَامِرٍ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيْقٍ. وَدُنْ يَا مِنْ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيْقٍ.

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لِهُمْ ﴾ [الحج: ٢٧-٢]

ترجمہ اور پکارد کے لوگوں میں جج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کراورسوار ہوکرد بلے دیلے اونٹوں پر چلے آئیں را ہوں دور سے۔ تاکہ پنچیں اپنے فائدوں کی جگہوں پر ۔ گئ

فجاجا ونوح: ٢٠] الطوق الواسعة. فجاجا ـ عوسيع رايس مراويس ـ

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبمانے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو ذی الحلیفہ میں ویکھا کہ اپنی سواری پرسوار ہوئے پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوجاتی تولبیک کہتے۔

1010 - حدثنا ابراهيم بن موسى: أخبرنا الوليد: حدثنا الأوزاعى: سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن اهلال رسول الله عنه من ذى الحليفة من دى الحليفة من المنابع من الم

ھے جب کو پھیرہ وکیا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم الفیدہ نے پکارا کر لوگوا تم پر اللہ علانے نے فرض کیا ہے جے کو آئ جی تعالی نے بیا واز ہرطرف ہر
ایک دورے کو پھیادی ( بلاتھیہ جیسے آئ کل ہم امریکہ یابندوستان میں بیٹر کرندن کی آوازیں نولیتے ہیں ) جس کے لئے جج مقد دختا اس کی روح نے لیک کہا۔
وی شوق کی دنی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں آدی بیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں اور بہت سے اتن دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ چلتے چلتے
او شخیاں تھک جاتی اور دہلی ہوجاتی ہیں ، بلکہ عوباً حاجوں کو عمدہ سائٹریاں کہاں لئی ہیں ان می سو کے دہلے اونٹوں پرمنزلیں قطع کرتے ہیں۔ یہ کویاس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے چوجھرت ابراہیم الفیف نے کہ تی فاجعل افندہ من الناس تھوی البھم "تفیر حالی ،سورۃ اٹج ، آیت: ۲۱۰،۵۱۷ واکدو حالی کر قیات کے بلند کے اصل مقمدتو و بنی واخروی فواکد کی تفیل ہے مام کرنا اور روحانی ترقیات کے بلند مقامت برفائز ہونا کہ مواکد ہوں کی اور اقتصادی تو اکری ماصل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج مقامات برفائز ہونا کہ بھی واسل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج مقامات برفائز ہونا کہ بھی اس اس کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج مقامات برفائز ہونا کہ بھی ماصل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج مقامات برفائز ہونا کہ مواکد کے معرب ہے سے بیات سے سیاس کی خوشتودی حاصل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج کے اس کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج کی دور سے مقامات برفائر کی ماصل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج کی دور سے مقامات کے فائز ہونا کہ کی دور سے میں بہت سے سیاسی ،تدتی اور اقتصادی تو اکری کی دور سے معلی مصل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج کے معالی کے دور سے معامل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج کی معامل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر حالی ،سورۃ الحج کی معامل کے معاملات کے دور میں کے دور میں مورد کی خوالد کی خوالد کے دور کی خوالد کی کار مورد کی اور اقتصادی تو ایکو ہونے کی معامل کے جاسکتے ہیں۔ تغیر کے دور کو مورد کی دور کی دور کی خوالد کی دور کو مورد کی خوالد کی دور کی کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کی دور کیا کے دور کی دور ک

حین استوت به راحلته . رواه آنس و ابن عباس گه . کیدیم حضور کی کالبیک کهناذی الحلیفہ سے اس وقت ہوتا جب آپ کی کی اونٹی سیدھی کھڑی ہوجاتی ۔

## (٣) باب الحج على الرحل

پالان پرسوار ہو کر حج کرنے کا بیان

اس باب كامقصديد به كداونث يرسوار مونى كدوطريق موت بين

ایک طریقہ بیہے کہ با قاعدہ ہودج برایا جائے اور آ دمی اس کے اندر بیٹھے، ہودج میں سابیدہ غیرہ ہوتا ہے۔ وومراطریقہ بیہ ہے کہ رحل لگایا اور بیٹھ گیا او برسا پنہیں ہوتا۔

جے میں بہتر یہ ہے کہ آ دمی ہودج استعال نہ کرے بلکہ بغیرسا یہ کے صرف اونٹ پر بیٹھ جائے ، کیونکہ اس میں زیادہ تواضع ہے اور حج تواضع جا ہتا ہے۔

٢ ١٥ ١ ـ وقال أبان : حدثنا مالك بن دينار، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة
 رضى الله عنها : أن النبى الله عنه معها أخاها عبدالرحمن فأعمرها من التنعيم ، وحملها
 على قتب. وقال عمر الله على الرّحال في الحج فإنّه أحد الجهادين. [راجع: ٣٩٣]

یبال حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ حضورِ اقدی ﷺ نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبدالرحمٰن کو بھیجا تھا، انہوں نے ان کو پالان پر بھائی عبدالرحمٰن کو بھیجا تھا، انہوں نے ان کو پالان پر بھائا تھا، ہودج نہیں تھا۔

"وقال عمو ﷺ "حضرت عمر ﷺ نه مناؤ ، کیونکه بینجی ایک طرح کا جہاد ہے ، جس طرح جہاد میں مشقت اختیار کرنی پڑتی ہے ، ای طرح حج میں بھی تھوڑی مشقت اٹھائے اور کجاو دیسے تو بہتر ہے۔

عزرة بن ثابت ، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس قال : حج أنس على رحل و لم يكن عزرة بن ثابت ، عن ثمامة بن عبدالله بن أنس قال : حج أنس على رحل و لم يكن

A وفي صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب حجة النبي ، رقم : ١٣٧ ، وسنن أ بي داؤد ، كتاب المناسك ، ياب صفة حجة النبي ، رقم : ١٢٨ ؛ ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، ياب مسند جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٩١٨، ٩ - ١٨٥ ، وسنن الدارمي، كتاب المناسك ، ياب في سنة الحج ، رقم : ١٧٨٨.

شحيحاً، وحدث أن رسول الله ﷺ حج على رحل وكانت زاملته . ١٠٠٥

حديث كالمفهوم

حضرت انس رہے نے رحل پر حج کیا حالا نکہ وہ بخیل نہیں تھے، اگر وہ جا ہے تو ہودج ینا سکتے تھے کیکن نہیں بنایا بلکہ رحل پر سفر کیا۔

''وحدث''اورآپ ﷺ نے بھی رحل پر جج کیا تھااور یہی اونٹ تھا جوآپ ﷺ کا زاملہ تھا۔ زاملہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جوسامان وغیرہ نے کر جائے اسی پرسواری بھی فرمارے تھے اور اس پرآپ ﷺ

کا سامان بھی تھا ،اییانہیں تھا کہ سواری کے لئے الگ جانوراورسامان کے لئے الگ جانور ہو۔

مطلب یہ ہے کہ مادگی اور تواضع کے ساتھ آپ ﷺ نے مج کیا۔

١٥١٨ - حدثنا عمرو: حدثنا أبو عاصم: حدثنا أيمن بن نابل: حدثنا القاسم بن محمد، عن عائشة رضى الله عنها انها قالت: يارسول الله ، اعتمرتم ولم أعتمر. فقال: ( ياعبدالرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم )). فأحقبها على ناقة فأعتمرت. [ راجع: ٢٩٣]

"فاحقبها على ناقة فاعتمرت" چنانجدان كوادنني يرييجي بشاليا، تواتهول نعمره كيا\_

## (٣) باب فضل الحج المبرور

حج مقبول كى فعنيلت كابيان

9 ا 0 ا سـ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله : حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة شقال : سئل النبى الله : أى الأعتمال أفضل ؟ قال : ((أيمان بالله ورسوله)) . قيل : ثم ماذا ؟ قال : ((جهاد في سبيل الله)) . قيل : ثم ماذا ؟ قال : ((حج مبرور )).[راجع: ٢٦]

ترجمہ جعنرت ابو ہریرہ کے بیان کیا کہ نبی کریم کے سے دریافت کیا گیا کون ساعمل افضل ہے؟ آپ کے نے فرمایا اللہ اوراس کے رسول پرایمان لانا۔ پوچھا گیااس کے بعد کون سا؟ آپ کے نے فرمایا اللہ کے لا کے داستہ میں جہاوکرنا۔ پوچھا گیا پھرکون سا؟ آپ کے نے فرمایا حج مقبول۔

في لا يوجد للحديث مكررات.

عل وفي سنن ابن ماجه ،كتاب المناسك ، باب الحج على الرحل، رقم : ١٨٨١.

• ۱۵۲ - حدثنا عبدالرحمن بن المبارك: حدثنا خالد: أخبرنا حبيب بن أبى عسرة ، عن عائشة بنت طلحة ، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالىٰ عنها أنها قالت: يارسول الله ، نسرى المهاد أفضل العمل ، قال: ((لكن أفضل الجهاد حج مبرور)). وأنظر: ١ ٢٨١ / ٢٨٧ / ٢٨٧ و ٢٨٨ ٢٨٧ ال

ترجمہ: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاروایت کرتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ ہم جہاد کوسب سے بہتر عمل مجھتی ہیں تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے لئے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔

ا ۱۵۲۱ ــ حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: وسمعت أبا هريرة الله قال: سمعت النبي الله يقول: ((من حج لله قلم يرقث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)). [أنظر: ١٨٢٠،١٨١] عل

ترجمہ:حضور ﷺ کوفر ماتے ہوئے بیسنا کہ جس نے اللہ ﷺ کے لئے جج کیااوراس نے نہ فش بات کی اور نہ کی ماں نے جناتھا۔ اور نہ گناہ کا مرتکب ہوا تو اس دن کی طرح گناہ سے پاک وصاف ہوگا جس دن سے اس کی ماں نے جناتھا۔

## (۵) باب فرض مواقيت الحج والعمرة

حج وعمره کی میقانوں کا بیان

انه المرنى زيد بن جبير: أنه اسماعيل: حدثنا زهير قال: أخبرنى زيد بن جبير: أنه أتى عبدالله بن عسمر رضى الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته: من أين يجوز أن أعسمر؟ قال: فرضها رسول الله المدينة ، ذا الحليفة ، والأهل الشام الجحفة. [راجع: ١٣٣]

1 وقى صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فى فضل الحج والعمرة ويوم عرقة ، وقم : ٢٣٠٣، وسنن التوملى ، كتاب المحج عن رسول الله ، باب ماجاء فى ثواب الحج والعمرة ، وقم : ٣٣٠، وسنن النسائى ، كتاب مناسك الحج، باب خضل الحج ، وقم : ٣٨٨، ومسند فضل الحج والعمرة ، وقم : ٣٨٨، ومسند فضل الحج والعمرة ، وقم : ٣٨٨، ومسند أحسد ، باقى مسند المكثرين ، باب مسند أبى هريرة ، وقم : ٣٨٢، ٤٧٠٤، ٩٨٨٥ ، ٩٣٣ ، ١٠٠٠ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب فى فضل الحج والعمرة ، وقم : ١٤٢٨ .

ترجمہ: حضرت زیدین جبیر نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی قیام گاہ پر آئے۔ان کا خیمہ لگا تھا۔ بیس نے ان سے پوچھا کہ میرے لئے کہاں سے عمرہ کا احرام باندھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺنے الی نجد کے لئے "قون" اہل مدینہ کے لئے" **ذو الحلیفة**" اور شام

ك لئے "جحفة "كومقرركيا ہے۔

#### ميقات

میقات اس جگدکو کہتے ہیں جہاں سے مکد کی طرف جانے والا بغیر احرام کے نہیں گزرسکتا بلکہ احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔

حضور ﷺ نے مکہ معظمہ کے جاروں جانب کی بعض جگہوں کے نام لے کرمیقا توں کی تعیین فرمادی،اب دوسرے علاقوں سے آنے والا جو جدھر سے مکہ میں آئے گا اس کے لئے وہی میقات ہوگا خواہ وہ ان متعینہ میقا توں سے آئے یاان کی محاذات سے گزرے۔

(٢) باب قول الله تعالى: ﴿ وَتَزَوَّ دُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقُوَى ﴾ [القرة: ١٩٤]

المستمالة عن عمرو بن دينار، عن المستمالة عن ورقاء ، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة ، عن المن يحجّون ولا يتزوّدون عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان أهل اليمن يحجّون ولا يتزوّدون ويقولون : نحن المتوكّلون . فإذا قدموا المدينة وسألوا الناس، فأنزل الله تعالى : ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ التَّقُوى﴾ [البقرة : ٩٤].

رواه ابن عيينة ، عن عمرو، عن عكرمة مرسلاً. الهاال

تشريح

اہل یمن جب جج کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ سامان یعنی زادِ راہ نہیں لایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو متوکل ہیں، توکل پڑمل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ تمرمہ آئے تو لوگوں سے ما نگتے تھے۔

اس پرميآيت نازل مو كي:

﴿وَتَزُوُّدُوا فَإِنَّ خَيرَ الزَّادِ النَّقُونَ ﴾

''اورزادِراہ لےلیا کروکہ بے شک بہتر فائدہ زادِراہ کا پیما ہے سوال ہے''

۲۲ أنفرديه البخاري.

<sup>&</sup>quot;ل وفي سنن أبي داؤد ، كتاب المناشك ، باب النزود في الحج ، رقم : ٣٤٠ ا .

فائدہ: ایک غلط دستور کفر میں بیکھی تھا کہ بغیرز اوراہ خالی ہاتھ جج کو جانا ثواب سیحصے تھے اوراس کو تو کِل کہتے تھے وہاں جا کر ہرا لیک ہے ما گگتے پھرتے اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جن کومقد ور بھو وہ فرج ہمراہ لے کر

جائیں تا کہ خو دتو سوال ہے بچیں اورلوگوں کو جیران نہ کریں۔ 1

لیتی اس پر مینظم نازل ہوا کہا ہے ساتھ زادِراہ لے کر جاؤ ،اس لئے کہ بہترین زادِراہ تقویٰ ہے ، یہاں تقویٰ سے مراد ''**تیقیوی عین اسٹیلۃ النیاس''** لوگوں سے مانگنے سے بچنا ہے ،زیادہ ترمفسرین نے یہاں تقویٰ کے یہی معنی مراد لئے ہیں۔

حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میر سے نزدیک مطلق تقوی مراد ہے اور میہ جملہ بطور مناسبت لایا گیا ہے کہ زادِراہ لے کر جاؤاور ساتھ میریمی کہہ دیا کہ اگر چہ بہترین زادتقوی ہے وہ بھی ساتھ رکھولیکن زادِ طاہری بھی رکھو۔ تو ظاہری اور باطنی دونوں زادساتھ رکھو، بیمراد ہے۔ کل

## (2) باب مهل أهل مكّة للحج والعمرة

حج وعمره کے لئے اہل مکہ کے احرام باعد صنے کی جگہ کا بیان

المدينة عن ابن عباس قال: وقت رسول الله المدينة ذا الحليفة ، والأهل الشّام الجعفة عن ابن عباس قال: وقت رسول الله الله المدينة ذا الحليفة ، والأهل الشّام الجعفة والأهل نجد قرن المنازل ، والأهل اليمن يلملم هنّ لهم ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ممّن أراد الحج والعمرة . ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة . [أنظر: المدرة من مكة والمدرة .

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ حضور ﷺنے اہل مدینہ کیلئے ذوالحلفیہ ، اہل شام کے لئے ملے معیر مثانی ، سورہ بقرہ ، آیت: ۱۹۷۔

ال وفسره السيوطى بسما يتقى بنه من السؤال ، وهو المال ، وليس بمراد عندى ، بل التقوى على معناه المعروف، والسمراد أنه الزاد الحسى ، فقد علتم أنه لابد لكم ،فسوف تأخذونه ، ولكن ههنا زاد آخر أقرم وأهم منه ، وهو التقوى، قهو زاد معنوى فلا تنسوه ، واجعلوه أيضاً من زادكم ، فانه خير زاد لمن تزوده، ويؤيده ما عند أبي داؤد ، أن رجلاً سأل النبي الزاد ، فقال : زودك الله التقوى ، وانما أول به السيوطي . فيض البارى ، ج : ٣٠، ص : ٢٣.

ع وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب مواقيت الحج والعمرة ، رقم : ٢٣ \* ٢، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، بناب ميقات أهل اليمن ، رقم : ٢٧٧، ومستد أحمد ، ومن مستديني هاشم ، باب مستد عبدالله بن العباس ، رقم : ٢ • ٢ ، ٢ ٢ ١ ٢ ، ٩ ه ، ٢ ، ٢ • ٩ ٢ ، ٢ ٩ ٨ ، ومنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب المواقيت في الحج ، رقم : ٢ ٢ ٢ / ١ . جھہ، اہل نجد کے لئے قرن منازل اور اہل یمن کے لئے پلیلم مقرر فرمایا۔ بیان کے لئے میقات ہے۔ اوران کے لئے جودوسرے مقامات سے جج وعمرہ کے ارادہ سے آئیں اور جوان میقا توں کے اندرر ہنے والا ہے وہ وہیں سے احرام ہاند ھے جہاں سے چلا ہے یہاں تک کہ اہل مکہ، مکہ ہی سے احرام باندھ لیں۔

## مواقيت كى تعريف اورمواضع ميقات

مواقیت، میقات کی جمع ہے۔ یہاں مکان معین کے لئے استعال کیا گیا ہے جب میقات وقت معین کے لئے آتا ہے۔ یہاں میقات سے مرادوہ مقامات ہیں جہاں سے بغیراحرام کے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اہل مدینہ کا میقات

الل مدیند کی میفات ذوالحلیفہ ہے۔ یہاں پہلے ایک درخت تھا جہاں اب ایک مسجد بنی ہوئی ہے، یہ مقام مدینہ سے چھمیل کے قریب ہے۔

اہل شام کامیقات

ابل شام کی میقات جھد ہے۔

اہل نجد کا میقات

اہل نجد کی میقات قرن منازل ہے۔

ابل يمن كاميقات

الل يمن كى ميقات يلملم ب- بيركمه ي جنوب مين تمين ميل ب-

جدہ" بسلم " کے محاذی ہے، لہذا پانی کے جہاز میں جانے کی صورت میں جَدہ میرائر کراحرام باندھنا جائز ہے اور ہوائی جہاز پر جانے کی صورت میں قرن المنازل سے پہلے پہلے احرام باندھنا واجب ہے۔

## اہل عراق کا میقات

اہل مکہ کے لئے حج وعمرہ کی میقات

یہ جج والوں کے لئے ہے کہ اہل مکہ، مکہ ہی سے احرام با ندھیں گے، البتہ عمرہ کرنے والے مکہ محرمہ سے

۸ عمدة القارى ، ج: ۲، ص: ۳۱.

یا حرم سے باہر جا نمیں گے۔امام بخاری رحمہ اللہ کے صنیع سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ مگی جس طرح جج کاحرام مکہ ہی سے باندھتا ہے وہ عمرہ کا احرام بھی مکہ ہی سے باندھے گا۔

کیکن بیر حقیقت ہے کہ بیر مسلک جمہوراُمت کے خلاف اور امام بخاری کا تفرد ہے، اور جمہورامت کا یہی مسلک ہے کہ کی حج کا احرام اگر چہ مکہ سے باند ھے گالیکن عمرہ کا احرام اس کے لئے حل سے باند ھناضرور کی ہے۔ " ممن اُداد الحج و العموة "

اس سے شافعیہ اور حنابلہ اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ احرام اس شخص کے لئے بائد ھنا ضروری ہے جوجج یا عمرہ کی نبیت سے جار ہا ہو، اگر کہی اور کام سے جار ہا ہوتو احرام بائد ھنا واجب نہیں ۔

ا مام الوصنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک جاہے جس نیت سے بھی جائے اگر کارو بار کی نیت ہوتہ بھی احرام بائدھ کر جائے ، پہلے عمرہ ادا کر ہے پھرکوئی اور کام کرے ، وہ فر ماتے ہیں کہ احرام اس جگہ کے نقدس کی بنا پر ہے اس لئے ضرور کی ہے۔ 19

حنفید کی ایک دلیل مصنف ابن ابی شیبه میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها کی مرفوع حدیث ہے:

"الاسجاوزوا السعقات الا باحوام" نیزامام محد نے مؤطامیں بلاغاروایت کیا ہے کہ آنخضرت سکی الله علیہ وسلم نے حتین ہے واپسی پر جوعمرہ کیا،اس کے بارے میں فرمایا: "هندہ المعموۃ لله خولنا مکۃ بغیر احوام" لینی فتح مکہ حتین ہے واپسی پر جونکہ ہم احرام کے بغیر داخل ہوئے تھاس لئے اب عمرہ کررہے ہیں۔امام محد فرماتے ہیں،اس سے معلوم ہوا کہ اگرکوئی محص بغیر احرام کے میقات سے گذر جائے تواس پر واجب ہے کہ وہ باہر آکر عمرے یا جج کا احرام با ندھے۔

' روں ' من بیزو' و اسے بیات سے مدر ہوئے دون پرورہ جب ہے مدرہ ہو ' سرائے ہوں مہ ہو' اور ہوئے۔ حدیث کا مطلب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں''مسن'' بیانیہ ہے بعیض کے لئے نہیں،لہذا جو محض بھی مکہ مکر مہ جائے اسے حج یاعمر ہ کا ارادہ کرنا ہی بڑئے گا۔

نہ جے دور میں اس پڑمل بڑا مشکل ہو گیا ہے اس لئے کدا یک شخص طائف میں رہتا ہے اور مکہ میں کا م کرتا ہے ، اسی طرح ڈرائیورون میں مکہ اور طائف کے درمیان دس چکر لگاتے ہیں اگران پریہ پابندی عائد کی جائے کہ ہر مرتبہ آکر پہلے عمرہ اداکریں تو اس میں حرج عظیم ہے ، لہذا ایسے لوگوں کے لئے شافعیہ وغیرہ کے مسلک پڑمل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ مع

9 تسمسك به الشاقعية على أن الاحرام الما يجب على من دخل مكة معتمراً أوحاجاً ، أما من لم يرد هما ، بل أراد التجارة أو غيرها ، فليس عليه احرام ، ويجب عليه الاحرام عندنا مطلقاً ، لأنه لتعظيم البقعة المباركة ، فيستوى فيه الحاج وغيره ، فكأن الاحرام عندنا لازم لمن دخلها ، وأما عند الشافعية فموقوف على ارادته احدى العبادتين . فيض البارى ، ج: ٣٠،ص : ٢٣.

ئ من أتى عملى مينقات من المواقيت لإيتجاوزه غير محرم عند أبي حنيفة سواء قصد دخول مكة أو لم يقصد و قال القرطبي : أما من مرَّ على الميقات قاصداً دخول مكة من غير نسك ، وكان ممن لايتكور دخوله اليها ، فهل يلزمه دم أو لا ؟

اختلف فيه أصحابنا ، وظاهر الحديث انه انما يلزم الاحرام من ازاد مكة لأحد النسكين خاصة ، وهو مذهب الزهرى وأبي مصعب في آخرين ، وقال ابن قدامة :أما المجاوز للميقات ممن لايريد النسك فعلى قسمين :أحدهما : لايبريد دخول مكة بـل يريد حاجة فيما سواها ، فهذا لايلزمه الاحرام يلاخلاف ، ولا شيء عليه في تركه الاحرام لأته أتى بـدراً مرتين ولم يحرم ، ولا أحد من أصحابه ، ثم يداً لهذا الاحرام وتجدد له العزم عليه أن يحرم من موضعه ، ولا شيء عليه أن يحرم من موضعه ، ولا شيء عليه أن يحرم من موضعه ، ولا شيء عليه ، هذا ظاهر كلام الحرقي ، وبه يقول مالك والثوري والشافعي الى الخرب عمدة القارى ، ج: ٤ - مس: ٣٠٠.

"حسی اهل منحه من منحه" برج کی بات ہے۔ عمرے میں احرام باندھنے کے لئے حرم سے باہر تکانا ضروری ہے۔

## (٨) باب ميقات أهل المدينة ولا يهلُّون قبل ذي الحليفة

الل مديند كے ميقات كابيان اور بيلوگ ذوالحليفه چينچنے سے پہلے احرام نه با عرصيس

الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله الله الله الله الله المدينة من ذى الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن )) .

حضرت ابن عرائے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ، اہل بمن بلملم ہے احرام باندھیں۔

## (٩) باب مهل أهل الشام

الل شام كاحرام بالدصفى مك

الله المدينة المسدد: حدثنا حماد بن عمرو بن دينار ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهمن لمن كان يريد الحج والعمرة . فمن كان دونهن فمهله من أهله . وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها . [راجع: ١٥٢٣]

ترجمہ: حضور ﷺ نے اہل مدینہ کے لئے ذوالحلیفہ ، اہل شام کے لئے جھہ اور اہل نجد لے لئے قرن منازل اور اہل یمن کیلئے یکم کم احرام ہاند صنے کی جگہ مقرر فر مایا۔

"فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة"

پیچگہیں ان کے لئے میقات ہیں اوران لوگوں کے لئے بھی جوان کے علاوہ دوسری جگہوں سے حج اور عمرے کےارادہ سے آئین ۔

جوان میقات کے اندرر ہے والے ہیں ان کے احرام باندھنے کی جگدان کے گھرے شروع ہوتی ہے یہاں تک کہائل مکد گھر ہی ہے احرام باندھ لیں۔

## (١١) باب مهل من كان دون المواقيت

#### جواوگ ميقات كے ادھررستے مول

الله عنهما: أن النبي المحدقة : حدثنا حماد ، عن عمرو ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي المحدقة وقت الأهل المدينة ذا الحليفة ، والأهل الشام الجحفة ، والأهل السمن يلملم ، والأهل نجد قرنا. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة . فمن كان دونهن فمن أهله حتى ان أهل مكة يهلون منها . [راجع : ١٥٢٣] الحج والعمرة . فمن كان دون المواقيت "اسرته البادرمديث المرمقاتول سادهرادهر من والول كارام باند هن كان دون المواقيت "اسرته البابادرمديث المرمقاتول سادهرادهر من والول كارام باند هن كاركام المرادم ال

## (١٣) باب : ذات عرق لأهل العراق

عراق والول کے لئے میقات ذات عرق ہے

ا ۱۵۳ محدثنى على بن مسلم قال: حدثنا عبدالله بن نمير: حدثنا عبيدالله، عن ابن عمر: حدثنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر. فقالوا: يا أمير المؤمنين ، ان رسول الله الله الله على حد الأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا ، وانا ان أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. الماك

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ جب بید دونوں ملک فتح کئے گئے تو لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ جب بید دونوں ملک فتح کئے گئے تو لوگ حضرت عمر اللہ وظفی نے الل نجد کے لئے قرن کومقر رفر مایا اور وہ ہمارے راستہ سے ہٹا ہوا ہے ، اگر ہم قرن کا را دہ کریں تو ہمارے لئے تکلیف دہ ہوتا ہے ۔ حضرت عمر بھلے نے فر مایا اپنے راستہ میں اس کے سامنے کوئی جگہ دیکھوا وران کے لئے ذات عمر ق کومقر رفر مایا۔

تشريح

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب بید دوشہر لینیٰ کوفداور بھرہ فتح ہوئے ، فتح ہونے ، محتی بیہ ہیں کہ جب بید دوشہر لینیٰ کوفداور بھرہ فتح ہوئے ، فتح ہوئے ، کا کہ عنی بیہ ہیں کہ دوہ زمین فتح ہوئی ، بعد میں وہاں شہر آبا دہوئے ، تو وہاں کےلوگ حضرت عمر ہے کہ پاس آئے ۔ اس کے بعد بین کلوگور ات

<sup>24</sup> وأنفرد به البحاري .

اور آ کر کہا کہ رسول کریم ﷺ نے اہلِ نجد کے لئے قرن کومیقات بنایا تھا اور وہ ہمارے رائے سے الگ اور دور ۔ ہے، اگر ہم قرن سے آئیں تو اس میں ہمارے لئے بری مشقت ہے۔

حضرت عمر علی خورایا کہتم اس کی محاذات و کیھو کہ تمہارے دانے میں قرن کی محاذات میں کون سی بستی پڑتی ہے "فحد لھم ذات عرق" انہول نے اہل عراق کے لئے ذات عرق کوحد مقرر فرمایا۔

اس صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عراق کے لئے ذات عرق ،حضرت فاروقِ اعظم کے نے مقرری ، کین نسائی ،طحاوی اورمسلم شریف کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور اقدس کے اہلِ عراق کے لئے ذات عرق کومیقات مقرر فرمایا تھااور وہ روایات زیادہ راجج اور ضحح ہیں۔ سی

ایبالگتاہے کہ شایدیا تو حضرت عمر کا کو کا کہ آپ کے نے واق والوں کے لئے ذات عمل قاکم آپ کے ایک واقت کی کا ذات کالی جواتفاق سے وہی بی ، یا ہیہ کہ حضرت عمر کے سیات مقرر کیا ہے ، اس لئے انہوں نے اس کی محاذات تکالی جواتفاق سے وہی بی ، یا ہیہ کہ حضرت عمر کے حضور اقدس کے کا ذات میں ہے اور مضور اقدات میں ہے ، اس کی حکمت بیان مہارے راستے میں ہے ، اس کی محکمت بیان کردی کہ ذات عمر تی کو کیوں مقرر کیا ؟

#### (۱۳) باب

"أن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء بدى الحليفة فصلى بها وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما يفعل ذلك"

حضورا کرم ﷺ نے ذی الحلیصہ کی پھریلی زمین میں اپنی اونٹنی بٹھا کی اور و ہاں نماز پڑھی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماای طرح کرتے تھے۔ ۲۳

٣٤ مريد الاعقار المين فلبت أن عمو ..... وأخرجه البسائي : أخبرنا عمرو بن منصور قال : حد ثنا هشام بن بهرام ... اللي آخره ، وبحد يث جابر أخرجه مسلم ، وفيه : مهل أهل العراق ذات عرق ، وأخرجه الطحاوى أيضاً ولفظه : ولأهل العراق ذات عرق ، ثم قبال العراق ، كما ثبت من المعراق ذات عرق ، ثم قبال العراق ، كما ثبت من وقت من سواهم عمدة القارى ، ج : 2 ، ص : ٣٩.

س بيصديث تمك بآنا رالانميا وكي فضيلت ركز ريكل ب ملاحظة فرما كين : انعام الباري وج ٣٠ من ٢٢٩٠ -

# (۱۵) باب خروج النبى ﷺ على طريق الشجرة بي الرم الشائم المرابق الشائم المرابق الشائم المرابق الشائم المرابق الشائم المرابق المر

۱۵۳۳ من عبدالله ، عن عبدالله ، عن عبدالله ، عن العم، عن عبدالله ، عن نافع، عن عبدالله ، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله الله الكان يخرج من طريق الشجرة ويدخيل من طريق المعرس . وأن رسول الله الكاكان اذا حرج الى مكة صلى في مسجد الشجرة ، واذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى وبات حتى يصبح . راجع: [۳۸۳] يعلاق ساتھ ساتھ بيل يعنى ذى الحليفة بمحرك اور جمرة ، يه جو مخلف باتي آربى بيل سب قريب يم علاق ساتھ ساتھ بيل يعنى ذى الحليف ، محرك اور جمرة ، يه جو مخلف باتي آربى بيل سب قريب قريب بيل ، خو الحليف كآس ياك ب

# (۱۲) باب قول النبى ﷺ: ((العقيق وادم مبارك)) حضور هاكافرمانا كرعتق مبارك وادى ب

الأوزاعي قال: حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا عكرمة أنه سمع ابن عباس رضى الله تعالىٰ عنهما يقول: أنه سمع عمر في يقول: سمعت رسول الله الموادي العقيق يقول: (اتاني البليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي العبارك، و قل: عمرة في حجة)). [أنظر: ٢٣٣٧، ٢٣٣٢]

آج رات میرے پاس ایک آنے والا لینی ایک فرشته آیا اوراس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھواور بیکہو کہ "ع**موۃ فی حجۃ "**لینی قرِ ان کی نیت کرو، لینی تلبیہ پڑھتے ہوئے عمرہ اور جج کی نیت کرو۔ یہ بالکل صریح حدیث ہے اوراس بارے میں جفیہ کی دلیل ہے کہ جضور ﷺ نے قران فرمایا تھا۔

## (2 ا) باب غسل النحلوق ثلاث مرات من الثياب كير من الثياب

الم ۱ ۵۳۳ سن ابى داؤد، كتاب المناسك، باب فى القرآن، رقم: ۱ ۵۳۵ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك، باب التمتع بالعمرة الى العج ، رقم: ۲۹۲۷ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، رقم: ۱۵۲ .

اخبره: ان يعلى قال لعمر في: ارنى النبى قلحين يوحى إليه قال: فبينما النبى النباد النبي الن

قلت لعطاء : أراد الإنقاءَ حين أمره أن يفسل ثلاث مرّات ؟ قال : نعم. وأنظر: مراد الإنقاء عين أمره أن يفسل ثلاث مرّات ؟ قال : نعم. وأنظر: ٨٨٤ ا ، ٢٣٢٩ م ٨٥٥ م

تشريح

حضرت مفوان بن یعلی ﷺ، کہتے ہیں کہان کے والد یعلی ﷺ، نے حضرت عمرﷺ سے کہا کہ جھے ٹی کریم ﷺ کواس وفت دکھا ہے جب آپ ﷺ پروتی نازل ہورہی ہو۔

"فبينما النبي على الجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاء ه رجل"

آپﷺ جر انہ کے مقام میں قیام فرہا تھاتنے میں ایک شخص آیا اور آکر عرض کیا کہ "**یاد صول اللّه"** اس شخص کے بارے میں آپﷺ کی کیا رائے ہے، جس نے اس حالت میں عمرہ کا احرام با ندھا ہو کہ وہ خوشبوسے لتھڑ اہوا ہو، یعنی اس کے بارے میں کیا تھم ہے۔

آپ بھی کھ دیر خاموش رہے، اس وقت آپ بھی پر وئی نازل ہوئی، حضرت عمر بھے نے یعلی بھی کی طرف اشارہ کیا گئے وئی نازل ہوئی ہوئی ویکھنا چاہتے تھے، اب ویکھو۔ آپ بھی پر ایک کپڑا تھا جس سے آپ بھی پرسا یہ کیا ہوا تھا، ''فساد محل راسہ'' انہوں نے اپناسراس کپڑے میں واخل کیا تو ویکھا کہ آپ بھی کا چرہ انورسرخ ہوا ہے اور آپ بھی لیے لیے سانس لے رہے ہیں، پھر آپ بھی سے یہ کیفیت زائل کروی گئی۔

" فقال : ((أين الذي سأل عن العمرة ؟)) فأتى برجل فقال : ((اغسل الطيب الذي

بك ثلاث مرّات. وانزع عنك الجبّة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ))"

اس شخف کو بلا کرلایا گیا تو آپ ﷺ نے فر مایا جس خوشبو میں تم کتھڑ ہے ہوئے ہوا س کو تین مرتبہ دھولواور جوسلا ہوا جبہ پہنا ہوا ہے اس کوا تارد و،اور عمرہ میں وہی کام کرو جو تج میں کرتے ہو، لیتن حج کےاندر حالت احرام میں جن چیزوں سے پر ہیز کرتے ہو، حالت عمرہ میں بھی انہی چیزوں سے پر ہیز کرو۔ روایت میں جنایت کی جزاء سے سکوت ہے، ظاہر ہے کہ آپ ﷺ نے جنایت پر جو بھی جزاء آتی ہوگی، اس کا بھی تھم دیا ہوگا جوراوی نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کا مقصد پوارتھم بیان نہیں کرناتھا، بلکہ نزول وحی کا مشاہدہ کا بیان مقصدتھا۔

"قلت لعطاء: أداد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرّات ؟" بين في عطاء رحمه الله سے اللہ الله الله على الله الله الله على ال

احرام ہے پہلے خوشبو کا تھم

اس حدیث ہے امام مالک رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس بات پراستدلال فرمایا ہے کہ احرام ہے پہلے خوشبولگا نا جائز نہیں ، یعنی اس طرح خوشبولگا نا کہ احرام کے بعد بھی اس کا جرم باتی رہے جائز نہیں۔ ۲۶ جمہور کے نزدیک احرام ہے پہلے خوشبولگا نا جائز بلکہ سنت ہے ، البنتہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو بوسف رحمہما اللہ کے نزدیک میہ ہے کہ اگر خوشبوذی جرم ہواور اس کا جرم احرام کے بعد بھی باقی رہے تو الی خوشبواحرام سے پہلے لگا نابدن برتو جائز ہے کیڑے برجائز نہیں۔

آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آرہی ہے کہ وہ خود احرام سے پہلے حضور ﷺ کوخوشبولگایا کرتی تھیں، جس کی چک احرام کی حالت میں بھی حضورِ اقدس ﷺ کے سرِ اقدس پرنظر آتی تھی۔

اس لئے اعمد اللہ کہتے ہیں کداحرام ہے پہلے خوشبولگا سکتے ہیں چاہے اس کے اثرات باتی رہیں ،البتہ احرام کے بعدلگانا جائز نہیں۔

صدیت باب میں جو تین مرتبدد ہونے کا حکم ہاں کے بارے میں جمہور کہتے ہیں کہ یہاں بدوجہ نیس کی کر خشبولگانا جا ترنہیں تھا بلکہ دجہ یہ تھی کہ انہوں نے خلوق نوشبولگائی ہوئی تھی ، دوسری روایات بیس اس کی صراحت آتی ہے، چنانچہ یہاں امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے "باب غسل المنحلوق" خلوق کے معنی ہیں زعفر ان کی خوشبو اور زعفر ان کی خوشبو مردول کے لئے جا ترنہیں نہ عام حالت میں اور نہ احرام کی حالت میں ، چونکہ انہوں نے وہ خوشبو استعال کی تھی اس لئے دھونے کا حکم فرمایا ، ورنہ فی نفسہ احرام سے پہلے خوشبولگانا جا ترہے ۔ ۲۲ کا اختلف العلماء فی استعمال الطیب عند الاحرام واستدامته بعدہ ، فکر ہد قوم و منعوہ ، منهم مالک و محمد بن اللہ سامن العلماء فی استعمال الطیب عند الاحرام واستدامته بعدہ ، فکر ہد قوم و منعوہ ، منهم مالک و محمد بن المحسن ، و منعم ابو حدیفة و الشافعی تمسکاً بحدیث عائشة : (( طبیت رسول الله بی بیدی لحرمه حین احرام ، و لحله عین احرام ، و لحله بستان ان یقیض)) و عنها : (( کانی آنظر الی و بیص المسک فی مفرق رسول الله بی و هو محرم )) عمدة القادی ، بھری یقبل ان یفیض)) و عنها : (( کانی آنظر الی و بیص المسک فی مفرق رسول الله بی و هو محرم )) عمدة القادی ، بھری یقبل ان یفیض)) و وعفه المحتاج ، ج : ۲ ، ص : ۱۰ ا ، دار حواء ، مکة المکرمة ، ۲ ، ۲ ، ۱ هد.

حدیث کی دوسری توجیہ بیربھی ہوسکتی ہے کہ بیخوشہوقیص پر لگی ہوئی تھی اور ذی جرم تھی جیسا کہآ گےخود محر مات الاحرام کے باب میں حدیث میں صراحت ہے کہ خلوق کیڑے پر بھی تھی۔اور کپڑے پر لگی ہوئی خوشبو کا جرم اگراحرام کے بعد بھی باقی ہے تو وہ ناجائز ہے۔

(۱۸) باب الطّيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجّل ويدّهن

> احرام کے وقت خوشبولگانے کا بیان اور جب احرام باعد ہے کا ارادہ کریے تو کیا ہے اور تنگھی اور تیل ڈالے

"وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يشمّ المحرم الرّيحان وينظر في المرآة و يتداوى بما يأكل الزّيت والسّمن. وقال عطاءً: يتختّم ويلبس الهميان. و طاف ابن عمر رضى الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بنوب. ولم تر عائشة رضى الله عنها بالتّبان بأساً للذين يرحلون هو دجها".

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا بھرم خوشبوسونگھ سکتا ہے اور آئینہ دیکھ دسکتا ہے اور کھانے کی چیزیں اور رفتی کو دوا میں استعمال کرسکتا ہے۔اور عطاء نے کہا کہ جائز ہے کہ انگوشی پہنے اور ہمیانی باند ھے اور ابنا کہ میں طواف کی اس طرح کہ ایپنے پیدی پر کپڑا باند ھے ہوئے باند ھے اور ابن عمر رضی اللہ عنہمانے حالت احرام میں طواف کی اس طرح کہ ایپنے پیدی پر کپڑا باند ھے ہوئے بنے بحضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جانگیا پہنے میں کوئی مضا کقہ نہ تمجھا، ابوعبداللہ (امام بخاری ) نے کہا کہ عائشہ میں سے مرادہ ہوگ ہیں جواد نٹ پر ہودج کستے ہیں۔

تشرت

یہ باب قائم کیا ہے کہ احرام سے پہلے خوشبولگا نا جائز ہے اور جب احرام کا ارادہ کرے تو کیا پہنے؟ اور کنگھی بھی کرے اور تیل بھی لگائے ، بیسب جائز ہے اور حالت ِ احرام میں ریحان کا پھول بھی سونگھ سکتا ہے، لیکن حفیہ کے نز دیک بیسونگھنا جائز نہیں کیونکہ ریحان طیب میں داخل ہے۔

"وينظر في المراة و يتداوى بما يأكل الزّيت والسّمن"

اورحالت واحرام يس آئينه يس د ميوسكاب اورزيت اورس كها كردوا كرسكاب

"وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان"

انگوتھی پہننا بھی جائز ہے اور پیٹی جس میں پیپے رکھنے کی تھیلی ہوتی ہے وہ باندھنا بھی جائز ہے ، یہ سب امور متفق علیہ ہیں کہ جائز ہیں ۔

#### "وطاف أبن عمر، وهو محرم وقد حرم على بطنه بثوب"

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے حالت واحرام میں طواف کیا جب کہ انہوں نے اپنے پیٹ پرایک کپڑ ابا ندھا ہوا تھا،معلوم ہوا کہ کپڑ ابا ندھنا جائز ہے۔

#### "ولم تر عائشة بالتبان بأساً للذين يرحلون هو دجها"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے تبان استعال کرنے میں کو کی حرج نہیں سمجھا، کتاب الصلوۃ میں گذر چکا ہے کہ تبان کے معنی نیکر کے ہیں، یعنی ایسا کپڑا جوصرف عورت غلیظ کے ڈھا پینے کے کام آئے اور رانوں تک رہے اس ہے آگے نہ جائے۔

فقهاء کرام کہتے ہیں کہ تبان کا استعال حالت احرام میں جائز نہیں ، کیونکہ وہ لباس مخیط ہے اور لباس مخیط حالت احرام میں جائز نہیں ہوتا ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جو جائز کہا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا نم بہب ہے اور شاذ نم بہ ہے ، جن احادیث میں لباس مخیط بہننے کی ممانعت آئی ہے وہ ان کے خلاف جمت ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام جمہور سے ہٹ کر مبّان کو جائز قرار دیں، یہ ذرا بعید معلوم ہوتا ہے،اس لئے ایسا لگتا ہے کہ یہاں مبّان سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جو سلی ہوئی نہ ہو، جیسے نگوٹ سلا ہوانہیں ہوتا اوراس سے مقصد بھی حاصل ہوجا تا ہے، توبیالی ہی کوئی چیز مراد ہوسکتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے جان باند ھنے کا ان مردوں کو کہا تھا جوحضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہودج اٹھا رہے تھے اور حالت احرام میں تھے، ہودج اٹھانے میں آدمی کو زحمت ہوتی ہے اور بعض دفعہ از اراس طرح ہوجا تا ہے جس سے کشف عورة کا احمال ہوسکتا ہوسکتا ہواس کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان سے کہا کہتم متبان باندھ لوتا کہ ہودج اٹھانے کی حالت میں کشف عورة کا احمال باتی نہ رہے۔

اس سے بھی بیاگتا ہے کہ وہ تبان شاید کنگوٹ وغیرہ ہو،سلا ہوا نیکر نہ ہو۔

ا محمد بن يوسف : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن سعيد بن جي منصور ، عن سعيد بن جي والله عن الله عنهما يذهن بالزيت ، فذكرته لإبراهيم فقال : ما تصنع بقوله :

٥٣٨ ا .. حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : كأتّى أنظر إلى وبيص

الطيب في مفارق رسول الله 🍇 و هو محرم . 🖄

### ججة الوداع كے واقعات

یہاں سے حضور نبی کریم ﷺ کے جمۃ الوداع کے دافعات شروع ہور ہے ہیں ، اس لئے پکھ باتیں اس مارک آج کے بارے میں عرض کردینا مناسب ہے۔

۸ میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس کے بعد جلد ہی تج کا موسم آگیا، حضرت عمّاب اسید ہے۔ کوآپ ہے نے مکہ کرمہ کا حاکم بنایا تھا، اس سال انہوں نے مسلمانوں کو لے کرج کیا، کین اس تج میں مشرکین بھی شریک ہے، وج میں جب جج قریب آیا تو آنخضرت کے نشروع میں بنفس فیس جے کے لئے جانے کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ حضرت ما کشر دخی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہانے آپ کے ساتھ جانے والے ہدی جانوروں کے قلادے بھی تیار کر لئے ، جیسا کہ انشاء اللہ آپ آگے پڑھیں گے، لیکن پھرآپ کے ارادہ ملتوی فرمادیا، اورخودتشریف لے جانے حضرت صدیق آپ آگے پڑھیں گے، لیکن پھرآپ کے نہ کرنے میں نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہوں گی؟ لیکن بظاہر دو حکمتیں واضح ہیں:

ایک بیرکہ وی شین بھی اور میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکیان بھی بشرکی کے اور مشرکیان کا مالمہ بیتھا کہ ان کے احرام باند سے اور مہید پڑھئے سے لکر اختام مج بک برمر سلے بین بشرک اور بت برک کے آٹار تمایال سے ، وہ لوگ کی نہ کی بت کے پاس جا کراح ام باند سے سے ، اور تبید بیل بھی " الا شسوی کی اسلان کی سے میں " اساف" کی جو نہ کہ "کہ کرعقا کو شرکی کا اعلان کرتے ہے ، میں کے علاوہ لوگ نظے طواف کرتے ہے ، میں بین اساف" اور " کا کہ " بجر کو کا اعلان کرتے ہے ، میں بھی باتی بین ہے ، وہ لوگ نظے طواف کر سے تھے ، میں اساف" کا ور " کا کہ " بجر کی کا اعلان کرتے ہے ، میں بھی بین آ اساف" کا ور " کا کہ " بجو کا اعلان کرتے ہے ، میں بھی بین کی باتی باتی ہوئے ہے ، تو کا کہ میں بین کے بوئے ہے ، تو کا کا اللہ باللہ وہ اللہ باللہ وہ کہ کہ ، وسنن النسانی ، کتاب العمل والتیم ، کلی باب الحاق الطیب عند الاحرام ، وہ نین النسانی ، کتاب العمل والتیم ، بیاب الحاق الطیب عند الاحرام ، وہ نین النسانی ، کتاب العمل والتیم ، المام کہ کہ باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق العمل عند الاحرام ، وہ ہے ، باب الحق کے ، باب الحق کو کا باب حدیث السیدة الحداد ، باب ماحاء فی الطیب فی الحق ، وہ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۵ ، ۱۳

کرتے تھے، جج کی پیمیل کے بعد پھرانہی بتوں کے پاس جاتے تھے، جہاں سے احرام باندھا تھا، حالت احرام کے قواعد بھی مختلف تھے، غرض ان کا جج حضرت ابرا بیم اللیلا کے جج سے کوسوں دور ہو چکا تھا، الی حالت میں آپ بھی کا جج کے لئے تشریف لے جانا مناسب نہ سمجھا گیا، لہٰذا اس سال حضرت صدیق اکبر بھا اور حضرت علی بھی کے ذریعے جج کے دوران یہ اعلان کردیا گیا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک جج نہیں کرے گا، چنانچہ اس اعلان کے بعد جب مشاہد ومناسک جج شرک آثار سے پاک ہو گئے تو واج میں آپ بھی نے جج فرمایا۔

ودسرى حكمت بظاہر يقى كنسين كى وجه ب مهينوں اور تاريخوں كا نظام جاہليت يس مختل ہو چكا تھا، اور الي يلى ايام ج لوٹ پھر كرا ہے اصلى وقت پرآنے تھے، اى لئے آپ شے نے فر مايا كه "الز مان قداستعار كهيئته يوم خلق الله السمون والأرض " چنا نچر اله يس آپ شے كے ج كے لئے فضا ہموار ہوگئ تو آپ شے نے ج فر مايا جے " ججة الوداع" بھى كہتے ہيں" ججة التمام" بھى اور" جة البلاغ" بھى۔ اس ميں قدم قدم پرآپ شى كى تعليمات صحاب كرام شى نے محفوظ كى ہيں اور آپ شىكى ہراداكوامت تك پہنچانے كى كوشش كى جى "فجز اهم الله تعالى خيوا"۔

۱۵۳۹ - حدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالك عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى الله قالت: كنت أطيبُ رسول الله الإحرامه حين يحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت. [أنظر: ۵۹۲۲،۱۷۵۲،۵۹۲۲،۵۹۲۸، ۵۹۳۸]

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماا حرام سے پہلے تیل لگاتے تھے، میں نے ابرا ہیم نخعی رحمہ اللہ سے اس کا ذکر کیا کہ وہ تیل لگاتے ہیں خوشبونہیں لگاتے ، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کا کیا کر و گے جوحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں خودخوشبولگاتی تھی۔

معلوم ہوا کہ خوشبو سے پر ہیز جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کرتے تھے ،کوئی ضروری نہیں ۔ امام ما لک اورامام محمد رحمہما اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل سے استدلال کرتے ہیں اور جمہور کی دلیل حضرت عا مُشہر صنی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ ۲۹

## (١٩) من أهل ملبَّداً

تلبيدكر كاحرام باندصن كابيان

• ١٥٣٠ ـ حدثنا أصيغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم،

19 وأما الطيب بعد رمى الجمرة ..... ويبقى فيه ريحه ، عمدة القارى ، ج : ٤، ص: ١٠٥٢ ٥.

عن أبيه صن قال: مسمعت رسول الله على يهل ملبداً. [انظر: ٥٩١٥، ٥٩١٥، ٥٩١٥]. • سع ترجم: يهل ملبداً - تلبيدكي حالت ين "لبيك" كبتر بوك سا-

تلبید کہتے ہیں خطمی وغیرہ سے بالوں کو تھیڑ لینا۔احرام کی حالت میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بال ٹوٹنے کا اندمیٹرنبیں رہتا۔دراصل خطمی ایک لیسد ارضم کی چیز ہے جس کا استعال کرکے آپ ﷺ نے بالوں کو جمع کرلیا تھا، تا کہ حالت احرام میں وہ پراگندہ نہونے یا ئیں۔

#### (۲۰) باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة

#### ذى الحليف كنزويك لبيك كين كابيان

ا ۵۳ ا ــ حــدلنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا موسى بن عقبة : سمعت سالم بن عبدالله قال : سمعت ابن عمر رضى الله عنهما. ح ؛

ترجمہ: سالم بن عبداللہ نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد یعنی مسجد ذی التحلیقہ کے پاس سے ہی لبیک کہا۔

" وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب التلبية وصفتها ووقتها ، وقم : ٢٠٢٩ وسنن النسائي ، كتاب مناسك السحيح ، بياب التلبيد ، وقم : ٢٠٢٥ وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب التلبيد ، وقم : ١٣٨٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب التلبيد ، وقم : ٣٠٣٨ ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، ياب باقي المسند السابق، وقم : ٥٨٤١ ، ٥٨٤٩

اع لايوجد للحديث مكررات.

٣٢ وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب أمر أهل المدينة بالاحرام ، من عند مسجد ذى الحليفة ، وقم ٣٠٠٣ ، ومن النسائى ، ومن الترميذى ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء من أى موضع احرم النبى ، وقم : ٢٣٥، ومنن النسائى ، كتاب متناسك المحج ، بياب المعمل فى الإهلال ، وقم : ٢٤٠٧ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب المناسك ، باب فى وقت الاحرام ، وقم : ٨٥٠ ا ، ومسند أحمد ، مسند الاحرام ، وقم : ٨٥٠ ا ، ومسند أحمد ، مسند المحكرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، وقم : ٨٥٥ ، ١٢٢ ، ٩٥٠ ، ١٢٥ ، ٨٥٠ ، ١٢٢ ، وموطأ مالك ، كتاب الحج ، باب العمل فى الاحلال ، وقم : ١٣٥٨ .

اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آپ گئے نے ذوالحلیفہ میں تلبیہ کب پڑھاتھا؟ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ گئے نے نماز کے فوراً بعد مبحد ہی میں تلبیہ پڑھ لیا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مبحد سے نکلتے ہی درخت کے پاس پڑھاتھا۔ ۳س بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ گئاؤٹنی پراچھی طرح سوار ہو گئے تب پڑھا۔ ۳س اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جیداء میں پہنچ کر پڑھا۔

در حقیقت تعارض نہیں ہے، کیونکہ ہر مخص نے اپنے علم اور ساع کے مطابق روایت کی ہے۔ کسی نے کہا نماز پڑھنے کے فور اُبعد، کسی نے کہام مجد کے اندر، کسی نے کہا اُونٹی پر سوار ہوکر، کسی نے کہا اُونٹی سے اُتر کر، جس نے جہال سناو ہیں کے بارے میں روایت کر دیا، لہذا کوئی تعارض نہیں۔ ۳۵

## (١٦) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

### محرم کون سا کپڑ انہیں پہن کتے

ا ۱۵۳۲ محدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله ﷺ: ((لا يبلبس القمص ، ولا العمائم ، ولاالسراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا من الثياب شئياً مسه زعفوان أو ورس)) . [راجع: ١٣٣]

世界 " ア " وعن هذا اختلف العلماء في الموضع الذي أحرم منه رسول الله 畿، فقال قوم: انه أهل من مسجد ذي المحليقة ، وقال آخرون: لم يهل الا بعد أن استوت به راحلته بعد خروجه من المسجد ، وروى ذلك ايضاً عن ابن عمر وأنس وابن عباس وجابر. وقال آخرون: بل أحرم حين أظل على البيداء. قال الطحاوى: وأنكر قوم أن يكون رسول الله 畿 أحرم من البيداء ، وروى ذلك عن موسى ابن عقبة عن سالم عن أبيه قال : ما أهل الا من ذى المحليفة ، قالوا: وانما كان ذلك بعد ماركب راحلته ، واحتجوا بما رواه ابن أبي ذلب عن الزهرى عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ ، أنمه كان يهل اذا استوت به راحلته قائمة ، وكان ابن عمر يفعله قالوا: ويتبغى أن يكون ذلك بعد ما تنبعث به راحلته ، كذا ذكره العيني في عمدة القارى ، ج : ٤ من . ٢٥ وسنن المترمذى ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء متى أحرم النبي ﷺ ، وقم : ١٨ ١ ٨ ومسند أبي يعلى ، وقم : ١٨ ١ ٨ ومسند

سي لامع المراري ص1۸۵ و ۱۸۹.

#### قال أبو عبدالله يغسل المحرم راسه ولا يترجل ولا يحك الخ. ٣٦.

یہاں "ک عبیت " سے شخنے مراذ نہیں ہیں بلکہ وسط قدم کی ہڈی مراد ہے،اس سے نیچے جوتا پہنا جاسکتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہڈی جوتا پہنا جاسکتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہڈی جوتے میں چھی نہیں وہی چاہئے ۔اور کھجانا اس طرح منع ہے جس سے بال ٹوشنے کا خطرہ ہو۔
''وَ یَلْقَی اَلْمُلُ مِن رَاسہ وجسدہ'' امام بخاریؒ نے سراور جسم دونوں کا تھم ایک ہی بتایا ہے کہ اس سے بویں گرانا یا انہیں مارنا جائز نہیں ہے اور اگر کر ہے گا تو صدقہ واجب ہوگا۔خودگر جا کیں تو مضا کفتہ نہیں۔ شافعیہ کے نزدیک مرسے گرانا جائز نہیں ،بدن سے گراسکتے ہیں۔ سے ہوگا۔خودگر جا کیں تو مضا کفتہ نہیں۔ شافعیہ کے نزدیک مرسے گرانا جائز نہیں ،بدن سے گراسکتے ہیں۔ سے

## (۲۲) باب الركوب والارتداف في الحج الحج من الحج من المواربون الركوك ويجهي المان الما

عن المرد : حدثنا أبى عن يونس الأيلى ، عن الزهرى ، عن عبدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان يونس الأيلى ، عن الزهرى ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان اسامة الله كان ردف رسول الله الله من عرفة الى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة الى منى . قال : فكلاهما قال : لم يزل النبى الله يلبى حتى رمى جمرة العقبة . [الحديث : ١٥٣٣ ا ، ١٥٣٨ ا ، ١٨٨٢ ا ]

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ اسامہ کھی عرفہ سے مز دلفہ تک نبی بھی کے پیچھے تھے ، اور فضل کو مز دلفہ سے منی تک آپ بھی نے اپنے پیچھے بٹھایا ۔ دونوں نے بیان کیا کہ نبی بھی برابر لبیک کہتے رہے ، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پرکنگریاں ماریں ۔

## (۲۳) باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، عمر الثياب على باب ما يلبس المحرم عن الثياب والأردية والأزر،

"ولبست عائشة الثياب المعصفرة و هي محرمة . وقالت : لا تلثم . و لا تتبرقع، و لا تلبس لوباً بورس و لا زعفران . و قال جنابو : لا أرى المعصفر طيباً . و لم ٢٦ وفي صحيح مسلم ، كتاب المحج ، باب مايباح للمحرم بحج أو عمرة ومالايباح وبيان تحريم الطيب عليه ، رقم : ٢٦ ومنن النسائي، ١ ٢٠ ، ومنن التسائي، كتاب مناسك الحج ، باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفوان في الاحرام ، رقم : ٢١١٨ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب المتاسك ، باب مايليس المحرم ، رقم : ١٥٥١ ، ومنن ابن ماجه ، كتاب المتامك، باب مايليس المعرم من التياب ، رقم : ٢٩٢٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب رقم : التياب ، رقم : ٢٩٢٠ ، وسنن المارم ، كتاب المعمل في الاحرام ، ٢٢١٠ وسنن المارم ، كتاب المعمل في الاحلال ، رقم : ٢٢٢٠ وسنن المارم ، كتاب المعمل في الاحلال ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعمل في الاحلال ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب من المعرم من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم من التياب ، رقم : ٢٢٥٠ وسنن المارم ، كتاب المعامل من التياب المعامل من التياب من التياب من التياب من المعرم من التياب من المورم من التياب ، وقم على المارك ، كتاب المعامل من التياب من المعرم من التياب ، وقم على المعرم من التياب ، وقم على المعرم من التياب من المعرم من التياب ، وقم على المعرم من التياب ، وقم على المعرم من التياب من المعرم من التياب ، وقم على المعرم من التياب ، وقم على المعرم من التياب المعرم من التياب ، وقم على المعرم المعرم ، وقم على المعرم التياب ، وقم على المعرم التياب ، وقم على المعرم المعرم المعرم المعرم المعرم المعرم ، وقم

تر عائشة بأساً بالحلّى والثوب الأسود، والمورد الحف للمرأة. وقال إبراهيم : لا بأس أن يبدل ثيابه".

ترجمہ: حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے کسم میں رنگا ہوا کیڑا حالت احرام میں پہنا اور عاکشے نے فرمایا کہ عورتیں حالت احرام میں پہنا اور عاکشے نے فرمایا کہ عورتیں حالت احرام میں نقاب نہ ڈالیس، برقعہ نہ پہنیں اور نہ ایسا کیڑا پہنیں جو درس سے رنگا ہوا ہوا ور نہ زعفران سے رنگا ہواور جابر کھی نے فرمایا کہ میں کسم میں رنگے ہوئے کپڑے کوخوشبونہیں سمجھتا ، اور عاکشے نے زیور، سیاہ اور گلا بی کپڑوں اور عورتوں کے لئے موزوں کے کہنے میں کوئی مضا کفٹ نہیں سمجھا اور ابرا ہیم نے کہا ، اس میں کوئی حرج نہیں ،اگر کوئی محرم کپڑے بدلے۔

تشريح

حضرت عا نشہرضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ہے کہانہوں نے حالت احرام میں معصفر کپڑے بہنے۔ معصفر وہ کپڑا ہے جوعصفر سے رنگا گیا ہو۔

حفزات حفیہ کہتے ہیں کہ آگر کسی ریکے ہوئے کپڑے میں خوشبو ہوتو اس کو پہننا جا تزنہیں ، مؤطا کے اندر حضرت عمرﷺ کی حدیث ہے کہ انہوں نے حالت احرام میں معصفر کپڑے پہنتے سے منع فرمایا اور اس کو مکر وہ قرار دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے جومعصفر کپڑے پہنے تو شاید وہ ایسے ہوں کہ رفتہ ان کاصرف رنگ باتی رہ گیا ہو،خوشہو چلی گئی ہواور بیرجا کڑ ہے۔اور یہ جی ممکن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عصفر کوخوشہونہ محتی ہو۔
اور حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 'معصفر'' کا استعال جا کر بہمحتی تھیں ، کیونکہ آنخضرت بھی کو 'عصفر'' کی ہو پہند نہیں تھی ، اس لئے انہوں نے اسے خوشہونہیں سمجھا ، لیکن حضرت شخ الحدیث صاحب قدس سرہ نے فرمایا کہ الیمی کوئی روایت نہیں ملی جس میں آنخضرت بھی کا 'وعصفر'' کی ہوکا نا پہند کر نامنقول ہو، البتہ مردوں کو 'معصفر'' کیٹر سے پہننے سے منع فرمایا ہے۔
مورد وسے مراد گلا ہے کا رنگ یا اس کی تصویر والا کپڑ ا ہے ، نہ کہ گلا ہے کہ خوشبو والا۔

المقدمي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب ، عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قال: انطلق النبي همن المدينة بعد ماترجل و دهن و لبس ازاره و رداء ه هو و أصحابه ، فلم ينه عن شيء من الأردية و الأزر تلبس الا مزعفرة التي تردع على الجلد، فاصبح بدى الحليفة ، ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو و أصحابه و قلد بدنة . و ذلك لخمس بقين من ذي العقدة ، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة ،

فطاف بالبيت وسعى بين الصفاو المروة ، ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها . ثم نزل باعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت ،وبين الصفا والمروة ،ثم يقصروا من رؤسهم ، ثم يحلوا ، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها . ومن كانت معه امرأته فهى له حلال . والطيب والثياب . [أنظر : ٢٢٥ / ١ / ٢٢٥]

ترجمہ:عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ مدینہ سے کتامی کرنے اور تیل لگانے ، تبینداور چاور پہننے کے بعدروانہ ہوئے ۔ آپ ﷺ نے چاوراور تبیند کے پہننے سے بالکل منع نہیں فرمایا مگرز عفران میں رنگا ہوا کپڑا جس سے بدن پرزعفران جھڑے۔

بھرضنے کے وقت ذی اُکلیفہ میں اپنی سواری پرسوار ہوئے بہاں تک کہ مقام بیداء میں پنچے تو آپ ﷺ اورآپ ﷺ کے صحابہ نے لبیک کہا اورا پنے جانوروں کی گردن میں قلاوہ ڈالایہ اس دن ہوا کہ ابھی ڈی قعدہ کے پانچ دن باقی تھے، مکہ آئے تو ذی الحجہ کے جاردن گزر چکے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفاوم وہ کے درمیان سمی کی اور قربانی کے جانوروں کی وجہ سے احرام نہیں کھولا اس لئے کہ اس کی گردن میں قلاوہ ڈال دیا تھا۔

پھر چون کے پائی مکد سے بالائی حصے میں اترے،اس حال میں کہ جج کے احرام پاند تھے ہوئے تھے اور طواف کرنے کے بعد آپ ﷺ کعبہ کے قریب نہیں گئے ، یہاں تک کہ عرفہ سے واپس ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کریں اور صفا ومرہ کے درمیان طواف کریں ، پھر اپنے سرکے بال کتر والیں ، پھر احرام کھول ڈالیں۔

اور بیتکم اس شخص کے لئے تھا جس کے پاس قربانی کا جانور قلادہ ڈالا ہوا نہ ہو،اور جس کے ساتھ اس کی بیوی ہے وہ اس کے بیوی ہے وہ اس کے لئے حلال ہے اور خوشبولگا ٹا اور کپڑا پہننا درست ہے ۔ان صحابہ کرام ﷺ کوآپ ﷺ نے احرام کھولنے کا تھم کیوں دیا اس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

الا منزعفوہ واضح رہے کہ حالت احرام میں زعفران سے رنگا ہوا کیڑا خوشہو کی وجہ سے مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے ناجائز ہے، البتہ غیر حالت احرام میں عورتوں کیلئے با نفاق جائز اور مردوں کیلئے حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ ۳۸

## (۲۳) باب من بات بذى الحليفة حتى أصبح

المحف كابيان جوميح تك ذى الحليف ش مراهم س

"قاله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي ، ".

۱۵۳۱ ـ حدثنا عبدالله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا ابن جريج: حدثنى ابن المنكدر، عن أنس بن مالك ، قال: صلى النبي المالمدينة أربعاً، و بذى الاستراري، ١٨٨٠

الحليقة ركعتين. ثم بات حتى أصبح بذى الحليقة فلما ركب راحلته و استوت به أهل. [راجع: ١٠٨٩]

" ثم بات حتی أصبح بدی الحلیفة فلما رکب راحلته و استوت به أهل" پھررات گزاری بہاں تک که دوالمحلیفہ ش صح ہوگی ، تو پھر جب آپ ﷺ اپنے سواری پرسوار ہوئے اور وہ سیدھی کھڑی ہوگئی تو آپ ﷺ نے لبیک کہا۔

۱۵۳۷ من الله عن الله ع مالك عنه : أن النبي الله على الظهر بالمدينة أربعاً ، وصلى العصر بذى الحليفة ركعتين . قال: واحسبه بات بها حتى أصبح . [راجع: ١٨٩]

"قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح"

اورابوقلابه کابیان ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کھرات کو جسے تک ذوالحلیفہ میں ہی رہے۔

### (٢٥) باب رفع الصوت بالاهلال

بلندآ وازس لبيك كمني كابيان

۱۵۳۸ محدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أنس الله قال: صلى النبي الله الله الظهر أربعاً ، والعصر بذي الحليقة ركعتين ، وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً .

" ومسمعتهم يصر حون بهما جميعاً " من نے لوگوں کو دونوں چيز دل کا تلبيہ پڑستے ہوئے سا۔ "رفع الصوت بالاهلال"

تبدیہ کے ساتھ آواز بلند کرنامسنون ہے اگر چددعا اوراذ کار میں اخفاء متحب ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ''ادعو ارتب کسم مصدعا و حفیہ''کا تقاضا تو یہی ہے کہ دعا اوراذ کار کے موقع پراخفاء کو اختیار کیا جائے ، جہال اعلان مقصود ہواس جگہ آواز بلند کرنامستحب ہے جیسے اذان اور خطبہ کے موقع پراعلان مقصود ہے تو تبدیہ بھی اعلام دین کا اعلان کرنے کے لئے مشروع ہوا ہے اس لئے تبدیہ کے ساتھ بھی آواز بلند کرنا مستحب اورمسنون ہے، البتہ عور توں کے لئے رفع صوت مکروہ ہے۔

#### (٢٦) باب التلبية

تلبيه كالفاظ

١٥٣٩ \_ حدثنا عبدالله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن نافع ،عن عبدالله بن عمر

## تلبيه مسنونه كالفاظ:

(﴿ لَيُنكَ اللَّهُمُ لَبُنكَ ، لَبُنكَ لاَ هَرِيْكَ لَكَ لَبُنكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَ النَّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُعْمَةَ لَكَ وَ النَّعْمَةَ لَكَ وَ النَّعْمَةَ لَكَ وَ النَّعْمَةَ لَكَ وَ النَّعْمَةُ لَكَ الْمُلْكَ ، لاَ هَرِيْكَ لكَ ».

• ۵۵ ا ـ حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن عمارة ، عن أبى عطية عن عائشة رضى الله عنها قالت : انى لأعلم كيف كان النبى الله يلبّى : (( لبيك اللهم لبيك ، انّ الحمد والنعمة لك)) .

تابعه أبو معاوية عن الأعمش . وقال شعبة : أخبرنا سليمان : سمعت خيثمة عن أبي عطية : سمعت عائشة رضي الله تعالىٰ عنها .

## تلبيه كے الفاظ میں كمی زیادتی كاحكم

حضرت عائشرض الله عنهات روايت ب كه من زياده جائى بول كرآپ الله كر البيك كتر تق، آپ الله فرمات تنے: (( لَيْنَكُ اللّهُمُ لَيْنِكَ ، لَيْنِكَ الأَضْرِيْكَ لَكَ لَيْنِكَ ، إِنَّ الْحَمْدُ وَ النّعْمَةُ لَكَ ).

# (۲۷) باب التحميد و التسبيح و التكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة ليك الميك كني على الدابة ليك كنيك كني الدابة الميك كنيك كنيك بالور يرسواد بون كونت تحميد النيج اورتبير كنيكا بيان

ا ۵۵ ا حدالنا موسى بن اسماعيل :حداثا وهيب:حداثا أيوب عن أى قلابة ، عن أنسي قال :صلى رسول الله في ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بدى الحليفة ركعتين أسري قال :صلى رسول الله في ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بدى الحليفة ركعتين . ثم اهل محج وعمرة ،وأهل الناس بهما . فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال : ونحر النبي في بدنات بيده قياماً وذبح رسول الله في بالمدينة كبشين أملحين . قال أبو عبدالله : قال بعضهم : هذا عن أيوب ، عن رجل ، عن أنس . [راجع : ٩ ٩ ١ ]

ترجمہ: حضرت انس کے سے روایت ہے کہ نی کے آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی مدینہ میں ظہر
کی جارر کعتیں اور عصر کی ذوالحلیفہ میں دور کعتیں پڑھیں ، پھر وہاں رات بھر رہے بہاں تک کہ صبح ہوگئی ، پھر سوار
ہوئے بہاں تک کہ سواری بیداء یں پہنی تو آپ کے نے اللہ کی تحدییان کی اور تبیع پڑھی اور تبیر کہی ، پھر حج
اور عمرہ کی لبیک کہی اور لوگوں نے بھی حج وعمرہ کی لبیک کہی ، جب ہم مکہ پنچے تو آپ کے نے لوگوں تم دیا کہ احرام
کھول دیں یہاں تک کہ ترویہ کا دن آیا تو لوگوں نے حج کا حرام بائد ھا اور نبی کے بنداد نوں کو کھڑا کر کے
فول دیں یہاں تک کہ ترویہ کا دن آیا تو لوگوں والے مینڈ ھے ذری کیے۔

#### (٣٠) باب الاهلال مستقبل القبلة

قبلدروموكراحرام باندهن كابيان

ابن عمر رضى الله عنهما اذا صلى بالغداة بذى الحليفة أمر براحلته فرحلت. ثم ركب ابن عمر رضى الله عنهما اذا صلى بالغداة بذى الحليفة أمر براحلته فرحلت. ثم ركب فاذاستوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبى حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك حتى اذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح فاذا صلى الغداة اغتسل و زعم أنّ رسول الله الله العلم فعل ذلك. تابعه اسماعيل عن أيوب في الغسل. [أنظر: ١٥٥٣] م ١٥٧٣]

ترجمہ: نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب سبح کی نماز ذی الحلیفہ میں پڑھ لیتے تو اپنی سواری تیار کرنے کا تحکم ویتے ، جب سواری تیار ہو جاتی تو قبلہ کی طرف کھڑ ہے ہی کھڑے منہ کر لیتے ، جب مقام طویٰ میں چنچتے تو وہاں رات گزارتے ، جیہاں تک کہ صبح ہوجاتی ، جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو عنسل کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ بھی نے بھی کیا ہے۔

ترجمہ: نافع روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہاجب مکہ جانے کا ارادہ کرتے تو ایسا تیل لگاتے جس میں خوشبو نہ ہو، پھر ذی الحلیفہ کی مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے ، پھر سوار ہوجاتے ، جب اونٹنی سیدھی کھڑی ہوجاتی تو احرام باندھتے ، پھر کہتے کہ میں نے نبی ﷺ کواسی طرح کرتے دیکھا۔

### ( \* ٣) باب التلبية إذا انحدر في الوادي

#### وادى من الرق وقت لبيك كمن كابيان

1000 سحد النا محمد بن المثنى قال: حداثى ابن أبى عدى ، عن ابن عون ، عن مسجاهد قال: كنّا عند ابن عباس رضى الله عنهما فذكروا الدّجّال أنّه قال: (( مكتوب بين عينيه: كافر))، فقال ابن عباس: لم أسمعه ولكنّه قال: (( أمّا موسى كانّى انظر إليه إذ العدر في الوادى يلبّى)) . [أنظر: ٣٣٥٥، ٣١ ٥٩] ٣٩

مفهوم

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آنخضرت اللہ ہے حضرت موی اللہ تعالی عنها کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آنخضرت سے حضرت موی الله ہیں ہونانہیں سنا ، چنا نچہ د جال کے بارے میں بھی یہ بات نہیں سن ، البت حضور کے حضرت موی الله کا کو حالت خواب یا حالت کشف میں و یکھا کہ وہ وادی میں گذررہے ہیں اور الرقے ہوئے تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔

## (٣١) باب كيف تُهلّ الحائض والنفساء؟

حيض ونفاس والي حورت كس طرح احرام بإند ھے

اهل : تحلم به . و استهللنا و اهللنا الهلال ، كله من الظهور . و استهل المطر خوج من السعاب . ﴿ و مَا أُهِلَ لِفَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾ [المائدة : ٣] و هو من استهلال الصبى . يركبنا عاه در من السعاب . ﴿ و مَا أُهِلَ لِفَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾ [المائدة : ٣] و هو من استهلال الصبى . يركبنا عاه در من السنهل السنهل السنهل السنهل السنهل السنهل السنهل السنهل المعلو " مطرطا بربوگى ، "و ما أهل لغيو الله " بي كسى كانام لينا مراد ب ، اوروه استهلال صبى سے لكلا ب اور استهلال بين بحى ظهور كمنى يائے جاتے ہيں ، كونكه وه كها آ واز بے جو نے كمند فا بربوتى ب

الوداع فأهللنا بعمرة ثمّ قال النبي ﷺ: ((من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ، ثمّ لا يحلّ حتى يحل منهما جميعاً )) . فقدمت مكّة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصّفا و المروة . فشكوت ذلك إلى النبي ﷺ فقال : ((انقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة ، ففعلت . فلمّا قضينا الحج أرسلنى النبي ﷺ مع عبدالرحمٰن بن أبى بكر إلى النبعيم فاعتمرت فقال : ((هذه مكان عمرتك )) . قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت ، وبين الصفا والمروة ثمّ حلوا ، ثمّ طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى . وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. [راجع: ٢٩٣]

## اہل جاہلیت کےعقیدت کی تر دید

یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضوراقد س بھی جب مکہ مکر مد پنچے تو چونکہ آپ بھی کے ذہن میں سے بات آئی کہ جاہلیت کے اس عقیدے کی تر دید کرنی ہے کہ ایا م ج میں عمرہ نہیں ہوسکتا، لینی اٹھر کج میں عمرہ کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور اسے افجر افجو رقر ار دیتے تھے، آپ بھی نے صحابۂ کرام بھی کو تھم دیا کہ وہ کج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کرلیں اور عمرہ کرکے حلال ہوجائیں۔

حضرت عا کشدرضی الله عنها وہی واقعہ بیان فرمارہی ہیں کہ سب نے عمرہ کرلیا تھا میں نے نہیں کیا تھا اس لئے مجھے اندیشہ ہور ہاتھا کہ میں محروم رہ گئی، بعد میں حضور ﷺ نے تعیم سے میراعمرہ کرایا۔

## قارن کے ذمہ طوافوں کی تعداد

وين الصفا والمروة لمّ حلوا ، "قَالِت علم الله الله علم الله الله الله الله الله الله والمروة لمّ حلوا ، الله ا ثمّ طَاقُوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى . وأما اللهن جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً ".

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے جج کا تلبیہ پڑھاتھا انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا اور پھر منی سے واپس آنے کے بعد جج کے لئے ایک اور طواف کیا یعنی طوف زیارت اور جن لوگوں نے جج اور عمرہ کا طواف ایک ساتھ باندھاتھا یعنی قران کا ،توانہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اختیال ف فقیہاء اختیال ف فقیہاء

#### مسكير:ائميةثلاثه

اسی وجہ سے اہام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قران کرنے والوں پرصرف ایک طواف ہے ، لعنی ایک

ہی طواف میں عمرہ اور حج کا طواف ادا ہوجائے گا ،گویا ان کے نز دیک افراد کے افعال اور قران کے افعال میں کوئی فرق نہیں ۔ میں ہ

مسئله:احناف

حنفیہ کہتے ہیں کہ عمرہ کا طواف الگ ہوگا اور جج کا الگ، وہ کہتے ہیں جن روایات میں "طافوا طوافاً واحداً" آیا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس صدیث میں ہے تو اس کے بیہ عنی نہیں ہیں کہ عمرہ اور جج دونوں ایک ہی طواف سے ادا ہوں گے، بلکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور اقدس بھے کا تین طواف کرنا ثابت ہے اور بیردوایات سے بالا جماع ثابت ہے۔ اس

الك طواف آپ الله في جاتي بي كيا-

دوسرامنی سے والیسی پرطواف زیارت کیا۔

اورتيسراطواف وداع فرمايا لهذا "طافوا طوافاً واحداً" كے فقی معنی مرادنہیں ہو سکتے ، تو پھراس كے كيامعنی ہں؟

کیکن اس کے لئے جائز اور گنجائش ہے کہ وہ ایک ہی طواف میں طواف قد وم اور طواف عمرہ دونوں کی نیت کرلے، تو دونوں ادا ہو جائیں گے، الگ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے سنت مؤکدہ میں اگر تحتیۃ المسجد کی بھی نیت کرلیس تو تحتیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی ، اس طرح طواف قد وم اور طواف عمرہ دونوں ضم ہو سکتے ہیں ، تو حضور بھی نے دونوں کو ضم فرما ویا، یعنی جا کر طواف عمرہ کیا اس میں طواف قد وم بھی ادا ہو گیا، '' طواف و احدا'' کا بیم عنی ہے۔

شافعیہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے عمرہ کا جوطواف کیا وہ طواف قد دم تھا، طواف عمرہ نہیں تھا اور جب طواف زیارت کیا تو اس میں عمرہ کی بھی نیت کرلی ، تو طواف عمرہ طواف زیارت میں ضم ہو گیا۔

ہم کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ،سیدھی ہی بات پیہے کہ جا کر جوطواف کیا وہ طواف عمرہ تھا اس میں طواف قدوم بھی ضم ہو گیا اور اصل بہی ہے کہ دوعباد تیں ہیں ، دونوں کے افعال الگ الگ انجام دئے جائیں ، ورنہ افراداور قران میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حفیہ کے نز دیک قارن کے ذمہ چار طواف ہوتے ہیں ، جو کہ صحابہ کرام اسے متعدد احادیث مروی ہیں جن میں دوطواف اور دوعمرے الگ کرنا ثابت ہے۔

## احناف کے دلائل

نسائی میں میں بن معبدرحمداللہ کی بیر حدیث آئی ہے کدانہوں نے آکر حضرت عمر اسے کہا کہ میں نے جج کیا ہے۔ میں نے جج کیا ہے، حضرت عمر اللہ نے بچا کہ میں انہوں نے کہا ہے، حضرت عمر اللہ نے اور پھر طواف نیا در پھر طواف نیا در جج کا الگ کیا، حضرت عمر اللہ نے فر مایا " است السنة نہیک محمد اللہ " معلوم ہوا کہ الگ الگ طواف ہوں گے۔

سنن دارقطنی میں محمہ بن الحقیہ کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا ہے"……اند طاف له مسا طوافین وسعی لهما سعیین وقال هکذا رایت رسول الله ﷺ صنع" اور ابراہیم بن محمہ بن الحقیہ نے عمرہ کا الگ اور آج کا الگ طواف کیا اور کہا کہ میرے والدعلی ﷺ نے بھی اس طرح کیا تھا اور حضرت علی ﷺ نے بیفر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی اس طرح کیا تھا۔

سنن دارتطنی میں حضرت ابن عمر کی روایت ہے، چنانچ حضرت مجابدٌ نقل کرتے ہیں "ان اللہ جمع بین حسمت معا، وقال: سبیلهما واحد، قال: فطاف لهما طوافین وسعیٰ لهما سعیین، وقال: هکذا رأیت رسول الله ﷺ صنع کما صنعت".

المام نسائى رحمه الله في روايت ذكركى ب: "عن حسماد بن عبدالوحسان الأنصسارى عن

ابراهيم بن محمد ابن الحنفية قال: طفت مع أبى وقد جمع بين الحجّ والعمرة ، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ، وحدثني أنّ علياً فعل ذلك ، وقد حدثه أن رسول الله الله على ذلك ". ٢٣

سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے: " قسال: طساف رسول الله کی طاف نعمود " ان تمام طاف لعموله و حجته طوافین ، و سعی سعین ، و ابوبکر و عمر و علی و ابن مسعود " ان تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج کے افعال الگ الگ اشجام دیئے گئے ، ان کوایک کرنا درست نہیں۔ سامی

## (٣٢) باب من اهل في زمن النبي ﷺ كاهلال النبي ﷺ ،

ال مخض كابيان جس في الله كرماني من الخضرت الله جيدا احرام باندها

"قاله ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي ﷺ ".

۱۵۵۵ ـ حدثنا المكى بن ابراهيم ، عن ابن جريج : قال عطاء : قال جابر ، أمر النبى المناه المكى بن ابراهيم ، عن ابن جريج : قال عطاء : قال جابر ، النبى المناه ال

ترجمہ: حضرت جابر بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی کو تھے دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہیں اور سراقہ کا قول بیان کیا اور محمد بن بکرنے بواسط جرتئ اتنا اور زیادہ بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھاا ہے گئی تم نے کس چیز کا احرام باندھا ہے؟ حضرت علی ﷺ نے جواب دیا جس چیز کا احرام نبی کریم ﷺ نے باندھا ہے۔ آپﷺ نے فرمایاتم قربانی دواور احرام میں تھم ہے دہوجیسا کہتم اس وقت ہو۔

۱۹۵۸ عبد الصمد: حداتنا الحسن بن على الحكال الهذلي: حدثنا عبد الصّمد: حداتنا سليم ابن حيّان قال: سمعت مروان الأصفر، عن أنس بن مالك ش قال: قدم على شعلى النبي شمن اليمن فقال: ((بما أهللت؟)) قال: بما أهلّ به النبي ش فقال: ((لولا أن معى الهدى لأحللت)). ٣٣٠

٣٢ منن النسائي ، ج: ٥٠ ص: ١٣١ ، مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب ، ٢٠٧ ، هـ.

٣٣ سنن الدار قطني ، ج: ٢٠ ص: ٢٥٨ ، دار المعرفة ، بيروث ، ١٣٨٧ هـ.

٣٣ و في صبحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب اهلال النبي وهديه، وقم : ١٩٣ / ٢٠وسنن الترمذي ، كتاب الحج عن رسول السُّه، باب ماجاء في الرخصة للرعاء ان يرموا يوماً ويدعوا يوماً ، وقم : ٨٤٩ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب كيف يفعل من أهل بالحج والعمرة ولم يسق الهدى ، وقم : ٢٨٨٢ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك، وقم : ٢٨٨٢ ، وما السنة الأضحية ، وقم : ١٨٢٣ .

وزاد محمد بن بكر، عن ابن جريج: قال له النبي ﷺ: ((بـما أهللت يا على؟ )) قال: بما أهلَ به النبي ﷺ. قال: ((فأهد وامكث حراماً كما أنت )) . ١٥٠٠

ترجمہ: انس بن مالک ہے روایت ہے کہ حضرت علی ٹبی کریم ﷺ کے پاس یمن سے آئے تو آپ ﷺ نے پوچھا کہتم نے کس چیز کا احرام باندھاہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز کا نبی کریم ﷺ نے باندھا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے یاس قربانی کا جانور نہ ہوتیا تو میں احرام کھول دیتا۔

اس ترجمۃ الباب کامنشا کہ ہے کہ اگر کوئی مخص احرام باندھتے وقت بینیت کرے کہ میں خود سے متعین خہیں کرتا ہوں کہ جج افراد کرر ہا ہوں یا تہتا یا قران ، بلکہ جونیت فلاں نے کی ہے وہی میری بھی نیت ہے ،البتہ جج کے افعال شروع کرنے سے پہلے متعین کرالے کہ افراد ہے ، تہتا ہے یا قران ، جیسا کہ حضرت علی ہے نے بمن سے آتے ہوئے ایسا ہی کیا تھا کہ میں وہی نیت کرتا ہوں جو حضور بھی کی نیت ہے ،لیکن حج شروع کرنے سے پہلے سے آتے ہوئے ایسا ہی کیا تھا کہ میں وہی نیت کرتا ہوں اضعری کا شعری کا لیمی ہی نیت کی تھی۔

علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ عیتِ مہمہ کے ساتھ احرام باند ھنے کو جائز سجھتے ہیں ۔ لیکن دوسر ے علاءاور ائمکہ کے نز دیک بیتِ مہمہ سے احرام باندھنا جائز نہیں ہے۔

حضرت علی اورحضرت البوموی رضی الله عنها کے مل کووه ان کی خصوصیت قر اردیتے ہیں۔ علامہ عینی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حفیہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ نیت مہمہ سے احرام درست نہیں ۔ لیکن حفیہ کی کتب فقہ میں مسئلہ اس کے برعکس ہے، یعنی امام شافی کی طرح حفیہ بھی اسی نیت کو درست قر اردیتے ہیں۔ چنانچہ علامہ شامی نے لباب سے نقل کیا ہے کہ ''وقعیسن المنسک لیس بشرط فصح مبھما وبما أحوم به العیر" اورایک دوسرے موقع پر نذکور ہے کہ ''ولو أحرم بما أحرم به غیرہ، فہو مبھم، فیلزمه حجة أو عمرة "-۲س

اس سے معلوم ہوا کہ حفیہ کے زو یک بھی اس طرح کی بیت مبہمہ درست ہے۔ عیم

ابن شهاب، عن أبى موسى الله قال: بعثنى النبى الله قومى باليمن فجئت و هو ابن شهاب، عن أبى موسى الله قال: بعثنى النبى الله قومى باليمن فجئت و هو الله وفي سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب الحج بغير نية يقصده المحرم، رقم: ٢٩٩٣، ومسند احمد، باقى مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبدالله، رقم: ١٣٨٩.

٣٦. و\$ المحتار، كتاب الحج، فصل في الاحرام فقره ١٩٨٣٠ طبع فرقور جـ٤ ص١٥.

كم و لايسجوز عند سائر العلماء و الائمة ، رحمهم الله ، الاحرام بالنية المبهمة لقوله تعالى : ﴿ وَأَتَمُوا الْحج والْمَمْرَةُ لَلَّهُ ﴾ [البقرية: ١٩] والله عند ، وعلى الله تعالى عنه ، خصوصاً ، وكذا والله و

بالبطحاء فقال: ((بسما أهللت؟ )) قبلت: أهللت كإهلال النبي هذه قال: ((هل معك من هدى؟ )) قبلت: لا ، فأمرنى فطفت بالبيت وبالصّفا والمروة ، ثم أمرنى فأحللت فأتيت امرأة من قومى فمشطتنى أو غسلت رأسى . فقدم عمر شه فقال: إن ناخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتّمام . قال تعالى: ﴿ وَاَتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلْهِ ﴾ [البقرة: ٢٩١] وإن ناخذ بسنة النبى هؤانه لم يحل حتى نحر الهدى . [أنظر: ٥١٥١ ، ٣٣٨١ ا ، ١٤٩٥ ، ٣٣٣٢ ، ٢٩٣٨] ٨٠

۔ حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے یمن اپنی قوم کے پاس بھیجا، وہاں سے واپس آیا تو آپﷺ بطحاء کے پاس تھے۔

آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیمااحرام ہا ندھاتھا؟ میں نے کہا: میں نے یہ نیت کی تھی کہ جوحضور ﷺ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے، آپ ﷺ نے پوچھا، ''ھل معک من ھدی؟''کیاتم ہدی لے کرآئے ہو؟ ''قلت: لا، ضامر نہی فطفت بالبیت'' تو تھے آپ ﷺ نے تھم دیا کہتم اب بیت اللہ کا طواف کرو، یعنی ان کوئٹ کا تھم دیا، کیونکہ ہدی لے کرنہیں آئے تھے اس سے فرمایا تھا کہتم دیا، کیونکہ ہدی لے کرنہیں آئے تھے آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا کہتم اب حلال ہوجا وَ، تا کہ عقید وَ جا ہلیت کا ابطال ہوجائے۔

میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد سعی کی ، پھر آپ ﷺ نے تھم دیا اور میں حلال ہو گیا ، پھر اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میری تکھی کی اور میر اسر دھویا ، پھر حضرت عمرﷺ آئے اور فرمایا کہ اگر ہم اللہ کی کتیاب کودیکھیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم دیتی ہے "**وائیمُوا الْمَحَجَّ والْعُمُوةَ لَلْهِ"** کہہ کر۔

اورا گرہم نبی کریم ﷺ کی سنت کولیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفت تک حلال نہیں ہوتے جب تک بدی نہ قربان کرویں۔

یہ بات مشہور ہے اور اس صدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عمر ﷺ لوگوں کو کہتے تھے کہ تمتع مت کرو، آ گے حدیث آئے گی جس میں حضرت عثمان ﷺ ہے مروی ہے کہ:

"شهدت عشمان وعليا رضى الله عنهما ، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فلما رأى على أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ، قال : ما كنت لأدع سنة النبى الله لقول أحد".

اس حدیث سے ثابت ہے کہ وہ تمتع سے منع فر ماتے تھے،صراحة وونوں بزرگوں سے مروی ہے کہ تمتع سے منع فرماتے تھے۔

الله وفي صحيح بسلم ، كتباب البحج ، بهاب في ندخ التحلل من الهرام والامر بالتمام ، وقم: ٢١٣٣ ، ومئن التسالي، كتاب متباسك البحج ، بهاب البحج بغير نهة يقصده المحرم ، وقم: ٢٢٩٣ ، ومسند احمد ، مسند العشرة المبشرين بالبحنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، وقم: ٢٢٣ ، وأوّل مسند الكوفيين ، باب حديث أبي موسى الأشعرى، وقم: ١٨٢٨ ، ١٨٢٠ م ١٨٨٠ ، وسن الداومي ، كتاب المناسك ، باب في التمتع ، وقم: ١٨٢٠ .

یبان اس حدیث میں ان کے کینے کامندا کیے ہے کہ اگر قر آن کودیکھیں تو وہاں ہے" والیہ ہوا المحیج و المعفرة لله " ج بھی اللہ کے اللہ کرنا چاہئے۔
العُمْرَة لله " ج بھی اللہ کے لئے مکمل کرواور عمرہ بھی معلوم ہوا کہ جج الگ کرنا چاہئے اور عمرہ الگ کرنا چاہئے۔
اور اگر حضور اقد س کے کسنت کو دیکھیں تو آپ کے عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے تھے بلکہ آپ کے انہا حرال ماری رکھا تھا یہاں تک کہ جب رح مکمل ہوا تب جا کر حلال ہوئے ، جب کہتے کے اندر عمرہ کر کے حلال ہونا پڑتا ہے، لہذا اس طرح انہوں نے عمرہ کی ممانعت فرمائی۔

اب بید مسئلہ کھڑا ہوگیا کہ حضوراقد سے نے دوسرے صحابہ کرام کی کوجو ہدی لے کرنہیں آئے تھے،
کہاتھا کہ وہ حلال ہوجا کیں، نیز تہتع کے جواز پرساری امّت کا اجماع ہے، پھر حضرت عمر کے کیے منع فر مایا۔
اس کا ایک جواب بعض حضرات نے بید یا ہے کہ حضرت عمر کے اس معنی میں منع نہیں کرتے تھے کہ تہت نا جا کڑنے بلکہ ان کا منشا یہ تھا کہا گرآ دمی حج اور عمرہ دونوں کے لئے مستقلا الگ الگ سفر کرے تو بیاس کی بہ نسبت فریادہ بہتر ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کو جمع کرے، یعنی ایک سفر حج کے لئے اور دوسرا سفر عمرہ کے لئے دیادہ بہتر ہے کہ ایک ہی سفر میں دونوں کو جمع کرے، یعنی ایک سفر حج کے لئے اور دوسرا سفر عمرہ کے لئے "والیم موالی کرنا تھا، ورنہ عام حالت میں یہی افضل ہے۔
گیا کہ جا بلیت کے تقیدہ باطلہ کوزائل کرنا تھا، ورنہ عام حالت میں یہی افضل ہے۔

دوسرى توجيديے كەانبول نے تتع بالمعنى الاصطلاح سے معنین فرمایا بلكه "فسسخ المحی الله عمره" سے منع فرمایا ہے، بینی اگر کوئی شخص حج افراد كااحرام بانده كرآیا، اب بعد بین اس احرام كوتبد بل كرك عمره كااحرام بنانا چاہتا ہے تو اس سے منع فرمایا، كونكه به نبى كريم الله كساتھ خاص تھا جوكه ايك عارض كى وجه ہواتھا، اگر عام حالات بین كوئى شخص افراد كااحرام بانده كرگيا تو اسے ضرورى ہے كہ رج پوراكر ب پھر طلال ہو، اس كوئم و بین برنا بائز نہيں ۔ جيسا كہ جمہور كامسلك ہے، البتة امام احمد كے نزد يك نتخ الحج آن تو بھى جائز ہے۔ لين جمہوركى وليل سي حضرت ابوذر رقط كى حدیث ہے: "كان ت المتعقة فسى المحج المصحاب لين جمہوركى وليل سي حضرت ابوذر رقط كى حدیث ہے: "كان ت المتعقة فسى المحج المصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة ... المخ". نیزنمائی بین روایت ہے: "عن حارث بن بملال عن المبعد قال: قلت: یا رسول الله فسخ المحج لنا خاصة آم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة " ۔ " المبعد المبعد لنا خاصة آم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة " ۔ " المبعد المبعد لنا خاصة آم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة " ۔ " لين المبعد المباري الله عن المبعد المبعد لنا خاصة آم للناس عامة؟ فقال: بل لنا خاصة " ۔ " المبعد المبعد المبعد المبعد كے اور اللہ الله عشرت كی تائير ہوتى ہے اور الحض روایات كى تائير ہوتى ہے۔ المبعد المبعد المبعد كے دوئرى بات كى تائير ہوتى ہے اور اللہ الگ چشيتيں ہیں ۔ مبعد المبعد المبعد المبعد المبعد كى دوالگ الگ چشيتيں ہیں ۔

بعض جگہوہ تشدید کے ساتھ ناجائز کہہ کرمنع کرویتے تھے،اس وقت ان کی مراد" فسینع المسح المی المعموق" ہوتی تھی، وقت ان کی مراد" فسینع المسح المی المسعوق" ہوتی تھی، یہ بالکل ناجائز ہے اور بعض جگہ تشدید نہیں ہوتی تھی اور حرام قرار دینا ہوتا تھا کہ اولی ہے ہے کہ دونوں کے لئے الگ الگ سفر کرو، ایک سفر میں دونوں کو جمع نہ کیا جائے، اس صورت میں نہی تیزیمی ہوتی تھی۔

(٣٣) باب قول الله تعالى : ﴿ الحَبُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتُ ﴾ إلى قوله ﴿ فِي الْحَبُّ ﴾ [البقرة: ٩٥] و قوله : ﴿ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الأَهِلَٰةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبِّ ﴾ [البقرة: ٨٩]

"وقال ابن عمر رضى الله عنهما: اشهر الحج : شوّال ، و ذوالقعدة ، وعشرٌ من ذوالحجة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من السنّة أن لا يحرم بالحج إلّا في أشهر الحج . وكره عثمان الله عنهما في أن يحرم من حراسان أوكرمان" .

حضرت ابن عمرضی الله عنهمانے فرمایا کہ تج کے مہینے شوال ، ذی قعدہ اور ذی المجہ کے دس دن ہیں اور ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا کہ تج کے مہینے ہی میں جج کے احرام باند ھے اورعثان نے فراسان یا کرمان سے احرام باند ھے کر چلنے کو کروہ سمجھا۔ بیاثر مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے ، اور تاریخ مرومیں اس کی تفصیل منقول ہے کہ جب حضرت عثان ہوئے کے ماموں زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عامر ہوئے نے فراسان منح کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس فتح کے شکر میں بہیں سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنا سی انہوں نے نمیشا پور سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنا سی انہوں نے نمیشا پور سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنا سی انہوں نے نمیشا پور سے احرام باندھ کرجاؤں گا ، چنا سی انہوں نے نمیشا پور سے احرام باندھ کے باس برملامت فرمائی۔ فیم

بہت پہلے احرام باندھ لینا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی مخالف احرام کا نہ ہوجائے۔ احرام کی پابندیاں صرف چا دراوڑ ھنے سے نہیں ہوتی ہیں بلکہ تلبیہ سے شروع ہوتی ہیں ،اور جب جہاز روانہ ہوجائے تب تلبیہ پڑھیں۔

حميدقال: سمعت القاسم بن محمد بن بشار قال: حدثني أبوبكر الحنفي: حدثنا أفلح بن حميدقال: سمعت القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله هي في اشهر المحبح ، وليالي الحج وحرم الحج ، فنزلنا بسرف قالت: فخرج الى اصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ، ومن كان معه الهدى فلا، قالت: فالآخذ بها والتارك لها من الصحابه. قالت: فأمّا رسول الله ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدى فلم يقدروا على العمرة . قالت: فدخل على رسول الله هي وإنا أبكى فقال: ((مايبكيك يا هنتاه ؟))قلت: سمعت قولك على رسول الله هي وإنا أبكى فقال: ((وماشأنك؟)) قلت: الأصلى، قال: ((فالا يضرك انما انت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ماكتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها )). قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فلفست بالبيت . قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فلفست بالبيت . قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فلفست بالبيت . قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا حتى نزل المحصب ونزلنامعه فلمنا فافي النفر الرحمن بن أبى أبكر فقال: اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم فدعا عبد الرحمن بن أبى أبكر فقال: اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم فدعا عبد الرحمن بن أبى أبكر فقال: اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم فدعا منه فافي انفر ثم جنته بسحر فقال: ((هل فرغتم ؟)) قلت: نعم ، فآذن بالرحيل في الطواف ثم جنته بسحر فقال: ((هل فرغتم ؟)) قلت: نعم ، فآذن بالرحيل في

وه عرة القارى ين: ٤٠٠ ع.

أصبحابه. فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينة. ضَيْس من ضَارَ يَضِيْرُ ضَيْراً. ويقال: ضَارَ يَضِيْرُ ضَيْراً. ويقال: ضَارَ يَضُوْر ضَوْراً. وشَراً ، [راجع: ٣٩٣]

عائضه ببیت الله کا طواف نه کرے

"انما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ماكتب عليهنّ، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها ))"

آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ بیا یک ایسامعاملہ ہے جواللہﷺ نے آ دم کی بیٹیوں پرلکھ دیا ہے۔ تو اداکر تی رہووہ تمام کام جوحاجی کرتا ہے صرف اتنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیسلسلہ آ دم کی بیٹیوں سے چلا آ رہاہے اور بیہ بعد کی پیدا وارنہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت کو طواف زیارت سے حیض آ جائے تب تو اس کے لئے جانا جا ئرنہیں ہے جب تک پاک نہ ہو کہ اور پاک ہو کر طواف زیارت نہ کرے ،لیکن اگر طواف زیارت کر چکی ہے اور پھر حیض جب تک پاک نہ ہوجائے اور پاک ہو کر طواف زیارت نہ کرے ،لیکن اگر طواف زیارت کر چکی ہے اور پھر حیض آگیا تو اب صرف طواف وداع باتی رہ گیا تو طواف وداع چھوڑ کر وہ جاسکتی ہے ، ایسی صورت میں اس سے طواف وداع ساقط ہوجا تا ہے۔

#### "فقال ما يبكيك يا هنتاه؟

یدا یک بے نکلفی کا جملہ ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں ( لیگل ) محبت کا لفظ ہے اگر چیداس کے معنی بظاہرا چھے نظرنہیں آتے ۔

## (٣٣) باب التمتّع ، والقِران، والإِفراد بالحج ، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى

تمتع ،قران اورا فراد جج کابیان ،اوراس مخص کا حج کوشخ کردینا جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو

ا ۱۵۲۱ - حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا مع النبى الله ولا نبرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبى الله من لم يكن ساق الهدى أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدى، ونساؤه لم يسقّن فأحللن. قالت عائشة رضى الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلمما كانت ليلة الحصبة، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: ((وما طفت ليالى قدمنا مكة؟)) قلت: لا. قال: ((فاذهبي مع أحيك إلى التنعيم فأهلى بعمرة. ثم موعدك كذا وكذا)). قالت صفية: ما أرانى إلا خابستهم، قال: ((عقرا، حلقا، أو ما طفت يوم النحر؟)) قالت: قلت: بلي قال: ((لا

منهبطة عليها ، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها . [راجع: ٢٩٣].

"ولا نرى إلا أنه الحج".

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب بینہیں ہے کہ سب نے افراد کا احرام باندھاتھا، بعض شراح نے اس کی بیہ توجید کی ہے کہ اس اس کے مطلق حج کے ارادے ہے چل توجید کی ہے کہ اس لئے مطلق حج کے ارادے ہے چل پڑے تھے، کیکن بیتو جید مناسب معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ مختلف قسمیں صحابہ کرام ﷺ کو معلوم ہونے کا ثبوت مختلف روایات بیس موجود ہے، لہذا بہتر توجید بیہ ہے کہ جب کوئی شخص حج کے لئے جاتا ہے تو چاہاں نے احرام تمتع کا باندھا ہویا قران کا وہ یہی کہتا ہے کہ بیس حج کو جارہا ہوں ، آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہی واقعہ ہے جو بیا تدھا ہویا قران کا وہ یہی کہتا ہے کہ بیس حج کو جارہا ہوں ، آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہی واقعہ ہے جو کہتے کہ جایا گیا کہ عمرہ کرایا۔ تعلیم اس لئے لے جایا گیا کہ عمرہ کے لئے حرم سے باہر جانا ضروری ہے۔

"قالت صفیة: ما أدانی" حضرت صفیدرض الله تعالی عنها نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کوروک لول گی۔ "فسق ال : عسقوی حلقی "تمهارے ہاتھ پاؤل کئیں، تمهار اسر منڈ ، اور بعض نے "حلقی" کے بیٹ کہتم بیان کئے ہیں کہتمہارے طلق میں در دہوجائے اور ابوعبد کا کہنا ہے کہا گر چہ محدثین اسے "حلقی" کے بیٹ کراخۃ "عقواً حلقاً" بالتوین زیادہ سے ہے۔ کیاتم نے یوم الخر میں طواف زیارت نہیں کیا تھا؟

یہ جملہ بھی بظاہر بددعا کا ہے لیکن حقیقت میں یہ بددعا نہیں ہوتی بلکہ بے تکلفی میں یہ کہا جاتا ہے۔ "قالت:قلت ہلی". اس کے بعد آپ ﷺ نے فر مایا،ابروانہ ہوجاؤ۔

حائضہ کے لئے طواف کا حکم

اس سے پتا چلا کہ اگر عورت کو خیض آ جائے تو وہ طواف وداع کے بغیر بھی جاسکتی ہے لیکن اگر طواف زیارت نہ کیا ہوتو پھرواپس جانا درست نہیں ،اس لئے آپ ﷺ نے پوچھا کہتم نے یوم النحر میں طواف زیارت کیا تھایا نہیں؟انہوں نے کہا کیا تھا،فر مایا اب جاسکتی ہو،کوئی مضا نقہ نہیں ۔

" قالت عائشة رضى الله عنها" حفرت عائشه رضى الله عنها فر ماتى بين كه بين طواف كر كه والبن آر بى تقى تو آپ ﷺ با برنكل رہے تھے، اس طرح دونوں كى ملا قات ہوگئ اور پھر آپ ﷺ مدينه منوره كى طرف روانه ہو گئے۔

الأسود محمد بن عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبى الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوقل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله عنه حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل يحج وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله الله المحج، وأهل رسول الله الله المحج، فأما من أهل بالحج، أوجمع الحج والعمرة لم يحلوا

حتى كان يوم النحر. [راجع: ٢٩٣]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ججۃ الوداع کے ساتھ فیا نظے ، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام با ندھا اور بعض نے گئے ، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام با ندھا اور بعض نے جج کا احرام با ندھا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے جج کا احرام با ندھا، چس نے جج کا احرام با ندھا ، جس نے جج کا احرام با ندھا ، وہ لوگ احرام سے باہر نہ ہوئے یہاں تک کر قربانی کا دن آگیا۔

بدروایت بظاہر پیچیلی روایت کے خلاف ہے اور یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں اضطراب کی وجہ سے کسی راوی سے وہم ہواہے ، بعض صحابہ رہ کا صرف عمرہ کا احرام با ندھنااس روایت میں آیا ہے ، جب کہ اس وقت عمرہ کر کے حلال ہونے کا تصور نہیں تھا ، البتہ بیمکن ہے کہ کسی کسی صحابی کو علم ہوگیا ہو کہ جا بلیت کی بدر سم توٹ چکی ہے اس لئے عمرہ کا احرام با ندھ لیا ہو۔ واللہ سجانہ اعلم۔

المحكم، عن الحكم، عن المحمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن على بن حسين، عن مروان بن المحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضى الله عنهما، وعشمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. قلما رأى على أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي الله لقول أحد. [انظر: 1079] 1 في

حضرت عثان ﷺ کے بارے میں پہلے ذکر کیا جاچکا ہے کہ وہ بھی تمتع سے منع فر مائے تھے، جوتو جیہات وہاں ہیں وہ یہاں بھی ہیں۔

المحدث ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر عن ابيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: ((حل كله)). [راجع: ٨٥٠]

# عقيدهٔ جاہليت کي تر ديد

حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه جا بليت كوك سي تحصة عنه كه اشهر حج مين الله وفي سنن النساني ، كتاب مناسك الحج ، باب القوان ، وقم : ٢٧٢٣، ومسند أحمد مسند العشوة المبشوين بالجنة ، باب ومن مسند على بن أبي طالب ، وقم : ١٨٣١، وسنن الدادمي ، كتاب المناسك ، باب في القوان ، وقم : ١٨٣٢.

عمره كرنا بدترين كناه ب-"ويسجعلون محرم الصفو" اورمحرم كوصفر بنادية تحاور صفركوم بنادية ته-"ويقولون :إذا برا الدبر"

"د دبسر" اس زخم كوكمت بين جوسفر كى وجها ادنث كى پشت ير موجا تا ہے۔ وہ كہتے تھے جب اونوں كى پشت پر گگے زخم ٹھیک ہوجا کیں ، تندرست ہوجا کیں اور نشانات مٹ جا کیں بعنی سفر کی وجہ سے زمین پر جواثر ات قائم ہوئے تھے وہ مٹ جائیں اورصفر کا مہینہ گذرجائے اورصفر سے مرادمحرم ہے، کیونکہ وہ نسیسی کی وجہ سے محرم کوصفر قرار دیتے تھے، جب وہ گذر جائے تو تبعمرہ حلال ہوگا اس شخص کے لئے جوعمرہ کرنا جاہ رہا ہو۔

ریہ جاہلیت کاعقیدہ تھا ،اس عقیدے کوختم کرنے کے لئے آپﷺ نے اپنے اصحابﷺ کوحکم دیا جب وہ چارؤی الحجے کو تکبیبہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ آ رہے تھے کہ عمرہ کرلیں۔

یہ بات لوگوں کو بہت بڑی گئی کہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ حج کوتو ژکرعمرہ بنار ہے ہیں ، **''فیق انو ا**'' صحابہ 

"قال: حلّ كلّه" آب ﷺ فرما ياكه يورا يورا حلال ب، يعني بيصرف اس سال كي خصوصيت نبيس ہاورنہ بدوقی مجم ہے بلکہ بیکمل طور برآئندہ کے لئے حلال ہوگیا اوراشہر فج میں عمرہ کرنا جائز ہوگیا۔ ۴ گ

١٥٢٥ ـ حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا غندر: حدثنا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عـن طـارق بن شهاب ، عن أبي موسى ﷺ قـال : قـدمت على النبي ﷺ فـأمـرني بالحل . [راجع: 1009]

"قال: قىلمت على النبي ﷺ فأمرني بالحل "ايومون ﷺ نيان كياكم بن تي ﷺ ك باس آیا، تو آب ﷺ نے احرام کھولنے کاحکم دیا۔

٧ ٢ ٢ ١ ـ حدثنا اسماعيل قال: حدثني مالك وحدثنا عبدالله بن يوسف قال: أحبرنا مالك ، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة . ح ؛

زوج النبي ﷺ انها قالت: يارسول الله ، ماشان الناس حلوا بعمرة و لم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: ((اني لبدت راسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر). [أنظر: ١٩٤٧] ٢٥٠١ ٢٩٨ ٢١٥٥ [٥٩]

ترجمد : حضرت حفصه رضى الله تعالى عنها في كهاكه يا رسول الله كيا بات ہے؟ كه لوگول في عمر ب کااحرام کھول ڈالالیکن آپ ﷺ نے نہیں کھولا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سرکی تلبید کی ہے اور مدی ٣٢ ومحسّاه: أهـل الجاهلية كانوا لايجيزون التمتع ، ولا يرون العمرة في أشهر الحج فجوزًا، فبين النبي؟ ، أن الله قد شرع العمرة في أشهر الحج ، وجوز المتعة الي يوم القيامة ، رواه سعيد بن منصور من قول طاؤس، وزاد فيه : ((فلما كان الاسلام أمر الناس أن يعتموا في أشهر الحج ، فدخلت العمرة في أشهر الحج الى يرم القيامة)) عمدةالقارى ، ج : ٤، ص : ٨ - ١٠ کے گلے میں قلادہ ڈالا ہے،اس لئے میں احرام نہیں کھول سکتا جب تک کہ قربانی نہ کروں۔

۱۵۹۷ - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا أبوجمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تسمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني ، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور ، وعمرة متقبلة . فأخبرت ابن عباس ، فقال : سنة أبي القاسم أنه قال لي : أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي . قال شعبة : فقلت : ولم ؟ فقال : للرؤيا التي رأيت. [أنظر: ١٩٨٨] ٣]

تشريح

حضرت ابوجمرہ نصر بن عمران ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے متع کیا تولوگوں نے مجھے تمتع ہے منع کیا۔ یہ وہی مسکلہ ہے کہ حضرت عمرﷺ اور حضرت عثمان ﷺ تمتع ہے منع کیا کرتے تھے ،اس وجہ ہے لوگوں نے کہا کہ تمتع کرنامنع ہے۔

فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبماسے پوچھا کہ لوگ تتع کرنے سے منع کررہے ہیں "فامونی" توانہوں نے مجھے تتع کرنے کا حکم دیا گئت کرو۔

رويأ صادقه

" فسوایت فی المنام" رات کوسویا توخواب بیس دیکھا کہ جھے کوئی شخص سیر کہدر ہاہے" حج مبرو د وعمرة متقبلة" یعنی حج اورعمرہ دونوں پرمبارک باددے رہاہے۔

" فلا محبوت ابن عباس" میں نے ابن عباس الله عنها کوخواب کے متعلق بتایا تو انہوں نے فر مایا " مسنة أبى القاسم الله " يتر نج نبى كريم الله كى سنت ہے۔

یہاں سنت ہونے سے مراویہ ہے کہ آپ بھی کی سنت ٹایت ہے، بیمعنی مراونہیں ہیں کہ آپ بھی نے تمتع کیا تھا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ آپ بھی نے تمتع نہیں کیا بلکہ آپ بھی نے دوسر بے صحابۂ کرام ہے کوتمتع کا تھم دیا تھا۔

حصرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا ''**اقسم عندی''** میرے پاس کھہر جاؤ ، بیس تمہیں اپنے مال کا کچھ حصہ بھی دوں گا۔

"قال شعبة: فقلت: ولم؟" شعبه جودديث كراوى بين انهول في استادابو بمره عنه المحمد ، ومن مسند احمد ، ومن مسند احمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، رقم: ٢٠٥١ .

يو چما دولم؟ " وه آپ كويسي كيول دے رہے تھے۔

فقال: "للرؤيا التي رأيت" فرمايامير في واب كى وجه من كيونكه يس في جوخواب ديكها تقااس فقال: "للرؤيا التي رأيت" فرمايامير في وجها نعام درير من كى تقديق بهت المجها خواب ويكها في الميام درير من من كي وجه العام درير من كي من كي وجه العام درير من من كي من كي من كي وجه من

قبل التروية بشلالة أيام فقال لى أناس من أهل مكة : يصير الآن حجك مكيا . فدخلت قبل التروية بشلالة أيام فقال لى أناس من أهل مكة : يصير الآن حجك مكيا . فدخلت على عطاء استفتيه فقال : حدثنى جابر بن عبدالله رضى الله عنهما : أنه حج مع رسول الله على و ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا . فقال لهم : «أحلو من إحرامكم يطواف البيت ، وبين الصفا والمروة ، وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة )) . فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال : «افعلوا ما أمرتكم فلولا أنى مقت الهدى لفعلت مثل الذى أمرتكم . ولكن حديث مسئد إلا هذا . وراجع : ١٥٥١]

یه ابوشهاب ایک بزرگ بین ، به تنع تا بعی بین ۵۵ \_

یداپناواقعہ بیان کررہے ہیں کہ میں عمرہ کے ارادے ہے احرام باندھ کر مکہ تکرمہ آیا اور یوم التر ویہ سے تین دن پہلے مکہ تکرمہ میں داخل ہوا۔ یوم التر ویہ آٹھویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے گویا کہ بیریا نجے ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔

م وسببه أن الرؤيا الصالة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. وقيه: ماكانوا عليه من التعاون على البر والتقوئ وحمدهم لمن يفعل المخير، فخشى أبوجمرة من تمتعه هبوط الأجرونقص النواب للجمع بينهما في سفر واحد، واحرام واحد، وكان المذين أمروا بالافراد الما امروه بفعل رصول الله في خاصة نفسه لينفرد العج وحده ويتخلص عمله من اشتراك فيه ، فأراه الله الرؤيا ليعرفه أن حجه مبرور وعمرته متقبلة، ولذلك قال ابن عباس: أقم عندى ليقص على المناس هذه الرؤيا المبينة لحال التمتع ، وفيه: دليل أن الرؤياالصادقة شاهدة على أمور اليقظة، وكيف لاوهوجزء من الناس هذه الرؤيا المبينة لحال التمتع ، وفيه: دليل أن الرؤياالصادقة شاهدة على أمور اليقظة، وكيف لاوهوجزء من منة وأربعين جزءاً من البوة ؟ وفيه : أن العالم يجوز له أخذ الأجرة على العلم. عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ١١٣ ١١ ١٠ ١٠ مصلى بن نافع ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ، الاسم: موسى بن نافع ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ، الاسم: موسى بن نافع ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح ، الاسم: موسى بن نافع ، المطبقة: لم تلق الصحابة ، النسب : الحناط الأسدى، الكنية : أبو شهاب، بلد الاقامة : الكوفة. موسوعة الحديث، الطبقة: لم تلق الصحابة ، النسب : الحناط الأسدى، الكنية : أبو شهاب، بلد الاقامة : الكوفة. موسوعة الحديث، والمفية: أبو شهاب ، بلد الاقامة : الكوفة. موسوعة الحديث، والمؤلفة المولود والمؤلفة المديث، والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة وال

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

"فعال لى اناس من اهل مكة" الل مكه ين سي يجولوگوں في جھے كہا كداب تبهارا جي كى موجائے كا ...

کی ہو جانے کا بظاہر بیہمطلب ہے کہ ابتم عمرہ کر کے حلال ہو جا ؤ گے اور جب جج کا دن آ ہے گا تو اہل مکہ کی طرح مکہ سے ہی احرام یا ندھو گے۔

ان کے کہنے کا مقصد بیرتھا کہ اہل مکہ نے یوں کہا کہ جبتم عمرہ کر چکے تو عمرہ کرنے کے بعد تمہارے ذمہ حلال ہوجانا ضروری ہے اور جب ایام حج آئیں گے تو اہل مکہ کی طرح احرام باندھ کر پھر حج کرنا، کیکن اس وقت حلال ہونا ضروری ہے، ان کا ارادہ بیرتھا کہ عمرہ تو کرلوں گالیکن حلال ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہی احرام باندھے رکھوں گا اور پھراسی احرام سے جاکر حج بھی کرلوں گا۔

#### مستله

مسئلہ بھی بھی ہے کہ جس نے تہتا کا احرام بائدھا ہواس کے لئے عمرہ کرنا ضروری ہے اور عمرہ کے بعد اس کے لئے حلال ہونا جائز ہے، واجب نہیں،اگروہ اسی احرام سے حج کرنا چاہے اور درمیان میں حلال نہ ہوتو ایسا کرنا بھی جائز ہے،لیکن اہل مکہنے کہا اب تمہارا حج کی ہوگیا جو تکم اہل مکہ کے لئے ہے وہی اب تمہارے لئے بھی ہے، یعنی اس احرام کو کھولنا ہوگا اور دوبارہ مگہ سے احرام باندھنا ہوگا۔

ان كِتُول " يعصو الآن حدى مكياً "كى ايك اورتشر كي يهى موسكتى به يهنه والتمتع كويندنيس كرتے تقى اس لئے انہوں نے ان پر ياعتراض كيا كہ جبتم عمره كركے حلال ہوجاد كے توميقات سے مكه تك كا تمها راسفر تو عمره كے لئے ہوا ، اور تمهيں ميقات سے يا اپنے گھر سے جج كرنے كا ثواب ندملا ، بلكه اب چونكه تم مكه سے جج كا احرام با ندھو كے تو تمها راجح الل مكه كے جج كى طرح ہوجائے گا ، آفاتی كے جج كا ثواب نہيں ملے گا۔

اس پرانہوں نے حضرت عطاء رحمہ اللہ سے رجوع کیا تو انہوں نے اعتراض کا جواب آنخضرت ﷺ کے جج کا واقعہ بیان کر کے دیا کہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کوعمرہ کر کے حلال ہونے کا تھم دیا، اگراس میں کوئی قائل اعتراض بات ہوتی یا اس کا ثواب کم ہوتا تو آپ ﷺ بیتھم نہ دیتے۔

'' فدد حسلت عسلسی عطباء'' میں مسئلہ پوچھنے کے لئے عطاء بن ابی رباڑ کئے پاس گیا کہ حلال ہوتا واجب ہے یانہیں؟اگر میں اس احرام کو باقی رکھوں اور پھر جج کر دن تو کیا تھم ہے؟

عطاء بن ابي رباح " كامقام

عطاء بن الى رباح رحمه الله مشهور تابعي بين اوران كي عهد مين مناسك حج مين ان سے براكوئي عالم نبين

تھا، یہ ہاتھ پاؤں سے معذور تھے اور تجدول کی کثرت کی وجہ سے ان کی بیٹانی کومٹی کھا گئی تھی ، تو یہ معمولی آ دمی نہیں تھے، بیان کے پاس مسئلہ یو چھنے گئے۔

" فحق ال: "انہوں نے بیحدیث سنائی کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کوحلال ہونے کا حکم دیا ،اس سے بیدا ہوا کہ آپﷺ نے اور در کوتو حلال ہونے کا حکم دیا لیکن خود حلال نہیں ہوئے۔

آپﷺ نے فرمایا اگر میں ہدی نہ لایا ہوتا تو میں بھی حلال ہوجا تا ، چونکہ میں ہدی لے کر چلا ہوں اس لئے میں حلال نہیں ہور ہا ہوں۔

#### منشأ حديث

اس حدیث کامنشا تھا عمرہ کو ج کے ساتھ شامل کرنا جائز ہے، لیکن حلال ہونا اس کا لا زمی حصہ نہیں ، اگر کوئی چاہے کہ احرام سے ج کرے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، گویا عطاء بن افی رہائے نے خودان کے خیال کی تصدیق اور تائید فرمائی اور اہل مکہ جو رہے کہہ رہے تھے کہ حلال ہونا واجب ہے، ان کے اس خیال کی تر دید فرمائی۔

"لیسس لمد حدیث مسند الا هدا" یعنی انہوں نے اس حدیث کے سواکوئی اور حدیث مرفوع روایت نہیں کی بعض حضرات نے فرمایا کہ بیقول صرف حضرت عطاء رحمہ اللہ سے روایت کے بارے میں ہے، ورندانہوں نے ووسر سے تابعین مثلاً سعید بن جبیراور مجاہدر حمہا اللہ وغیرہ سے بھی روایات نقل کی ہیں۔

9 ٢٩ ١ ـ حلثنا قتيبة بن سعيد : حلثنا حجاج بن محمد الأعور ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن المسيب قال : اختلف على وعثمان رضى الله عنهما بعسفان في المتعة ، فقال : على : ماتريد الى ان تنهى عن أمر فعله النبي هي ، فلما رأى ذلك على أهل بهما جميعاً وراجع : ١٥٧٣ ]

ترجمہ:سعید بن مسیّب سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان متعہ کے متعلق اختلاف ہوا، جب کہ وہ دونوں عسفان میں تھے۔

حضرت علی اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا مقصد ہے کہ اس کام سے روکتے ہوجس کو نبی کریم ﷺ نے کیا ہے؟ حضرت عثمان ﷺ نے کہا جھے چھوڑ دو جب حضرت علی ﷺ نے بیددیکھا تو انہوں نے جج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ با ندھا۔

#### (۳۵) باب من لبّی بالحج و سمّاه اس فض کابیان جوج کاتلبید برسط کیداورج کانام لے

1024 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد: عن أيوب قال: سمعت مجاهداً يقول: حدثنا جابر بن عبدالله ﷺ: قدمنا مع رسول الله ﷺ و نحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ فجعلناها عمرة. [راجع: 1009]

ترجمہ: جابر بن عبداللہ ﷺ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے اور ہم لوگ کہدر ہے تھے، لبیک بالحج، آپ ﷺ نے ہم لوگوں کو تھم دیا کہ عمرہ بنالیں تو ہم لوگوں نے اس کو عمرہ کردیا۔

# 

ا ۱۵۷ ــ حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام: عن قتادة قال: حدثنى مطرف، عن عمران قال: تمتعنا على عهد رسول الله الله القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. [انظر: ۳۵۱۸] ۲۹

لعنى بم في حضور الله كان من تمتع كيا، قرآن بهى نازل بوا" فيمن تمتع بالعمرة الآية".

اس سے حضرت عمر ﷺ، حضرت عثان ﷺ اور حضرت معاویہ ﷺ کے تول کی طرف اشارہ ہور ہا ہے جو تمتع سے منع کرتے تھے۔

یہ سمجھے کہ یہ حضرات تعقع سے منع جو کرتے ہیں تو اس کو نا جا کز کہتے ہیں حالانکہ ان کے منع کرنے کی توجیہات پیچھے گذر پکی ہیں کہنع کرنے سےان کا مقصد پنہیں تھا کہ تتع معروف منع ہے یاحرام ہے۔

# (٣٤) باب قول الله تعالىٰ:

﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ آهْلُهُ وَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَوَّامِ ﴾ [البقرة: ١٩١]

٢ وفي صبحيح مسلم، كتاب المحج، باب جواز التمتع، رقم: ١٥٥ ، ٢ ، وسنن النسائي، كتاب مناسك المحج، باب القران، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسند القران، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسند البن ماجه، كتاب المناسك، باب التمتع بالعمرة الى الحج، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ، وسند المسريين، باب حديث عمران بن حصين، رقم: ٩ ٩ ٩ ٩ ١ ، ٢ ٢ ٩ ١ ، وسنن الدارمي، كتاب المناسك، باب في القران، رقم: ٢ ٢ ٢ ٢ ١ .

#### ترجمه "يكم اس كے لئے ہے جس كے كروالے ندرجے ہوں مجدالحرام كے پاس"۔ عد

حدثنا عدمان بن غياث، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون و الأنصار و أزواج النبى في في حجة الوداع وأهلكنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله في: ((اجعلوا أهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدى)). فلما قدمنا مكة قال رسول الله في: ((اجعلوا أهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدى)) طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب ، وقال: ((من قلد الهدى فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدى محله)). ثم أمرنا عيشة التروية أن نهل بالحج ، فاذا فرغنا من المناسك جننا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، قد تم حجنا وعلينا الهدى. كما قال تعالى (فَمَا اشْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنُ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاَ ثَقِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ وَسَبُعَةٍ إِذَا رَجَعُتُمُ) [البقرة: (فَمَا الله عنه الله عنه الله عنه الله : (ذلك لمن لم تعالى انزله في كتابه وسنه نبيه في ، وأباحه للناس غير أهل مكة . قال الله : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) [البقرة: ٢٩١] و أشهر الحج التي ذكر الله تعالى : يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) [البقرة: ٢٩١] و أشهر الحج التي ذكر الله تعالى :

والرفث : الجماع . والقسوق : المعاصى ، والجدال : المراء .

لین " تمتع إلی العمو قبالحج" عمره اور جج کوایک احرام میں جمع کرنا پیتیم صرف ان کے لئے ہے جن کے گھروالے مسجد حرام میں قیم نہ ہول لینی آفاقی ہول اور جو کی ہوگئے ان کے لئے تتع اور قران نہیں بلکہ ان کے لئے افراد تتعین ہے۔

# (٣٨) باب الإغتسال عند دخول مكة

کہ میں داخل ہونے کے وقت عسل کرنے کا بیان

سے مین قران وجیع ای کے لئے ہے جو سجد حرام مینی حرم کے اندریا اس کے قریب شد بتا ہو بلکہ حل بینی خارج از میقات کا رہنے والا ہوا ورجوحرم مکمہ کے رہنے والے میں وہ صرف افراد کریں۔

ابن المنذ ررحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت عسل کرنا تمام علماء کے نز دیک متفقہ طور پرمستحب ہے، کیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس پرفند میرونچی نہیں ہے۔ ۵۸ھ

اله المحدث عن الله عنه الله عنه المراهيم : حدثنا ابن علية : أحبرنا أيوب ، عن نافع قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بدى طوى ثم يصلى به الصبح ويغتسل ، ويحدث أن نبى الله الله كان يفعل ذلك. [راجع: ١٥٥٣].

تلبيبه كالحكم

مج میں تلبیہ وقت احرام ہے جمرہ عقبہ کی رمی تک رہتا ہے۔ یہی حفیہ کا مسلک ہے۔ جمہور کا بھی یہی مسلک ہے ۔امام طحاوی رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ اس پرصحابہ ﷺ و تابعین رحمہم اللّٰہ کا اجماع منعقد ہو چکاہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک رحج میں تلبیہ جاری رہتا ہے۔ 9ھ

ا مام ما لک ،حضرت سعید بن المسیب اورحضرت حسن بصری رحمهم الله کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ جب عرفات سے روانہ ہوتو تلبیہ ختم کر دے۔ بعض سے منقول ہے کہ جب وقو ف عرفہ کرے تو تلبیہ بند کر دے۔ • بے

# (٣٩) باب دخول مكة نهاراً أوليلاً

#### کمیں دن یارات کوداخل ہونے کابیان

٨٥ وقال ابن المنذر: الأغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء ، الا أنه ليس في تركه عامداً عندهم فدية. وقال اكثرهم: الوضوء يجزئ فيه. وكان ابن عمر، وضى الله عنهما ، يتوضا أحياناً ويغتسل أحياناً. وووى ابن نافع عن مالك. أنه استحب الأخذ بقول ابن عمر: يتوضأ أحياناً ويغتسل أحياناً للاهلال بذى الحليفة وبذى طوى لدخول مكة وعند الرواح الى عرفة. قال: ولو تركه تارك من عذر لم أرشيناً. وأوجبه أهل الظاهر فرضاً على من يويد الاحرام، والأمة على خلافهم، وروى عن الحسن أنه اذا نسى الغسل للاحرام يغتسل اذا ذكر، واختلف فيه عن عطاء، فقال مرة: يكفى منه الوضوء، وقال مرة غير ذاك ، والغسل لدخول مكة ليس لكونها محرماً، وانما هو لحرمة مكة حتى يستحب لمن كان حلالاً يضاً ، وقد اغتسل لها اعام الفتح وكان حلالاً عمدة القارى ، ج: ٤٠ص: ١١ ا.

9هِ ، •ل طائقةً فرماكي : بناب البركوب والارتباداف في البحيج ، ص: ٢٣ ، و باب صلاة الفجر بمؤدلفة ، ص: ٢٨٢ ، وباب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير ، عمدة القاري ، ج : ٤، ص: ٢٨٧. یہاں جوآیا ہے"امسک عن العسلبید"اس کے بیمعنی ہوسکتے ہیں کہ پہلے ذکر کے طور پرمسلسل

پڑھتے جارہے تھے،اباس انداز سے پڑھنا چھوڑ دیا۔

"بات النبي ﷺ بــذي طـوى حتـى أصبح ثم دخل مكة . وكان ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما يفعله".

۵۷۳ ا حدثنا مسدد :حدثنا يحيى ، عن عبيدالله قال : حدثنى نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : بات النبى الله يلى طوى حتى أصبح ثم دخل مكة . وكان ابن عمر رضى الله عنهما يفعله . [راجع: ۵۵۳]

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے طوی بیں رات گذاری ، جب مج ہوگئ تو مکہ میں داخل ہوئے ، اور ابن عمرﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

#### ( \* ۲۲) باب: من أين يدخل مكة ؟ كديش سوائل مو؟

۵۷۵ ا حدثت ابراهیم بن المنذر قال : حدثنی معن قال : حدثنی مالک ، عن بافع، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : کان رسول الله الله یدخل مکة من الثنیة العلیا ، ویخرج من الثنیة السفلی . [أنظر : ۵۷۲]

ن ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ مکہ میں ثنیة العلیا ہے داخل ہوتے اور عمیة السفائی سے خارج ہوتے تھے۔

#### ( ۱ ۳) باب: من أين يخرج من مكة ؟ كمي كلاف سي لككي؟

ا ۱۵۷۱ \_حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر وضى الله عنه ما : أن رسول الله دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء ، وخرج من الثنية السقلي . [راجع : ۱۵۷۵]

قال أبوعبدالله: كان يقال: هو مسدد كاسمه، قال أبوعبدالله: سمعت يحيى ابن معين يقول: سمعت يحيى ابن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لوأن مسددا أتيته في بيته فحدثته الاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد.

ترجمہ:حضورا كرم الشنية السعليا"كم مقام كداء سے جوبطاء ميں بواخل ہوئے تصاور

"الننية السفلى" كاطرف \_ بابر نكلے تھے۔

1042 حدثنا الحميدى و محمد بن المثنى قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أن النبى الله لما جاء الى مكة دخل من أعلاها و خرج من أسفلها . [انظر: ١٥٤٨ ، ١٥٤٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ، ١٥٨٩ ،

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب مکہ آتے تو وہاں اس کے بلند جھے کی طرف سے داخل ہوتے اور اس کے پنچے کے جھے کی طرف سے ہاہر نکلتے۔

۵۷۸ ا حدثنی محمود: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها: أن النبي الله عنها عام الفتح من كداء ، وخرج من كدا من أعلى مكة. [راجع: ۵۷۷]

دوا لگ الگ جگہ ہیں ایک "تحسدیٰ" بالفتح اور ایک "محسدیٰ" بالضم (ای بضم الکاف) آپ ﷺ "تحداء" سے داخل ہوئے اور "محدیٰ" سے نکلے۔

9 ـ 0 ـ 1 ـ حدثنا أحمد: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى الله دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة ، قال هشام: وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا ، وأكثر ما يدخل من كدا وكانت أقربهما إلى منزله. [راجع: ٥٤٤]

عروہ اگر چہ بیرروایت کررہے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ "محسداء" سے داخل ہوئے اور "محسدی" سے نظلے تھے کین عروہ جب خود ج کرنے جاتے تھے اس کی وجہ لیک عرف جب خود ج کرنے جاتے تھے اس کی وجہ بیتارہے ہیں کہ "محدی" عروہ کے گھرسے قریب پڑتا تھا۔

• ۱۵۸ - حدثنا عبدالله بن عبد الوهاب: حدثنا حاتم ، عن هشام ، عن عروة : دخل النبي هذا عام الفتح من كداء من كداء وكان عروة أكثر مايدخل من كداء وكان الربهما الى منزله . [راجع: ۵۷۷]

ترجمہ:عروہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ فتح مکہ کے سال مکہ کے بلند جانب یعنی کداء کی طرف سے واخل ہوتے اورعروہ اکثر کدیٰ کی طرف سے داخل ہوتے کہ بیان کے گھرسے قریب تھا۔

ا ١٥٨ محدثما موسى: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه: دخل النبي الله عنهما الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كليهما. وكان أكثر مايدخل من كداء

اقربهما الی منزله . قال أبوعبدالله : كداء و نحدا : موضعان . [داجع : ۱۵۷۷] ترجمه: ہشام اینے والد سے روایت كرتے ہیں كه نبی اكرم ﷺ فتح مكه كے سال كداء كی جانب سے داخل ہوئے اور عروہ دونوں طرف سے داخل ہوتے تھے ،كيكن اكثر كدئ كی جانب سے داخل ہوتے جوان كے گھرسے قریب تھا۔

ابوعبداللہ (امام بخاری رحمداللہ) نے کہا کہ کداءاور کدی وونوں جگہوں کے نام ہیں۔

#### (۳۲) باب فضل مكة وبنيانها

مَدَى النّبَ مَعَادُوراس كَامَارُول كَامِيان وقوله تعالى: وَالْمَ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَعَابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْنَا وَ الْبَحِدُوا مِن مَّقَامِ الْبَرَاهِيْمَ مُصَلّى وَ عَهِدُنَا الْبَيْنَ مَصَلّى وَ عَهِدُنَا الْبَيْنَ مُصَلّى وَ عَهِدُنَا الْبَيْنَ وَالْحَانِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالْوَكْعِ السُّجُوْدِ. وَافْ قَالَ لِلطَّانِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالْوَكْعِ السُّجُوْدِ. وَافْ قَالَ الْمُطَانِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالْوَكْعِ السُّجُوْدِ. وَافْ قَالَ الْمُعَانِقِيْنَ وَالْعَلَى السَّجُودِ. وَافْ قَالَ الْمُعَانِقِيْنَ وَالْمُعَلِّودِ وَالْمُعَلِّودِ وَالْمُعَلِّمُ اللّهِ وَالْمُومِ الْاَحِوِ وَالْمُعَرَاتِ مَنْ الْمَنْ مِنْهُمْ بِاللّهِ وَالْمُومُ الْاَحِوِ وَمِنْ الْمُعَلِّمُ اللّهِ وَالْمُومُ الْاَحِوِ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ وَالْمُومُ الْاَحِوِ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ وَالْمُومُ الْاَحْوِ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ وَالْمُعَلِيْمُ اللّهُ وَالْمُعَلِيْمُ وَالْمُعَلِيْمُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ وَالْمُعَلِّمُ اللّهُ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ وَالْمُومُ اللّهُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُ الْمُعِيْنَ وَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُ

ترجمہ: اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعب کو اجتماع کی جگہ لوگوں
کے واسطے اور جگہ امن کی اور بنا و ابراہیم کے کھڑے ہونے کی
جگہ کو نماز کی جگہ اور تھم کیا ہم نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک
کر رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور
اعتکاف کرنے والوں کے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں
کے ۔ اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب بنا اس کو شہر امن

کا اورروزی دے اس کے رہنے والوں کو میوے جوکوئی ان میں اسے ایمان لاؤے اللہ پراور قیامت کے دن پر فرمایا اور جو کفر کریں اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں پھر اس کو جبرا بلاؤں گا دوزخ کی عذاب میں اور دہ بری جگہ ہے رہنے کی اور یاد کر جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسمعیل اور دعاء کرتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسمعیل اور دعاء کرتے تھے اے پروردگار ہارے قبول کرہم سے بے شک تو ہی سننے والا جانے والا ۔ اے پروردگار ہارے اور کرہم کو کھی مردار اپنا اور ہاری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرمانبردار اپنی اور ہتلا ہم کو قاعدے رج کرنے کے اور ہم کو معاف کر بے شک تو ہی ہو یہ کرنے والا مہر بان ۔

المحدث عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى ابن جريج قال: أخبرنى عبد الله عنهما يقول: لما قال: أخبرنى عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبى في وعباس ينقلان الحجارة ، فقال العباس للنبى في : اجعل إزارك على رقبتك. فخر إلى الأرض فطمحت عيناه إلى السماء فقال: ((أرنى إزارى))، فشده عليه. [راجع: ٢٢٣]

# "قبل البعثت" كى معصوميت

حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور بی کی بعثت سے پہلے جب آپ بی بی سے ،قریش نے سے ،قریش نے کعبہ کی تعبیر کی تو نبی کریم بی اور حضرت عباس بی جو حضور بی کے بیاب اور تقریباً ہم عمر ہیں ، دوسال بڑے سے ، یہ پھر اٹھا اٹھا کہ لار ہے سے ،حضرت عباس بی نے ہی کریم بی سے عرض کیا" اجسعل اذادک " پھر بڑے ،یہ پھر اٹھا اٹھا کہ لار ہے سے ،حضرت عباس بی بڑے ہوں گی ،حضرت عباس بی بڑے ہوں گی ،حضرت عباس بی ندھے پرخراشیں لگ جاتی ہوں گی ،حضرت عباس بی نے فرمایا کہ آ یا این ازار نکال کر کندھے پررکھ لیجئے تا کہ بیخراشیں نگلیں۔

''فسنحسر السببی الاد ط'' تھوڑی دیر کے لئے بیمل کرنا چاہاتو آپ ﷺ فوراز مین پرگر گئے اور آپﷺ کی مبارک آئے تھیں آسان کی طرف اٹھ گئیں اور فرمایا کہ ''ادنبی اذاری ''جھے میراازارد کھا ؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اس ممر کے بچے کے لئے ازار کا نکال دینا کوئی معیوب نہیں تمجھا جاتا تھا اس واسطے حضرت عباس ﷺ ہی معصوم تھے، اس واسطے اللہ حضرت عباس ﷺ ہی معصوم تھے، اس واسطے اللہ ﷺ نے رینہیں ہونے دیا۔ جب از ار نکالاتو فوراُ زمین برگر گئے جیسے عشی طاری ہوجاتی ہے،اورفوراَ حضرت عباس ﷺ سے فرمایا کہ مجھے میرااز اردکھاؤ، چنانجہ حضرت عباس ﷺ نے اس کودوبارہ باندھ دیا۔

ترجمة الباب ہے اس حدیث کی مناسبت ہیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے کعبہ کے پھرا پینے شانہ کمپارک پر اٹھائے جس سے کعید کی اوراس کی مناسبت سے مکہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

۵۸۳ ال حيد ثنيا عيد الله بن مسلمة ، عن مالک ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله أن عبدالله بن محمد بن أبي بكرأ خبر عبدالله بن عمر، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال لها : ﴿ الم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ؟ فقلت: يارسول اللُّه ، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: ﴿ لُولًا حَدَثَانَ قُومِكَ بِالْكَفَرِ لَفَعَلَتَ ﴾ . فقال عبدالله رضي الله عنها سمعت هذا من النبي الله على أوى رسول الله الله الركب استلام الركنين اللذين يليان الحجو إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم . [ راجع: ٢٦ | ]

لینی آ پ ﷺ طواف کے دوران حجراسودیا رکن بمانی کا استلام فرماتے تھے، رکن عراقی اور رکن شامی کا اسلام آپ بھے سے ثابت نہیں۔

اس کی وجہ بیا ہے کدر کن عراقی اور رکن شامی اصل میں کعبہ کے رکن ہی نہیں ہیں ، کیونکہ کعبہ تو اور آ گے تھا جو حطیم کی طرف چلا گیا ہے، قریش نے چ میں سے کاٹ کریہاں تک بنادیا تھا، اب جورکن ہے وہ حقیقت میں رکن نہیں ، ہے بلکہ دسطِ کعبہ ہے، رکن اس وفت ہوتا جب آ گے بڑھایا جاتا ، جب رکن نہیں تو اس کا استلام بھی نہیں ۔

٥٨٣ إ - حدثينا مسدد : حدثيا أبو الأحوص : حدثنا أشعث ، عن الأسود بن يزيد ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت النبي الله عن البحدر، أمن البيت هو ؟ قال: ((نعم)) . قالت : فيما لهيم لم يدخلوه في البيت ؟ قال : ((الم تبرى قومك قصرت بهم النفقة )) قلت : فما شأن بابه مرتفعا ؟ قال : ﴿ فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤا ويمنعوا من شاؤا ، ولولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن الصق بابه بالأرض )). [راجع: ٢٦]

قریش نے قواعدا براہیم الطبع ہے جومخالفت کی تھی وہ تین طرح کی تھی۔

(1) ایک حصه کعه سے خارج کردیا گیا تھا جونظیم میں آ گیا۔

(۲) حضرت ابراہیم ﷺ کے زمانے میں کعبہ کا در داڑ ہ عام در داز وں کی طرح زمین کے ساتھ متصل تھا، قریش نے دروازے کواونچا کردیا،اب قد آ دم ہے بھی اونچا درواز ہے اگر کوئی جائے توسیر ھی لگا کرجائے۔ اس او نچا کرنے کامنشا بیتھا کہ ہرا یک مخص داخل نہ ہو سکے جس کو ہم چاہیں اورا جازت دیں وہی داخل ہو۔

(۳) بناء ابر اہمی میں دودر دازے تھے، ایک جواس وقت موجود ہے، ملتزم کی طرف جومشر قی دروازہ ہے، ایک اس کے بالمقابل مغرب میں دروازہ تھا جوقریش نے بند کردیا، یہ تین بڑے بڑے تھے قات قریش نے کئے تھے جن کا ہاریار دوایات میں ذکر آئے گا۔

"بحدر" سے بہال حطیم مراد ہے اور باب سے مغربی درواز ہمراد ہے۔

1000 - حدثنا عبيد بن اسماعيل: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة وضى الله عنها قالت : قال لى رسول الله ين ((لولاحداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس ابراهيم الملك ، فان قريشا استقصرت بنائه وجعلت له خلفاء)). قال أبو معاوية :حدثنا هشام خلفا يعنى باباً . [راجع: 177]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا زمانہ گفرے قریب نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کوتو ڑ ڈالتا ،اور میں اسے بنیا داہرا ہیمی پرینا تا ،اسلئے کہ قریش نے اس کی عمارت کوچھوٹا کر دیا اس کے لئے خلف بناتا۔

خلف ہے مراد چھھے کا درواز ہے، جوڑئن پمانی کے قریب تھا۔

ابن رومان ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى الله عنها : (ريا عائشة ، لولا ابن رومان ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها : أن النبى الله عنها : وريا عائشة ، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه ، والزقته بالأرض ، وجعلت له بابين ، بابا شرقياً وبابا غريباً ، فبلغت به أساس أبراهيم )) . فللك الذى حسل ابن الزبير على هدمه . قال يزيد : وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه ، وادخل فيه من الحرور . وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل . قال جرير : فقلت له : أين موضعه ؟ قال: أريكه الآن ، فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال : هاهنا . قال جرير : فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها. [راجع : ٢٢ ١]

جید ذراع ہونا تو قوی روایات ہے ثابت ہے ، چید ذراع کے مابعد عظیم کا حصہ سے پانہیں ؟اس میں اختلاف ہے۔ اب تقریباً! نتالیس ذراع ہے تو جید ذراع کا حصہ جوشامل تھا وہ کہاں تک فتم ہو گیا ہے اس کا پیتا لگا نا ہڑا مشکل کام ہے۔ الا

یبال بیربات بمجھنے کی ہے کہ جب حلیم کعبہ کا حصہ ہے تواب اگر کوئی شخص تنہا حطیم کی طرف استقبال کر ایر و قالوا: سغة أذرع منه محسوب من البیت بلا حلاف، وفی الزائد حلاف عمدة الفاری ج: ۷، ص: ۱۳۳۰.

کے نماز پڑھے تو آیااس کی نماز ہوجاتی ہے پہیں؟

توسمجھ لیس کداستقبال قبلہ کی فرضیت قطعی ہے اور قر آن کریم سے ثابت ہے اور حطیم کا کعبہ کا جزء ہونا اخبار آ حادیث آیا ہے جو کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کرسکتیں۔ کیونکہ جمر کے بیت اللہ کا حصہ ہونے پر جمہور کا اتفاق ہے، اسلئے بیروہی حصہ ہے جیسے قریش نے بناء کعبہ کے وقت چھوڑ دیا تھا، البتہ قطیم کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ بیت اللہ کا جزء ہے یانہیں۔

ہارے زمانے کے ایک مجہد مطلق کو دیکھا گیا کہ وہ حطیم کی طرف رخ کرنے کا با قاعدہ اہتمام کرتے سے اور وہ بھی اس طرح کہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا شائبہ بھی باقی ندر ہے، بعض لوگوں کو اپنا تفر د ظاہر کرنے کا شائبہ بھی اس لئے تاکہ لوگوں کو پیتہ چلے کہ یہ بھی کرنے کا شوق ہوتا ہے، ان سے بوچھا گیا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ کہنے لگے اس لئے تاکہ لوگوں کو پیتہ چلے کہ یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے اور اس کا استقبال بھی جائز ہے۔ تو ایسے مجہد بھی آج کل پیدا ہو گئے ہیں۔

## (۳۳) باب فضل الحرم

حرم کی فغیلت کا بیان

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرُتُ أَنْ أَعْبُدُ هَٰذِهِ الْبَلَدَةِ اللَّهِ الْبَلَدَةِ اللَّهِ الْبَلَدَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ١٩]

وقوله جل ذكره : ﴿ أَوَلَمْ نُمَكُّنُ لَّهُمْ حَرَماً امِنًا يُعَلِّنُ لَهُمْ حَرَماً امِنًا يُحِدِينَ اللهِ لَلمَ مَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّنُ لَٰذَلًا وَالْكِنَّ

آكُثُرَهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ [القصص: ٥٥]

"کیا ہم نے جگہ نین دی ان کو حرمت والے پناہ کے مقام میں کھنچ چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ہر چیز کے روزی ہمارے طرف سے پر بہت ان میں مجھ نیس رکھتے"۔ ال

كياشرك وكفرك باد جودتو بناه دى ايمان وتقوى اختيار كرنے پر بناه شدوے كا۔ بال ايمان وتقوى كو پر كھنے كے لئے أكر چفرونده امتخان كے طور يركونى بات بيش آئے تو كھيراناند جائے۔ فان العاقبة للمنقون۔ عن المحدث عن منصور : عن الله على بن عبدالله : حدثنا جريو بن عبدالحميد ، عن منصور : عن محاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله الله الله عنه محة : (( ان هذا البلد حرمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده و لا يلتقط لقطته الا من عرفها )). [راجع : ١٣٣٩]

"عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة : (( ان هذا البلد حرمه الله".

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ اس شہرکواللہ ﷺ نے حرم بنایا ہے۔
"لا یعضد شو کله" اس کے کائے نہ کائے جائیں گے۔
"ولا ینفو صیده" اس کے شکارنہ بھگائے جائیں گے۔
"ولا ینفو صیده ولایلتقط لقطته الا من عوفها"
اور نہ کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھائی جائیں گروہ شخص جواس کا اعلان کریں۔

# (۳۳) باب توریث دور مکة وبیعها و شرائها

#### کودروناک عذاب چکھا کیں گئے''۔ ہے

البادى: الطارئ. معكوفاً: محبوساً.

ابوعبداللد (امام بخاری رحمداللہ) نے فرمایا ہے کہ بادی سے مراد پاہر سے آنے والا مجبوس کے معنی ہے روکے ہوئے۔

اس آیت سے امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کے استدلال کی طرف اشارہ کردیا کہ مکہ محرمہ کے ارامنی مملوک فہیں ہوسکتیں کماسیا تی ، اور اکلی حدیث سے شوافع کی مسلک پراستدلال کیا ہے ، اس لئے ترجمۃ الباب بیس کسی ایک مسلک برجز منہیں کیا۔

ترجمہ: اسا مدین زیدرضی الله عند نے بیان کیا کہ یا رسول الله! آپ مکہ بیں اسینے گھر بیں کہاں اتریں علاق دوسروں سے مزام ہوتے ہیں۔ چاہج ہیں کہ کی فض الله کے داستے پرنہ ہوتی کہ جوسلمان اسی دولوگ ہیں جو جو گراہ ہونے کے ساتھ دوسروں سے مزام ہوتے ہیں۔ چاہج ہیں کہ کی فض الله کے داستے پرنہ ہوتی کہ جوسلمان اسی وقیری مدید میں جو اداکر نے کے مدخلمہ جارہ ہے تھے ان کا داستدردک دیا ، حالاتک سیدحوام (یاحرم شریف کا وہ حصد جس سے لوگوں کی عمیل میں ہیں۔ جہاں تھے وسافر اور شہری ویرد سی کو تھیرتے اور عبادت کرنے کے مساویا نہ حقوق حاصل ہیں۔ بال وہاں سے لگا ہے جائے گئاں ہیں۔ جہاں تھی درشرار تیں کرے اس کے بعد نار کرنے کی مارک ہیں۔

هم وفي صحيح مسلم ، كتاب الفرائض ، وقم : ٢٠ • ٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب الفرائض عن رسول الله ، باب ماجاء في ابيطال المهراث بهن المسلم والكافر ، وقم : ٣٣ • ٢ ، ومنن أبي داؤد ، كتاب الفرائض ، باب هل يرث المسلم الكسافر ، وقم : ٢٥٢١ ، ومنن أبي ماجاء الكرائض ، باب ميراث أهل الأسلام من أهل الشرك ، وقم : الكسافر ، وقم : ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٠٤٥ ، ٢٠٤٥ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٥٤

مع؟ آب الله في المعتبل ن جائداديا كمركهال جهور اب؟ اور عقبل اورطالب ابوطالب كوارث موت ادر حضرت جعفر ﷺ اور حضرت علی ﷺ سی چیز کے بھی وارث نہ ہوئے ،اس لئے کہوہ دونوں مسلمان تھے اور عقبل اورطالب كافريته\_

حضرت عمر بن خطاب ﷺ ای گئے کہتے تھے کہمومن کا فرکا وارث نہ ہوگا۔

ا بن شہاب نے کہالوگ اللہ ﷺ کے اس قول کی تعبیر کرتے تھے، پیک جولوگ ایمان لائے اور جرت کی اورائے مالوں اورائی جانوں سے اللہ عظ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے بناہ دی اور مروکی ان میں ہے بعض بعض کے دوست ہیں۔

> "إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَوَوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمُ وَٱلْفُسِهِمْ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوًا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَغُضُهُمُ أُولِيَاءُ بَعُضٌ..

° جولوگ ایمان لائے اور گھر چھوڑ ااورلڑ ہے ایے مال وجان سے اللہ کی راہ میں اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدو کی وہ ایک دوسرے کے رفیل ہیں "۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ایک بڑاا ہم مسئلہ چھیٹرا ہے کہ مکہ تکرمہ کی زمینیں اور گھروں کی بھے وشراء ا دران کا اجارہ اور درا ثت میں منتقل ہونا جا تزیہے یا نہیں۔

امام شاقعی رحمہ اللہ بدفرماتے ہیں کہ مکہ مرمدی زمینوں میں اور دوسری جگہ کی زمینوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے دوسری جگہوں کی زمینیں ملکیت میں آسکتی ہیں اسی طرح مکہ کی زمینیں بھی ملکیت میں آسکتی ہیں اورجس طرح دوسری زمینوں کو بیچنا اور کرایہ پر دینا جائز ہے ایسے ہی مکہ کی زمینوں کو بھی کرایہ پر دینا اور بیچنا جائزہوج

اورعلامه شامی رحمه الله وغیره نے خود امام ابوحنیفه رحمه الله سے ایک روایت بھی اس کے مطابق تقل کی ہے جو ظاہرالروایہ کے خلاف ہے۔

<u>٩ ويجوز بيع دور مكة ، واجارتها عند الشافعية كمايجوز ذلك في غيرها . وقد ابتاع عمر رضي الله عنه داراً بها</u> فجعلها سجناءولم ينقل عن أحدمن الصحابة رضي الله عنهم أنه أنكر عليه .هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المناسك، ع: ٢ ، ص: ٥٥ ، مطبعة: دارالبشائر الاسلامية، بيروت. طبع ٢ ١ ٣ . أهد.

# مسلك امام ابوحنيفه رحمه الثد

ا ما ابوحنیفه رحمه الله کا مسلک به ہے که مکه مکرمه کی زمینیں کسی کی و اقی ملکیت نہیں ، للذا کسی کو بیدی و حاصل نہیں کہ وہ زمینیں بیچے ،اور ان میں میراث بھی جاری نہیں ہوسکتی ، البت اگر کمی نے اینے خرچ سے کوئی عمارت بنائی ہے تو وہ اس کا مالک ہے ، اس ممارت کو ﷺ بھی سکتا ہے ، اجارہ پر بھی دیسکتا ہے لیکن جہاں تک زمین کی بات ہے اس میں ندئیج ہوسکتی ہے ، نداجارہ ہوسکتا ہے ، ندتوریث ہوسکتی ہے اور نہ ہبہ ہوسکتا ہے ، کیونگہ د ہ کسی کی ملکیت تہیں ۔ ۲۰.

امام احدادرامام مالک رحمهما الله کی ایک روایت بھی ای کےمطابق ہے اور بہت سے فقہاءاور تالعین رحمېماالله كالجفي يېي قول ہے۔

#### مداراختلاف

# اصل مدارا خلاف بيب كرمكرم عنوة فتح بواتها ياسلح كوز سيع،اس مين كلام بواب-الا

"ل ويكره بيع أرض مكة عند أبي حتيفة، فقيل: لا يجوز البيع. وقال قاضيخان: ((انه ظاهر الرواية )). وقيل: يبعوز مع الكراهة .وروى الحسن عن ابي حنيفة : أنه لا يأس ببيع أرضها. وهو قول محمد وأبي يوسف. وقال الصدر الشهيد في كتاب الشفعة من الواقعات وغيره : ((أن الفتوى عليه )) وبه جزم حافظ الذين في الكنز -

وأما اجارة الارض قروى عن أبي حنيفة ومحمد : أنها لاتجوز وروى عنهما الجواز مع الكراهة ومقتضي ما رواه الحسن عن ابي حنيفة في بيع الارض أن يجيئ مثله في الاجارة ، واللَّه أعلم .

وفي اختبلاف العلماء للطحاوى : ﴿ وَقَالَ مَحْمَدُ : وَكَانَ أَبُو حَنِيقَةً يَكُرُهُ أَجِرَ بِيولَهَا في أيام الموسم، وللرجل يعتمر فيم يرجع . قاما المقيم والمجاور فلا يرى باخذ ذلك منهم باساً. قال محمد : وبه ناحذي. هداية السالك الي المذاهب الاربعة في المناسك ، ج: ٢،ص: ٥٨ ـ ٥٥ / مطبعة: دارالبشائر الاسلامية ، بيروت. طبع ٢ / ٣ (هـ. ال وذكر ابن رشد. في البيان والتحصيل - : عن مالك فالاث روايات: منع بيع دورها وكرائها، والأياحة، وكراهة كرالها في أيام الموسم خاصة.

ونقل مند - في الطواز - : أن مسلعب مالك المنع . وفيه : ((ان قصد بالكراء الآلات والأخشاب جاز، وان قصد البقعة فلا خير فيه ... ونقل ابن الحاج - في مناسكه - عن سلهب ماأك : الاباحة. ولايجوز بيع رباع مكة ولا اجارتها في احدى الروايتين عن أحمد . وقال ابن المنجا: ((انها المذهب )) وعلى هذه الرواية من كان ساكناً في مكان . فهو احق به ؛ يَشَكُّنُهُ ؛ وَيُشْكِنُه ؛ وليس نه بيعه ولا احدَ اجرته.

ومن احتماج الى مسكن فله بذل الأجرة فيه، وإن احتاج إلى الشراء فله ذلك . وكان أحمد رحمه الله اذا مكن أعطاهم الأجوة . ..... ﴿ إِنِّيمَا شِيرًا كُلُّ فَي رِكُ ....

# مسلك امام ابوحنيفه رحمه آللد

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکہ مکر مہ عنوۃ فتح ہوا تھا ، آپ ﷺ دس ہزار کالشکر لے کر گئے تھے، با قاعدہ حملہ کیا ، بیعلیحدہ بات ہے کہ جس طرف سے آپ ﷺ داخل ہوئے اس طرف سے کوئی خوزیزی نہیں ہوئی۔

لیکن جس طرف سے حضرت خالد بن دلید کا داخل ہوئے تھے وہاں تھوڑی بہت خونریزی بھی ہوئی تھی اس کے بارے میں تھم یہ ہے کہ اس کی زمینیں سب پچھ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے ،لیکن مکہ مکرمہ کی زمینوں کی تقسیم عمل میں نہیں آئی ،حضور بھٹانے بیزمییں صحابہ کا اور مجاہدین میں تقسیم نہیں فرمائیں۔

جب اس زمین میں سارے مسلمانوں کاحق ہونے کے باوجو دقشیم نہیں فر مائی تو اب اس کا راستہ یہ ہے کہ اس کو وقف ہیں کہ اس کو وقف ہیں کہ اس کو وقف ہیں اور وقف ہیں اور وقف ہیں اور وقف ہوں کے اور وقف ہوں کے وقف ہیں اور وقف ہوں کے اس کی بھی مشراء ، میراث وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوسکتی ، البتہ جو ممارتیں لوگوں نے خودا پنے پیسیوں سے بنائی ہیں ان کو وہ بھی سکتے ہیں اور کرا یہ پر بھی دے سکتے ہیں ۔ امام ابو حذیفہ رحمہ اللہ زمین اور بناء میں فرق کرتے ہیں کہ بنا مملوک ہوسکتی ہے ، زمین مملوک نہیں ہوسکتی ۔

# حنفيه كادوسرااستدلال

امام ابوصنیفه کا دوسرااستدلال اس آیت سے بھی ہے" جعلنه او للناس سواء العاکف فیہ و المهاد" مسجد حرام کوہم نے سب کے لئے برابر بنایا ہے، چاہوہ "عاکف" یعنی مکہ کامقیم ہویا" ہاد" یعنی باہر سے آیا ہوا ہو، معنی بیہ ہے کہ بیزمینیں سب استعمال کر سکتے ہیں، ملکیت کی کنہیں ہے۔

# حنفنه كاتيسرااستدلال

وروی أن مسفيسان مسكن في بعض رباع مكة ، وهرب ولم يعطهم أجرا، فأدركوه وأخذوها منه وذكو لأحمد فعل صفيان فتبسم، وظاهره أنه أعجبه.

والرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز البيع والاجارة. وقال صاحب المغنى: ((انها أظهر في المحجة)) وعن ابن قال: ((من أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فانما يأكل ناراً)) اخرجه المدارقطني باسناد ضعيف ، وقال: الصحيح أنه موقوف هداية السائك الى المداهب الأربعة في المناسك ، ج: ٢،ص: ٩٥٩ ـ ٩٥٨ ، مطبعة: داوالبشائر الاسلامية ، بيروت طبع ١٣١٣ هـ.

المان المرايا الوراء مكركوابراجيم المنظفة كوفت سيسوائب سمجها جاتا تها، سوائب ،سائبري جمع سياسياس جانورکو کہتے ہیں جس کومشرکین غیراللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور وہ کسی کی ملکیت نہیں ہؤتا تھا، کوئی مسلمان سائیہ بنائے تو مطلب بیہ ہوگا کہ اللہ ﷺ کے لئے وقف کردیا ایسے ہی مکہ مرمہ کی زمینیں سوائب جیسی وقف ہیں۔ طحاوي كى اس روايت كى سنداگر چە كمرور بىلىكن آيت كرىمە "جىعلىنداد للناس مىواء العاكف فیه والباد" ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔

طحاوی اور بین میں ایک اور حدیث مرفوع حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها ہے مروی ہے "مسکة مناخ لاتباع رباعها ولا يؤاجر بيوتها" ليكن إس كسنديش كزوري كيونكداس ميس اساعيل بن ابراهيم بن مها جرضعیف میں ۱۲۰

ا مام احمد بن حنبل ، امام شافعی اور امام بخاری رحمهم الله مید کہتے ہیں کدان میں اور دوسری زمینوں میں کو کی فرق نہیں ہے،ان کی بھی تیج وشراء،اجارہ، مبداور تملیک وغیرہ سب جا تز ہے۔

# استدلال امام بخاري رحمه الله

ا مام بخاری رحمه الله اس کی تا تبدیس بهال بهت ساری احادیث لائے بیں اور وہ الی احادیث ہیں جن میں مکہ تمرمہ کی زمینوں یا مکان کو کسی فردِ واحد کی طرف منسوب کیا تھیا ہے جیسا کہ آپ ﷺ مکہ ہے جمرت کرنے کے بعد جب عمرۃ القصاءاور جمۃ الوداع کے موقع پرتشریف لائے تو آپ بھٹا ہے یو چھا گیا کہ کل آپ کوئی گھر چھوڑ اے؟

عقبل بن ابوطالب نے بنو ہاشم کے سارے گھرنے وسیئے متھے ، امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ گھر کوعقیل کی طرف منسوب کیا اور بیج کونا فذقر اردیا ،معلوم ہوا کہ اس کی تیج جاتز ہے۔ اگر چدامام ابوحنیفه رحمه الله کے خلاف بیہ جمت نہیں کیونکہ گھر کی عمارت پیچنے کو وہ بھی نا جائز نہیں كہتے،ان كا ختلاف زمين كے بارے ميں ب\_امام الوحنيف رحمدالله كي طرف سے جواب ديا جاسكتا ہے كہ <u> الإ رواه الطبحاوي والبيقهي اينتسأ، ولقظه : ((مكة مناخ لاتباع رباعها ولا يوأجر بيوتها ))قنت: الأصل في باب</u> الممعارضة العساوي، وحديث عبد الله بن عمزو لايقاوم حديث اسامه، لأن في صند حديث عبد الله بن عمرو استعاعيل ين ايراهيم بن المهاجر، ضعفه يعيي والنسائي.عمدةالقاري ،ج:٤،ص: ١٣٨ ، سنن البيهقي الكبري ، ج: ٢، ص: ٣٥، مكتبة داوالياذ ، مكة العكومة ، ٣٠ ١ هـ ، وشرح معالى الآلاد للطحاوى ، ج : ٣٠ ص: • ٥٠ داوالكتب العلمية ،

اضافت ہمیشہ تملیک کے لئے نہیں ہوتی ،اختصاص سے لئے بھی ہوسکتی ہےاور باد کی ملابست بھی۔

34×9404040404

العامت البيسة مديك من من الله المن مسئل مين امام شافقي، رحمه الله كے ساتھ بين ، اور علامه شامی رحمه الله في ا امام ابو بوسف رحمه الله اس مسئل مين امام شافقي، رحمه الله كے ساتھ بين ، اور علامه شامی رحمه الله في الصدر الشهيدر حمد الله سے قبل كيا ہے كہ فتو كل امام ابو بوسف، حمد الله كے قول برہے۔

# (۳۵) باب نزول النبي الله مكة أين مكة أين مكة أين مكة

۱۵۸۹ محدانا ابوالیمان: اخبرنا شعیب ، عن الزهری قال: حداثنی ابوسلمة أن أبا هریرة شخال : حداثنی ابوسلمة أن أبا هریرة شخال : قال رسول الله شخص اراد قدوم مكة : «منزلنا غداً إن شاء الله تعالى بخیف بنی كنانة حیث تقاسموا علی الكفر ». [أنظر: ۱۵۹۰، ۳۸۸۳، ۳۸۸۳، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵، ۳۲۸۵

ترجمہ: ابو ہریرہ دی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے جب مکہ آنے کا ارادہ کیا تو فر مایا : کل انشاء اللّٰہ خیف بنی کنانہ میں ہمارا قیام ہوگا، جہال قریش نے کفریر جے رہنے کی قتم کھائی تھی۔

یہاں جگہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم خیف بنی کنا نہ میں اتریں گے،معلوم ہوا کہ خیف بنی کنا نہ کی ملکیت ہے،اضافت ملکیت پردلالت کرتی ہے، پتہ چلا کہ مکہ کی زمینوں پرملکیت کا ثبوت ہوتا ہے۔

• ٩ ٩ ١ - حدثنا الحميدى: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعى قال: حدثنى الزهرى، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة شقال: قال النبى شمن الغديوم النحر وهو بمنى: ((نحن نازلون غداً بنحيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر)) ، يعنى بذلك المحصب. وذلك ان قريشا وكنانة تحالفت على بنى هاشم وبنى عبدالمطلب أو بنى المطلب ان لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا اليهم النبى ش . وقال سلامة عن عقيل ، ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعى ، أخبرنى ابن شهاب ، وقالا : بنى هاشم وبنى المطلب أشبه . [راجع: ١٥٨٩]

حفیدکا کہنا ہے کہ درحقیقت مکہ مرمہ کی حرمت کا ایک اثریہ جھی ہے کہ یہاں کی زمینوں کا تخصی ما لک کوئی جھی نہ ہو، اگر چہ متا خرین حفیہ نے اس معاملہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو انفیا رکیا ہے جو جمہور کے مساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ بیج وشراء بھی جائز ہے اور تملک وتصرف بھی جائز ہے اور امام محمد رحمہ اللہ سے دونوں ما محمد عسلم ، کتاب الحج ، باب استعباب النزول بالمعصب بوم المنفر والصلاق به . رقم : ۲۳۱۵، ومسند اسمد ، باقی مسد المعکنون ، باب مسند ابی عربولا، رقم : ۲۳۲۷، ۲۲۲۲، ۲۲۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰۵۵، ۱۰

رواتیں ہیں۔ مے

# ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَبِّ الجُعَلُ هَلَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنَبْنِي وَبَنِينًا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ وَاجْنَبْنِي وَبَنِينًا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلُنَ كَثِيْراً مِنَ النَّاسِ فَمَنُ تَبِعَنِي فَانَّهُ مِنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ وَمُن تَبِعَنِي فَانَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَانَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَانَّهُ مِنْ النَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَانَّهُ وَمِنْ النَّي وَمَن عَصَالِي فَاللَّهُ النَّه عَلْور وَحِيْمٌ. وَبَنَا إِنِي أَشَا النَّي فَلُور وَحِيْمٌ. وَبُنَا إِنِي أَشَا النَّه اللَّهُ عَنْ وَيُ وَرَعِيمًا وَاللَّهُ اللَّه اللَّهُ عَنْ وَلَا عَيْدَ وَيُ وَرَعِ عِنْكَ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَيْدَ وَيُ وَرَعِيمًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

أَسُكَنَتُ مِنُ ذُرِّيَتِى بِوَادٍ غَيْرَ ذِى زَرَعِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُسَحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُ قِيْمُوا الطَّلاةَ فَاجُعَلُ أَفْتِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوى إلَيْهِمْ ﴾ الآية الداسد الاسترك ترجمہ: اور جس وقت كها ابرائيم نے اے رب كردے اس شركو امن والا اور دور د كھ محھ كو اور ميرى اولا دكو اس بات سے كہ ہم

یوجیں مورتوں کو۔ایے اے رب انہوں نے مگراہ کیا بہت

• ك وراجع كلام الطحاوى واجارتها ، وجعلوها في ذلك كسائر البلدان ، وممن ذهب الى هذا القول أبويوسف، واحتجوا في ذلك بما روى عن أسامة بن زيد أنه قال: يارسول الله اتنزل في دارمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من الرباغ أو دور؟ النخ بقال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ما يدل أن أرض مكة تملك و تورث ، لأنه قد ذكر فيها ميراث عقيل ، وطالب لما تركه أبوطالب فيها من رباع و دور ، فهذا خلاف الحديث الأول ، ثم اختار الطحاوى مذهب أبي يوسف ، وقرك ملهب الامام أبي حنيفة بوقال في "باب مكة" : فأما أرض مكة فان الناس قد اختلفوا في ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعرض لها ، فمن يذهب الى أنه افتتحها عنوة ، فقال : تركها منة عليهم ، كمنته عليهم في دمائهم ، وقي سائر أموالهم ، ومسن ذهب الى ذلك أبويوسف ، لأنه كانه يذهب أن ارض مكة تجرى عليها الأملاك ، كما

ا پے لینی کمکون جرم آمن 'بنادے (چنا نی خدائے بنادیا) جھے کو اور میری اولا وکو بھیشہ بت پرتی ہے دورر کھ۔ غالباً بہاں' اولا وا سے خاص صلبی اولا و مراد ہے ۔ سوآپ کی سلبی اولا ویک بید مراد ہے ۔ سوآپ کی سلبی اولا ویک بید مرض تہیں آیا اگر عام ذریت مراد ہوتو کہا جائے گا کہ دعا ، بعض کے حق بین آبول نہیں ہوئی ، باوجود یہ کہ دھارت ابرائیم اللط مصوم بینیم بھی ہو ابنیا ہ سے کہ دومروں سے پہلے آدمی اسپنے گئے دعا ءکر ہے۔ اس منتم کی دعا تھی جو ابنیا ہ سے منتمول ہیں ان میں بیا اگر مار کی معامن کی موروں کی عصمت بھی خودان کی پیدا کی ہوئی نہیں بلکداللہ عالی کی حقاظت اور صیاحت ہے ۔ اس لئے بھیشدا کی کار ف التجاء کرتے ہیں جوان کی مصمت کا ضامن اور کھیل ہوا ہے۔

تجوى على سائر الأرضين.فيض البارى على صحيح البحارى، ج.٣٠ ص:٩٣.

جیمیہ حافظ عماد الدین ابن کثیر کے نزدیک ابراہیم ﷺ نے بیدعا کمی مکری آبادی اور تعیر کعیہ کے بعد کی میں سورہ بقرہ شن اول پارہ کے نتم برجس دعا کا ذکر ہے دہ البتہ بنائے کعیہ کے دفت حضرت اساعیل سے کی معیت میں ہوئی۔ بیدعا کمیں اس کے بہت زمانہ بعد پیرانہ سال میں کی تکئیں۔ لوگول کوسوجس نے پیروی کی میری سودہ تو میرا ہے اور جس نے میرا کہنا نہ مانا سوتو بخشے والا مہر بان ہے۔ ایے اے رب میں نے بسایا ہے اپنی ایک اولا دکو میدان میں جہال کھیتی نہیں تیرے محرم گھر کے پاس اے رب ہمارے تا کہ قائم رکھیں نماز کوسور کھ بعضے لوگول کے دل کہ مائل ہوں ان کی طرف۔ سے بعضے لوگول کے دل کہ مائل ہوں ان کی طرف۔ سے کے باب قول اللّٰه تعالیٰ:

﴿ جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَ الشَّهُرَ الْحَرَامَ وَ الْهَدَى وَ الْمَقَلاَ لِمَدَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

ترجمہ: اللہ نے کردیا کعبہ کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا قیام کاباعث لوگوں کے لئے اور بزرگی والے مہینوں کو اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہوا ورجن کے گئے میں پٹرڈال کر پیجاوے کعبہ کو، میاس لئے کہتم جان لوکہ بیشک اللہ کومعلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسان اور زمین میں اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یم بے

سے لینی میں پھر کی مورتیاں بہت آ دمیوں کی تمران کا سب ہوئیں۔

سامے مین جس نے وحید خالص کاراستہ افتیار کیا اور میری بات مائی وہ میری جماعت میں شامل ہے۔ جس نے کہنا نہ مانا اور تعاربے راستے سے علیمہ وہ کیا تو آپ اپنی بخشش اور مہریائی ہے اس کو تو ہوگیا تو آپ اپنی بخشش اور مہریائی ہے اس کو تو ہوگیا ہے۔ ایدی کا مستق بناسکا ہے۔ یا یہ مطلب ہو کہ آپ کو قدرت خصوصی اور نجات ابدی کا مستق بناسکا ہے۔ یا یہ مطلب ہو کہ آپ کو قدرت ہے اس بھی بحالت موجودہ بخشش دیں گوآپ کی حکمت سے اس کا وقوع نہ ہو یہ تاب ہو ہوں ہو ہو گات کا مستق بناسکا ہو گائی ہے۔ یہ ہو گائی ہے کہ ہو کہ ہو گام باپ واوا سے ہوتا آیا ہے اس کے خلاف کسے کریں۔ ان کو بتلایا گیا کہ تمہارے اسلاف ہے عقلی یا ہے رائی سے قدر ہلاکت میں جاگر سے ہوں تو کیا چھر بھی تھی ہم انہ ہو گئی ہے۔ درصا حب ملم تھا تو اس کے دار میں مورد تھی ہوں ' باپ کا حال معلوم ہو کہ جس کا لیا جا درصا حب ملم تھا تو اس کے راہ بکریں ہو کہ تھی ہوں ' باپ کا حال معلوم ہو کہ جس کا لیا جا درصا حب ملم تھا تو اس کے راہ بکریں تو عرف ہے' ایسی کیف ما انہوں کی کورانہ تقلید جا ترفیمیں۔

یعنی اگر کفار رسوم شرکیداور آباہ واجداوی آبھی تقلید کے باوجوداس قدر تصبحت وفہمائش کے باز نہیں آتے تو ہم زیادہ غم ہیں مت پڑوہ ہمی کی گرائی ہے تہاراکوئی نقصان نہیں بشرطیکہ کہم سیدھی راہ چل ہے وسیدھی راہ بہی ہے کہ آ دی ایمان وتعق کی افقیار کرے، خود برائی ہے رہے اور دوسروں کورو کئے کی امکائی کوشش کرے، پھر بھی اگر لوگ برائی ہے نہرکیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اس آیہ ہے ہے لیمنا کہ جب ایک مختص اپنا نماز روزہ نھیک کرلے تو ''امر بالمعروف'' چھوڑ دینے ہے اسے کوئی معزب نہیں ہوتی، خت غلطی ہے لفظ ' اہتداء' امر بالمعروف وغیرہ تمام وظائف میارت کوشال ہے۔ اس آیہ بھی گورو یے بخی بظاہر مسلمانوں کی طرف ہے لیکن ان کفار کو بھی متنب کرتا ہے جو باپ دادا کی کورانہ تقلید پر آ زے بوئے تھے بینی اگر تہار ہے باپ دادا اور گورانہ تقلید پر آ زے بوئے کو جان پر چھرکریوں ہلاک کرتے ہو۔ انہیں چھوڑ کرتم اپنی عاقب کی فکر کرو اور نق و نقسان کو بھو۔ باپ دادا اگر گراہ ہوں اور اولا دان کے ظاف راہ چس کے جات کہ تو تاک کت جات کہتی ۔ بینی اگر تھی متنبر تھائی ۔ بینی ہے تو اس متر نہیں۔ بینی بھوڑ کرتم اپنی عاقب کی فکر کرو کو تو تاک کرتے ہو۔ انہیں کہتی عال بھی آ دی بالد کرتے ہیں ایک کو باپ خوالات کو تاک کت جات کو بات کرتم میں اسے کو باپ دادا کر گراہ ہوں اور اولا دان کے ظاف راہ چس کر کے گاتو تاک کت جات کی گئی ۔ عشل مند کو با ہے دادا کر میں اس متنا کر بینی اگر تی کر کے اس کرتے ہوں ایک کو باپ کرتے ہیں گئی ۔ عشل مند کو باپ کر ایمان کو دیر باپ دادا کر کرتے ہوں میں ہیں اس کی کے بین کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہوں گئی گئی ۔ تو باک کرت کی حال کے دوران کے طور کے کو بالی اور انہا م نظر آنے گائے تغیر عمانی میں میں میں اس کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہوں کرتے ہیں کرتے ہوں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہوں گئی کرتے ہیں کرتے ہوں گئی کرتے ہوں کرتے ہو گئی کرتے ہوں کرت

ا ۱۵۹ سحدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا زياد بن سعد، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال: ((يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة )) . [انظر: ۱۵۹۲] ۵ كي

ترجمہ: حضرت ابو ہرمرہ سے بیان کیا کہ حضور کی نے فرمایا کہ کعبہ کود وچھوٹی پنڈلیوں والاحبثی تباہ کرےگا۔
لیمنی کہنا میر چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو میآیا ہے کہ "جعل اللّه الکعبة المبیت المحوام "اس کا معنی میہ ہے کہ اللّه اللّه علی ہے کہ دنیا اس معنی میہ ہے کہ اللّه علی ہے کہ دنیا اس کعبہ کی بدولت قائم ہے، حس دن العیاذ باللّہ کعبہ منہدم ہوگیا اس دن دنیا بھی ختم ہوجائے گی۔

مېرم كعبەكى پېشنگۇ ئى

اس میں بیصدیث ذکر کی کہ حضورا قدس ﷺ نے فر مایا کہ کعبہ کو حبشہ کا ذوالسوینتین بعنی چھوٹی پنڈلیوں والا ویران کرے گا،کوئی بد بخت ہوگا جو دنیا کے ختم ہونے کے قریب زمانے میں آئے گا جواس کا م کوانجام وے گا،اس کے مقدر میں بیلکھا ہے کہ وہ کعبہ کو منہدم کرے گا،اورادھرکعبہ منہدم ہوااورادھر قیا مت آئی۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ اس واقعہ کے صرف ایک سوہیں دنوں کے اندراندر دنیا حتم ہوجائے گی، یمی مطلب ہے کہ لوگوں کو اس کعبہ نے کھڑا کر رکھا ہے ۔۔۔۔

> اپنے قدیے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا

ا ۱۵۹۲ حدثما يعجيي بن بكير، حدثنا الليث ، عن عقيل، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها . ح ؛

23 وفي صحيح مسلم ، كتاب القتن واشراط الساعة ، باب لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى ، وقيم وسنن النسائي ، كتاب متاسك الحج ، باب بناء المكعبة ، رقم : ٢٨٥٥ ، ومستد أحمد ، مسند الممكثرين من الصحابة ، بابرمسند عبدالله بن عمرو بن العاص ، رقم : ٢٥٥٧ ، وباقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم : ٢٨٥٧ ، وباقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، وقم : ٢٨٥٧ ، وباقي مسند المكثرين ، باب مسند

[أنظو : ۱۸۹۳، ۱۰۰۱، ۲۰۰۱، ۱۸۹۳، ۵۰۳، ۱۸۹۳، ۲۰۵۳، ۱۵۹۳ ۲گے۔ "وکان یوم التسستو فیہ الکعبة" کینی عاشورہ کےون کعبکوغلاف پہنا یاجا تا ہے۔

المحاج بن حجاج ، عن قدادة ، عن عبد الله بن أبى عتبة ، عن أبى سعيد الخدرى عن النبى الله قال : ((ليحجن قدادة ، عن عبدالله بن أبى عتبة ، عن أبى سعيد الخدرى عن النبى قلال : ((ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج )). تابعه أبان وعمران عن قتادة. فقال عبدالرحمٰن عن شعبة قال : ((لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت)) ، والأول أكثر. سمع قتادة عبدالله بن أبى عتبة . وعبدالله سمع أبا سعيد الخدرى . كه ٨٤

#### علامات قيامت

یا جوج و ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی کعبہ باتی رہے گا اورلوگ جج وعمرہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ذو السویکتنین آ جائے ،اس وقت حج اورعمرہ بند ہوجائے گا۔

اب ایک طرف تو بدروایت ہے کہ یا جوج و ما جوج کے خروج کے بعد بھی جج اور عمرہ جاری رہے گا ابان اور عمران نے بھی تقادہ رہے ہے ہیں روایت کیا ہے لیکن عبد الرحمٰن بن مہدی نے شعبہ سے بیروایت کی ہے "لات قدم الساعة حسی لا یعنج البیت" قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج ترک ہوجائے گا۔

<sup>22</sup> لايوجد للحديث مكررات . .

٨٤ وفي مستد أحمد، باقي مستد المكثرين ، باب مستد أبي سعيد الخدري ، رقم: ٥٨٥٠ 1 ، ٢٩١١ ١ ، ١١١١ .

## (٣٨) باب كسوة الكعبة

#### كعبر برغلاف يرحان كابيان

۵۹۳ ـ حدثتا عبد الله بن عبد الوهاب : حدثنا خالد بن الحارث : حدثنا صفيان: حدثنا واصل الأحدب ، عن أبى واثل قال : جثت إلى شيبة ، ح ؛

وحدثنا قبيصة: حدثنا سفيان عن واصل ، عن أبى وائل قال: جلست مع شيبة على الكرسى في الكعبة فقال: لقد هممت أن لا على الكرسى في الكعبة فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر شفال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا. قال: هما المرآن أقتدى بهما. [أنظر: ٢٠٤٥] ٩٤

حضرت ابووائل ﷺ فرماتے ہیں کہ میں شیبہ کے ساتھ کعبہ شریف کے اندرکری پر بیٹھا تھا ، یہ وہی شیبہ ہیں جن کو کعبہ کی جانی دی گئی اور آخر تک ان کے پاس رہی۔

انہوں نے کہا''لقد جسلس هذا المجلس عمر" ایک مرتبه حفرت عمر ﷺ اس جگہ بیٹے تھے اور انہوں نے کہا ''لقد همت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته'' مير ااراده بيهوا تھا كه ميں كعبہ كے اندركو كي سونا اور جاندى ندچيوڑول عگراس كونكال كرلوگوں ميں تقسيم كردول ـ

بیت اللہ کی خدمت اور ضروریا ہے لئے لوگ بہت سا سونا اور چاندی جمع کیا کرتے تھے، حضرت عمر ﷺ کے ول میں بیدخیال پیدا ہوا کہ سونے کا استعال و لیے بھی پسندیدہ نہیں اور بیہ یہاں کسی کا م میں بھی نہیں آر ہا، لہذاا ہے لوگوں میں تقسیم کردوں۔

قلت: "ان صاحبیک لم یفعلا" کہا،حضور اورصدیق اکر اسے ایانہیں کیا،حضرت عمر کے اور اس بین ایر اسے ایر انہیں کیا،حضرت عمر کے کو تعتبہ ہوااور فر مایا" ہم ما المو آن افتادی بھما" یہی دو حضرات ہیں جن کی میں اقتداء کرتا ہوں لین حضورا قدس کے اور حضرت صدیق اکبر کے ، چونکدانہول نے ایسانہیں کیا،الہذا میں بھی نہیں کرول گا۔

باب سوة الكعب سے اس حدیث كی مناسبت غالبًا يہ ہے كہ كتب كے سونے چا ندى بين غلاف كعبه پراكا ہوا سونا بھى وافل تھا اور اس حدیث بيس حصرت عمر رہ نے اسے تقسيم كرنے كا جو ارادہ فلا برفر ما يا اس سے معلوم ہوتا ہے كہ جب كعبه كی ضرورت سے فاصل ہوتو بيسونا چا ندى اور غلاف كعبة تقسيم كرنا جا تزہم، (بشرطيكه وہ كعبے پر 12 ولمى سنىن أبى داؤد، كتباب المناسك، باب كراهية المحرص على الدنيا، رقم: ٢٣١١، وسنن ابن ماجه، كتباب المناسك، باب مال الكعبة، رقم: ١٠٤، ومسند أحمد، مسند المكيين، باب أحاديث شيبة بن عثمان المحجى، وقف نہ ہو) اور بعد میں وہ تقلیم کرنے ہے اس لئے نہیں رکے کہ وہ ناجا کر تھا، بلکہ اس لئے کہ آنخضرت ﷺ اور حضرت صدیق اور حضرت صدیق اکر میں اللہ کے حوالے ہے مضرت مرد ہوگیا نیز علامہ بینی نے ازر قی رحمہ اللہ کے حوالے ہے کہ مضرت عمر ہوں میں اللہ کے حوالے میں تقلیم فرماتے تھے۔

# (٩٩) باب هدم الكعبة

كعبه كے منہدم كرنے كابيان

وقالت عائشة رضى الله عنها: قال النبى ﷺ ﴿﴿ يَغْزُو جَيْشُ الْكَعَبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِم ﴾ . ترجمه حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهان بيان كياكه بى كريم ﷺ في فرمايا كه ايك شكر كعبه پرچ هائى كريگا اوروه زيمن مين دصنساديا جائيگا-

یہ واقعہ قیامت سے بہت پہلے کا ہے کہ کوئی تشکر العیا ذیاللہ کعبہ کوڈ ھانے کے لئے بیلے گا جس کوز مین میں وفن کر دیا جائے گا،اس کے بعد آخر میں ذوالسویقتین آئے گا۔

1090 - حدثنا عبيدالله بن المحيى بن سعيد: حدثنا عبيدالله بن الأخنس: حدثنا عبيدالله بن الأخنس: حدثنى ابن أبى مليكة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى الله قال : (ركانى به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً )، ١٠٥٠ه

ایسالگتاہے کہ مین اس شخص کود کیے رہا ہوں جو کالا بھجنگ ہوگا افحیج کے معنی ہیں ٹیڑھے پاؤں والا لیمیٰ جس کے صدور قد مین میں فاصلہ زیادہ ہوا ور ایڑیوں میں کم ہو، تو وہ فروالسویقتین ، کالا بھجنگ اور ٹیڑھے پاؤں والا "بقلعها حجو آ حجو آ" وہ ایک ایک پھرکر کے اس کوا کھاڑر ہا ہوگا۔

ابو ہر رہے تے بیان کیا کدرسول اللہ نے بیان فر مایا کہ کعبہ کودوجھوٹی پنڈلیوں والا ایک طبیعی شخص ویران کرے گا۔

## (٥٠) باب ما ذكر في الحجر الأسود

ان روایتوں کا ذکر جو حجراسود کے بارے بیں منقول ہیں

١٥٩٠ ـ حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان ، عن الأعمش ، عن ابراهيم ،

٠٠ لايوجد للحديث مكررات.

الى وفي مسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ٢ - ٩٠ .

#### -----

ترجمہ: حضرت عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ وہ جمراسود کے پاس آئے اوراس کو بوسہ دیا اور پھر فر مایا کہ میں جا نتا ہوں کہ توایک پھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ نفع پہنچا نا تیرے اختیار میں ہے، اگر میں نی کریم ﷺ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا تو میں تجھے بھی بوسہ نہ دیتا۔

# (١٥) باب اغلاق البيت ويصلي في أيّ نواحي البيت شاء

خاند كعبه كاوروازه بندكرن كابيان اورخانه كعبدين جس طرف عاب نماز يرسع

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ اوراسامہ بن زید اور بلال اور عثان بن طلحہ ﷺ خانہ کعبہ میں واخل ہوئے تو ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کردیا، جب دروازہ کھولا تو سب سے پہلے میں اندر داخل ہوا، تو بلال ﷺ سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بوچھا کیارسول اللہ ﷺ نے یہاں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! دونوں یمنی ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔

#### (۵۲) باب الصلاة في الكعبة

عبين نمازير صفى كابيان

ا و و و المحدين محمد: أخبرنا عبدالله قال: اخبرنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما: انه اذا كان دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر ، يمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذى قبل وجهه قريباً من ثلاث اذرع فيصلى ، يتوخى المكان الذى اخبره بلال ان رسول الله على صلى فهه. وليس على احد بأس أن يصلى في أى نواحى البيت شاء. [راجع: ١٣٩٧] فهه. وليس على احد بأس أن يصلى في أى نواحى البيت شاء. [راجع: ٣٩٤]

ر ہتے یہاں تک کے ان کے اور ان کے سامنے والی دیوار کے درمیان تقریباً تین گز کا فاصلہ رہتا، پھرنماز پڑھتے اور اس جگہ کا قصد کرتے جس کے متعلق بلال نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم ﷺ نے اس جگہ پرنماز پڑھی تھی اور کسی مخض پر پچھ حرج نہیں کہ خانہ کعبہ میں جس ست میں جا ہے نماز پڑھے۔ ۸۲ے

## (۵۳) باب من لم يدخل الكعبة

ال محفى كابيان جوكعبرش داخل شهو وكان ابن عمر دضى الله عنهما يحبُّ كثيراً ولا يدخلُ اوراين عمر هذا كثر مج كرت ليكن خاند كعبرش واخل ندموت ـ

١ ١٠٠ - حدثنا مسدد ، حدثنا خالد بن عبدالله ، حدثنا اسماعیل بن أبی خالد ،
 عن عبدالله بن أبی أوفی قال : اعتمر رسول الله الله البیت وصلی خلف المقام
 رکعتین ومعه من یستره من الناس . فقال له رجل : ادخل رسول الله الكعبة ؟ قال : لا .
 [انظر : ١ ١ ٤ ١ ١ ، ٨٨ ١ ٣ ، ٣١٥٥]

ترجمہ:عبداللہ بن ابی اونی کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے نے عمرہ کیا تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم النفیا کے پیچے دور کعت نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ ایک آ دمی تھا جو آپ کے کولوگوں سے چھیائے ہوئے تھا، (بظاہر بیعمرة القصاء کا واقعہ ہے) ایک فخص نے عبداللہ بن ابی اونی کے سے بوچھا، کیا رسول اللہ کے کعبہ میں واخل ہوئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ بیعمرة القصاء کا واقعہ بیان فرمار ہے ہیں، اس وقت آپ کے کعبہ میں داخل نہیں ہوئے تھے۔

# (۵۴) باب من كبر فى نواحى الكعبة المحية المخصى كابيان جواطراف كعبير كم

أ • ٢ ا - حدثنا أبو معمر : حدثنا عبدالوارث : حدثنا ايوب : حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أن رسول الله الله الما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة . فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة أبراهيم واسماعيل في أيديهما الأزلام ، فقال رسول الله الله الله م أم والله لقد علموا الهما لم يستقسما بها قط )) . فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه . [راجع : ٣٩٨]

ترجمہ این عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب کعبہ کے پاس آئے تو اندر جانے ہے انکار کیا اور اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ ان کے نکالے کا آپ ﷺ نے تھے ویا ، چنانچہ نکال ویئے

گئے۔لوگوں نے حضرت ابراہیم اور اساعیل علیما السلام کے بت بھی نکال دیئے کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں یا سنے تھے۔

۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو ہر باد کریں ، بخدا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان دونوں نے بھی پانے نہیں چھیکے۔ پھرخانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے اطراف میں تکبیر کہی اور نماز نہیں پڑھی۔

تعبیہ: اس حدیث میں ہے کہ نماز نہیں پڑھی اور پیچھے حدیث میں ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھی للندااس روایت سے تعارض واقع ہور ہاہے ،تفصیل کے لئے کتاب الصلوٰۃ میں ملاحظہ فرمائیں۔۸۳

# (۵۵) باب: كيف كان بدء الرّمل؟

#### رڻ کي ابتداء کيونکر ۾و ئي ؟

الا الله الله المسلمان بن حرب : حدثنا حماد هو ابن زيد ، عن أيوب ، عن اسعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم رسول الله الله الصحابه فقال الممشركون : إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبى الله الاشواط الأشواط الثلالة وأن يسمشوا ما بين الركنين. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. [أنظر : ٢٥٢] ٨٠

ترجمہ: این عباس بھی ہے روایت ہیں کہ رسول اللہ بھی اور آپ بھی کے صحابہ کرام بھی مکہ ہیں آئے تو رسول تو مشرکین کہنے گئے کہ تم لوگوں کے بیاں ایسی قوم آرہی ہے جے بیٹر ب کے بخار نے کمزور بنادیا ہے تو رسول اللہ بھی نے صحابہ کرام بھی کو تھم دیا کہ تین چھیروں میں اکر کرچلیں اور دونوں رکنوں کے درمیان معمولی چال ہے۔ سے چلیں اور تمام چھیروں میں رال کا تھم دینے ہے آپ بھی کو کسی چیز نے نہیں روکا بجراس کے کہ سہولت آپ بھی کو کسی نظر تھی۔ کے پیش نظر تھی۔

۳۵۶ مدیث تمبر ۱۹۹۵ اور ۱۹۹۹ ونول روایون میں تغارش بھیق اور تنعیش کے لئے ملاحظہ قریا کیں :انعام الباری ،ج: ۳، م العلاق معدیث فمبر ۳۹۸، ۳۹۷ \_

٣٨ وفي ضحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأوّل ، رقم : ٢٢٢٠ ، ومن المناب الملة التي أجلها سعى بالبيث ، رقم : ٢٨٩٦ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك الحج ، باب في الرمل، رقم : ٢١٢١ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، بأب بداية مسند عبدالله بن المناسك الحج ، باب في الرمل، رقم : ٢١٢١ ، ٢١١١ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، بأب بداية مسند عبدالله بن المناس ، رقم : ٢٢٢١ ، ٢٢٢٢ ، ٢٢٢١ ، ٢٥٥٢ ، ٢٥٥٢ ، ٢٥٥٢ ، ٢٢٢٢ ، ٢٢٢٢ ، ٢٢٢٢ ، ٢٠٥٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢ ، ٢

تشريح

یعنی تمام چکروں میں دل کا تھم دینے ہے آپ کوئیس رو کا مگران پر شفقت نے ،اگر سارے چکروں میں رل کی مشروعیت ہوتی تو مشکل ہو جاتا، اس لئے تین چکروں میں رل کی مشروعیت ہوتی تو مشکل ہو جاتا، اس لئے تین چکروں میں دل کی مشروع کیااور باقی میں رال مسنون ہے بھر رکن بمانی سے تجر اسود کی طرف آتے ہوئے اس حدیث میں عام طریقے سے چلنے کا ذکر ہے۔

وجہاس کی یہ ہے کہ مشرکین مکہ دارالندوہ میں بیٹھا کرتے تھے اور ان کا دارالندوہ اس طرف تھا جہال

آج کل میزاب رحمت یا حظیم ہے ،عمر ہ قضاء کے موقع پر آپ بھان کوا پی قوت اور شوکت دکھانا چا ہے تھے اس
لئے آپ بھے نے فر مایار مل کرو، کیونکہ جمراسود ہے رکن یمانی تک کے مقام کووہ دیکھر ہے تھے اس لئے اس مقام
پردال کا تھم ویا گیا اور اس کے بعد اوٹ میں آجائے اس لئے رکن یمانی کے بعد رمل نہیں ۔ اگر چہ بہت سے فقہاء
جن میں حنفیہ بھی شامل ہیں ، حضرت ابن عمر بھی کے اثر ہے استدلال کرتے ہوئے رکن یمانی وجمراسود کے
درمیان بھی رمل کے قائل ہیں ، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر آگ آئے گیا" ایک ان عبد اللہ یہ مشی اذا
بہلے المو کی الیہ مانی ؟ قال: لا ، الا أن ہزاحم علی الو کنین "[باب ماجاء فی السعی بین
الصف والمعروة] گرمدیش باب بالکل صری ہے کہ آپ بھی نے رکنین کے درمیان عام طریقے سے چلنے
کا تھم دیا، لہذار ان جم بی ہے۔

حنفیہ کے نز دیک ہراس طواف میں دال ہے جس کے بعد سعی ہو۔

بعض نے کہا ہے کہ بیا لیک وقتی چیزتھی اس کے ختم ہوگئی الیکن بیشتر فلنہاء نے کہا ہے کہ ریہ ہراس طواف کی سنت ہے جس کے بعد سعی ہو، جا ہے عمرہ کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو۔ ۵ م

# (۵۲)باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول مايطوف ويرمل ثلاثا

جب مكة يبليطواف من جراسودكوبوسددين اورتين بارول كرنيابيان

۱۹۰۳ است حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه شهقال: رأيت رسول الله شعين بقدم مكة اذا استلم السركن الأسود أول مايطوف ينخب ثلاثة أطواف من السبع. [انظر: ۱۲۰۳، ۲۱۸ ا

<sup>&</sup>lt;u>۵۵ عمدة القارى ، ج : ۷، ص: ۷۷ .</u>

ترجمہ: سالم اپنے والدے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ مکر مدآتے تو پہلے طواف میں حجر اسود کا بوسد دیتے اور سات پھیروں میں سے تین پھیروں میں رل کرتے۔

# (٥٤) باب الرمل في الحج والعمرة

ج اورعره من رال كرف كابيان

۱۹۰۳ - حدثنى محمد - هو ابن سلام -قال: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فَلَيْتُ ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سعى النبى الله عنه أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة. تابعه الليث قال: حدثنى كثير بن فرقد ، عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى الله عنه الله عنه النبى الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه

ترجمہ : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ تین پھیروں میں دوڑ کر چلے اور جار پھیروں میں جج وعمرہ میں معمولی جال سے چلے۔

1 • ٥ • ١ - حدثنا سعيد بن أبى مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرتي زيد بن أسلم ، عن أبيه عن عمر بن الخطاب في قال للركن: أما والله إنى لأعلم أنك حبحر لا تسضر ولا تنفع ، ولولا أنى رأيت رسول الله في استلمك مااستلمتك ، فاستلمه ثم قال: فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راء ينا المشركين وقد أهلكهم الله ، ثم قال: شيء صنعه النبي في فلا نحب أن نتركه. [راجع: 40 ا]

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب ﷺ نے حجر اسود کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بخدا میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچا نا تیرے اختیار میں ہے ،اگر میں رسول مقبول کے تھے بوسہ دیسے نہ دیا ، پھر اسے بوسہ دیا اور فرمایا کہ رمل کی ہمیں ضرورت تھی ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو دکھایا اور ان کو اللہ بھلانے ہلاک کردیا ، پھر فرمایا یہ ایس چیز ہے جورسول اللہ بھلانے کی ہے اس لئے ہم اسے چھوڑ نا پہندئیں کرتے۔

رمل میں حکمت اور حکم

حضرت عمر المساحد المناولله مل؟"اب بهارارل سے کیاتعلق؟"انسما کنا داء بنا المستو کین " بهم نے اس کے ذریعے مشرکین کواپئی توت کا مظاہرہ دکھایا تھا،اب الله علی نے مشرکین کو ہلاک کردیا، لہذا بطا ہرکوئی حکمت باتی نہیں رہی الیکن فرمایا"شدی صنعه النبی علی الانحب ان نتو که".

چنانچہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ رال اب بھی سنت ہے ، البتہ بعض تابعین مثلاً طاؤس ، عطاء، حسن

بھری، قاسم بن محمداور سالم بن عبدالله رحمهم الله فرماتے ہیں کہ بیتھم معلول بالعلۃ تھا، بیعلت اب باقی نہ رہی، لہٰذا اب رمل سنت نہیں ۔

جمہور کہتے ہیں کہ وہ حکت تھی ،علت نہتھی ،للنداحکم اب بھی یا تی ہے ،البتہ عورت کے لئے رمل با جماع غیرمسنون ہے۔ ۲ کے

۲۰۲ ا - حدثنا مسدد: قال حدثنا يحيى ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ماتركت استلام طذين الركنين في شدة و لارخاء منذ رأيت النبي في يستلمهما . فقلت لنافع: أكان ابن عمر يمشى بين الركنين ؟قال: انما كان يمشى ليكون أيسر لاستلامه . وأنظر: ١١٢١]

تر جمہ: عبداللہ بنعمرصٰی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ بختی اور آ سانی کسی حال میں بھی میں نے ان دونوں رکنوں کوچھونانہیں چھوڑا، جب سے میں نے رسول اللہ ﷺکوچھوتے ہوئے دیکھا ہے۔

میں نے نافع سے پوچھا، کیا این عمر دونوں رکنوں کے درمیان معمولی چال سے چلتے تھے انہوں نے جواب دیا کہوہ معمولی چال سے صرف اس لئے چلتے تھے کہ آسانی کے ساتھ بوسدد سے سکیں۔

# (۵۸) باب استلام الركن بالمحجن الأهى كذرية جراسودكو يوسد يخ كاميان

۲۰۲۱ - حداثنا أحمد بن صالح ، ويحيى بن سليمان قالا : حداثنا ابن وهب قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : طاف النبي في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن . تابعه الدراوردى، عن ابن أخي الزهرى ، عن عمه . [أنظر : ۲۱۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۵۲۹۳]

ترجمہ:حضورا کرم نے ججۃ الوداع میں اپنی اوٹنی پرسوار ہوکر طواف کیا اور لاٹھی کے ذریعہ جمر اسود کا استلام کیا۔ حضور اقدس ﷺ نے سواری پر جوطواف کیا ، اس کی ایک وجہ تو ابوداؤ دہیں ابو مالک انجعی ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ بیار تھے، مگر اس کی سند میں پر بدین ابی زیاد کی وجہ کے ضعف ہے۔ اور دوسری وجہ علاء نے یہ بیان کی ہے کہ آپ ﷺ نے تعلیماً ایسا کیا ، تا کہ سب لوگ آپ ﷺ کوطواف کرتے ہوئے و کیے سکیں ، لیکن عام خالات میں بغیر عذر سوار ہوکر طواف کرنا جائز نہیں ہے۔

٢٨ كل شئ صنعه النبى ﷺ، انسما صنعه لاظهار الجلد والقوة للمشركين ، فلما أهلكهم الله لاحاجة به، ثم استدرك فقال: لما فعله رمول الله ﷺ ، فيلا نحب أن نتركه اتباعاً له . قال الخطابي : كان عمر ، ص ، طلوباً للآثار ، يحوثاً عنها وعن معانيها لما وأى الحجر يستنم ولا يعدلم فيه سببا يظهر للحس أو يتبين في العقل ، ترك فيه الرأى وصار الى الاتباع ، ولما رأى الرمل قد ارتفع سببه الذى كان قد أحدث من أجله في الزمان الأول هم بتركه، ثم لاذ باتباع السنة متبركة ، وقد يحدث شئ من أمر الدين بسبب من الأسباب فيرول ذلك السبب ولا يزول حكمه، كالعرايا والاغتسال للجمعة. عمدة القارى ، ج: ٤٠ص: ١٨١ .

دوسری بات بیہ ہے کہ جس چھڑی ہے آپ ﷺ نے استلام کیا،اس کو بوسد سے کا ثبوت بھی مسلم اور ابن ماجہ کی روایات میں آیا ہے،اس کی بنا پر بی تقبیل بھی مسنون ہے،البتہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بوسد یٹا بھی اکثر علاء کے نز دیک مشروع ہے، البتہ امام مالک اسے مشروع نہیں مانتے ، کیونکہ اس کا ذکر روایات میں نہیں ہے، اور جمہورا سے چھڑی پر قیاس کرتے ہیں۔

دراوروی نے زہری کے بھتیج سے ، انہوں نے اپنے چھاسے اس کے متابع حدیث روایت کی ہے۔

# (٥٩) باب من لم يستلم إلاالركنين اليمانيين

اس محص کابیان جو صرف دونوں رکن بیانی کو بوسدد ہے

۲۰۸ اـ وقال محمد بن بكر: أحبرنا ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن دينار، عن أبى الشعثاء أنه قال: ومن يتقى شئياً من البيت ؟ وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس رضى الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجوراً. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن.

حديث كامطلب

ومن يتقى شئياً من البيت ؟

یعنی ابوالشعثا ، نے چونکہ حضرت معاویہ ﷺ کوچاروں ارکان کا استلام کرتے ہوئے ویکھا تھا ، اس لئے انہوں نے کہا کہ کون ہے جو بیت اللہ کے سی بھی جھے سے بیچے؟ لیعنی کسی رکن کا استلام نہ کرے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرماً یا که استلام تو صرف ان دور کنوں کا کیا جاتا ہے بعنی حجراسوداور رکن بیانی۔

حضرت معاویہ ﷺنے فرمایا کہ بیت اللہ کا کوئی حصر مجور نہیں لیعنی اگر چہ حضور ﷺنے ٹابت نہیں لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ رکنِ عراقی اور رکنِ شامی کا بھی استلام کریں ، چنا نچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما چاروں کا استلام کیا کرتے تھے۔

چوروں میں اور کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ استلام نہ کرنے سے مجور ہوتا لا زم نہیں آتا صرف یہ ہے کہ استلام نہیں کیا اور خاہر ہے وسطِ کعبہ مجور ہوگیا، استلام نہیں کیا اور خاہر ہے وسطِ کعبہ مجور ہوگیا، معلوم ہواعدم استلام مجور ہونے کا باعث نہیں۔

اور حضرت ابن زبیر ﷺ نے چونکہ حلیم والاحصہ بھی شامل کرلیا تھااس لئے وہ رکن عراقی اور شامی کا بھی استلام کرتے ہوں گے۔

کوچھوتے نہیں دیکھا۔ ۷۸

حجراسودبھی چونکہ یمن کی ست میں ہے اس لئے اسے بھی رکن بمانی قرار دیکررکن کو تثنیہ سے ذکر کیا۔

#### (٢٠) باب تقبيل الحجر

#### حجراسودكو بوسه دينه كابيان

١ ٢ ١ - حدثنا أحمد بن سنان : حدثنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا ورقاء قال : أخبرنا ورقاء قال : أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب في قبل الحجر وقال : لولا أنى رأيت رسول الله في قبلك ما قبلتك . [راجع : ١٥٩٤]

ا ۲۱۱ سحد لنا مسدد قال: حدثنا حماد ، عن الزبير بن عربى قال: سأل رجل ابن عمر رضى الله عنهما عن استلام الحجر؟ فقال: رأيت رسول الله على يستلمه و يقبله قال: قلت: أرأيت ان زحمت؟ أرأيت ان غلبت؟ قال: اجعل ((أرأيت)) باليمن. رأيت رسول الله على يستلمه ويقبله .[راجع: ۲۰۲۱] ۸۸

ابن عمرٌ کے شدا کدا درابن عباسؓ کی رخصتیں

حضرت زبیر بن عربی رحمہ اللہ تع تا بھی ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبد اللہ بن عمرٌ سے استلام جحرکے متعلق پوچھا کہ اس کا کیا تھم ہے؟ دوسری روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خود پوچھا۔

"فقال" حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهان فرمایا که پس نے رسول الله الله کا ستام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا استلام سنت ہے، "ویقبله" اورآپ اللہ نے تقبیل بھی فرمائی۔

انہوں نے کہا" ار ایست ان رُحست" مجھے یہ بتلائے کہ اگر بجوم ہوجائے تو پھر بھی تقبیل واستلام ضروری ہوگا؟ "ار ایت" ۔ " اخبونی" کے معنی میں آتا ہے۔

"ادايت أن غلبت؟" اگريس مغلوب بوجاؤن تو پير بهي تقبيل واستلام كرون؟

"قال: اجعل ((أرأيت)) باليمن" يرجو "أرأيت ، أرأيت "كررب مواس يمن من چهور آك،

٨٨ مزيرتفيل ك لخ طاحظ فرما يمين: العام البارى، ج: ٢، ص: ٢٤٢، وقع العديث ٢٢١.

۸۸ وقي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها ، وقم: ٣٢٠٣ وستن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب من اين يدخل مكة ، رقم: ٢ ٢٨١ ، وستن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في وقلت الاحرام ، رقم: ٩ • ١٥ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم: ٣٢٠٠ ، ٣٢٥ ، ٥ • ٥ ، ٥ • ٥ ، ٥ • ٥ ، وسنس المدارمي ، كتاب المناسك ، باب في استلام الحجر ، رقم: ١٨٢٤ / ١٨٢٥ . ١٨٣٥ .

یہ چونکہ یمن کے تھاس واسطے بیفر مایا۔

مطلب بدہے کہ میں بتار ماہوں کہ حضور ﷺ نے تقبیل واسلام فرمایا تو تقبیل واسلام کرو۔

ان کا مسلک میں تھا کہ جموم ہویا کچھ بھی ہوتقبیل واسٹلام کرنا ہے، کہتے تھے کہ میں نے حضور ﷺ کو دیکھا ہے، للبذا میں تو کروں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات وہاں تک بینچنے کے لئے خوب مزاحمت کرتے تھے، لیمض دفعہ بینچنے تک ناک زخمی ہو جاتی تھی مگر پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے۔

اصل میں اللہ ﷺ نے ان کو بیے جذبہ دیا تھا کہ حضور ﷺ کی جو بات دیکھے لیتے تو کوشش ہوتی تھی کہ میں دہ کروں ، چنانچہ جہاں سے حضور ﷺ گذرے وہاں سے بیرگذرتے تھے ، بقول شاعر سے جہاں جہاں تیرے نقش قدم نظر آئے

. جبین شوق لئے ہم ویں ویں پہنچے

تو بیر حضرت این عمر رضی الله تعالی عنهما کانداق تھا کہ ہر بات میں حضور ﷺ کے نقوش وآثار کا اتباع کریں، چنانچےتقبیل واستلام میں بھی یہی بات تھی۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فر ماتے تھے بچرِ اسود کی تقبیل اس وقت کر و جب بہوم نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔

جہور کا قول بھی حضرت ابن عباس رضی الله عنہمائے قول کے مطابق ہے۔

صحابة كرام شرك زمانے سے مير شهراند ابن عمو الله ور حص ابن عباس الله ابن عمو الله ور حص ابن عباس الله الله الله الله عن عبدالله بن عمر كے شدا كداورا بن عباس الله كى رصتيں ۔عبدالله بن عمرض الله عنها تن فرمائے تھے اور عبدالله بن عباس رضى الله عنها تسهيل فرماتے تھے۔ ٩ م

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ بجوم ہوتو تقبیل مت کرو، دور بی سے اشارہ کراو۔ جمہورا تمدار بعد کا بھی بہی مسلک ہے۔

وجداس کی میہ ہے کہ استلام حجرسنت ہے ، فرض بیا واجب نہیں اور و صروں کو تکلیف ہے بچاتا فرض ہے۔ آج کل لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے ، حضرت عبدائلہ بن عمر رضی انڈو ٹنہم پھر بھی اپنی ناک زخمی کر گئے لیکن دوسروں کو زخمی نہیں کیا ، آخ کل لوگ اپنی قوت کا مظاہر دکرتے ہوئے دو سرداں کو بھی زخمی کردیے میں ، بید درست بات نہیں ۔

٨٩)عمدة القارى و جسوص

## (١٢) باب من أشار الى الركن اذا أتى عليه

#### حجراسود کے یاس) آکراشارہ کرنے کابیان

ا ۱۱۲ محمد بن المثنى قال: حدثنا عبدالوهاب قال: حدثنا خالد، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طاف النبى الله على بعير ، كلما أتى على الركن اشار اليه . [راجع: ١٢٠٤]

ترجمہ حضور ﷺ نے اوٹٹ پرسوار ہوکر خانہ کعبہ کا طواف کیا ، جب بھی حجراسود کے پاس آتے تو کسی چیز سے اشار ہ کرتے ۔

# (۲۲) باب التكبيرِ عند الركن

حجراسود كنزديك كلبيركي كابيان

الا السحد الله الحداد قال: حدثنا خالدين عبدالله: حدثنا خالد الحداء، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طاف النبى الله بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار اليه بشيء كان عنده وكبر.[راجع: ٢٠٤]

"كلما أتى الركن أشار اليه بشيء كان عنده وكبر".

جب بھی ججراسود کے پاس آتے تو کسی چیز ہے اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔

### (۲۳) باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة قبل أن يرجع الى بيته ،

ثم صلی ر کعتین ، ثم خوج الی الصفا اس فض کابیان جو کمه ش آئے اور کھر لوٹے سے پہلے فانہ کعبہ کا طواف کرے پھر دور کعت نماز بڑھے پھر صفا کی طرف نظے

عبدالرحمن قال: ذكرت لعروة قال: فأخبرتنى عائشة رضى الله عنها: ان أول شيء بدأ عبدالرحمن قال: ذكرت لعروة قال: فأخبرتنى عائشة رضى الله عنها: ان أول شيء بدأ به حين قدم النبى ، أنه تبوضاً ثم طاف ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر رضى الله عنهما مثله. ثم حججت مع أبى الزبير ، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت السمه اجرين والأنصار يقعلونه. وقد أخبرتنى أمى أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان و فلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا. [الحديث: ٢١٢١، أنظر: ١٢٢١]، [الحديث:

#### ۱۲۱۵ انظر: ۲۱۷۹ ا ۱۲۲۵

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ جب نبی کریم ﷺ مکہ آئے تو سب سے پہلے وضوکیا بعد ازاں طواف کیا پھرعمرہ نہیں ہوا پھر ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہانے بھی اسی طرح کی کیا۔ پھر میں نے ابن زبیر کے ساتھ رجح کیا، تو انہوں نے سب سے پہلے طواف کیا، پھر میں نے مہاجرین وانصار کواسی طرح کرتے و یکھا اور مجھ سے میری ماں نے بیان کیا کہ انہوں نے اور ان کی بہن اور زبیر نے اور فلاں فلاں نے عمرہ کا احرام با ندھا تو ان کواسی طرح کرتے و یکھا کہ جب حجر اسود کا استلام کر چکتے تو احرام سے باہر ہوجاتے۔

مفهوم

اس روایت کو بہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر کر کے روایت کیا ہے ، مفصل روایت صحیح مسلم میں آئی ہے جس کا خلاصہ میہ ہے کہ ایک عراقی شخص نے محمد بن عبد الرحمٰن سے کہا تھا کہ کہ حضرت عروہ بن زبیر اللہ سے میہ پوچیس کہ جوآ دی حج کا احرام باندھ کرآیا ہو، کیاوہ حج کوفنح کر کے عمرہ بناسکتا ہے؟

سوال کی وجہ یکھی کدا ہے یہ پہ چلاتھا کہ آنخضرت کے اور حضرت عائشہ اور حضرت اساء رضی اللہ عنہما نے ای طرح اس کی تروید کی اور کہا کہ حضور اقدالی طرح اس کی تروید کی اور کہا کہ حضور اقدالی کے تو بھی نے توج کوفنخ کر کے عمرہ نہیں بنایا تھا ، پھر شخین نے بھی ج کیا تو ابیانہیں کیا ، میں نے اپ والد حضرت زہیر کے ساتھ جج کیا تو انہوں نے بھی ایسانہیں کیا ، اور مہاجرین وانصار کو بھی میں نے جج کرتے ویکھا تو طواف وسعی کے بعدوہ حلال نہیں ہوتے تھے۔ البتہ میری والدہ حضرت اساء نے ججۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جب جج کے لئے آئے تو آنحضرت کے کھی کے مطابق عمرہ کرکے حلال ہوگئے تھے ، خلاصہ یہ کے حصرف ججۃ الوداع کی خصوصیت تھی کہ آپ کے شابہ کرام کی کو "فسنے المحج الی العمرة "کی خلاصہ یہ کے کہ کہ اب ایسا کرنا جا تزنہیں۔

"فلما مسنحوا الوكن"ئيكايه بعمره كرنے سے۔

المندر قال: حدثنا ابراهيم بن المندر قال: حدثنا أبو ضمرة أنس قال: حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ،عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله الله الله الذا طاف في الحج أو العمرة أول مايقدم سعى ثلاثة أطواف ، ومشى أربعة ثم سجد سجدتين . ثم يطوف بين الصفا والمروة . [راجع: ٢٠٣]

رسول اللہ ﷺ جب حج اور عمرہ میں طواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں سعی کرتے یعنی رمل فریا تے اور چارمیں معمولی حیال سے چلتے ، پھر دور کعت نماز پڑھتے بھرصفاا ورمروہ کے درمیان طواف کرتے ۔ ١ ٢ ١ - حدثنا ابراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيدالله ، عن

حضور ﷺ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو پہلے تین پھیروں میں دوڑ کر چلتے اس سے مراد بھی رق ہے اور چار میں معمولی چال سے چلتے اور صفاوم وہ کے درمیان جب طواف کرتے تو نالے کے وسط میں سعی کرتے۔

#### (۲۴) باب طواف النساء مع الرجال

مردون كاعورتول كيساته طواف كرف كابيان

قال] : اعبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال : كيف تمنعهن وقد قال] : اخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال : كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي شمع الرجال ؟ قلت : بعد الحجاب أو قبل؟ قال : إى لعمرى ، لقد أدركته بعد الحجاب ، قلت : كيف بخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن . كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم ، فقالت امرأة : انطلقى نستلم يا أم المؤمنين . قالت : إنطلقى عنك ، وأبت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال . وكنت آتى عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف ثبير . قلت : وماحجابها؟ قال : هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ، ورأيت عليها درعا موردا. ١٠٠٠ ال

ابن جریر کہتے ہیں کہ مجھے عطاء نے خبر دی کہ جب ابن ہشام نے عورتوں کومر دوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا تھا تو فر مایا "کیف تسمن معدن وقعہ طاف نساء النبی مع الرجال؟" آپ کیے روک سکتے ہیں؟

ابراجیم بن ہشام کی وقت امیر ج سے تو انہوں نے بیاعلان کر دیا کہ کوئی عورت مردول کے ساتھ طواف ندکرے تو یو چھا" کیف تصنهن ؟" طواف ندکرے تو یو چھا" کیف تصنهن ؟"

"قلت: بعد الحجاب أو قبل؟" يس في يو جهاعورتون في يرد عكامكم نازل موفى كابعد

**وع لايوجد للحديث مكررات.** 

افي وانفرد به البخاري.

طواف کیایا پہلے کیا؟"قال: ای لعمری، لقد ادر کته بعد المحجاب"انہوں نے کہا: ہاں میں فتم اٹھا تا ہوں کہ میں نے بینز ول تجاب کے بعدد یکھا ہے۔

"قلت: كيف يمخالطن الرجال؟" بن نے كها كدرجال ورتوں سے كيے خالطت كرتے ہے؟
"قال: لم يكن يحالطن، كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال "يعى حضرت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال" يعى حضرت عائشرضى الله عنها مردول سے الگ بوكر منعول بوكر، اندر كھے بغير طواف كياكرتى تھيں، "حجرة أى منعولة، لا تحالطهم" وه مردول كے ساتھ لكرنہيں كرتى تھيں \_

"فقالت امراة" ايكورت في حضرت عائشدضى الله عنها سه كهاا مام المؤمنين! آكس ذرا مجر اسود كابوسه كهاا مام المؤمنين! آكس ذرا مجر اسود كابوسه كيل من المعالم الله عنها في المعلم و الله عنها من المعلم و الله عنها و الله عنها ميا ميان المعلم و الله من الله عنها و الله عنها منها الله عنها في الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها في الله عنها الله

عورتوں کو جمرِ اسود کا بوسہ لینے کا اہتمام نہیں کرنا جا ہے ، الا میہ کہ بغیر کسی دھکم پیل کے آ رام سے بوسہ لینے کا موقع ہو۔

آج کلعورتوں نے بیر کت کر رکھی ہے کہ جمراسود پرانہی کا نسلط رہتا ہے، اور وہ اس کے لئے دھکا پیل کرتی رہتی ہیں جو ہرگز جائز نہیں ہے۔

تو حضرت عا نشد صنی الله عنها نے فر مایا''ا**نسطیا قسی عنک و آبست''اس لئے** کہ دہاں دھکم پیل میں عورتوں کاشریک ہونا کوئی معقول بات نہیں۔

"بىخوجىن مىنىڭوات باللىل" رات كومتئر ات بن كر،اجنبى بن كرنكى تھى تاكدكى بچان نەسكە
"فىسطىفىن مىع الىر جال ولىكنهى إذا دىحلى البيت قىمى" ئىكىن جىب خواتىن بىت الله مىل داخل بوتى تھىس تو د بال كھرى بوتى تىلى بىت الله مىل خواتىن كا داخله بواتو اس طرح بواكه مرد بابرا كے اور اندر صرف عورتيل بى عورتيل بى مورتيل روگئيل -

"و کست آنی عائشة أنا و عبید بن عمید "حضرت عطاء رحمه الله کهتے ہیں کہ میں اور عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی الله عنها کے پاس جایا کرتے تھے"و هی مسجاورة فی جوف قبید "مزولفه کی رات میں وہ وہاں معتلفہ ہوتی تھیں۔

"قلت: وما حجابها؟" ابن جرير كت بين كمين في يوجها كمان كا حجاب كيابوتا تها؟

 درعا مورداً" اور میں نے آپ کے او پر ایک گلاب کا پھول بنی ہوئی قیص دیکھی۔ ہوسکتا ہے اتفا قاپر دہ ہٹ گیا ہوا ورنظر پڑگئی ہوتب دیکھا ہو۔

9 ا ۲ ا - حدثنا اسماعیل قال: حدثنا مالک ،عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبیر ، عن زینب بنت أبی سلمة رضی الله عنها ، عن أم سلمة زوج النبی شقالت: شكوت الی رسول الله شانی اشتكی فقال: ((طوفی من ورائه الناس وأنت راكبة))، قطفت رسول الله حینتل یصلی الصبح الی جنب البیت وهو یقر أ (والطور وكتاب مسطور).[راجع: ۳۲۳]

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ ہے اپی بیاری کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ لوگوں کے پیچے سے سوار ہوکر طواف کر لینا۔ چنانچہ میں نے لوگوں کے پیچے طواف کیا اور رسول اللہ ﷺ اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے اور سورت "والسطور و کتاب مسطور"پڑھ رہے تھے۔ وو

چونکہ حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیار تھیں ، اس لئے اونٹ پر طواف کی اجازت وی اور نماز میں لوگوں کے پیچھے سے طواف کرنے کو اس لئے فر مایا تا کہ ایک تو ان کا پردہ رہے ، دوسرے ان کی اونٹنی سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔

# (۲۵) باب الكلام في الطواف

#### طواف میں گفتگو کرنے کا بیان

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے

25 تنصيل المعطفر مائي: العام المهارى ، ج: ٣٠ ص: ٣٠٢ ، كتاب الصلواة ، وقم الحديث : ٣١٣.

٣٣ وفي سنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب الكلام في الطواف ، رقم : ٢٨٧١ ، وكتاب الأيمان والندور ، باب النسائور في سنن النسائور ، باب من رأى عليه كفارة اذا كتاب الأيمان والندور ، باب من رأى عليه كفارة اذا كان في معصية ، رقم : ٢٨٧٢ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بافي المسند السابق ، رقم : ٣٢٢٣.

ایک انسان کے پاس سے گذرہے جس نے اپنا ہاتھ تسمہ کے ذریعے کی دوسرے انسان کے ہاتھ سے باندھا ہوا تھا''ہسپیو'' کے معنی تسمہ یا دھا گہ کے آتے ہیں ، یعنی ہجوم ہوگا اور وہ بوڑ ھاتھنس ہوگا اپنا ہاتھ دوسرے کے ساتھ باندھ لیا ہوگا تا کہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں۔

"فقطعه النبى ﷺ بيده" آپﷺ نے اپن دستِ مبارک سے وہ تمد کا بُلیا، "فیم قال: قد بیده" پیم فرمایا ان کواپنے ہاتھ سے لے کرچلو، اس طرح ہاندھ کر چلنا ادب کے خلاف ہے، ایسامعلوم ہوگا جسے کسی جانورکو لے کرجارہے ہوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے کے طواف کے دوران ضرورت کے مطابق بات کرنا جائز ہے، چنانچے سب فقہاء کا بہی مسلک ہے کہ بات کرنا جائز ہے، البتہ بلاضرورت نہ کرنی چاہئے تا کہ آ دی کے ذکر میں خلل نہ آئے ، ذکر وغیرہ میں مصروف رہنا چاہئے۔ مہو

# (۲۲) باب: اذا رأى سيراً أو شيئاً يكره فى الطواف قطعه جبطواف شيئاً يكره في الطواف قطعه

ا ۱۲۲ ا حداثنا أبوعاصم ، عن ابن جريج ، عن سليمان الأحول ، عن طاؤس، عن ابن عباس رضى الله عنهما : ان النبي الله وأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه . [راجع : ۲۲۰ ]

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کوخانہ کعبہ کا طواف کرتے ویکھا کہ زمام یا کسی دوسرے چیز سے باندھا ہوا تھا آپ ﷺ نے اس کوکاٹ ڈالا۔

# (۲۷) باب: لا يطوف بالبيت عريان و لا يحج مشرك كالله على المالية على المالية على المالية المالي

المعلى حميد بن عبدالرحمن ان أبا هريرة أخبره: ان أبا بكر الصديق في بعثه في الحجة التي المره عليها رسول الله في قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ان التي المره عليها رسول الله في قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: ان السلواف بالبيت صلوة ، فاقلوا به الكلام و قال الشافعي: أقلوا الكلام في الطواف ، فانما أنتم في الترمذي والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم أنهم يستحبون أن لايتكلم الرجل في الطواف الا بحاجة أو بلكر الله أو من العلم وقال ابوعم عن عطاء: انه كان يكره الكلام في الطواف الشي البسير، وكان مجاهد يقرًا عليه القرآن في الطواف. وقال مالك: لاأدرى ذلك، وليقبل على طوافه عمدة القارى ، ج ، ع، ص : ١٩ الد

#### لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان .[راجع: ٣٢٩]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے جس حج میں انہیں ججہ الوداع سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے امیر حج بنایا تھا، قربانی کے دن چندلوگوں کے ساتھ بیاعلان کرنے کے لئے بھیجاتھا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے گا اور نہ کوئی نگا ہوکر طواف کرے گا۔ (بیر ویے ھے کے حج کا واقعہ ہے)

#### (٢٨) باب: إذا وقف في الطواف

دوران طواف مین تفهر جانے کابیان

وقال عطاء فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني . ويذكر نحوه عن ابن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي بكر .

طواف میں مشی اور تنابع مسنون ہے ، رکنانہیں چاہئے لیکن اگر کسی وجہ سے رک جائے تو اس سے طواف ختم نہیں ہوتا ، طواف صحیح ہے اگر چہ ایسا کرنا خلاف سفت ہے۔

عطاء رحمہ اللہ کہتے جیں آیک مخص طواف کررہا تھا، طواف کے دوران جماعت کھڑی ہوگئ، "أو ید فع عن مکانه" یا کسی وجہ سے اس کو دھکا وے کراپنی مگدسے دور کردیا گیا" افدا سلم یوجع إلى حیث قطع عن مکانه" یا کسی وجہ سے اس کو دھکا وے کراپنی مگدسے دور کردیا گیا" افدا سلم یوجع إلى حیث قطع علیم فینسی" تو جب سلام پھیر لے تو واپس وہاں جائے جہاں سے طواف تطع کیا تھا اور وہاں سے بنا کرے، لینی اگر طواف کے دوران جماعت کھڑی ہوگئی تو نماز پڑھ لے اور نماز کے بعدای جگدسے طواف شروع کرے جہاں سے چھوڑ اتھا۔ "وید کر نحوہ عن ابن عمو".

#### (۲۹) باب: صلى النبي على لسبوعه ركعتين ،

حضور ﷺ نے طواف کیا اور سات چھرے دینے کے بعدد ورکعت نماز پڑھی

وقال نافع: كيان ابـن عـمر رضى الله عنهما يصلى لكل سبوع ركعتين . وقال إسسماعيل بن أمية : قلت للزهرى : إن عطاء يقول : تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف . فقال : السنة أفضل . لم يطف النبى الله سبوعا قط إلا صلى ركعتين.

یہ باب قائم کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے طواف فر مایا اور ہرسات چکروں میں دور کعتیں پڑھیں۔ یہ بیان کرنامقصود ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر آ دمی ایک سے زیادہ طواف کر رہا ہے تو ہر طواف کے سات چکر پورے کرنے کے بعد دور کعتیں جو مقام ابرا نہیم پر پڑھی جاتی ہیں وہ پڑھے اور پھر دوسرا طواف شروع کرے، تمام طواف ایک ساتھ کرنا اور سب کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنا عام حالات میں سنت نہیں۔ امام ابوحنیفه، امام محمد اورجمهور رحمهم الند کایبی مسلک ہے۔

البتہ امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ فر ماتے ہیں کہ اگر فجر یا عصر کے بعد طواف کر رہاہے جس وقت نوافل پڑھنا مکروہ ہیں تو پھرغروب یا طلوع کے بعد اسمی رکعتیں پڑھ لینا جائز ہے، کیکن دوسرے اوقات میں جمع کرنا خلاف سنت ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسے اس صورت میں جائز کہتے ہیں، جب طاق عدد میں طواف کے ہوں ، مثلاً تین طواف یا یا نچ یا سات توسب کی رکعتیں آخر میں اسمی پڑھ سکتے ہیں۔

زیادہ ترصحابہ کرام ﷺ سے بہی منقول ہے کہ وہ ہرطواف کے لئے الگ سے رکعتیں پڑھتے تھے، البتہ دومحابہ ﷺ بیمنقول ہے کہ وہ ہرطواف کے لئے الگ سے رکعتیں پڑھتے تھے، البتہ دومحابہ ﷺ بیمنقول ہے کہ وہ تمام طوافوں کے بعد اسمعی رکعتیں پڑھ لیتے تھے، ایک حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کئ گئ طوافوں کے بعد اسمعی رکعتیں پڑھلیا کرتی تھیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس سے استدلال کرتے ہیں۔ طوافوں کے بعد اکتمی رکعتیں پڑھنے کوفقہاء نے مکروہ کہا ہے۔

فرماتے ہیں"وقبال نافع: "کان ابن عمر بصلی لکل سبوع د کعتین" حضرت عبداللہ بن عمرضی الله عنہا ہرسات چکروں کے بعددورکعتیں پڑھا کرتے تھے۔

"قال إسماعيل بن امية: قلت للزهرى : أن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتى الطواف"

اساعیل بن امتیہ کہتے ہیں کہ میں نے زہری رحمہ اللہ سے کہا کہ عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مکتوبہ نمازیعنی فرض نماز، طواف کی نماز وں سے کافی ہو جاتی ہے، یعنی ایک شخص نے طواف کیا، اس کے بعد فرض نماز کا وقت آگیا اور اس نے فرض نماز پڑھی تو کہتے تھے کہ فرض نماز کے اندر طواف کی دورکعتیں بھی ادا ہو گئیں۔

فقال: "السنة افصل" زہری رحماللہ نے فر مایا کسنت پوٹل کرنازیادہ چے ہے اوروہ ہے کہ "لم عطف النبی ﷺ مسبوعاقط الاصلّی رکعتین" آپﷺ نے بھی بھی طواف کے سات چکر نہیں کے مگر ہر باردور کعتیں پڑھیں ، تویدور کعت فرض میں ادائیں ہوں گی بلکدان کوالگ سے پڑھنا چاہئے۔

نیزمصنف این انی شیبه پس حضرت شن بصری رحمه الله سے روایت ہے کہ "مسطست السسنة ان مع کل اصبوع رکعتین لایجزی منها تطوع و لافریضة"، 98

المروضي عمروضي عمروضي عمروضي عمرون مالتا ابن عمروضي الاقران بين الاسباع من عمدة القارى ، ج: ٤٠٠٠ افي الاقران بين الاسباع من محتبة الرشد ، الرياض ، ٢٠٩١ هـ (حص فيه ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ٢٠٩١ هـ

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے پوچھا گیا کہ کیا آ دمی اپنی بیوی سے صفا ومروہ کے درمیان طواف کرنے سے پہلے عمرہ میں جماع کرسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ ﷺ کمہ تشریف لائے تو سات بارخانہ کعبہ کا طواف کیا، پھرمقام ابرا بیم کے پیچھے وور کعت نماز پڑھی اور صفا ومروہ کے درمیان طواف کیا پھرفر مایا کہ رسول اللہ میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے۔

امراته عنهما فقال: وسالت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما فقال: لايقرب امراته حتى يطوف بين الصفا والمروة. [راجع: ٣٩٢]

۔ عمر و نے بیان کیا کہ میں نے جاہر بن عبداللہ ہے پوچھا تو فرمایا کو کی شخص اپنے بیوی کے پاس نہ جائے جب تک صفاا درمروہ کے درمیان طواف نہ کر لے۔

### (+ ) باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة

### ويرجع بعد الطواف الأول

اس مخض کا بیان جو کعبہ کے پاس نہ کیا اور نہ طواف کیا یہاں تک کہ عرفات کو خص کا بیاں تک کہ عرفات کو خصاص کو چلا جائے اور طواف اول کے بعد والیس ہو

۱ ۲۲۵ - حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: أخبرنى كريب عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبي الله عنهما قال: قدم النبي المروة ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة . [راجع: ١٥٣٥]

اس طواف کے بعد آپ ﷺ کعب کے قریب نہیں گئے یہاں تک کروفات سے واپس آکر آپ ﷺ نے

•••••••••••••

طواف زيارت كيا .

اس کے معنی بیہ ہوئے کہ آپ ﷺ نے چھودن میں کوئی نفلی طواف نہیں کیا ،اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اس دوران طواف کرنا جا ئزنہیں ، جائز ہے بلکہ جتنا بھی آ دمی نفلی طواف کرے بہتر ہے۔

حضور ﷺنے اس دوران دن کے وقت اس لئے طواف نہیں کیا تا کہ ایبا نہ ہو کہ د کیھنے والوں پراشتباہ ہوجائے اور وہ سیجھنے لگ جائیں کہ ہرروز ایک طواف کرنا واجب ہے اور اس کو جج کالا زمی حصہ بیجھنے گئیں۔

البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رات کے وقت طواف کر لیتے تھے جب لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا تا کہ لوگ تشویش میں نہ مبتلا ہوں ، ورنہ حفیہ کے زدیک مکہ مرمہ میں رہتے ہوئے جتنے بھی نفلی طواف کریں بہتر ہے ، البتہ امام مالک رحمہ اللہ غیر کی کے لئے طواف اور کی کے لئے نماز کو افضل کہتے ہیں۔ حفیہ کی ایک روایت میہ ہے کہ کی کہلے موسم کے میں نماز زیادہ افضل ہے اور غیر موسم میں طواف ، نیکن دوسری روایت میہ ہے کہ کی کہلے علی الاطلاق نماز افضل ہے۔ وی

# ( ا ک) باب من صلی رکعتی الطواف خار جا من المسجد، اس فض کامیان جم نے مجدکے باہر طواف کی دور کعتیں پڑھیں

"وصلى عمر الله حارجا من الحرم".

۱۲۲۱ صحدانا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الله عبد الله تعالى عنها قالت : شكوت إلى رسول الله هل ح ؛

یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طواف کی دور کعتوں کا اصل مقام مقام ابراہیم ہے۔ مسنون یہ ہے کہ ان کومقام ابراہیم ہے۔ مسنون یہ ہے کہ ان کومقام ابراہیم ہے اور اس میں بھی مسنون یہ ہے کہ اس طرح پڑھے کہ مقام ابراہیم مصلی اور کعبہ کے درمیان آجائے کیکن وہاں پڑھ ناشرط لازم نہیں ہے، اگراس کی بجائے کہیں اور مسجد حرام کے اندر پڑھ لے تو پہھی جائز ہے۔ فقہاء جنفیہ کہتے ہیں کہ اگر مقام ابراہیم پر نہ پڑھے تو مسجد میں بڑھ لے ، خطیم میں بھی نہ پڑھے تو مسجد حرام میں بھی موقع ہو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے مجدحرام میں بھی موقع ہو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے مجدحرام میں بھی موقع نہ ملے تو مسجد حرام میں بھی موقع نہ مجدحرام سے باہر

٢٩ رد المحتار، فصل في الأحرام.

حدودِ حرم کے اندر اندر بھی پڑھ سکتا ہے ، حدودِ حرم ہے باہر پڑھنا مکروہ ہے لیکن ادا ہو جائیں گی۔ یہاں ہے کہنا چاہتے ہیں کہ سجد کے باہر بھی طواف کی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔

"وصلی عمو شخصار جا من الحوم" حضرت عمر شف خرم با برنماز پڑھی۔ یہاں بظاہر حرم سے با برنماز پڑھی۔ یہاں بظاہر حرم سے مراد مبحد حرام ہے، نہ کہ صدود حرم ، کیونکہ آگے آر ہا ہے کہ حضرت عمر شن نے نماز فجر کے بعد طواف کیا، چونکہ فجر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اس لئے طواف کے بعد نکل گئے اور ذی طوی کے مقام پر بیر کعتیں ادا کیس۔ اور ذوطوی حدود حرم میں واقع ہے، اسی میں حضرت امّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث نقل کی کہ میں نے حضور شاہد شکایت کی۔

العووج " ب ب الله جرى مارير هرود الروارة والعالم المعن الم المعن الم المعن الم المعلمة طاف بالبيت الدر وه بهى ا اور حفزت الم سلمه رضى الله عنها بيت الله كاطواف وداع نبيس كريا في تفيس، "وادادت المدخووج" اوروه بهى حضور الله كساته حيانا جا التي تفيس -

معلوم ہوا کہ سجد سے نکلنے کے بعدر کعتِ طواف پڑھنا جا تر ہے۔

اس سے پچھاس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ فجر کے بعد رکعات ِطواف نہیں پڑھنی چاہئیں ، کیونکہ اگر فجر کے بعد پڑھنا ہوتیں تو وہاں سے پڑھ کرنگلتیں ،لیکن باہر جا کر پڑھیں ،اس سے حفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ فجر اورعصر کے بعد رکعات طواف پڑھنا درست نہیں ۔

# (27) باب من صلى ركعتى الطواف خلف المقام

اس مخص کا بیان جس نے مقام ابراہیم کے پیچیے طواف کی دور کعتیں پڑھیں

ابن عمر رضى الله عنهما يقول: قدم النبى الله فطاف بالبيت سبعاً ، وصلى خلف المقام وكعتين ، ثم خرج عليه الله الله الصفاء . وقد قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول

الله اسوة حسنة ) [الأحزاب: ٢١] [راجع: ٣٩٥]

ترجمہ حضور ﷺ مکہ میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا سات بارطواف کیا ، اور مقام ابراہیم کے پیھیے دور کعت نماز پڑھی ، پھرصفا کی طرف چل پڑے ، اور اللہ بزرگ وبرتر نے فرمایا کہ تمہارے لئے رسول اللہ میں اچھانمونہ ہے۔

#### (24) باب الطواف بعد الصبح والعصر،

فجراور عمرك بعدطواف كرنے كابيان

"وكان ابن عمر رضى الله عنهما يصلى ركعتى الطواف مالم تطلع الشمس".

" و طاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى " .

یباں بیمسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی فجر یاعصر کے بعد طواف کرے تو آیا اس میں طواف کی رکعات فوراً پڑھ لے یاغروب وطلوع کا نظار کرے،اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

شافعیہ اور حنا بلہ کے نز دیک فجر اور عصر کے بعد بھی طواف کی رکعتیں پڑھنا جائز ہے، حفیہ اور مالکیہ کے نز دیک جائز نہیں۔

مسئلہ کی تفصیل کتاب الصلوۃ میں گذر چکی ہے، امام بخاریؒ کار حجان ترجمۃ الباب سے حنفیہ اور مالکیہ کے قول کی طرف معلوم ہور ہاہے، لینی اس وقت رکعتیں نہیں پڑھنی چاہئیں بلکہ طلوع اور غروب کا انتظار کرنا چاہئے۔ چنانچی فرماتے ہیں "وسکان ابن عمر" ایک تو عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا کاعمل نقل کیا کہ وہ رکعتیں سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیتے تھے، اس سے شوافع اور حنابلہ کی تائید ہوتی ہے۔

آ گے حضرت عمر ﷺ کافعل تقل کیا کہ "وطاف عسو بعد صلوة الصبح" انہوں نے فجر کے بعد طواف کیا پھر وہاں سے نکل کر ذی طویٰ کے مقام پر جا کر دور کعتیں پڑھیں، کیونکہ فجر کے بعدر کعتیں نہیں پڑھ سکتے تھے،اس سے حنفیاور مالکیہ کی تائید ہوتی ہے۔

۱۲۸ است حداثنا الحسن بن عمر البصرى قال: حداثنا يزيد بن زريع ، عن حبيب ، عن عطاء ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها: أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة العبيح ثم قعدوا إلى المسذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون . فقالت عائشة رضى الله عنها: قعدوا حتى إذا كانت الساعة التى تكره فيها الصلاة قاموا يصلون. ١٩٠٠م

<sup>26</sup> لايوجد للحديث مكررات.

۹۸ و انفرد به البخاري .

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پچھاوگوں نے صبح کی نماز کے بعد ہیت اللہ کا طواف کیا "ثم قعد وا إلی المذکّو" پھرکسی واعظ کے درس میں بیٹھ گئے،" حتی اذا طلعت الشمس" بہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوا تو عین طلوع مثمس کے وقت نماز پڑھنی شروع کردی۔

"فیقالت عائشة" حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نے فرمایا" قعدو احتی" بیجی عجیب لوگ ہیں کہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کا دفت ہو گیا جو مکروہ دفت ہے تو انہوں نے نماز شروع کر دی، گویاان برنکیر کی۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیکہنا چاہتی ہیں کہ ان کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا بلکہ انتظار کرنا چاہئے تھا، جب مکر وہ وقت گذر جاتا پھر نماز بڑھتے ، اس سے فی الجملہ حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ نماز طلوع مش کے بعد بڑھنی چاہئے۔

شافعیدان کاس قول کی بیشری کرتے ہیں کدان لوگوں نے جب نماز پڑھنی چاہئے تھی لیمن فجر کے فوراً بعداس وقت تو نماز پڑھی نہیں اور سورج نکلنے لگا تب کھڑے ہوئے ،لیکن حفیہ کی تشریح کی تا ئیر مصنف ابن شید کی ایک دوایت ہے ہوتی ہوتی ایک دوایت ہے ہوتی ہوتی الطواف بالبیت بعد صلاة الفجر او العصر فطف واخر الصّلاة حتی تغیب الشمس اوحتی تطلع فصل لکل اسبوع رکعتین ، ذکرہ الحافظ فی فتح الباری وقال: اسنادہ حسن "معرت عائشرضی اللّه عنها کا بیار شرخنے کے مسلک پرصری ہے۔

١ ٦ ٢ ٩ ـ حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع:
 ان عبدالله قلل: سمعت النبى هذا ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو آفتاب طلوع ہونے ادراس کےغروب ہونے کے دفت نماز پڑھنے ہے منع کرتے ہوئے سنا۔

۱ ۲۳۰ - حدثنى الحسن بن محمد والزعفرانى قال : حدثنا عبيدة بن حميد قال :
 حدثننى عبد العزيز بن رفيع قال : رأيت عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلى ركعتين. 99

9 وفي صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، رقم : 1٣٦٩ ، ومسند وسنس النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب المحافظة على المركعتين قبل الفجر ، رقم : ٢٣٨٥ ، ومسند أحسد ، باقي مسئد الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، رقم : ٢٣٨٨ ، ٢٣٨٨ ، ٢٣٨٨ ، ٢٣٩٥ ، وسنن المدارمي ، كتاب الصلاة ، باب في الركعتين بعد العصر ، رقم : ١٣٩٨ .

مفهوم

عبدالعزیز بن رفیع رحمہاللہ کہتے ہیں کہ بیں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ فجر کے بعد طواف کرر ہے تھے اورانہوں نے فجر کے بعد دور کعتیں پڑھیں۔

۱۳۱ اسقال عبد العزيز : ورأيت عبد الله بن الزبير يصلى ركعتين بعد العصر ويسخيس أن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها حدثته أن النبى ﷺ لم يدخل بيتها إلا صلاهما. [راجع : ۵۹۰]

عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے عصر کے بعد دور کعتیں پڑھیں ،اوروہ بی خبر دیتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ان کو بیسنایا کہ نمی کریم ﷺ جب بھی ان کے گھر میں داخل ہوتے تو عصر کے بعد دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔

اس کی تحقیق پیچھے گذر چکی ہے کہ ایک عارض کی وجہ سے حضور ﷺ نے بیشروع کی تھیں، اس سے "**رسعت الطواف"** پراستدلال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ان کا معاملہ بالکل الگتھا، وہ قضا ہوگئ تھیں اس واسطے عصر کے بعد پردھیں۔

سوال: حنفیہ کے نز دیک عصراور فجر کے بعد نفل نماز کی ممانعت ہے جبکہ رکعتی الطّواف واجب ہیں ، لہذا رکعتی الطّواف جائز ہونی جاہئیں؟

جواب: حنفیہ کے نز دیک عصراور فجر کے بعد نوافل بھی نا جائز ہیں اور واجب لغیر ہ بھی ،اور جائز وہ ہیں جو واجب لعینہ ہیں ،رکعتی الطّواف داجب لعینہ نہیں ہیں بلکہ واجب لغیر ہ ہیں۔

# (۵۲) باب المريض يطوف راكباً

مريض كأسوار بوكرطواف كرنے كابيان

"ان رسول الله ﷺ طاف بالبيت وهو على بعير"

نی اکرم ﷺ نے خانہ کعبہ کا طواف اونٹ پر سوار ہوکر کیا۔

شافعیہ کے نزویک سوار ہوکر طواف کرنا ہلا عذر بھی جائز ہے ،اگر چہ خلاف اولی ہے ،لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ بلا عذر جائز نہیں ، بیاری میں جائز ہے۔

امام بخاری رحمه الله کرترجمة الباب سے معلوم ہونا ہے کہ وہ اس سنے میں حفیہ کی تائید کررہے ہیں ، صدیث باب میں اگر چہ آنخضرت کے کا مطلقا طواف کرنا فہ کور ہے ، ادر اس میں مرض کا ذکر نہیں ہے ، اور اس سے شافعیہ استدلال کرتے ہیں بیکن ابودائی میں صدیث ہے: "قلم النبی کے مگة و هو یشتکی فطاف علی واحلته" علامہ مینی رحمہ اللہ نے "باب استلام الوکن بمحجن" کے تت کہا ہے اگر چہ اس کی سند میں یزید بن انی زیاد تکلم فیہ ہے۔ دوسرے آنخضرت کی کا سوار ہونا اس لئے ہی ہوسکتا ہے تاکہ لوگ آپ کے کورطواف کا طریقہ سیکھیں۔

ترجمہ: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اپنی بیاری کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچے سوار ہوکر طواف کرو۔ چنانچہ میں نے طواف کیا اور حضور اکرم ﷺ خانہ کو ہے۔ کو ہیں نماز پڑھ رہے تھے، آپ ﷺ اس میں سورہ والطور و کتاب مسطور پڑھ رہے تھے۔ یہاں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کوا پنے بعیر (اونٹ) پرسوار ہوکر طواف کرنے کی اجازت دی ، اس سے معلوم ہوا کہ بعیر (ادنٹ) کو مبحد میں واخل کیا جا سکتا ہے، بشر طیکہ مجد کے تلوث کا اندیشہ نہ ہو۔ وی

#### (40) باب سقاية الحاج

حاجيون كوياني بلانے كابيان

٠٠ مسئله كي توجيد كر لت المعظر ما يج: افعام الباري ج ٣٠ من ٢٠٣ ، وقم الحديث ٢٠٣٠ -

امل وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب وجوب المبيت بمنى ليالى أيام التشويق والترخيض في تركه لأهل السقاية، وقم : ٢٢١٨ وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب يبيت بمكة ليالى منى ، وقم : ٢٤٣ ا ، وسنن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب يبيت بمكة ليالى منى ، وقم : ٣٥٠ المناسك ، باب المبتوتة بمكة ليالى منى ، وقم : ٣٥٠ العناسك ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن المحطاب ، وقم : ٣٣٠ ، ١ - ٣٥٠ ، ٥ ٩٥ ، ٢ ٥٣٥ ، ومنن الدارمي ، كتاب المناسك، باب فيمن يبيت بمكة ليالى منى من علة ، وقم : ١٨٢٢ .

# تشرتح

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بھی بن عبدالمطلب نے رسول الله بھاسے ا اجازت ما تکی کہ وہ سقایہ کی وجہ سے منی کے راتیں مکہ میں گذاریں، تو آپ بھٹے نے لیالی منی کی اجازت دی ، یعنی دس، گیارہ اور بارہ کی راتیں ۔

حنفیہ کے نزویک بیرا تیں مٹی میں گذار ناسنت ہے، واجب یا فرض نہیں ، للبذاا گرکوئی مٹی میں رات نہ ، گذارے تو خلاف سنت ہوگا ، کیکن اس سے کوئی وم واجب نہیں ہوتا اور اگر کوئی عذر ہوتو وہاں رات گذار نے کوچھوڑنے کی بھی تنجائش ہے۔

چنانچے حضرت عباس کے بیاعذر پیش کیا کہ وہ سقایہ کی تگرانی کرتے ہیں اور تجاج کو زم زم کا پانی پلانے کا کام ان کے سپر دہے ، رات کولوگ وہاں ہوتے ہیں اس لئے انہیں پانی پلانے کے لئے مجھے وہاں جانا ضروری ہے ، آپ بھٹانے ان کواجازت دے دی۔

سقایہ لیعنی تجاج کو پانی بلا ناشروع ہے اس خاندان کے پاس چلا آرہا تھا ،اس لئے آپ ﷺ نے اس کو باقی رکھااور بنوعبدالمطلب کوعطا فر مایا ،حضرت عباس ﷺ کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمااور حضرت علی ﷺ بیرکام کرتے تھے۔

سقایہ کا مطلب میہ ہوتا تھا کہ بیزم زم کے پاس کھڑے ہوتے اور پانی نکال کر برتنوں کو بھرتے تھے تا کہ لوگ آ کر پی جا نمیں، جب بنوامتیہ کا دور آیا تو اس دفت بھی سقایہ بنوعباس کے پاس تھا، انہوں نے اس کو چھینا تو مناسب نہیں سمجھا کیونکہ ان کو بیہ منصب خود حضور ﷺ نے عطا فر مایا تھا اکہ لوگ وہاں بھی آئیں، لیکن لوگ وہاں نہیں جاتے تھے اس واسطے کہ بنوعباس کو سقایہ حضور ﷺ نے عطا فر مایا تھا ، لوگ اس کو ترجیح دیتے تھے۔

انہوں نے یہاں تک کیا کہ حوض میں دودھ اور شہد ملا ٹاشروع کر دیا تا کہ لوگ یہاں آئیں لیکن لوگ پھر بھی نہیں گئیں لوگ پھر بھی نہیں آئے تھے، کہتے تھے ایک تو خالص زم زم اور وہ بھی ان ہاتھوں ہے جن کو بیہ منصب خود حضور بھی نے عطافر مایا ہے، لہذاوہ اس کے لئے دود ھاور شہر کوچھوڑ دیتے تھے۔

اب تو حکومت نے بیانظام کر دیا ہے کہ آل لگا دیتے ہیں اور سارے حرم میں کولر بھر کرر کھ دیے ہیں، ہر شخص کے سامنے زم زم موجود ہے، کویں کے پاس کوئی نہیں جاسکتا، شروع میں جب ہم جاتے تو خود اپنے ہاتھ سے ڈول کے ذریعے نکالتے تھے، لیکن اب کنوال بند ہے اور تل لگا دیا ہے، بلکہ مدینہ منورہ تک آبِ زم زم پہنچانے کا انتظام ہے، حرم نبوی میں سارے کولرزم زم کے ہیں۔

۱۳۵ ا حدثنا إسحاق: حدثنا خالد، عن خالد الحداء، عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله هذا جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس: يافضل اذهب إلى امّك فأت رسول الله هذا بشراب من عندها. فقال: ((اسقنى)).

قال: يا رسول الله انهم يجعلون أيديهم فيه. قال: ((اسقني))، فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: ((لو زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال: ((الو لا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه))، يعنى عاتقه، وأشار إلى عاتقه، ٢٠٠٠

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها فرماتے بین که حضور الله سقایہ کے پاس تشریف لائے لینی کنویں کے پاس جہاں ذم زم کا پانی پلایا جار ہاتھا، "فاست سقی" آپ الله نے پانی ما تگا، "ف قال العباس: یا فضل افھب إلى الله بالله بشواب من عندها" حضرت عباس الله بیخ فضل سے کہا تکم اپنی مال کے پاس جا واور وہال سے حضور الله بالی لے کرآؤ، مقصد بیتھا کہ کنویں بیس سب لوگ ہاتھ وال رہے بین بیا تناصاف نہیں ہے اور گھریں صاف پانی رکھا ہوا ہے، اس لئے حضرت فضل الله سے کہا کہ جاؤگھر سے پانی لا وَتا کہ حضور الله کوصاف پانی پلایا جا سکے۔

فقال: "اسقنی" آپ ﷺ نے فرمایا کنہیں، مجھے یہاں سے پلاؤ، "قال: یا رسول الله أنهم يہاں سے بلاؤ، "قال: یا رسول الله أنهم يجعلون أيديهم فيه "لوگ اس ميں اپناہاتھ وڑالتے ہیں اس لئے میں باہر سے منگوار ہاہوں۔

قال: "اسقنی" آپ ان نے فرمایا نہیں! مجھے یہاں سے پلاؤ "فشوب منه" آپ ان ایک ایک سے پلاؤ "فشوب منه" آپ ایک سے پائی پیا" قسم آسی زم زم و هو یسقون و یعملون فیها" پھرآپ ان بیان میں منت کرتے ہیں۔ کہلوگ پائی پلار ہے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ڈول ڈالتے ، نکالتے ہیں محنت کرتے ہیں۔

فقال: "اعملو فإنكم على عمل صالح" يكام كرتے رہو، كونكه يملِ صالح ب، اور فرمايا "لولا أن تعليوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه" اگر في يانديشه نهوتا كه لوگتم پرغلبه پاليس كيو مين خوداترتا يبان تك كدرى اين اس كند هے يرد كتا، اين كند هے كي طرف اشاره كيا۔

مطلب بیہ کہ میں پنچاتر کرؤول سے پانی نکالتا، کیکن مجھے بیاندیشہ ہے کہ اگر میں بیکام کروں تو ساری قوم ٹوٹ پڑے گی اور ہرائیک پانی نکالنے کی کوشش کرے گا، اس سے بذخمی پیدا ہوگی اور تمہارے لئے دشواری ہوگی، اس لئے میں نہیں نکال رہا، ورنہ میں خودا پنے ہاتھ سے نکالتا، گویا یہ فضیلت بیان کر دی کہ اگرخود اپنے ہاتھ سے نکالا جائے تو اس میں فضیلت ہے۔

اس حدیث سے بیر مبتق ملتا ہے کہ مقتداء کو عام لوگوں میں گھلا ملار ہنا چاہیئے ، اپنے لئے کوئی امتیازی . ۲مل وفی مسند احمد ، ومن مسند بنی هاشم ، باب بدایة مسند عبدالله بن العباس ، دقم : ۱ ۲۵۲ . شان پیدا کرنا بالخصوص حج وعمرہ میں، پندیدہ نہیں، اس لئے آنخصرت ﷺ نے وہی پانی پینے پر اصراز فرمایا جوعام لوگ بی رہے تھے۔

دوسرا بیسبن ملا کہلوگوں کو بنظمی اور انتشار پیدا کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیئے خواہ اس کے لئے کسی مستحب کو ترک کرنا پڑے، کیونکہ زمزم سےخود پانی نکالنا آپ ﷺ کو پہند تھا رکین انتشار کے اندیشے سے چھوڑ دیا۔

#### (۷۲) باب ما جاء في زم زم

ان روایتوں کا بیان جوز مزم سے متعلق منقول ہیں

۱۳۲۱ وقال عبدان: اخبرنا عبد الله ، أخبرنا يونس عن الزهرى ، قال انس بن مالك ، أخبرنا يونس عن الزهرى ، قال انس بن مالك ، كان أبو ذر يسحدث أن رسول الله ، قال : ((فرج سقفى وأنا بمكة فنزل جبريل الله في ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة و إيماناً فافرغها في صدرى ثم أطبقه . ثم أخذ بيدى فعرج بي إلى السماء الدنيا ، فقال جبريل لخازن السماء : افتح . قال : من هذا ؟ قال : جبريل لخازن السماء : افتح . قال : من هذا ؟ قال : جبريل ) . [راجع : ٣٣٩]

ترجمہ : حضرت ابو ذرہ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری حجمت کھول دی گئی ، اس حال میں کہ میں مکہ میں تھا پس جرئیل النظیۃ اترے اور میرے سینہ کو چاک کیا ، پھراس کو زمزم کے پاتی ہے دھویا پھرا کیک سونے کا طشت کیکر آئے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا تو اس کومیرے سینہ میں ایڈیل دیا ، پھراس کو جوڑ دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر آسمان دنیا پر چڑھا لے گیا ، تو جبرئیل النظیۃ نے آسمان و نیا کے خاز ل ہے کہا کہ کھولو۔ پوچھا، کون؟ کہا: جبرئیل۔

# زمزم کی فضیلت

زمزم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ معراج کی رات آپ کے صدر مبارک کو ماہ زمیزم سے دھویا گیا۔
اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ زم زم کا پانی حوش کو ڑ سے بھی افضل کے کہ کہ کہ اگر حوشِ
کو ثر افضل ہوتی تو حضور کی کے سینۂ مبارک کو حوش کو ڑ سے دھویا جاتا ، کیکن زم زم سے دھویا گھی ہمعلوم ہوا کہ
زمزم افضل ہے۔

رضى الله عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله الله من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم:

فحلف عكرمة ماكان يومنذ الاعلى بعير. [داجع: ٥٢١٤] ٣٠ل

# زم زم کھڑے ہو کر پینا:

٣٠٤ عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ٢١٨.

فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے زم زم کا یانی کھڑے ہوکر پیا۔

عاصم کہتے ہیں کہ بعد میں عکر مدنے تسم کھائی کہ حضور ﷺ تواس وقت بعیر پر سوار سے ، لہذا کھڑے ہوکر پینے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا لیکن ابوداؤ دمیں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے طواف کے بعد اُونٹ کو بٹھایا پھر دور کعتیں پڑھیں ، اور حضرت جابرﷺ کی طویل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نماز کے بعد زمزم پرتشریف لے گئے تھے، اس لئے جنہوں نے زمزم کو کھڑے ہوکر بینا روایت کیا ہے ، بعیر پرطواف کرنا اس کے منانی نہیں ، اور کھڑے ہوکر بینا متعددروایات میں آیا ہے ، اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زم زم کا یانی کھڑے ہوکر بینا افضل ہے۔

کیکن تحقیق میہ ہے کہ کھڑے ہوکر بینا افضل نہیں ہے، یہاں بھی وہی تھم ہے جوعام پانی کا ہے کہ بیٹھ کر پینا ہی افضل ہےاور کھڑے ہوکر پینے میں کراہت تنزیم ہی ہے،اگر چہ جائز ہے۔

وہاں کھڑے ہوکراس لئے بیا کہ ایک تو بیٹھنے کی جگہ نمین تھی ، دوسرا یہ کہ ہجوم تھا اورلوگوں کو یہ دکھا نا بھی منظو، تما کہ رسول کریم ﷺ زم زم کا پانی پی رہے ہیں۔ ہمن ا

### (۷۷) باب طواف القارن

قران كرنے والوں كے طواف كابيان

۱۳۹ ا حداثنا يعقوب بن إبراهيم : حداثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع : أن ابن عمر رضى الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره فى الدار ، فقال : إنى لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت . فقال : قد خرج رسول في فحال كفار قريش بينه وبين البيت ، فإن حيل بينى وبينه أفعل كما فعل رسول الله في ولينه أو أسور أله أسورة حما أله أسورة حما . أله أسورة حما . قال : أشهدكم أنى قد أوجبت ما عمرة حما . قال : ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا . [أنظر : ١١٣١، ١١٩٣١، ١٨٣٠)، ١٨٥٠ م ا مدا ١٩٣١، ١٨١٠ م ١٨١ م ١٨١٠ م ١٨١٠ م ١٨١٠ م ١٨١ م ١٨١٠ م ١٨١ م ١٨١ م ١٨١٠ م ١٨١٠ م ١٨١ م ١٨١٠ م ١٨١٠ م ١٨١٠ م ١٨١٠ م ١٨١ م ١٨١٠ م ١٨١٠ م ١٨١ م ١٨١

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنی الله عبدالله بن عبدالله بن عبدالله کی پاس آئے ''و ظهرہ فی الداد'' جبکدان کی سواری گھر میں بھی تھی ، تو حضرت جبکدان کی سواری گھر میں بھی تھی ، تو حضرت عبدالله بن عمر سے ان کے بیٹے نے کہا''انسی لا آمن ان یسکون العام بین النام قتال'' جھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس سال لوگوں کے درمیان لڑائی ہوگی ، یہ جاج بن یوسف کے زمانے کی بات ہے ، اس وقت مکہ میں لڑائی ہونے کا اندیشہ تھا۔

"فیصدوک عن البیت" تو آپ کولوگ جانے سے روک دیں گے، "فلو اقست" اگرائ سال زُک جائیں تو بہتر ہے۔

فقال: "قد محرج رسول الله وحال كفار قریش بینه وبین البیت" حفرت عبرالله بن عمرت عبرالله بن عمرت عبرالله بن عمرض الله عنها نه کها كه حضورا قدى الله على حدید یک سال تشریف لے گئے تقاتو كفار قریش الله کے من حاكل ہو گئے تھے، "فیان حیل بینی وبینه افعل كما فعل رسول الله الله الله الله بن اگر میر اور بیت الله كورمیان بحی كوئى حاكل ہو گیا تو میں وبیا بى كرول كا جیسا حضور الله الله الله بنى جومحصر كا حكم ہوتا ہے ، البذا كے حرج نبيل، "لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ، قم قال " پرعبرالله بن عمر الله فى رسول الله اسوة حسنة ، قم قال " پرعبرالله بن عمر الله فى واجب كيا تعدید كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة ، قم قال " پرعبرالله بن عمره كے ساتھ في كو اجب كيا تعدید كان كے ماتھ في كو اجب كيا تعدید كان كیا ہے۔

#### قال: "قم قدم فطاف لهما طوافا واحداً "وه آئ اور آكرايك بي طواف كيار

4-ل وقي ستن النسالي ، كتاب مناسك البحج ، بناب فينمن احصر بعدو ، رقم: • ٢٨١٠ و مسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم: • ٣٢٥ ، ٣٣١٨ ، ٣٢٥ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ٥٠٤ ، ٢٠١ ٢ ، ومنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحصر بعد و ، رقم: ١٨١٥ .

ہمارے نز دیک اس کا مطلب سے ہے کہ عمر ہ کا طواف کیا ، اسی میں طواف قد وم بھی شامل ہو گیا اور شافعیہ کے نز دیک مطلب سے ہے کہ حج کا طواف کیا اور اس میں عمرے کا بھی شامل ہو گیا۔ ۲ ول

ترجمہ: حضرت ابن عمرض اللہ عنہ نے ج کا ارادہ کیا ، جس سال جاج ، ابن زبیر کے ساتھ جنگ کا ارادہ سے آیا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ اس سال لوگوں کے درمیان جنگ کا خطرہ ہے اور ہم لوگ ڈرر ہے ہیں کہ کہیں آپ کو کعبہ جانے سے روک نہ دیں ، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہتر بین نمونہ ہے اس وقت میں وہی کروں گا جورسول اللہ کے کیا تھا، میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے او پرعمرہ واجب کرلیا پھر نظے ، یہاں تک کہ مقام بیداء میں پنچے ، پھر فرمایا کہ حج اور عمرہ کی ایک ہی حالت ہے میں تمہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو واجب کرلیا ہے اور وہ قد یدے قربانی کا جانور بھی خرید کرلے گئے ، اور اس سے زیادہ کوئی کا مہنیں کیا ، نہ تو قربانی کی اور نہ وہ کام کئے جواحرام میں حرام ہیں ، اور نہ بال منڈ وائے اور نہ بال کتر وائے یہاں تک کہ قربانی کا دن آیا تو قربانی کی اور سرمنڈ ایا اور خیال کیا کہ جج اور عمرہ کا پہلاطواف کا فی اور این عمر نے کہا کہ اس طرح رسول اللہ کے بھی کیا۔

#### (4۸) باب الطواف على وضوءِ

باوضوطواف كرنے كابيان

یہاں یہ بتانامقصود ہے کہ حضور اقدی ﷺ نے طواف سے پہلے وضوفر مایا ،معلوم ہوا کہ طواف کے لئے وضوکر ناضروری ہے۔

١ ٢٨ ا ـ حدثنا أحمد بن عيسي : حدثناابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث،

٢ ول عمدة القارى ، ج: ٣،ص: ٣٢٣.

عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشى: انه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج رسول الله في فأخبر تنبى عائشة رضى الله عنها ان أول شىء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج أبو بكر في فكان أول شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم عمر شمثل ذلك. ثم حج عثمان في فترأيته أول شىء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية وعبدالله بن عمر . ثم حججت مع ابن الزبير فكان أول شىء بدأبه الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة . ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة . ثم رأيت المهاجرين والأنصار عمرة .

وهـذا ابـن عمر عندهم فلايسألونه ولا أحد ممن مضى ماكانوا يبدؤن بشيء حين يـضـعـون أقـدامهـم من الطواف بالبيت ثم لايحلون . وقد رأيت أمى وخالتي حين تقدمان لاتبتدئان بشيء أول من البيت ، تطوفان به ثم لاتحلان . [راجع : ١١١٣]

حدیث میں جوبار بار بیلفظ ہے "فسم طاف بالبیت ثم لم تکن عمرة" یعنی آپ الله کے بیت الله کا طواف فرمایا پھر عمرہ نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ جج کوئنج کرے عمرہ بنادیتا، آپ کے نے یمل نہیں فرمایا، "فسنے اللحج الی العمرة" نہیں فرمایا اور آپ کا اللحج الی العمرة" نہیں فرمایا اور آپ کا اللحج الی العمرة" نہیں فرمایا، حضرت عمر الله اور حضرت عمان کے بعدصدیق اکبر کے نہیں فرمایا۔

توریفرمانا چاہتے ہیں کہ "فسخ الحج إلى العمرة" صرف اس سال كے ساتھ فاص تھا جس سال حضورا قدس بھی جج كے لئے تشریف لے گئے تھے اور صحابہ بھی سے بیٹل كروایا تھا، خود نہيں كیا، اس كے بعدوہ عمل باتی نہيں رہا، الہذا" فسخ الحج إلى العمرة" منسوخ ہوگیا۔

١ ٣٢٢ عـ وقيد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأحتها والزبير وفلان وفلان بعمرة،

فلما مسحور الركن حلوا. [راجع: ١١١٥]

"فلما مسحوا الركن حلوا" جب جراسودكو باتحالًا يا توطال موسكة -

یہاں جمراسودکو ہاتھ لگا ناعمرہ سے کناریہ ہے اور صرف ہاتھ لگانے یا بوسہ لینے سے حلال نہیں ہوتا بلکہ پورا طواف کرنا ،اس کے بعد سعی کرنا ،حلق کرنا ،اس کے بعد آ دمی حلال ہوتا ہے ،تو بیعمرہ سے کناریہ ہے۔

(٩٧) باب وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله

صفااورمروه کے درمیان سعی کا واجب ہونا اور بیاللہ ﷺ کی نشانیاں بنائی میں

١٩٣٣ - حدثنا أبو اليمان، أحبرنا شعيب ،عن الزهرى: قال عروة: سألت

عائشة رضى الله تعالى عنها فقلت لها : أرأيت قول الله تعالى :

﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أُواعْتَمَرَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوُّكَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]

فوالله ماعلى احد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن اختى . ان هذه لوكانت كم أولتها عليه كانت لاجناح عليه أن لا يتطوف بهما ، ولكنها أنزلت في الأنصار. كانوا قبل ان يُسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل . فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة . فلما أسلموا سألوا رسول الله عن ذلك ، قالوا : يارسول الله ، انا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة ، فأنزل الله تعالى ﴿ إِنّ الصّفا وَ الْمَرُوةَ مِنُ شَعَائِرِ الله ﴾ الآية .

قالت عائشة رضى الله عنها: وقد سن رسول الله الطواف بينهما فليس لاحد أن يترك الطواف بينهما فليس الحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبابكر بن عبدالرحمن فقال: ان هذ العلم لعلم ما كنت سمعته ، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة ، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله الله الله النوف بالصفا والمروة ، وان الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَائِر الله ﴾ الآية.

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما ، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة والذين يطوفون، ثم تخرجوا أن يطوفوا بهما في الاسلام من أجل أن الله تعالىٰ أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفاحتي ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت . [أنظر: ١٤٩٠، ٣٣٩٥، ٣٨١١عه.]

قرآن كريم من الله فل فرار المراوفر ما ياب، ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَوْوَةَ مِنْ شَعَايُو اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

كول وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب بيان ان السعى بين الصفاو المروة ركن لا يصح الحج ، وقم: ٢٢٣٩، وسنن السائى ، كتاب وسنن السرمذى ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن سورة البقرة ، رقم: ١ ٢٨٩، وسنن النسائى ، كتاب مناسك الحج ، باب ذكر الصفا والمروة ، رقم: ١ ٢٩، وسنن أبى داؤد ، كتاب المناسك ، باب أمر الصفا والممروة ، رقم: ٢٣١٣٥، ٢٣٩، ١٣٥، ١٤٥٠ ، والممروة ، رقم: ٢٣١٣٥، ٢٣٩، ٢٣١٥، ٢٣٠٠ ، وموظأمالك ، كتاب الحج ، باب جامع السعى ، رقم: ٢٣٤٥.

الْمَيْتَ أَوِاعْتَمَ وَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوف بِهِمَا ﴾ جوج كرے ياعره كرے اس يركوئى كناه بيس كده وصفا

اورمر دہ کے درمیان چکراگائے لیمن سعی کرے۔

'' **عمناہ نہیں ہے'' کے الفاظ سے الی**امعلوم ہوتا ہے کہ بیمل واجب نہیں ہے بمحض جائز ہے حالا نکہ اس پراجماع ہے کہ عمرہ اور حج میں سعی ضروری حنفیہ کے نز دیک واجب ہے، جس کے ترک سے دم واجب ہے اور يى ندبب قاده، حسن اورتورى رحمهم الله كاب-

حضرت عطاء رحمہ اللہ اسے سنت کہتے ہیں جس کے ترک سے دمنہیں آتا۔

امام ما لک رحمه الله، امام شافعی ، امام محمر ، اور امام اسحاق رحمهم الله اس کوفرض کہتے ہیں اور اس کے ترک كى صورت ميں دم كافى نبيں ، حج اس وقت تك شرموگا جب تك سعى ندكرے جاہے اس كے لئے وطن واپس

بہر حال! سعی جمہور کے نزدیک واجب ہے یا فرض ، اور "لا جناح علیه" کی تعبیر ایس ہے جیسے منطق میں امکان عام ہوتا ہے کہ واجب بھی اس کا ایک فرد ہوتا ہے ، یعنی گناہ نہ ہونے میں مباح بھی شامل ہے اور واجب بھی۔

> اب سوال بيه ہے كةر آنِ كريم ميں" لا جناح عليه" كى تعبير كيوں اختيار كى تى؟ اس روایت میں اس کے دوسب بیان کئے گئے ہیں ۔

حضرت عائشہرضی الله عنهائے جواس کا سب بیان کیا ہے وہ بیہ ہے کہ انصار مدینہ جب اسلام سے پہلے حج کرنے آئے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے بجائے مشلل کے مقام پر منات کے نام ہے ایک بت تقااس کے پاس جا کرسٹی اوراس کی عبادت کیا کرتے تھے اور صفا اور مروہ پر جو بت تھے اساف اور نا کلہ، ان کے بارے میں بیرکہا کرتے تھے کہ ہمار ہے معبود نہیں ہیں ، بلکہ ہمارا معبود العیاذ باللہ منات ہے ، اس لئے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں تنگی محسوں کرتے تھا ورمنات کے پاس جا کرعبادت کرتے تھے۔

اس پرقر آن کریم کی آیت "الاجناح علیه" نازل ہوئی، چونکہ وہ یہاں عبادت کرنے پر جناح کالفظ استعال كرتے تھاس لئے قرآن نے "الجناح عليه" والى تعبير اختيار كا\_

علامہ وا حدی رحمہ اللہ نے اسباب النز ول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنبما کے حوالے سے ایک اور وجہ بیان کی ہے اور وہ بیک صفار ایک بت اساف کے نام سے رکھا ہوا تھا اور مردہ پر ناکلہ کے نام سے دراصل سے دونوں مردوعورت تھے جنہوں نے بھی کعبے کے اندرز نا کا ارتکاب کیا تھا جس کے عذاب میں اللہ ﷺ نے انہیں مسخ کرکے پھر بنا دیا تھا ، ان کوعبرت کے لئے صفا اور مروہ پر رکھا گیا تھا ، مگر بغد میں لوگ ان کی عبادت کرنے گلے اور سعی کے دوران ان کوچھونے لگے ، جب اسلام آیا اور بت تو ڑ دیئے گئے تو منکمانوں نے ان بنوں کی وجہ سے سعی کرنے کو براسمجھا ، اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ ۸ ولے

ابوبكر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام نے تیسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب جج کا تھم نازل ہوا تو قرآن کریم نے بیت اللہ کے طواف کا ذکرتو کیا تھا کہ ''ولیہ طوف وا ہالمیت المعتبق''لیکن اس وقت صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ذکر نہیں کیا تھا اس ہے بعض صحابہ کرام پھر ہیں تھے کہ سعی کرنے کا عمل جوز مانۂ جا ہلیت سے چلا آر ہا ہے شاید وہ پہندیدہ نہیں ہے اور اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور سعی کرنے میں کوئی حرج ہے ، اس لیے انہوں نے رسول اللہ بھی سے بوجھا کہ یا رسول اللہ! قرآن میں بیت اللہ کے طواف کا ذکرتو آیا ہے لیکن طواف فی الصفا والمروہ کا ذکر نہیں ہے ، تو کیا صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ ناکوئی گناہ ہے؟

اس پريآيت نازل مولى "فلا جناح عليه أن يطوّف بهما".

بعد میں ابو بکر بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ ہوسکتا ہے کہ بیسب بیک وفت سبب بنے ہوں ،انصار کے شبہاور صحابۂ کرام ﷺ کے شبہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے ''لا جسناح علیہ'' فرمایا ،لیکن اس میں اب کوئی شبہ ہیں ہے کہ سعی بین الصفا والمروۃ محض مندوب اورمباح نہیں ، بلکہ واجب ہے۔

عروه كهتم بين مين في حضرت عائشرض الله عنها عدد إلى الله تعالى: (إنّ الصّفَا وَالْمَمُووَةَ مِنْ شَعَائِي الله فَمَنُ حَجَّ الْمَبُتُ أَوِاعَتَمَوْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوّف بِهِمَا) [البقرة: ١٥٨] فوالله ماعلى أحد جناح أن الايطوف بالصفا والمووة". ايبالكتاب كرصفاا ورمروه كورميان طواف كرنے مين كوئى گناه بين بي كوئى گناه بين بي كم مارح ندكر نے مين بي كوئى گناه بين بي كم كم مباح ب

"فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة" جب ده منات كنام برتلبيه برُصة يَقَوَّة كِيروه صفاا ورمروة كه درميان عي كرنے سي تنگي محسوس كرتے تھے۔

٨٠٤ عمدة القارى ، ج: ٩ ، ص: ٢٠٣١١.

"قلما أسلموا سألوا رسول الله ١١١١ عن ذالك ، قالوا: يا رسول الله أنا كنا نتعرج أن تسطوف بيسن النصيف و العروة، فانزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . الآية. قالت عائشة رضي الله عنها : وقد سنّ رسول الله على الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما ",

اب عروة كتي بيل "فيم أحبوت أبها بسكر بين عبدالوحمن" ميل في معفرت عائشرض الله عنهاكى بديات ابوبكر بن عبوالرحمن كوسناكى ، فسقال: "ان هلدا المعلم ما محنت مسمعته " يدجوعلم تم يجح عاكثة كيحوال يستار بهوش فيهم ستاب"ولقد سمعت وجالا من أهل العلم يذكرون"البته ش نے دوسرے اہلِ علم سے سنا ہے وہ کہتے ہیں''اُن السنداس إلّا مسن ذکسوت عائشة ممّن کان يهلّ للمناة كمانيوا يطوفون كلهم بالصفا والعروة "سار بالوگ صفااورمروه كردميان سمي كياكرت تحصوات ان لوگوں کے جن کا حضرت عا نَشْتُ نے ذکر کمیا کہ وہ منات کے لئے تلبیہ پڑھتے تھے لینی انصار۔

"فسلسما ذكر الله تعالىٰ الطواف بالبيت ولم يذكر الصقا والمروة في القرآن" جب الله ﷺ نے قرآن میں طواف یالیت کا ذکر کمیا اور صفااور مرد ۃ کا ذکر خبیں کیا توانہوں نے عرض کیا :

"يـا رسـول الله كنا نطوف بالصفا و المروة و إن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا و المروة؟ فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرُوةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّهِ ﴾. الآية".

قبال أبو يكر:"فاسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما" ميراخيال ـــ كــيآيت وونول فريقول كے بارے ميں تازل ہوئی ہے، "في السلامين كسانوا يصحر جون أن يَطوّ فوا بالجاهلية **بیالصفا والمعروہ" ان لوگوں کے بارے میں بھی جوز مانتہ چاہلیت میں صفااور مروۃ کے درمیان سعی کرنے میں** تحرّ ج محسو*یں کرتے ہتے "و*الیابین بسطوفون" اوران لوگوں کے بارے میں بھی جوطواف کیا کرتے ہے بعد میںانہوں نے گھڑ ج شروع کر دیا۔

# (٠٨) باب ما جاء في السعى بين الصفا والمروة،

مفادم وه كدرمان مى كرف كابيان

"وقال ابن عمروضي الله عنهما: السعى من داربني عباد إلى زقاق بني أبي حسين". ١٣٣ ا ـ حدثنا محمد بن عبيد : حدثنا عيسي بن يونس ، عن عبيدالله ابن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله الله الذا طاف الطواف الأول -----

حب ثـ الا ثا و مشى أربعاً. وكان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لمسافع: أكان عبدالله يمشى اذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا ، الآأن يزاحم على الركن فانه كان لايدعه حتى يستلمه [راجع: ١٦٠٣]

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنها قرمات بي كدرسول الله الله جب ببلاطواف كرت تو "خسبت فلاف أو مشى أربعاء " تين چكرول من آب الله رال فرمات اور جار من عام طريق سے جلتے ،اور طن من لين ميلين اخصرين مين مين ميلين اخصرين مين مين مين دوڑت "اذا طاف بين الصفا والمووة".

آ گے عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نافع سے کہا: کیا عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما جب
رکن یمانی کے پاس پہنچتے تو چلتے تھے؟ یعن جمراسود ہے لے کررکن یمانی تک رال ہے اس کے بعد عام لوگوں کے
لئے تو رال نہیں ،کیا عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما رکن یمانی پررل ترک فرما دیتے تھے؟"قبال: لا، إلا أن یمنواحم
علمی المسر کین " نافع نے کہا کہ وہ ترک نہیں فرماتے تھے اللہ یہ کہ رکن کے پاس جموم ہوجائے اور ال کواستلام کا
موقع نہ طے، پھروہ آ ہت چلتے تھے تا کہ استلام کر کے جا کیں۔"فیاف کیان لا یہ دعم حتی یستلمه" بغیر
استلام کے وہ نہیں چھوڑتے تھے۔

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمرض اللہ عنها کے خرد کیک دل رکن بیانی پرختم نہیں ہوتا بلکہ رکن بیانی کرختم نہیں ہوتا بلکہ رکن بیانی کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور بہت سے فقہاء حنفیہ نے ای کوا فقیار کیا ہے لیکن بہت سے فقہاء کا مسلک بیہ ہے کہ رمل رکن بیانی پرختم ہو جاتا ہے اور اس کی تائیداس مرفوع حدیث سے ہوتی ہے جو پہلے گذر چک ہے "وان یمشواما بین الو کنین".

1 ١٣٥ سحدانا على بن عبدالله: حدانا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضى الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة ، اياتي امراته ؟ قال: قدم النبي في فطاف بالبيت سبعا ، وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة سبعا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١] .[راجع: ٣٩٥]

٣٣٦ ا \_ وسألنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالىٰ عنهما .فقال: لايقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة . [راجع : ٣٩٦]

ا ۱ ۱ ۱ ۱ - حدثنا المكى بن ابراهيم ، عن ابن جريج قال : أخبرنى عمرو بن دينا ر قال : سمعت ابن عمر قال : قدم النبى الله مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ، ثم سعى بين المصفا و الممروة . ثم تلا ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: ٢١].[راجع: ٣٩٥]

عمرہ کی ادائیگی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم

کیااس حالت میں جبکہ کوئی آ دی طواف کر چکا ہے ابھی سٹی نہیں گی اپنی بیوی کے پاس جاسکتا ہے بعنی اگر کوئی آ دمی اتنا جلد باز ہو کہ اس کوسٹی کرنے کا بھی انتظار نہ ہواور طواف کر کے ہی مجامعت کرنا چا ہتا ہے آیاس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟

بید مسئلہ عمر و بن دینار نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنبمائے پوچھا انہوں نے کہا کہ اس کے قریب بھی نہ جائے جب تک کہ صفاومروہ کی سعی نہ کرلے چنانچہ اس بات پرتمام فقہاء متفق ہے کہ عمرہ کی تکمیل سے محامعت حائز نہیں۔ و وا

الله : الحبد المحمد بن محمد : الجبرنا عبدالله : الجبرنا عاصم قال : قلت النس المن الله : الحبرنا عاصم قال : قلت النس من مالك ﴿ وَ الكنت مَ تَكْرِهُونَ السّعَى بِينَ الصّفا والمروة ؟ قال : نعم . النها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله ﴿ إِنَّ الصّفَا وَالْمَرُونَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنُ حَجَّ الَّبَيْتَ أُواعَتُمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يُطُوّفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة : ١٥٨] . [أنظر : ٢٩٣٩]

حضرت انس کے سے یکو چھا گیا کہ آپ کے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کونا پیند کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ، اسلئے کہ جا بلیت کے شعائر میں سے تھا ، کیونکہ و ہاں اساف اور نا کلہ کے بت رکھے تھے ، یہاں تک اللہ بھلانے بیآیت نازل فر مائی کہ' صفا اور مروہ اللہ بھلا کی نشانیوں میں سے ہیں ، تو جس نے خانہ کعبہ کا حج کمیا یا عمرہ کیا تو اس پران دونوں کے طواف میں کوئی حرج نہیں ہے''۔

۱ ۱۳۹ محدثنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : انما سعى رسول الله البيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته . زاد الحميدى : حدثنا سفيان : حدثنا عمرو قال : سمعت عطاء ، عن ابن عباس مثله . [أنظر : ۲۵۷]

ابن عباس کے درمیان اس کے درمیان اس کے درمیان اس کے درمیان اس کے دوڑے کہ مشرکین کوائی قوت دکھلا کیں۔ طواف میں دوڑے کہ مشرکین کوائی قوت دکھلا کیں۔ طواف سے بارے میں توبیہ بات متفق علیہ ہے کہ رال کی ابتدائی کے بولی تھی۔ البتہ معی کے دوران بطن وادی میں دوڑنے کی بیہ وجسر ف حضرت ابن عباس کے سے منقول ہے۔ اس کے برخلاف خودانہی کی متصل حدیث کتاب الانبیاء میں آئے گی جس میں آئے خضرت اس کی بیہ وجہ حضرت ابن عباس کے بی روایت کی ہے کہ حضرت ہاجرہ کے بیاں دوڑی تھیں، لہذا حدید باب میں خود وجہ بیان کی گئی ہے اس کی بیتو جیمکن ہے دوڑنے کی ایک اضافی وجتی ۔ والند سجانہ اعلم

٩ مله " الطواف كي بعد نماز كاتكم" كالفعيل كر لي طاحظ فرمايية العام الإرى من الام من ١١٦٠ كماب السلوة ، رقم الحديث ١٩٥٠ -

# (١٨) باب: تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت.

#### وإذا سعى على غير وضؤ بين الصفا و المروة

ما كند خان كعب كواف كسواتمام اركان بجالا خاور جب مفامروه كورميان بغيروضو كسمى كر عدم الند خان كعب كورميان بغيروضو كسمى كر عدم الله عبد الله بن يوسف: أخبونا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها انها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الحصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك الى رسول الله ه ، قال: ((افعلى كما يفعل الحاج غير أن الاتطوفي بالبيت حتى تطهرى. [راجع: ٢٩٣]

حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صرف طواف سے منع فرمایا باقی سارے کام کرنے کا تھم دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے استدلال فرمایا کہ بغیر طہارت کے اور بغیر وضو کے سعی کرنا جائز ہے اور حاکھند کے لئے بھی جائز ہے۔

آج کل اس میں بیدا شکال پیدا ہوتا ہے کہ بظاہر مستیٰ متجد حرام کا حصہ بن چکا ہے اس لئے اس میں حائضہ کا داخلہ جائز نہ ہونا چاہئے۔اس کی تحقیق کے لئے بندے نے امام حرم شخ عبداللہ بن سبتل کو خطاکھ کر معلوم کیا کہ مستال کو متحد حرام کا جزء بنا دیا گیا ہے یا نہیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا اور فرمایا کہ وہ چونکہ مستقل منسک ہے اس لئے اسے متحد کا حصہ قرار نہیں دیا گیا۔ان کے اس ارشاد کی بنا پر حاکضہ وہاں داخل ہو سکتی ہے اور معتکف داخل نہیں ہوسکتا۔

" فعالت یا د سول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج" حفرت عائشدض الله عنها كالله وهواف نه كالله واقعه بار بارگذر چكا ہے اور آگے بھى آئے گا كه ان كومكه مرمه بنتی كرچن آگيا تھا جس كى بنا پروه طواف نه كركتى تقيى، باتى مناسك اواكتے بعد بيس عمره كيا۔

اب بیمسکدفقباء کے درمیان زیر بحث آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا احرام کس نوعیت کا تھا؟ انہوں نے حیض آنے کے بعد احرام کھول دیا تھایا ہاتی رکھا تھا؟ بعد میں جوعمرہ کیا تھا اس کی نوعیت کیاتھی؟ وہ نفلی عمرہ تھا اقضاء کا تھا؟

اس بارے میں حنفیہ کا مؤقف ہے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے تمتع کا احرام ہاندھا تھا، مگر جب مکہ ممر مہ پہنچنے پروہ عمرہ اوا کرنے ہے معذور ہو گئیں تو آنخضرت ﷺ کی ہدایت پرانہوں نے ابنااحرام کھول دیا اور عمرہ کونفض کر دیا جس کے نتیجے میں ان پرعمرہ کی قضاء بھی واجب ہوئی اور دم بھی آیا اور جج افراد کے طور پر مکہ ممر مہے اداکیا۔ دوسری طرف شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع میں افراد کا یاتھتے کا احرام پائدھا تھا، جب جیش آیا تو انہوں نے اسے قران میں تبدیل کرلیا اوران حضرات کے نزدیک چونکہ قران میں عمرہ کے لئے الگ طواف اورسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ، بلکہ نجج کا طواف اورسٹی عمرہ کے لئے کافی ہوجا تا ہے اس کئے انہوں نے عمرہ نہیں کیا بلکہ جب پاک ہوکر طواف زیارت اورسٹی کی تو اس میں عمرہ بھی ادا ہوگیا ، للذا بعد میں انہوں نے عمرہ کیا و فقی عمرہ تھا۔

جوحظرات إن كاحرام كوافرادكا كتيم بين ان كامتدل وه روايات بين جن من حفرت عاكشرضى الله عند من الله و الله عند عند الله عنه و الله عنه و الله عنه الله الله عنه الله عن

لیکن اس کاضیح مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے نگلتے وقت ذہن میں یہی خیال تھا کہ جج کرنے جارہی میں جیسے آج بھی خواہ کوئی تمتع کرے یا قران کرے، کہا یہی جاتا ہے کہ جج کرنے جارہا ہے، لیکن جب میقات پر پہنچ کراحرام کی نوعیت معین کرنے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے عمرہ لیعنی تمتع کا احرام باندھا۔

چنانچ "أبواب العموة" من "باب العموة ليلة الحصبة" كتحت حفرت عاكثر ضى الله عنها كى مديث آيكى جس كالفاظ يربي "فسمنا من أهل بعموة ومنا من أهل بحج ، وكنت ممن أهل بعموة" الى طرح يجهي "باب كيف يهل المحافض" كتحت ان كالفاظ مروى بيل كه "فاهللنا بعموة" للذا شج يه بكانهول في من كااحرام باندها تها -

اب ائمہ ثلاثہ میں سے جوحضرات تمتع تسلیم کرنے کے باوجود پیفر ماتے ہیں کہ انہوں نے عمر ہ کوفٹخ نہیں کیا بلکہ قران کی نیت کرلی،ان کےخلاف حنفیہ کے پاس متعدد دلائل ہیں:

(۱)"باب کیف تھی الحائض" میں آنخضرت کی کایدارشاد منقول ہے:"انقضی داسک وامت طی والھی بالحج و دعی العموة" اور ابواب العمرة والی روایت میں "ادف منی عمو تک"
آیاہ، یالفاظ اس بارے میں صرح ہیں کہ انہوں نے عمرہ فنح کردیا تھا، نیز سرکھولنا اور تنگھی کرنا بھی اس بات کی ولی ہے کہ احرام ختم کردیا گیا تھا، کیونکہ احرام میں اس عمل سے بال تو شنے کے اندیشے کی بنا پر پر ہیز کیا جاتا ہے۔ ولیل ہے کہ احرام فنح کرنے کے بجائے اس کو قران میں تبدیل کرلیا گیا تھا تو حدیث باب میں حضرت عائشہ کے اس قول کے کی کم معنی نہیں رہتے کہ "تنظلقون بحجة و عموة و انطلق بحج "کیونکہ شافعیہ وغیرہ کے بقول حج کے افعال میں ان کاعمرہ بھی ادا ہو چکا تھا۔

(س) ابواب العرق مين حضرت عاكثه رضى الله عنها كى جوحديث آئى ہاس مين تعيم والے عمرے كے بارے من ان كے بيالفاظ منقول ميں كر: "فاله للت بعموة مكان عموتى" جس سے صاف واضح ہے كد

تعلیم والاعمرہ اس عمرے کے بدلے میں اور اس کی قضاء کے طور پرتھا جوانہوں نے نتیج کردیا تھا، نیز "بسباب طواف القادن" کے خصرت کی کابیار شاد منقول ہے کہ: "هذہ مکان عمر تک "اس سے بھی یہی مطلب لکانا ہے۔

(٣) تصحیح مسلم میں حضرت جابر ﷺی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺنے اپنی دوسری ازواج کی طرف سے ایک گائے قربان کی تھی جس کے بارے میں ابوداؤد میں صراحت ہے کہ بیان ازواج کی طرف سے تھی جنہوں نے عمرہ کیا تھااور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے الگ گائے قربان کی تھی اور بی بیظا ہرفنے عمرہ کی جزاء تھی۔ بی بظا ہرفنے عمرہ کی جزاء تھی۔

وقال لى خليفة: حدثنا عبدالوهاب: حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء عن جابر ابن عبدالله رضى الله عنهما قال: أهل النبى هم هو و أصحابه بالحج. وليس مع أحد منهم هدى غير النبى في وطلحة. وقدم على من اليمن ومعه هدى فقال: أهللت بما أهل به النبى في . فأمر النبى في أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا. ثم يقصروا ويحلوا، الا من كان معه الهدى. فقالوا: ننطلق الى منى وذكر أحدنا يقطر منياً؟ فبلغ ذيك النبى في فقال: ((لو استقبلت من أمرى ماستدبرت ما اهديت ولولا ان معى الهدى لأحللت)).

وحاضت عائشة رضى الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت ، فلما طهرت طافت بالبيت . قالت : يارسول الله ، تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج . فأمر عبدالرحمن بن أبى بكر أن يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد المحج . [راجع : ١٥٥٤]

ترجمہ: جابر بن عبداللہ ﷺ اورآپ کے صحابہ نے کج کا احرام بائد ھا اوران میں سے کہ بی شاور آپ کے صحابہ نے کج کا احرام بائد ھا اور ان کی میں سے کسی کے باس سے کسی کے باس سے کسی کے باس سے کسی کا جانور شقا ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس چیز کا احرام بائد ھا ہے ، جس کا نبی شے نے بائد ھا و المسانید، جن ان میں 200 و إعلاء المسنن ، جن ایمن ۳۲۹۔

الله تسوح فتبح القديس ، ج: ٣ ، ص: ١١٥ ، دارالفكر ، بيروت ، وعمدة القارى ، ج: ٢٠٥٠ ، وباب اذا حاضت المرأة بعدما افاضت ، ص: ٣٨٥،٣٨٣.

ہے ،اور نی ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو تھم دیا کہ اس کوعمرہ بنالیں اور طواف کریں ، پھر ہال کتر وائیں اور احرام سے باہر ہوجائیں گے بگر وہ مخص جس کے باس قربانی کا جانور ہو۔لوگوں نے کہا کیامنی کی طرف ہم لوگ اس حال میں جائیں کہ ہم میں سے سی کے منی فیک رہی ہو، آپ شے نے فرمایا میری رائے پہلے سے وہ ہوجاتی، جواًب ہوئی ہے تو میں قربانی کا جانور ندلاتا اور اگرمیرے پاس قربانی کا جانور ند ہوتا تو میں احرام سے باہر موجاتا، اورحضرت عائشه رضي الله تعالى عنها كوفيض آكيا توانهول في خانه كعبه كيطواف كيسوا تمام اركان حج ادا کئے، جب وہ یاک ہو تمکی تو خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ ﷺ پ تو ج اور عمر ہ کر کے والیس ہورہے ہیں اور میں صرف حج کر کے واپس ہور ہی ہوں ،تو آپ ﷺ نے عبدالرحمٰن بن انی بکر کوحضرت عائشہ کے ساتھ مقام علیم کی طرف جانے کا تھم دیا تو انہوں نے حج کے بعد عمر ہ کیا۔

١٥٢ أ حدثنا مؤمل بن هشام ، حدثنا اسماعيل ، عن أيوب ، عن حفصة قالت : كنا نستع عوا تقنا أن يخرجن فقدمت امرأة فنزلت قصر بني حلف فحدثت ان اختها كالمت تبحت رجل من أصحاب رسول الله الله عنزا مع رسول الله الله التبي عشرة غزوة ، وكانت أحتى معه في ست غزوات ، قالت : كنا نداوي الكلمي ، ونقوم على جلباب أن لاتخرج ؟ فقال : (( لتلبسها صاحبتها من جلبابها ، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنيين . فلما قدمت أم عطية رضى الله عنها سالنها أو قال : سالناها فقالت وكانت لاتسلكر رسول الله ﷺ أبعداً الا قبالت : بنابي .قلنا : أسمعت رسول الله ﷺ يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم ، بأبي . فقال: (( لتخرج العواتق وذوات الحدور والحيض فشهدن الخير ودعوة المسلمين ، ويعتزل الحيض المصلى )). فقالت : الحائض؟ فقالت : أو ليس تشهد عرفة ؟ وتشهد كذا ؟ وتشهد كذا ؟ . [راجع: ٣٢٣]

ترجمہ: حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنها نے بیان کیا کہ ہم لوگ اپی کنواری لڑ کیوں کو باہر نکلنے سے منع كرتے تھے ،ايك عورت آئى اور قصر بنى خلف ميں اترى ، اس نے بيان كيا كداس كى بهن رسول الله الله کے ایک صحافی کی بیوی تھی اور اس کے شوہر نے ٹی ﷺ کے ساتھ بارہ غزوات کئے تھے اور میری بہن چھ غزوات میں ساتھ تھی۔

اس نے بیان کیا کہ ہم لوگ زخموں کی مرہم پئی اور بیاروں کی خبر گیری کرتے تھے، تو میری بہن نے رسول الله ﷺ سے بوجھا کیا ہم میں سے سی کیلئے کوئی حرج ہے کہ وہ باہر نہ نگلے، جب کہ اس کے باس جا درنہ ہو، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کی سہبلی اے چا دراڑ ھاوے اور نیک کام میں اور مسلمانوں کی دعوت میں شریک ہو۔

------

جب ام عطید آئیں تو میں نے ان سے پوچھا (یابیکہا کہ ہم نے ان سے پوچھا) اور وہ جب بھی نہی کھی کا نام لیتیں تو بانی ہمیں نے بوچھا کیا تم نے رسول اللہ کا کا اس طرح اور ایبا ایبا کہتے ہوئے ویکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے ماں باپ آپ پرفدا ہوں اور بیان کیا کہ کنواری لڑکیاں اور پروے والیاں تکلیں یابیہ فرمایا کہ کنواری لڑکیاں اور پروے والیاں تکلیں یابیہ فرمایا کہ کنواری لڑکیاں اور پروے والیاں اور حاکصہ عورتیں تکلیں اور نیک کام میں اور مسلمانوں کی وعوت میں شریک ہوں ، لیکن چیض والی عورتیں بھی شریک ہوں ، لیکن چیض والی عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے علیحدہ رہیں ، میں نے پوچھا کیا جیض والی عورتیں بھی شریک ہوں؟ انہوں نے فرمایا کیا ہی عرفداور فلال فلال مقامات میں حاضر نہیں ہوتیں ؟

# (۸۲) باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكى والحاج إذا خرج من منى، الله مكر الله عن منى، الله مكرك التي بطحاء اوردوس مقامات الرام با تدهي كابيان

اور ج كرنے والاجب وہ منى كى طرف لكلے

تبییه پڑھنالینی احرام باندھنا کمہ کی سرزمین بطحاء سے یا کسی اورجگہ سے ،" لمل سکمی "کمد کے رہنے والے کے لئے ، یعنی کمی جب حج کرے گاتو وہیں مکہ سے احرام باندھے گا" والمحاج اذا حوج من منی "اور وہ حاجی جو متع ہوکر آیا ہے وہ بھی جب مکہ کرمہ سے منی کی طرف روانہ ہوگا تو حج کا احرام باندھے گا۔

یااں کا بیمطلب ہے کہ جو حاجی مفردیا قارن ہے وہ اگر چدمکہ کرمہ میں مقیم ہے کین جب وہ مناسک حجے کے لئے گاتو تلبیہ پڑھے گااگر چہاس کااحرام باقی ہے۔

"وسئل عطاء عن المجاور يلبى بالحج فقال: كان ابن عمر رضى الله عنهما يلبى يوم التروية اذا صلّى الظهر واستوى على راحلته وقال عبدالملك ، عن عطاء ، عن جابر ف: قدمنا مع النبى ف أحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج وقال أبو الزبير ، عن جابر : أهللنا من البطحاء وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضى الله عنهما : رأتك اذا كنت بمكة أهل الناس اذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية ، فقال : لم أر النبى في يهل حتى تنبعث به راحلته".

# کمی تلبیه کب براھے

"وسفل عطاء عن المعجاور يلبى بالمحج" عطاء بن الى رباح رحمه الله السك بارك ميں پوچھا گيا، مجاورے مراد ايسا شخص ہے جو مكہ ميں مقيم ہو، كيا وہ حج كا تلبيد پڑھے گا يعنى كيا اس كو مكه مكرمه ميں رہتے ہوئے تلبيد پڑھنا جا ہے؟

حضرت عطارحم الله نے فرمایا" کسان ابن عمر ﷺ پسلتی یوم الترویة إذا صلی الظهر و

استوی علی داحلته "عبدالله بن عمراض الله عنهاجب مکه مرمه مین مقیم بوتے تصفوه و بهم التر ویدیس تلبیه پڑھتے تھے جب وہ ظہر کی نماز پڑھتے اور سواری پر سوار ہوتے۔

معلوم ہوا کہ کمی کوبھی منی روانگی کے وقت تلبیہ پڑھنا جا ہے۔

"وقال عبدالملک ، عن عطاء، عن جابو ، قدمنا مع النبی الله فاحللنا حتی يوم السوية وجعلنا مكه بظهر لبينا بالحج". جب الم في مكرمه كواپ يجه چهور ديا توج كا تبيه پرها، معلوم او كه جائد وتت تبيد پرهنا چائد .

"وقال أبو الزبير، عن جابر: أهللنا من البطحاء "حضرت جابر المناف وومرى روايت من البطحاء " حضرت جابر المناف المن المن المن المن المناف المن المن المناف المن المناف المن المناف الم

آپ کے خرمایا کہ میں نے حضورا کرم کھ کوتلبیہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کھ کی سواری آپ کھ کولے کر کھڑی نہ ہوجاتی ۔

یہ نی کریم ﷺ کے اس واقعہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں جب آپ ﷺ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا۔آپ ﷺ نے مکہ سے بھی احرام نہیں باندھا،لیکن فرماتے ہیں کہذوالحلیفہ سے آپﷺ کے احرام باندھنے کے بعد جب آپ ﷺ کی سواری کھڑی ہوگئ تو پھرآپ ﷺ نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، ذوالحلیفہ سے پہلے تلبیہ پڑھنا شروع نہیں کیا۔

معلوم ہوا کہ جب تک آ دمی یوم التر ویہ میں سفر حج کا ارادہ نہ کرلے اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا سنت نہیں ہے، جولوگ پہلے پڑھتے ہیں وہ کوئی سنت کا کا منہیں کرتے ۔ صحح بات یہ ہے کہ جب یوم التر ویہ آ جائے اوراحرام باندھکرمنی جانے کا قصد کرلیا جائے تب تلبیہ پڑھے۔

#### مقصد

کی اوروہ آفاقی جوعمرہ کر کے طال ہوگیا ہے وہ اب احرام کہاں سے باندھےگا؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے بین کہ مکہ سے باندھنا ضروری ہے اور حفیہ کے نزدیک حدود حرم سے کہیں سے باندھ لینا کافی ہے، باہر سے باندھنے پروم واجب ہوگا، حنا بلداور مالکیہ کے نزدیک اگر باہر سے بھی باندھے توکوئی حرج نہیں ہے، امام بخاری رحمہ اللہ شافعیہ پردوفر ماتے ہیں اورا سندلال "وجمعلنا مکہ بظہر" سے کرتے ہیں اس لئے کہ مکہ جب پشت بر ہوگا تو آ دمی مکہ سے باہر ہی ہوگا۔

حنینہ کے نز دیک اہل مکہ کے لئے یوم التر ویہ میں صدود حرم کے اندر تلبیہ پڑھنا مشروع ہے اور مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ ۱۲

#### (۸۳) باب: أين يصلى الظهر يوم التروية ؟ آخوين ذى الجيكة دى ظبرى نمازكهان يزهيد؟

1 10 ا - حدثنى عبدالله بن محمد: حدثنا الاسحاق الأزرق: حدثنا سفيان، عن عبدالعزيز بن رفيع، قال: سألت أنس بن مالك ، قلت: أخبرنى بشىء عقلته عن رسول الله في ، أين صلى الظهر والعصريوم التروية ؟ قال: بمنى قلت: فأين صلى العصريوم النفر ؟ قال: بالأبطح . ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك . [أنظر: 1218/ 1] ال

۱۹۵۳ - حدثنا على : سمع أبا بكر بن عياش : حدثنا عبدالعزيز : لقيت أنسا؛ ح. وحدثنى اسماعيل بن أبان : حدثنا أبو بكر ، عن عبدالعزيز قال : خرجت الى منى يوم التروية فلقيت أنسا الله فله على حمار . فقلت أين صلى النبى الله هذا اليوم الظهر ؟ فقال : أنظر حيث يصلى أمراؤك فصل . [راجع : ۲۵۳]

یعنی اگر چہ حضور ﷺ نے یوم التر و یہ میں ظہر کی نماز آمنی جاکر پڑھی تھی اور واپسی کے دن عصر کی نماز ابطح میں پڑھی تھی ، اگر کوئی ایسا کر سکے تو بے شک افضل یہی ہے لیکن ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ، اس لئے وہ کام کرو جو تمہارے امراء یعنی جوامیر حج کرے۔ ہمالے

١١٢ ومذهب أبي حنيفة أن ميقات أهل مكة في الحج الحرم ، ومن المسجد أفضل، عمدة القارى ، ج: ٢٠٥٠. ٢٢٠.

<sup>&</sup>quot;إلى وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب استحباب طواف الإقامة يوم النحر ، رقم : ٢٣٠٨ وسنن الترمذي ، كتاب المحج عن رسول الله ، ياب ماجاء في الحجر الأسود ، رقم : ٨٨٨ وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب أين يصلى الامام الطهر يوم التروية ، رقم : ٢٩٣٧ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب المخروج الى منى ، رقم : ٢٣٣٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم : ١٥٣٨ ، وسنن الهارمي ، كتاب المناسك ، باب كم صلاة يصلى بمنى حتى يغدى الى عرفات رقم : ١٤٩٧ .

<sup>&</sup>quot;ال ومن سنة البحج أن يصلى الامام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ، ثم يغدون الى عوفة ، وقال المهلب: الناس فى سعة من هذا يتحرجون منى أحبوا ويصلون حيث أمكنهم ، ولذلك قال أنس: صلى حيث يصلى أمراؤك ، والمستحب فى ذلك ما فعله الشارع ، صلى الظهر والعصر بمنى، وهو قول مالك والفورى وأبى حنيفة والشافعى واحمد واسحاق وأبى ثور . عمدة القارى ، ج : 2 ، ص ٢٣٣٠.

#### (۸۴) باب الصلاة بمنى

#### منی میں نماز پڑھنے کا بیان

۱ ۲۵۵ م حدلت ابراهیم بن المنذر: حدثنا ابن وهب: أخبرنی یونس ، عن ابن شهاب قال: اخبرنی یونس ، عن ابن شهاب قال: اخبرنی عبیدالله بن عبدالله بن عمر ، عن أبیه قال: صلّی رسول الله ﷺ بمنی رکعتین ، وابو بکر وعمر وعثمان صدراً من خلافته [راجع: ۱۰۸۲]

ترجمہ: حضرت ابن عمرﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے منی میں دور کعتیں پڑھیں اور حضرت ابو بکڑ اور حضرت عمریجھی امیا ہی کرتے تھے اور حضرت عثمان ﷺ بھی اپنے شروع خلافت میں ایسا ہی کرتے تھے۔

العن العمداني، عن حارثة بن وهب المعزاعي العمداني، عن حارثة بن وهب المعزاعي العمداني، عن حارثة بن وهب المعزاعي المعرفة بنا النبي المعرفة ونحن أكثر ماكنا قط و آمنه بمنى د كعتين . [داجع: ١٠٨٣] ترجمه: حفزت عارث بن وبب فزائل المعرفة فرمايا كدرسول الشراك المعرفة بم كومني ميل دوركعتيس برحاكي ادراس وقت بماراشارسب وقول سنة زياده تقااور بم استف به وريعني مامون اورمطمئن كي دفت ميل نه تقد

۱۷۵۷ مستنا قبیصة بن عقبة : حدثنا سفیان ، عن الأعمش ، عن ابراهیم ، عن عن ابراهیم ، عن عبدالرحمٰن بن یزید ، عن عبدالله الله قال : صلیت مع النبی الله و کعتین . ومع أبی بكر الله و كعتین . فی الله و كعتین . فی أربع الله عمر الله و كعتین . فی أربع و كعتین . [راجع : ۵۳ م 1]

ترجمہ :حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ میں نے منیٰ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں اور حضرت ابو بکر ﷺ کے ساتھ بھی دورکعتیں اور حضرت عمرﷺ کے ساتھ بھی دورکعتیں اور پھران کے بعد تم میں اختلاف ہوگیا کچھلوگ منیٰ میں دورکعتیں پڑھتے اور پچھ چاررکعتیں پڑھنے گے تو کاش ان چاررکعتوں کے بدلے مقبول دورکعتیں نصیب ہوتیں۔

منى ميں قصر صلوۃ كا حكم

حضرت عبدالرطن بن برید فرات بی که حضرت عثان بن عفان نے نمنی میں ہمیں چاررکعتیں نماز پر حائی "فقیل ذلک لعبد الله بن مسعود کے "عبداللہ بن مسعود کے " تو اللہ اور پھر فر مایا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت عرک کے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں اور میں نے حضرت عرک کے ساتھ منی میں دورکعتیں پڑھیں تھیں بڑھیں تھیں بڑھیں تھیں بڑھیں تو کاش میراحد ہجائے چار دورکعتیں پڑھیا کوئی فضیلت کی بات نہیں ،لیکن دورکعتیں پڑھے رکعتوں کے دوقیول شدہ رکعتیں ہوجا کیں ، یعنی چاررکعتیں پڑھنا کوئی فضیلت کی بات نہیں ،لیکن دورکعتیں پڑھے

اور وہ قبول ہوں یہ ہے قابل فضیلت ، ورنہ جا ررکعتیں پڑھنے سے پچھ حاصل نہیں ، گویا انہوں نے حضرت عثان ﷺ کی تر ویدفر مائی کہانہوں نے جا رر تعتیس کیوں پڑھیں۔

دراصل بات سیقی کہ حضرت عثان بن عفان ﷺ نے مکہ مکر مدمیں اپنا گھر بنالیا تھا۔ تو ان کا مذہب میرتھا کہ آ دمی اگر کسی شہر میں اپنا گھر بنا لیے تو وہ بھی اس کے وطن کے تھم میں ہو جا تا ہے جیا ہے وہ وہاں پر نہ رہتا ہو ۔ تو اگر چەستىقل قيام مەينەمنورە مىس تھا،كىكن اپنا گھرچونكەانہوں نے مكەمكرمەمىن بناليا تھا،للىدا بەجب مكەمكرمە تشريف لاتے تو اتمام فرماتے اوراس واسطیمنی میں بھی اتمام فر مایا۔ توبیدان کا اپنانہ ہب بھی تھااوراس کا اپناعذر بھی تھا کہانہوں نے وہاں جا کر گھر بنالیا تھا اور گھر بنانے کو وہ توطن کے قائم مقام سجھتے تھے۔ 118

ابن مسعودٌ کو یا توبیہ بات معلومُ ہیں تھی یاوہ اس بات کے قائل تھے کہ صرف گھر بنا لینے سے کوئی شہروطن نہیں بن جا تا ۔

چنانجے حنفیہ کا بھی نہ ہب یہی ہے کہ محض گھر کہیں بنالیا تو اس سے وہ جگہ آ دمی کا وطن نہیں بنما جب تک کہ وہ تو طن اختیار نہ کرے، یا تو طن کی نیت نہ کرے مجھل گھر بنالینا ریکسی شہر کے وطن بننے کے لئے کا فی نہیں ہے۔

اس حدیث ہے امام مالک ٌوغیرہ نے اس بات براستد لال بھی فر مایا ہے کہ حج کے دوران منی وغیرہ میں جو قصر کیا جاتا ہے وہ سفر کی بنایز نہیں ، بلکہ مناسک حج کا ایک حصہ ہونے کی وجہ سے ہے،لہذامقیم بھی قصر کرے گا۔

حفیہ کے زویک میقصر سفر کی بنا پر ہے، لہٰذامقیم قصر نہیں کرے گا۔ ۱۱ ا

1/ وقال النزهري: انسما صلى بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثيرين في ذلك العام، فأحب أن يخبرهم بأن الصلاة أربع، وروى معتمر عن الزهري أن عثمان صلى بمنى أربعا لأنه جمع الاقامة بعد الحج، وروى يوتس عنه: لما اتخذ عشمان الأموال بالطائف، وأراد أن يقيم بها صلى أربعا ، وروى مغيرة عن ابراهيم ، قال : صلى أربعا لأنه كان التخذها وطنما . وقال البيهقي :وذلك مدخول لأنه لو كان اتمامه لهذا المعنى لما حقى ذلك على سائر الصحابة ولما أنكروا عليه ترك السنة ، عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٣٤٤.

٢ إل قال ابن بطال : اتفق العلماء على أن الحاج القادم مكة يقصر الصلاة بها وبمنى وبسائر المشاهد لأنه عندهم في صفر، لأن مكة ليست دار أربعة الا لأهلها أو لمن أراد الاقامة بها ، وكان المهاجرون قد فرض عليهم ترك المقام بها ، فلذلك لم ينو رسول الله 😸 الاقامة بها ولا بمني ، قال : واحتلف العلماء في صلاة المكي بمني ، فقال مالك : يتم بمكة ويقصر بمني ،وكذلك أهل مني ، يتمون بمني ويقصرون بمكة وعرفات.قال : وهذه المواضع مخصوصة بذلك لأن النبي ﷺ لما قصر بعرفة لم يميز من وراءه ، ولا قال لأهل مكة : أتموا ، وهذا مُوضع بيان . وممن روي عنه أن السمكي يقبصر بسمني ابن عمرو وسالم والقاسم، وطاؤس، وبه قال الأوزاعي واسحاق، وقالوا: ان القصر سنة الموضع، والنما يتم بمنى وعرفات من كان مقيما فيها. وقال أكثر أهل العلم، منهم عطاء والزهري والثوري والكوفينون وأبنو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وأبو ثور: لايقصر الصلاة أهل مكة بمني وعرفات لانتفاء مسافة القصر . وقال الطحاوى : وليس الحج موجبا للقصر لأن أهل منى و عرفات اذا كانوا حجاجا أتموا ، وليس هو متعلقا بالموضح ، وانما هو متعلق بالسفر ، وأهل مكة مقيمون هناك لا يقصرون ، ولما كان المقيم الايقصر لو حرج الي مني كذلك الحاج. عمدة القارى، ج: ٥، ص: ٣٤٢،٣٤٥.

## (۸۵) باب صوم یوم عرفة

#### عرفه كے دن روز در كھنے كابيان

۱۵۸ اسحدثنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان ، عن الزهرى : حدثنا سالم قال : سسمعت عميراً مولى أم الفضل ، عن أم الفضل : شك الناس يوم عرفة في صوم النبي هي فبعث الى النبي الشراب فشربه. [أنظر: ٢٢١ ، ٩٨٨ ، ٩٨٠ عن ٢١ ٥ ٢١ ٨٠٥ عند] كال

یوم عرف میں لوگوں کو بیشک ہوگیا کہ آپ ﷺ نے روزہ رکھا ہے یانہیں؟ میں نے آپ ﷺ کے پاس پانی بھیجاتو آپ ﷺ نے پی لیا، لیمنی بیرظا ہر کردیا کہ روزہ نہیں ہے۔ لیکن مسلم اور ابوداؤدوغیرہ میں ارشاونہوی ہے کہ یوم عرف کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ کومٹا دیتا ہے، تو اس کو حالت اقامت پرمحمول کرنے میں کوئی اختلاف باتی نہیں رہتا ہے۔

لیکن حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کار بھان یہی ہے کہ جج کے موقع پرعرفہ کے دن روز ہ نہ رکھنا افضل و بہتر ہے تا کہ اعمال حج اور ذکر واذ کار میں ضعف نہ پیدا ہو،احناف کے نز دیک افطار افضل ہے،البتہ کسی کوقوت حاصل ہوا ورضعف نہ ہوتو اس کے لئے جائز ہے،کوئی کراہت نہیں۔ ۱۸

كالوقى صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب استحاب الفطر للحاج يعرفات يوم عرفة ، وقم : ١٨٩٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، ياب في صوم يوم عرفة بعرفة ، وقم : ٢٠٨٥ ، ومستد أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أم الفضل بن عباس وهي أعت ميمونة ، وقم : ٢٥ ٢٠ ٢ ٢٥ ٢ ، ومستد أحمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث أم الفضل بن عباس وهي أعت ميمونة ، وقم : ٢٥ ٢٠ ٢ ٢٥ ٢ ، موطأ مالك ، كتاب الحج ، باب صيام يوم عرفة ، وقم : ٢٣٧ . ٨ إل أن النبي على أن صومه يكفر منتين ؟ قلت : هذا في غير المحجيج ، أما في الحجيج فينه في لهم أن لا يصوموا لئلا يضعفوا عن الدعاء ، وأعمال الحج اقتداء بالشارع ، وأطلق المتولى : الأولى أن كير من الشافعية كراهته ، وإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسب الصوم فقط ، فقال المتولى : الأولى أن يصوم بحال . يصوم حيازة للفضيلة . قال صاحب (التوضيح ) : ونسب غيره هذا الى المذهب وقال : الأولى عندنا لا يصوم بحال . وقال الروياتي في (المعرفة ) : كان كان قويا ، وفي لاشتاء ، ولا يضعف بالضعف عن الدعاء ، فالصوم أفضل . وقال البيهقي في (المعرفة ) : قال الشافعي في القديم : لو علم الرجل أن المصوم بعرفة لا يضعفه فصامه كان حسنا ، واختاز الخطابي هذا . قال المجهور أصحابنا ، وصرحوا الخطابي هذا . قال المدهور ألمحابه ، ونقل الماوردي وغيره بأنه لا فرق . ولم يذكر الجمهور الكراهة ، بل قالوا: يستحب فطره ، كما قاله الشافعي ، ونقل الماوردي وغيره استحباب الفيطر عن أكثر العلماء ، وحكى ابن المنذر عن جماعة منهم استحباب صومه ، وحكى صاحب البيان عن يعبى سعيد الأنصاري انه يجب عليه القطر بعرفة . ....... فيترعاشها منهم استحباب صومه ، وحكى صاحب البيان عن يعبى سعيد الأنصاري انه يجب عليه القطر بعرفة . ....... فيترعاشها كالمراب المناب ال

# (٨٦) باب التلبية والتكبير اذا غدا من منى الى عرفة

جب منح كومنى عدعرفات كوروانه موتوليك اورتكبيركهنا

1 ۲۵۹ - حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک ، عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالک شه وهما غاديان من منى الى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله فله ؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ، ويكبر منّا المكبر فلا ينكر عليه . [راجع: ٩٤٠]

ترجمہ بمحمہ بن ابو بکر ثقفی نے حضرت انس ﷺ سے پوچھاوہ دونوں مین کومٹی سے عرفات کی طرف جار ہے تھے آپ لوگ آج کے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے بچھلوگ''لبیک'' کہتے تھے اس پرکوئی نکیرنہیں کرتا اور پچھلوگ تکبیر کہنے والے'' تکبیر'' کہتے اس پربھی کوئی نکیرنہیں کرتا تھا۔ مقص کا جمہ سزل میں

چونکہ بعض روایات میں" **لے بیزل بیلیسی حتی رمی جمعرۃ العقبۃ" ہے**، تواس سے ایہام ہوتا ہے کہ صرف تلبیہ پڑھنا چاہیئے ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ میں" **و التکہیں**" بڑھا کراس وہم کو دور کر دیا اور جدیث ذکر کرے بتلا دیا کہ عرفات جاتے وقت حاجی کواختیار ہے کہ لبیک بکارے یا تکبیر کیجے۔

# (٨٤) باب التهجير بالرواح يوم عرفة

عرفد کے ون دو پہر کے وقت عین گری میں روانہ ہوتا

"التهجير بالوواح "سے مرادوقوف عرفد كے لئے نمرہ سے نكانا يغره وه مقام ہے جہاں حجاج نويں ا

تاریخ پینچ کرتھبرتے ہیں ، وہ حرم کی حدسے خارج عرفات سے متصل ہے۔

المحدث المحدث المحدث المحدال المحدد المحدد

حضرت سالم وفي فرمات بين كرعبد الملك بن مروان في حجاج بن يوسف كو خط لكها تقاكد حج ك بارك مين حضرت عبد الله بن عمر وأنا معه يوم عوفة حين مين حضرت عبد الله بن عمر وأنا معه يوم عوفة حين في حضرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنما يوم عرف مين جب سورج زائل موااس وقت آئے اور مين الله تعالى عنما يوم عند سوادق الحجاج" انبول في حجاج كے فيم كي پاس آوازلگائی، سرادق فيم كو كتے بيل -

"فخوج وعليه ملحفة معصفرة" وه بابرنكل آيا، اس كاوپرائك حاورتى جوعصفر سے رنگی بوئى الله على الله على الله عبد الرحمن؟" تجاج نے يوچھاا عبد الرحمن؟

فقِال: "الرواج إن كنت تويد السنة" فرمايا الرتم سنت بهل كرنا عابت موتو جانے كا وقت آگيا ہے، يعنى وقو ف عرف كے لئے جانے كا وقت آگيا ہے۔

"قال: هذه الساعة ؟" كها: كياس وقت دو پهرش ؟ قال: "نعم" كها يجى بال، سنت كاوقت يهى بـ قال: "فعان النظر في حتى أفيض على رأسى لم اخوج" الله يحققول كي مهلت دو يمل جاكرا پيانى دُال كراً وَل يعن شل كرلول پهرجا تا بول "في نيزل حتى خوج المحجاج" حفرت عبدالله بن عمرض الد عنما المي سوارى بـ أترك يهال تك كرجاج بن يوسف نكل آيا، "فسسار بهينى وبين عبدالله بن عمرض الد عنما إلى سوارى بـ أترك يهال تك كرجاج بن يوسف نكل آيا، "فسسار بهينى وبين أبى" وه مير حاور مير والد كردميان چلى كا، "قلت" حفرت سالم بين كميل في جاج سها المحال المحج بها المواح يوم عرفة ، دقم: ١٩٥٥، موطأ مالك ، كتاب الحج ، باب المرواح يوم عرفة ، دقم: ١٩٥٥، موطأ مالك ، كتاب الحج ، باب المرواح يوم عرفة ، دقم: ١٩٥٥، موطأ مالك ، كتاب الحج ، باب المرواح يوم عرفة ، دقم: ١٩٥٥، موطأ مالك ، كتاب الحج ،

"ان كنت تريد السنة فاقصر الحطبه وعجل الوقوف" اگرسنت پرممل كرنے كااراده ب توخطبه خضر كرنااوروتوف ميں جلدى كرنا۔

جاج خطیب آدمی تھا، خطبہ بہت لمبا کیا کرتا تھا اس لئے حضرت سالم اللہ نے کہا کہ خطبہ مختصر کرنا، "فیج علی نظر الی عبدالله" مجاج حضرت عبدالله بن عربی کی طرف سوالیہ نظروں ہے ویکھنے لگا کہ میں سے بات تھیک کہدر ہا ہوں یا غلط؟ "فیل مصار آی ذالک عبدالله قال: صدق" عبدالله یا تعرب الله عنها نے بہب ویکھا تو فرمایا سالم بھی تھیک کہدر ہے ہیں۔

## (٨٨) باب الوقوف على الدابة بعرفة

عرفه ميس سواري يروقوف كرنے كابيان

ا ۲۲۱ محدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ، عن أبي النصر ، عن عمير مولى عبدالله بن العباس ، عن أم الفضل بنت الحارث : ان أناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي الله فقال بعضهم : هو صائم ، وقال بعضهم : ليس بضائم ، فأرسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه . [راجع : ۱۲۵۸]

ترجمہ: ام فضل بنت حارث سے روایت ہے کہ پھ لوگ جوام فضل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عرفہ کے دن نبی کے کروز رے کے متعلق اختلاف کیا، بعض نے بیان کیا کہ آپ کے روز ہ رکھے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا آپ کھاروز ہ رکھے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا آپ کھاروز سے بیس ہیں ، تو میں نے آپ کھے پاس ایک پیالہ دودھ کا جھجا اس حال میں کہ آپ کھا اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو آپ کھانے اس کو بی لیا۔

مقصدإمام بخاري

سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں دواب یعنی سوار یوں کو'' منابر'' بنانے ہے منع کیا گیا ہے اور بیٹکم دیا گیا ہے کہا گرکوئی کمبی بات کرنے کی ضرورت ہوتو انز کرو۔ ۱۲۰

امام بخاری رحمه الله کامقصدیہ ہے کہ وقوف بعرفداس نبی ہے مشتثی ہے۔ اللہ

1/ منن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في الوقوف على الدابة، رقم: ٢٥٢٥، ج:٣، ص: ٢٤، دارالفكر.

الاالال واختلف أهل العلم أن الركوب أفضل أو تركه بعرفة ؟ فذهب المجمهور الى أن الركوب أفضل لكونه ا وقف راكباً ، ولأن في الركوب عنونا على الاجتهاد في الدعاء و التضرع المطلوب هناك وفيه قوة ، وهو مااختاره مالك والشافعي، وعنه قول: انهما سواء . وفيه: أن الوقوف على ظهر الداية مباح اذا كان بالمعروف ولم يجحف بالدابة ، والنهى الوارد: ((لا تتخذوا ظهورها منابر))، محمول على الأغلب الأكثر يدليل هذا الحديث، عمدة القارى، ج: ٧٠ ص ١٣٠٥٠ منابر)

مسكيه

اس میں اختلاف ہے کہ افضل وقوف علی الاقدام ہے یاعلی الدابہ؟ جمہورائمہ کے نز دیک وقوف علی الدابہ افضل ہے ، کیونکہ حضور ﷺ کی اتباع ہے ، گویا امام بخاری رحمہ اللّٰہ نے جمہورائمہ کی تائیدوموافقت کی ہے۔ ۲۲٪

#### (٩٩) باب الجمع بين الصلاتين بعرفة

عرفات مسجع بين العلا تين كابيان

"فكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما".

ترجمہ: سالم نے بیان کیا کہ حجاج بن یوسف جس سال حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ سے اڑنے کے لئے کے لئے کماتر اتو حجاج نے مداتر اتو حجاج نے دن موقف تضہرنے کی جگہ میں کیا کروں؟

سالم نے کہاا گرتو سنت برعمل کرنا جا ہے ہوتو عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی نماز پڑھ لے۔عبداللہ بن

عمر الله نے کہا کیسالم نے سیج کہا ہے، محابہ کرام اللہ سنت کے مطابق ظہرا ورعصر ایک ساتھ پڑھتے تھے۔

ز ہری کہتے ہیں کہ میں نے سالم سے بوچھا کیا رسول اللہ ﷺ نے ایسا کیا ہے؟ تو سالم نے کہاتم لوگ اس مسکلے میں حضورﷺ اقدس ہی کی سنت کی پیروی کرتے ہو۔

تشرتكح

حج كے موقع پر دومر شبہ جمع بين الصلا تين مشروع ب: ايك عرفات ميں جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم ب\_\_ دومرے جمع بين المغرب والعثاء جمع تاخير ب\_\_

اب اس میں اختلاف ہے کہ بیجع بین الصلاۃ نسکی ہے یا سفری ہے؟ لیعنی جمع بسبب ''سعر'' اور جمع بسبب'' نسک''۔امام مالک، امام اوزاعی اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزویک جمع نسک ہے۔امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ سے ایک قول بیرمروی ہے کہ بیجع سفر ہے،البذاکی جمع نہیں کرےگا۔

#### اختلاف ائمه

عرفہ میں جو دونمازیں ظہر اورعصر، ظہر کے دفت میں جمع کی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں امام ابوعنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے امام کا ہونا ضروری ہے، لیعنی اگر امام کے ساتھ پڑھیں تو جمع ہین الصلا تین کریں گے اور اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے فیمے میں پڑھ رہے ہیں تو پھر جمع بین الصلا تین درست نہیں، ظہر اورعصر کی نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، یہی مسلک ابراہیم نخعی اور سفیان تو ری رحمہما اللہ کا ہے۔ ۲۳سے

امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تر دید کر دہے ہیں اور یہاں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر نقل کر رہے ہیں کہ اگر ان کی جماعت چھوٹ جاتی تو وہ اپنے خیمے کے اندر بھی جمع بین الصلاتین کرتے تھے اور یہی مسلک امام مالک ،امام شافعی ،امام احمد ،امام اوز اعی اور صاحبین رحمہم اللہ کا ہے۔ سمیل

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ چونکہ یہ جمع تفذیم ہے بینی عصر کی نماز مقدم کر کے پڑھی جاتی ہے، لہندا یہ پوری طرح خلاف قیاس ہے، جب خلاف قیاس ہے تواپنے مورد پر مخصر رہے گی اور مورداس کا امام کے ساتھ ہے، لہٰذااگر امام کے ساتھ نہیں ہے تو جائز نہیں ہے۔

کیکن اس کی تا ئید میں کوئی اثریا کوئی قول مجھے نہیں ملاء زیا دہ ترصحابہ کرامﷺ اور تا بعین کا اثریہ ہے کہ دہ خیمہ میں بھی اورامام کے ساتھ بھی جمع بین الصلو اتین کرتے تھے۔

ا ما م محمد رحمه الله نے موطأ میں حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما کے علاوہ حضرت عا کشہ رضی الله تعالیٰ عنہا ،عطاء بن ابی رباح اور مجاہد رحمہما الله کا قول بھی بلاغاً جمہور کے مطابق نقل کیا ہے۔ 120

٣٢ وبهذا المجمهور، وخالفها أفي ذلك النخفي والتورى، وأبو حنيفة فقالوا: يختص الجمع بمن صلى مع الامام، وخالف أباحنيفة في ذلك صاحباه والطحاوى، ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا، وقد روى حديث جمع النبي في بين نحم حين وكان مع ذلك يجمع وحده فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالامام، ومن قواعدهم أن السحابي اذا على ما روى على أن عنده بأن مخالفه أرجح تحسينا للظن به فينبغي أن يقال هذا هنا، وهوذا في الصلاة بعرفة، واللفظ في: فتح المبارى، ج: ٣٠ص: ٣١٥ ، وحكى العيني في: عمدة القارى، ج: ٤، ص: ٢٥٣.

21 فان فيه الجمع بين الصلاتين و هذا تعليق و صله ابراهيم الحربي في (المناسك) له قال: حدثنا الحوضى عن هسام أن نابعاً حدثه أن ابن عمر كان اذا لم يدرك الامام يوم عرفة جمع بين الظهر و العصر في منزله، عمدة القارى، ج: ٤، ص:٢٥٣.

٣٢ فصح البارى ، ج : ٣٠ ص : ١٣ ١ ٥ ، و عمدة القارى ، ج : ٤ ، ص : ٢٥٣ .

#### (٩٠) باب قصر الخطبة بعرفة

#### عرفه میں خطبہ مختفر پڑھنے کا بیان

المحب الله: ان عبدالملك بن مروان كتب الى الحجاج ان ياتم بعبدالله بن عمر فى بن عبدالله: ان عبدالملك بن مروان كتب الى الحجاج ان ياتم بعبدالله بن عمر فى الحج، فلما كان يوم عرفة ، جاء ابن عمر رضى الله عنهما و أنا معه حين زاغت الشمس أو زالت ، فصاح عند فسطاطه: أين هذا ؟ فخرج اليه فقال ابن عمر: الرواح ، فقال : الآن ؟ قال : نعم. قال : أنظرنى أفيض على ماء . فنزل ابن عمر رضى الله عنهما حتى خرج الحجاج فسار بينى وبين أبى . فقلت : ان كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر : صدق . [راجع : ١٢٢٠]

ترجمہ: عبدالملک بن مروان نے تجاج کولکھا کہ تج میں عبداللہ بن عمر اللہ کی اقتداء کرے۔ جب عرفہ کا دن آیا تو حضرت ابن عمر اس وقت آئے جب آفیاب ڈھل چکا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ تھا، حضرت ابن عمر اس کے باس آئے اور بلند آواز سے کہا تجاج کہاں ہے؟ حجاج با ہر آیا تو ابن عمر اس نے مایاروانہ ہونا ہے ، اس نے کہا ابھی ؟ آپ اس نے فرمایا ہاں! اس نے کہا مجھے اتنا موقع و بیجئے کہ سر پر پائی بہالوں، چنا نچے حضرت ابن عمر اللہ سواری سے اتر پڑے، یہاں تک کہ تجاج باہر آیا اور میر سے اور میر سے والد کے درمیان چلا، میں نے کہا اگر تو آج سنت کی پیروی کرنا چا ہتا ہے تو خطبہ مختم کراور وقوف میں جلدی کر، ابن عمر اللہ نے کہا اس نے کھیک کہا۔

"ان كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف".

امام بخاری رحمہ اللہ نے تقصیر خطبہ کا باب بائد ھے کر عبیہ فر مار ہے ہیں کہ طویل خطبہ اور کمبی تقریروں سے پر ہیز کرنا چاہیئے ۔

#### باب التعجيل إلى الموقف

موقف کی طرف (مینی عرفات میں) جلدی جانے کا بیان

"قال أبو عبدالله يزاد في هذا الباب هم هذا الحديث حديث مالك عن ابن شهاب ولكني اريد أن أدخل فيه غير معاد".

'' ابوعبدالله یعنی امام بخاری رحمه الله نے کہا اس باب میں بیصدیث ما لک عن ابن شہاب والی صدیث زیادہ کی جاسکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہاس میں غیر مکر زحدیث ذکر کروں''۔ یہ باب قائم کیاہے کہ وقوف عرفہ کے لئے موقف میں جلدی جانا چاہئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ''میز ادفی هلدا الباب 'اس باب میں بھی وہی حدیث لینی جاج والی زیادہ کی جاسکتی ہے کیونکہ اس میں سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے فرمایا تھا کہ جلدی وقوف کرنا۔

یبہاں'' **ھے۔۔۔ ''** فارس کالفظ امام بخاری رحمہ اللہ کے قلم سے نکل گیا ہے ،عربی میں اس کا کوئی جواز نہیں بنیآ ، فارسی میں'' مجمعی'' کامعنی ویتا ہے۔

بعض شنوں میں ''هم''نبیں ہے بلکہ یہ ہے ''ولیکنی ادید ان ادخل فیہ غیر معاد'' لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس میں کوئی حدیث مکرر نہ لاؤں، جوحدیث ایک بارآ جائے اس کودوبارہ نہ لاؤں۔

بظاہر جواحادیث مکررنظر آتی ہیں حقیقت میں وہ مکررنہیں ہیں، سندیامتن میں کوئی نہ کوئی تغیر ہوتا ہے، بعینداس سنداور بعینداس سنداورمتن کے ساتھ کوئی حدیث میری کتاب صحیح بخاری میں نہیں آئی ،اگر میں اس کولا وَں تواس سنداور متن کے ساتھ لا ناپڑے گااور یہ میری عاوت کے خلاف ہوگا، لہٰذاوہ حدیث اگر چہاس کتاب میں آسکتی ہے لیکن میں اپنی عادت کے خلاف نہیں کروں گا،اس لئے نہیں لا وَں گا۔

۔ شخ الحدیث حضرت مولا نا زکر یا صاحب رحمہ اللّٰہ فریا تے ہیں کہ بائیس احادیث واقعی کمرر ہیں ، بعض حضرات فرماتے ہیں جومکرر ہیں ، شاذ ہیں ، بعض نے اس کی توجیہ بھی بیان کی ہے۔

## (١٩) باب الوقوف بعرفة

عرفات میں تھبرنے کا بیان

۱۲۲۳ عمرو: حدثنا على بن عبدالله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: حدثنا محمد بن جبير بن معطم عن أبيه قال: كنت أطلب بعيرا لي ح؛

وحدثنا مسدد: حدثنا سفيان ، عن عمرو: سمع محمد بن جير بن معطم عن أبيه جبير بن معطم عن أبيه جبير بن معطم عن أبيه جبير بن معطم قال: أضللت بعيراً فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي الله والقفا بعرفة فقلت : هذا والله من الحمس ، فما شأنه ههنا ؟ . ٢٦٤

البير بن مطعم الله على المريم ااون كم بوكيا تقاء بيل عرف كون ال كوتلاش كرنے كے لئے فكا تو و يكون آل كو تلاش كرنے كے لئے فكا تو و يكون آل الله عن المحمس "حضور الله تو تمس الله عن المحمس "حضور الله تو تمس الله عن المحمس "حضور الله تو تمس الله و يكون أل الله عن المحمس "حضور الله تو تمس الله و الله عن المعام و الله عن الموقوف في الموقوف في الموقوف من الحام و الله الله و مسئلا المحمد ، اول مسئلا المسئلين أجمعين ، باب حديث جبير ابن معطم ، وقم : ١١٣٤ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١١٢٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المناسك ، باب الموقوف بعرفة ، وقم : ١٨٠٥ ، وسئن المدادمي ، كتاب المداد

يس سے ہيں "فعا شانه طهنا؟" يهال كول كر عيں۔

"محسس، احمس" کی جمع ہے۔ قریش کے چند قبائل اپنے آپ کوٹس کہتے تھے، یہا پنے آپ کو کعبہ کا مجاور کہتے تھے اور اپنے او پر کچھا حکام خاص کرر کھے تھے۔ ایک تھم یہ بھی خاص کر رکھا تھا کہ کیونکہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، البذاجب ہم جج کے لئے جا کیں گے تو حدود حرم نے نہیں نکلیں گے۔

عرفات چونکہ صدودِ حرم ہے باہر ہے اس لئے اورلوگ تو عرفات میں وقوف کرتے تھے کیکن ہیلوگ لیمنی غمس ،مز دلفہ میں وقوف کرتے تھے۔

حضرت جبیر بن مطعم ﷺ کو پیتنبیں تھا کہ حضورا قدس ﷺ نے اس حکم کوختم کر دیا ہے، اب اللہ ﷺ نے بیتھم نازل فرمایا ہے، "فیم افیصوا من حیث افاض الناس".

عروة، قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة الا الحمس. والحمس قريش عروة، قال عروة: كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة الا الحمس. والحمس قريش وما ولدت. وكانت الحمس يحتسبون على الناس، يعطى الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف فيها. فمن لم تعطه الحمس طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، وتفيض الحمس من جمع. قال: فأخبرني أبي، عن عائشة رضى الله عنها ان هذه الآية نزلت في الحمس ﴿ ثُمُّ أُفِيْضُوا فَيَاتُ النَّاسِ ﴾ [البقرة: 194] قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا الى عرفات. وأنظر: ٢٥٠٠]. كال

# وقو ف عرفہ رکن عظیم ہے

عروۃ کہتے ہیں کہ زمانۂ جالمیت میں لوگ نگے ہوکر طواف کرتے تھے سوائے مُس کے ، یہ کہتے تھے کہ ممس کے لئے تو کہتے تھے کہ ممس کے لئے تو کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے تھے ، اس لئے اگر طواف کرنے آئے تو کمس میں سے کسی سے کپڑے مستعار لے کران میں طواف کرتے تھے لیکن اگر نہیں طلقے تو نگے ہی طواف کرتے تھے۔ نہیں طلتے تو نگے ہی طواف کرلیا کرتے تھے۔

<sup>2/</sup> وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب في الوقوف ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ، وقم : ١ ٢ ١ ، وسنن العرمادي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها ، رقم : • ١ ٨ ، وسنن النسائي ، كتاب مساسك المحج ، باب رقع اليدين في الدعاء بعرفة ، رقم ٢ ٢ ٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الوقوف بعرفة ، وقم : ٢ ٢ ١ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب

مز دلفہ کے ہیں۔

"والحمس قریش و ما ولدت " حمس قریش اوران کی اولادکو کہتے ہیں، "و کانت الحمس یہ محتبسون علی الناس" اور حمس لوگوں کے اوپر تو اب حاصل کیا کرتے تھے بین ایک شخص دوسرے کو کپڑے دے دیا کرتا تھا تا کہ اس میں طواف کرے "و تعطی المواۃ المواۃ النیاب تطوف فیھا" اور عورت، عورت کو طواف کے لئے کپڑے دیا کرتی تھی، "فمن لم تعطہ الحمس طاف بالبیت عربانا" جس کو مس کورت کو طواف کے لئے کپڑے دیا کرتا تھا، "و کان یفیض جماعة الناس من عوفات" اور لوگ عرفات سوفات سے افاضہ کرتے تھے، جمع کے معنی عرفات سے افاضہ کرتے تھے، جمع کے معنی عرفات سے افاضہ کرتے تھے، جمع کے معنی المجمع " اور بیج معنی کرتے تھے، جمع کے معنی المجمع " اور بیج معنی کرتے تھے، جمع کے معنی المجمع " اور بیج معنی کرتے تھے، جمع کے معنی کو الم

حضرت عائشہرض اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آیت "فیم افیضوا من حیث افاض النام "مس کے بارے میں نازل ہوئی ہے،مطلب سی ہے کہم بھی وہیں سے افاضہ کرو، جہاں سے عام لوگ افاضہ کررہے ہیں یعنی عرفہ ہے۔

مسئلہ: امام بخاری رحمہ اللہ بیہ بتا نا جا ہتے ہیں کہ وقوف عرفہ ارکان حج میں سے عظیم ترین رکن ہے ، وقوف عرفہ کے بغیر حج نہیں ہوگا۔

## (9٢) باب السير اذا دفع من عرفة

عرفات سے لوٹے وقت چلنے کا بیان

قال هشبام: و النص فوق العنق. فجوة: متسع، و الجميع فجوات و فجاء. و كذلك ركوة وركاء. ﴿ مُنَاصِ ﴾ [ص: ٣] : ليس حين فرار. [انظر: ٩٩٩ ٩٣٠٢]

ترجمہ: حضرت عروہ بن زبیر نے کہا کہ حضرت اسامہ ﷺ سے بوچھا گیا اور میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ رسول اللہ ﷺ جب ججۃ الوداع میں عرفات سے چلے تو کس رفتار سے چل رہے تھے۔انہوں نے کہا کہ متوسط چال سے اور جب کشادگی یاتے بیخی جوم نہ ہوتا تو تیز دوڑتے۔

ہشام نے کہانص عنق سے او پر ہے لیتی ' دنص' ' تیز چلنے کو کہتے ہیں۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے کہا'' فجو ق'' کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع'' فجو ات'' اور'' فجاء'' ہے اور اس طرح '' رکو ق''مفرد اور'' رکاء'' جمع ہے ، اور سورہ ص میں جو'' مناص'' کا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہیں فرار ، بھا گنا۔

## (٩٣) باب النزول بين عرفة وجمع

#### عرفات اور مزدلفہ کے درمیان نزول کا بیان

۱ ۲ ۲ ا ... حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن موسى بن عقبة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: أن النبى الله حيث أفاض من عرفة مال الى الشعب فقضى حاجته فتوضا. فقلت: يارسول الله ، أتصلى ؟ فقال: ((الصلاة أمامك)).[راجع: ١٣٩]

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید رہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب عرفات سے لوئے لیعنی مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں تو ایک گھائی کی طرف مڑے اور اپنی حاجت پوری کی اور وضو کیا تو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کی آپ نمازمغرب پڑھیں گے؟ فرمایا نمازتہہارے آگے بعنی مزدلفہ میں ہے۔

ترجمہ : حفرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ مزدلفہ میں آکر مغرب اور عشاء ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور وہ راستے میں اس گھائی میں بھی جاتے جس میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے گئے تھے ،اور وہاں جاتے اور قضاء حاجت کرتے اور وضوء کرتے اور نمازنہیں پڑھتے نماز جمع یعنی مزدلفہ میں آکر پڑھتے۔

الله عن محمد بن أبى حرملة ، عن محمد بن أبى حرملة ، عن محمد بن أبى حرملة ، عن كريب مولى ابن عباس ، عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما ، أنه قال : ردفت رسول الله من عرفات . فلما بلغ رسول الله من الشعب الأيسر الذى دون المزدلفة أناخ فبال ، ثم جاء فصببت عليه الوضوء ، فتوضأ وضوء أخفيفاً. فقلت الصلاة يارسول الله .قال : ((الصلاة أمامك)) . فركب سول الله من حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله من عداة جمع . [راجع: ١٣٩]

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زید گھنے فرمایا کہ میں عرفات کے دن رسول اللہ کے کساتھ سواری پر بیٹھا، جب رسول اللہ کے ماتھ سواری پر بیٹھا، جب رسول اللہ کے مزدلفہ کے قریب پہاڑی بائیں گھائی پر بیٹھاتو آپ کے ابنااونٹ بھایا اور پیٹاب کیا گھرآئے، میں نے وضوکا پانی آپ کے پر بہایا آپ کے نے ملکا وضوفر مایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کے نماز؟ آپ کے نے فرمایا نمازآ کے جل کر، پھررسول اللہ کے سوار ہوگئے بہاں تک کہ مزدلفہ میں آئے تو

مغرب وغشاء کی نماز پڑھی پھر جمع کی یعنی مز دلفہ کی ۔ ضبح کو حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہمارسول اللہ ﷺ کے ساتھرسواں ہوں کئی

١ ٢٤٠ ـ قال: كريب: فاخبرنى عبدالله بن عباس رضى الله عنهما ، عن الفضل
 أن رسول الله ﷺ لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة . [راجع: ١٥٣٣]

ترجمہ کریب نے کہا کہ مجھ کوعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنبمانے فضل سے من کر خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ برابر لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر پہنچے یعنی کنکریاں مارنے کے لئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ بتانا ہے کہ آنخضرت کی کاعرفات سے واپسی میں مزدلفہ کے قریب جو محمانی میں نزول ہوا تھا یہ کوئی جج کے افعال میں سے نہیں ، بلکہ بینز ول صرف استنجا ، کی ضرورت کی وجہ سے تھا ، المبتہ معرت میدوللہ بن عمر کے جونکہ شدید الا تباع تھاس لئے وہ یہاں پیشا ب کرنے کے لئے اترے تھے گوان کو پیشا ب کی صاحت نہ ہو۔ ۲۸لے

#### (٩٢) باب أمر النبي على بالسكينة عند الافاضة واشار ته اليهم بالسوط

عرقات سے لوٹے وقت حضور علی کا اطمینان سے چلنے کے لئے تھم دینا اورکوڑے سے اشارہ فرمانا

ا ۱۲۷ محدثنا سعيد بن أبى مريم: حدثنا ابراهيم بن سويد قال: حدثنى عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب قال: أخبرنى سعيد بن جبير مولى والبة الكوفى: حدثنى ابن عباس رضى الله عنهما: أنه دفع مع النبى على يوم عرفة فسمع النبى الله وراءه زجراً شديداً وضربا للابل ، فأشار بسوطه اليهم وقال: ((أيها الناس ، عليكم بالسكينة قا ن البرليس بالايضاع)).

ترجمہ جھرت ابن عماس شے نیان کیا کہ وہ نبی کریم شے کے ساتھ عرفہ کے دن عرفات سے لوٹے تو نبی کریم شے نے اپنے چھے تخت ڈانٹ ڈپٹ اور اونٹوں پر مار کی آ وازشی تو اپنے کوڑے سے ان لوگوں کو اشارہ کیا اور فر مایا اے لوگو! سکون آ ہنگی کو اپنے او پر لازم کرلو کیونکہ دوڑ نا دوڑ انا کچھ نیکی نہیں۔

"أيها الناس ، عليكم بالسكينة فا ن البر ليس بالايضاع".

امام بخاری رحمه الله کا مقصد به ب که اقاضه یعنی عرفات سے مزدلفه جاتے وقت سکون سے چلنا چاہیئے کوئکہ جمع بہت ہوتا ہے ، نیز سوار یول کی کثر ت ہوتی ہے، اس لئے امام بخاری رحمه الله تنبیه کرر ہے ہیں که امیر کو الله ذکرہ الله تنبیه کرد ہے ہیں کہ امیر کو الله الله تنبیه کرد ہے ہیں کہ امیر کو الله ذکرہ الله تنبی فی المترجمة : هذا باب فی بیان نزول الحاج بین عرفه وجمع وهو المزدلفة و لقضاء حاجته ، ای حاجة کانت ولیس هذا من المناسک ، عمدة القاری ، ج : ۷ ، ص ۲۲۳.

#### جاسيئے كداوگوں كوسكون سے چلنے كے لئے اشارہ بھى كردےاس لئے كہ نى كريم اللے نے بھى اشارہ فرمايا ہے۔ 14 ل

## (90) باب الجمع بين الصلاتين المزدلفة.

مزولفه مين جمع بين الصلاتين كابيان ليني مغرب وعشاء ايك وقت ميس برهمنا

ا ۲۷۲ مست عقبة ، عن المست الله عندالله بن يوسف: اخبرنا مالک: عن موسى بن عقبة ، عن كريب ، عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: أنه سمعه يقول: دفع رسول الله على من عرفة فسؤل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبخ الوضوء فقلت له: الصلاة , فقال: ((الصلاة أمامك)). فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل أنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. [راجع: ١٣٩]

ترجمہ: حضرت اسامہ کے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے خوات ہے لوٹے ہوگائی میں جومز دلفہ کے قریب ہے اترے وہاں بیشاب کیا پھر وضو کیا اور پورا وضو نہیں کیا لیعنی خوب پانی نہیں بہایا بلکہ بلکا وضو کیا۔ میں نے عرض کیا: نماز؟ آپ کے فرمایا نمازآ کے چل کر، پھر مز دلفہ آئے اور پورا وضو کیا پھر تماز کی تکبیر ہوئی اور آپ کے ایک منزل پر بٹھایا پھر تکبیر ہوئی اور عشاء کی آپ کے ایک منزل پر بٹھایا پھر تکبیر ہوئی اور عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد ہرآ دمی نے اپنا اونٹ اپی منزل پر بٹھایا پھر تکبیر ہوئی اور عشاء کی نماز پڑھی ان دونوں نماز دن کے درمیان کوئی فل وغیرہ نہیں پڑھا۔

# مزدلفه مين جمع بين الصلاتين

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک مز دلفہ کے اندرمغرب وعشاء کو جمع کرنے کے لئے جماعت شرط نہیں ہے اور عرفات میں جمع بین الظہر والعصر کے لئے جماعت شرط ہے۔

وجہ فرق یہ ہے کہ مغرب کی نما زمز دلفہ میں اپنے وقت سے مؤخر پڑھی جاتی ہے اور نماز کا وقت نکلنے کے بعد پڑھا جانا قیاس کے موافق ہے ، کیونکہ قصاً نمازتما م نمازوں میں مشروع ہے ، پس قیاس کے موافق ہونے کی وجہ سے موردنص کی رعایت واجب نہیں ہے۔

اورعمر کی نماز عرفات میں چونکہ وقت سے مقدم اداکی جاتی ہے اور نماز کا وقت سے مقدم ہونا من کل وجہ خلاف قیاس ہے اور جو چیز خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے اس میں نص کی پوری پوری رعایت ملحوظ ہوتی ہے ، اور جمع بین الظہر والعصر میں چونکہ نص جماعت کے ساتھ وار د ہوئی ہے اس لئے اس میں جماعت شرط ہوگی۔

الله وقال المهلب: الما نهاهم عن الاسراع ابقاء عليهم لثلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة عمدة القارى،

" دوم الله معرب كى ادرا يك عشاءكى، الله على الله عشاءكى، الكه معرب كى ادرا يك عشاءكى، الله عشاءكى، الله عشاءكى، الله عنه عنه الله عنه الل

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مزولفہ میں دونمازی "بہاذان واقامة واحدة" ہیں جیجے مسلم میں حفرت جابر ﷺ نی روایت سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ آپﷺ نے ایک اقامت سے دونوں نمازیں پڑھیں۔ توروایات میں تعارض ہے، بعض میں آیا ہے کہ ایک اذان اور ایک اقامت ہوئی اور بعض میں آیا ہے کہ دوا قامتیں ہوئیں۔

حفیہ نے اس میں یوں تطبیق دی ہے کہ اگر مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سے پہلے کوئی فاصل ہو جائے جیسے کھانا وغیرہ کھالیا یا کچھ دیرلگ گئ تو پھر دوسری اقامت ہوگی اور اگر کوئی فاصل نہیں ہوا تو ایک ہی اقامت کافی ہے، چنا نچہاں وقت کافی جماعتیں ہو ہیں، بعض میں فاصل تھا وہاں دوا قامتیں ہو ئیں اور بعض میں فاصل نہیں تھا وہاں ایک اقامت ہوئی، چنا نچہ حدیث باب میں بھی صراحت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سب لوگوں نے اپنے اُونٹ بٹھائے ، جس میں ظاہر ہے کہ کافی وقت لگا ہوگا۔ اور آگے آرہا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز وں کے ورمیان حضرت اسامہ بھی کی حدیث میں کھانا کھایا گیا ، لیکن دوسری احادیث کی روشن میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کھانا کھانے سے آپ بھی کے بعض اصحاب کا کھانا مراد ہے ، کیونکہ تیجے احادیث کثر ت سے اس پر دلالت کرتی جی کہ آپ بھی نے دونوں نماز وں کے درمیان فصل نہیں فرمایا۔

اگلی روایت میں آر ہاہے کہ ہم نے مغرب کے بعد عشاء کا کھانا کھایا اوراس کے بعد دوبارہ نماز پڑھی تو اس وقت دوبارہ اقامت کہی گئی۔

## (٩٦) باب من جمع بينهما ولم يتطوع

مغرب اورعشاء لماكر يرضخ اوران دونول تمازول كورميان كوئي نفل وغيره شرير صخ كابيان ١ ٦٧٣ ا بـ حدث شالم بن عبدالله عن ابس عمر رضى الله عنهما قال: جمع النبى الله السمغرب والعشاء بجمع ، كل واحدة منهما باقامة ، ولم يسبح بينهما، والاعلى أثر كل واحدة منهما. [راجع: ١٩٩١]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب اورعشاء ملا کر پڑھا ہر ایک ایک ا قامت سے لیتن ہرا یک لے لئے الگ الگ تکبیر ہوئی اور ان دونوں کے درمیان میں سنت نہیں پڑھی اور نہان میں سے کسی کے بعد۔

۱۲۵۳ محدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثنا يحيى قال: أخبرنى عدى بن ثابت قال: وحدثنا عبدالله بن يزيد الخطمى قال: حدثنى أبو أيوب الأنصارى: أن رسول الله صححة عدى حجة الوداع المغرب والعشاء بالمز دلفة .[أنظر: ١٣٠٣]

ترجمہ: حضرت ابوالیوب انصاری کے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ججۃ الوداع کے موقع پر مز دلفہ میں مغرب اورعشاء ملاکر بڑھی۔

باب کی پہلی حدیث یعنی عبداللہ بن عمر کے کا حدیث میں اتی تقریح ہے کہ دونوں کے بعد بھی نہ پڑھے اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد بھی فوراً کوئی نفل نہ پڑھے البتہ کچھ دیر بعد بلا شبہ پڑھ سکتا ہے، البتہ ترجمۃ الباب سے واضح ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی سنت وفعل نہ پڑھے کیونکہ درمیان سے سنت پڑھنے سے جمع بین الصلا تین باطل ہوجا تا ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب بیں صراحت ہے کہ "لم یعطوع آی لم یعنفل بین ہما"۔ میں الصلا تین باطل ہوجا تا ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب بیں صراحت ہے کہ "لم یعطوع آی لم یعنفل بین ہما"۔ میں ا

#### (٩٤) باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما

جس نے کہا ہر نماز کے لئے اذان اورا قامت کے

۱ ۱ ۲۷۵ - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير : حدثنا أبو اسحاق قال : سمعت عبدالرحمن بن يزيد يقول : حج عبدالله شفاتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلک ، فأمر رجلاً فأذن وأقام ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين . ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر - أرئ - رجلا فأذن وأقام . قال عمرو : لا أعلم الشك الا من زهير ، ثم صلى العشاء ركعتين . فلما طلع الفجر قال : ان النبي كان لايصلى هذه الساعة الا هذه الصلاة في هذه المكان من هذاليوم . قال عبدالله : هما صلا تان تحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر . قال : رأيت النبي شفعله . [أنظر : ١٩٨٢ / ١٩٨٢ ] ١٣١

مسل قوله ... (ولم يسبح بينهما) أى لم يتنفل ، وقله (ولا على أثر كل واحدة منهما) أى عقبها ، ويستفاد منه أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء ، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما ، بخلاف العشاء فانه يسحتمل أن ينكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تقنل بعد ذلك في أثناء الليل ، ومن ثم قال الفوهاء ، تؤخر سنة العشاء عنهما ، ونقل ابن المنذر الاجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين السغرب والعشاء بالمزدلفة " ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى . فتح البارى ، ج : ٣ ، ص : ٥٢٣ ، و عددة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٠ عددة القارى ، ج : ٢ عص : ٢٤٠ عددة القارى ، ج : ٢ عص : ٢٤٠ عددة القارى ، ج : ٢ عص : ٢٤٠ عددة القارى ، ج : ٢ من تنفل بينهما في عددة القارى ، ج : ٢ عدد المناه التهى .

الله وفي صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر ، رقم: ١٢٢٠، وسنن المنسائي ، كتاب المواقيت ، باب الجمع بين المغرب والعشاء وبالمزدلفة ، رقم: ١٠٣، وكتاب المناسك ، باب النية في الصيام والاختلاف على طلحة بن يحيى بن طلحة في خير عائشة فيه ، رقم: ٩٨٨ ، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع رقم: ١٠٥٠ ، ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، رقم: ١٩٨٠ ، ٢١٠ / ١٠٥ ، ١٢٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ / ٢٠٠ /

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے جج کیا تو ہم مز دلفہ عشاء کی اذان کے وقت پنچے یا اس کے قریب ، انہوں نے ایک فخص کو تکم دیا تو اس نے اذان اورا قامت کہی ، پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی اوراس کے بعد دور کعت سنت کی پڑھی ، پھر رات کا کھانا منگوایا اور کھایا۔

پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے اذان وا قامت کہی ،عمر بن خالد نے کہا کہ میر سے خیال میں سے خیال میں بیٹر کے خیال میں بیٹر جب صبح نمودار ہوئی تو فرمایا نبی کریم ﷺ اس وقت غلس وتاریکی میں صبح کی نماز صرف ای دن اس جگہ پڑھتے تھے۔

عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ بید دونمازیں ہیں جواپنے وقت سے ہٹا دی گئی ہیں ایک تو مغرب کی نماز اس وقت پڑھنی چاہیئے جب لوگ مز دلفہ پہنچ جا کیں ، دوسر سے فجر کی نماز جب صبح صادق جیکتے روش ہوجائے فر مایا میں نے نبی کریم ﷺ کوالیا کرتے دیکھاہے۔

# جمع بین الصلا تین کی صورت میں اذ ان اورا قامت کی تعداد

اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے دواز انوں اور اقامتوں برعمل فرمایا اور اسی کوامام مالک رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

حضرات حنفیہ اس کی توجیہ میر تے ہیں کہ جہاں تک اقامت کے تعدد کاتعلق ہے وہ تو فصل کی وجہ سے مواء البتہ اذ ان کا تعدد شاید اس لئے کیا کہ ان کے اصحاب منتشر ہوگئے ہوں اور انہیں جمع کرنے کے لئے دوبارہ اذ ان دی ہو۔ ۱۳۳۱

البیۃ طحاوی رحمہاللہ نے سیجے سند سے حضرت عمر ﷺ سے دواذ انیں اور دوا قامتیں روایت کی ہیں۔ صحابہ کرام ﷺ کے ان مختلف آ ٹار سے مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس معالمے میں کسی ایک طریقے پراصرارنہیں کیااور شایدتمام طریقوں کو جائز سمجھا ہے۔

مز دلفہ میں جمع بین الصلاتین کی صورت میں اذان وا قامت کی تعداد کے بارے میں چھاتوال ہیں جن میں چاراقوال مشہور ہیں: ۱۳۳۳

ا۔ ایک اذان اور ایک اقامت۔

امام ابوحنیفه اورامام ابو یوسف رحمها الله کا مسلک یمی ہے،امام شافعی رحمه الله کا قول قدیم بھی یمی ہے اورامام احمد بن حنبل رحمه الله کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے، مالکیہ میں سے این ما بھون کا بھی یہی مسلک ہے۔ ۲۔ ایک اذان اور دوا قامتیں ۔

٣٢ اعلاء السنن، ج: ١٠١٠ ص: ١٢١.

بیامام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ، امام ما لک رحمہ اللہ کا بھی ایک قول اس کے مطابق ہے ، حنفیہ میں سے امام زفر رحمہ اللہ کا یمی مسلک ہے ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیا رکیا ہے اور شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ نے بھی اسی کوران حج قرار دیا ہے۔

**سوبه دوازانین اوردوا قامتین به** 

امام ما لک رحمہ اللہ کا بھی مہی مسلک ہے۔

ما۔ دوا قامتیں بغیرازان کے۔

امام احمد بن طبل رحمداللد كامشهورمسلك يهي ب،امام شافعي كي بعي أيك روايت اسى كےمطابق ب-

اس کےعلاوہ دو ند جب اور بھی ہیں:

۵۔ صرف ایک اقامت وہ بھی پہلی نماز کے لئے۔

۲۔ دونوں نمازوں میں نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ۱۳۳سلے

٣٣٠١٣٣ وفيه: للعلماء ستة أقوال:

أحدها: أن يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما، وهو قول القاسم و محمد و سالم و هو احدى الروايات عن ابن عمر، وبه قال اسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في أحد القولين عنه ، و هو قول الشافعي وأصحابه فيما حكاه الخطابي والبغوى وغير واحد ، و قال النووى في (شرح مسلم) : الصحيح عند أصحابنا أنه يصليهما يأذان للأولى واقامتين لكل واحدة اقامة ، وقال في (الإيضاح) : انه الأصح .

الشاني : أن يتصليهما باقامة واحدة لملأولي و هو احدى الروايات عن ابن عمر ، وهو قول سفيان ثوري فيما حكاة الترمذي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم .

الثالث: أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة منهما ، وهو قول أحمد بن حنبل في أضح قوليه ، وبه قال أبو ثور وعسدالمملك بن الماجشون من المالكية والطحاوى ، وقال الخطابي : هو قول أهل الرأى ، وذكر عبدالمبر أن الجوزجاني حكاه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة .

الرابع: أنه يؤذن للأولى ويقيم لها ولا يؤذن للثانية ولا يقيم لها ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، حكاه النووي وغيره . قلت : هذا هو مذهب أصحابنا ، وعند زفر : بأذان اقامتين .

المحامس: أنه يؤذن لكل منهما ويقيم ، وبه قال عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود ، و ضي الله تعالى عنهما ، وهو قول مالك وأصحابه الا ابن الماجشون ، وليس لهم في ذلك حديث مرفوع ، قاله ابن عبدالبر .

المسادس: أنه لايؤذن لواحدة منهما ولايقيم، حكاه المحب الطبرى عن بعض السلف، وهذا كله في جمع التاخير. عمدة القارى، ج: ٤،٥٠ : ٢٥٩.

#### حنفيه كااستدلال

مزدلفد میں جمع بین الصلا تین ایک اذان اورا یک اقامت کے بارے بیں حنفیہ کا استدلال حضرت جابر ﷺ کی حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے مغرب اور عشاء کو مزدلفہ میں ایک اذان اورا یک اقامت کے ساتھ جمع فرمایا۔ دوسری دلیل سنن اُلی داؤد کی روایت سے ہے جس میں مردی ہے کہ حضرت ابن عمرﷺ نے مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین ایک اذان اورایک اقامت برعمل کیا۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ عشاءا پنے وقت میں ہے، لہذا لوگوں کوآگاہ کرنے کے لئے علیحہ ہ آقامت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، برخلا فعسر کے میدان عرفات میں عصر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی جاتی ہے، اسی لئے لوگوں کومزیدآگاہ کرنے کے لئے عصر کے واسطے اقامت کہی جائے گی۔

"قال عبدالله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ماياتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر".

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بید دونمازیں محقول کی جاتی ہیں ، ایک مغرب کی نماز جب مز دلفہ پہنچ جائے ہیں اور دوسرے فجر بڑھی جاتی ہے جب فجرطلوع ہو، اس وقت پڑھنے کاعام معمول نہیں تھالیکن اس وقت پڑھی ، اس سے پیۃ چلا کہ عام معمول غلس کانہیں بلکہ اسفار کا تھا۔

(۹۸) باب من قدّم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمز دلفة ويدعون إذا غاب القمر عورتوں اور بچوں کومز دلفہ کی رات میں نئی میں روانہ کر دیناوہ مز دلفہ میں تفہر ہے اور دعا کریں اور چا ندغائب ہوتے ہی چل دیں

المحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عن لصلاة الفيث ، عن يونس ، عن ابن شهاب : قال سالم : وكان عبدالله بن عمر رضى الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر المحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل مابداً لهم ، ثم يرجعون قبل أن يقف الامام وقبل أين يدفع ، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك . فاذا قدموا رموا الجمرة . وكان ابن عمر رضى الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رمول الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رمول الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رمول

<sup>120</sup> لايوجد للحديث مكررات.

٢٣١ وقى صبحيح مسلم، كتاب الحج، باب الاستحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة الى منى ، رقم: ٢٢٨١.

۱ ۲۷۷ محدثنا سلیمان بن چرب: حدثنا حماد بن زید ، عن ایوب ،عن عکرمة ، عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال: بعثنی النبی الله من جمع بلیل . [أنظر: ۱ ۲۷۸ م ۱ ۱ ۲۵۸ مع باین عباس رضی الله تعالی : حدثنا سفیان قال : أخبرنی عبیدالله بن أبی یزید : سمع ابن عباس رضی الله عنهما یقول : أنا ممن قدم النبی لیلة المزدلفة فی ضعفة أهله .

عورتوں اور بچوں کومز دلفہ میں رات گذار نے کے بجائے رات ہی میں ہجوم اور بھیٹر سے بچنے کے کے لئے منی بھیج دینا جائز ہے،حضورا قدس ﷺ نے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھیجا تھا جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھے اس کا یہاں ذکر ہے۔

"فيذكرون الله عزّ وجلّ مابداً لهم".

لين وه يركن على كمردلفه من يحيى، عن ابن جريج قال: حدثنى عبدالله مولى المحماء عن أسماء: انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة أسماء: انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة ثم قالت: يابنى هل غاب القمر ؟ قلت: لا ، فصلت ساعة ثم قالت: يابنى هل غاب القمر ؟ قلت: لا ، فصلت ساعة ثم قالت: يابنى هل غاب القمر ؟ قلت: يابنى ها ناب القمر ؟ قلت: يابنى ها ناب القمر ؟ قلت: يابنى ان القمر ؟ قلت : ياهنتاه ، ماأرانا الا قد غلسنا. قالت: يابنى ان رسول الله هذاذ للظعن . ١٠٠٤

بی حضرت اساء رضی الله عنها کا واقعہ ہے، عبدالله جواساء کے مولی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اساء جعد کی رات میں مزولفہ کے پاس اترین "فی قسامت قسطی" اور مزولفہ میں نظل نماز پڑھنی شروع کردی، "فیصلت مساعة قم قالت" کی دیر تک نماز پڑھتی رہیں پھر پوچھا"یا بنتی هل غاب القمر ؟ قلت: نعم، چا ندغا نب ہوگیا، "فیلت: لا، فیصلت ساعة، قم قالت: یا بنتی هل غاب القمر ؟ قلت: نعم، قالت فار قحلوا" فرمایا کہ اب چلو "فار قحلنا فیمضینا حتی رمت الجموق" ہم چلے، منی پہنے گئے اور فیار تحلنا فیمضینا حتی رمت الجموق" ہم چلے، منی پہنے گئے اور نجم ہوتے ہی جرہ عقبہ کی رمی کی، "فیم رجعت فصلت الصبح فی منز لھا" پھرواپس آگر جی کی نماز اپنے گئے میں پڑھی کے من پڑھی کیے من پڑھی کے من پڑھی کی نماز اپنے گئے میں پڑھی کے من پڑھی کے من پڑھی۔

 نے رمی جمرہ اندھیرے میں بہت جلدی کرلی، تو انہوں نے کہا''یا بسنسی اِن رسول اللّٰہ ﷺ آذن لیلظعن'' بیٹے!رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کے لئے جائز قرار دیاہے۔

"ظعن" - "ظاعنه" كى جمع ب سفركرنے والى عورت كو كہتے ہيں -

مبيت مزدلفه كاحكم

میت مزدلفہ علقمہ، ابراہیم تخی ، علی ، حسن بھری اور ابوعبید قاسم بن سلام رحمیم اللہ وغیرہ کے نزد یک رکن حج سے "فعمن توک المبیت ممز دلفة فاته الحج "-

جمہور یعنی احناف، سفیان توری ،ایام احمد ،ایام اسحاق اور ابوتو رحمهم الله وغیرہ کے بزویک مبیت مزولفہ میں رکن حج تو نہیں ،البتہ واجب ہے اور جوشخص اس کوترک کردیے اس پر دم واجب ہے ، ایام شافعی رحمہ الله کی بھی ایک روایت اس کے مطابق ہے۔ علامہ عینیؓ نے ایام ابوصنیفہ کا مسلک اس کے مطابق نقل کیا ہے ۔لیکن حفیہ کامفتی بہ مسلک سے ہے کہ وقوف مزولفہ تو واجب ہے ، گر مبیت سنت ہے ، البتہ رات کا کچھے حصہ مزولفہ میں گذار نے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ کما فی روانحتار۔

امام ما لک کے نزدیک منیت مزدلفہ سنت ہے، امام شافع کی دوسری روایت بھی ای کے مطابق ہے، امام ما لک کے مخابی ہے، امام ما لک کے سے بیک منتول ہے کہ نزول مزدلفہ واجب ہے، اور مبیت مزدلفہ اور وقوف مع الامام بالمزدلفۃ بطل حجمہ ایل ظاہر کا مسلک بیہ ہے کہ ''من لم یدرک مع الامام صلاۃ الصبح بالمزدلفۃ بطل حجمہ بخلاف النساء والصبیان والضعفاء ''۔ ۱۳۸

"حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها".

اگر چہ رات کو آنے والے عور توں بچوں کیلئے بھی مسنون یہ ہے کہ رمی طلوع مثم کے بعد کی جائے ، حفیہ کے یہاں بھی یمی مسنون ہے، لیکن اگر طلوع صبصا دق کے بعد بھی کوئی رمی کر لے تب بھی ہو جائے گ اگر چہ خلاف سنت ہے، لیکن حضرت اساءرضی اللہ عنہانے سناتھا کہ خوا تین کے لئے گنجائش ہے، اس لئے انہوں نے کرلیا۔ امام شافئ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ نصف لیل کے بعد بھی رمی کی جاسکتی ہے۔ لیکن یہ استدلال واضح نہیں ، کیونکہ حضرت اساءرضی اللہ عنہانے غلس میں رمی کی ، اورغلس کا اطلاق عموماً صبح صادق کے متصل بعد کے وقت پر ہوتا ہے۔

١ ١٩٨٠ - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبدالرحمن هو ابن القاسم عن القاسم، عن عائشة رضى الله عنها قالت: استأذنت سودة النبى الله جمع، وكانت ثقيلة ثبطة، فاذن لها. [أنظر: ١ ١٨١]

۱۳۸ وقيد الحشلف النسلف في السميست بالسردلفة ، فذهب أبو حنيفة واصحابه والثوري واحمد واستحاق وأبو ثور ومحمد المسيلة على المس

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہانے نبی کریم ﷺ سے مزولفہ کی رات میں جلدی سے روانہ ہونے کی اجازت چاہی ، وہ بھاری بھرکم ست رفتار عورت تھیں ، آپ ﷺ نے ان کواحازت دیدی۔

ا ۱۲۸ سحد الله عنها أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي الله عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي المراة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نبحن ثم دفعنا بدفعه فلأن أكون استاذنت رسول الله كما استاذنت سودة أحب الله عن مفروح به. 179

حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا فرمار ہی ہیں کہ "فیلان اکون است افست رمسول الله کما است افست رمسول الله کما است افست سودہ احب الی مین مفووح به" اگر میں بھی رسول اللہ اللہ سے اجازت طلب کر لیتی جیہا کہ سودہ رضی اللہ عنہا نے کی تھی تو یہ بات مجھے ہرخوشی والی بات سے زیادہ محبوب ہے، اس واسطے کہ اگر میں اجازت طلب کر لیتی تو آپ کی کی اجازت میں اگر میں رات میں جاتی تو آپ کی کی اجازت میں جاتی میں جاتی ہوں کہ میں بھی میں جاتی ہوں کہ میں بھی جاتی گو صریح اجازت کے بغیر جاتوں گی ، اس لئے میں سوچتی ہوں کہ میں بھی اس وقت اجازت طلب کر لیتی ۔

وقبال عبلقيمة والتنجعي والشعبي : من ترك المبيت بمزدلقة فاته الحج . وفي (شرح التهذيب ): وهو قول الحسن ،

..... ﴿ الشَّرْتِ مِي يُوسَ ﴾ .... وقيل ابن بست الشافعي وابن حزيمة الشافعيان : وهو ركن ،

واليه ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام . وقال الشافعى : يحصل العبيت بساعة في النصف الثاني من الليل دون الأول . وعن مالك : المنزول بالمزدلفة واجب ، والمعبت بها سنة ، وكذا الوقوف مع الامام سنة . وقال أهل الظاهر : من لم يعدرك مع الامام صلاة الصبح بالمزدلفة بطل حجه . يتخلاف النساء والصبيان والضعفاء ، وعند أصحابنا المحتفية : لوترك الوقوف بها بعد الصبح من غير فعيله دم ، وان كان بعدر الزحام فتعجل السير الي مني ، قلاشيء عليه ، والسمامور به في الآية الكريمة الذكر دون الوقوف ، ووقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر من يوم النحر الى أن يسقر جداً ، وعن مالك : لا يقف أحد الا الاسفار ، بل يدفعون قبل ذلك . عمدة القارى ، ج : ٤، ص : ٢٤٧ . وقم : ١٤٧ وقم : ١٤٢ ومن النساء وغيرهن من مزدلفة الى منى الخ ، وقم : ١٤٢ وسنين النسائي ، كتاب المتاسك الحج ، باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم المنحر الصبح منى ، وقم : ١٩٩ وسنين ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب من تقدم من جمع الى منى لرمى الجمار ، وقم : ١٨١ و ٣٠ ومسند أحسد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السبدة عائشة ، وقم : ٢٢٨٨ الى منى لرمى الجمار ، وقم : ٢٤١٨ وسني الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الرخصة في النفر من جمع بليل ، وقم : ١٨١٥ .

# (٩٩) باب من يصلى الفجر بجمع؟

#### فجر کی نماز مز دلفہ میں کس دنت پڑھے؟

الا صلا تين جمع بين المغرب والعشاء ، وصلى الفجر قبل ميقاتها .[راجع: ١٢٥٥]

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فر مایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوکوئی نماز بے وقت پڑھتے ہوئے نہیں و کے نہیں و کی اندازیں مغرب اورعشاء جن کو مزدلفہ میں ملا کر پڑھا اور صبح کی نماز بھی وقت معتاد سے پہلے پڑھی ، یعنی صبح صادق ہوتے ہی اول وقت میں پڑھی بیمراد قطعانہیں ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے پڑھ کی بلکہ عام معمول ومعتاد وقت سے اس روز پہلے پڑھ کی۔

المسلاتين ، كل صلاة وحدها باذان واقامة ، والعشاء بينهما . ثم صلى الفجر حين طلع المسلاتين ، كل صلاة وحدها باذان واقامة ، والعشاء بينهما . ثم صلى الفجر حين طلع الفجر . قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر ، ثم قال : ان رسول الله الفجر . (ان هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان ، المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة )) ، ثم وقف حتى أسفر ثم قال : ثو ان أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدرى اقوله كان أسرع أم دفع عثمان ، فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر . [راجع : ١٢٧٥]

عبدالرحمٰن بن بزید نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کے ساتھ مکہ کر مہ کی طرف نکلا اور ج شروع کیا، پھر ہم مزدلفہ میں آئے ''فیصلی الصلا تین ، کل صلواۃ و حدھا باذان و اقامة، و العشاء بیہ نہما . فیم صلی الفحر حین طلع الفحو'' تو انہوں نے دونمازی ملاکر پڑھیں ہرنماز میں الگ الگ اذان اورا قامت کہی ، تو بچ میں کھانا بھی کھایا ، طلوع فجر کے فور أبعد فجر بھی پڑھ لی ، لیکن اتن جلدی پڑھی کہ بعض لوگوں کوطلوع فجر میں شک ہوسکتا تھا۔

ہے ہٹادی گئیں ہیں،اس لئے لوگوں کو چاہیئے کہ مز دلفہ میں اس وقت داخل ہوں جب اندھیرا چھا جائے اور فجر کی ۔ نماز اس وقت پڑھے۔

#### "ثم وقف حتى اسفر ثم قال: لو إن أمير المؤمنين افاض الآن أصاب السنّة"

پھر فچر کی نماز پڑھ کرعبداللہ بن مسعود ﷺ مزدلفہ میں تھہرے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ جب اسفار ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے فرمایا کہ آگر امیر المؤمنین اس وفت منی کے لئے روانہ ہو جا کمیں تو بیسقت کے زیادہ قریب ہوگا، کیونکہ حضور اقد سﷺ اسفار ہوتے ہی منی کی طرف روانہ ہو گئے تھے ،طلوع مشس کا انتظار نہیں فرمایا تھا۔

" فیما ادری اقوله کان اسرع ام رفع عثمان ﷺ " مجھے پیٹیس کدان کا تول جلدی ختم ہوا تھایا عثان ﷺ کی دوا گلی جلدی شروع ہوگئے ،" فیسلسم عثان ﷺ بی فوراً روانہ ہونا شروع ہوگئے ،" فیسلسم بیزل بسلتی حتی رمی جسموۃ العقبۃ ہوم النحو "حضرت ابن مسعود ﷺ برابر" لبیک "پڑھتے رہے یہاں تک کہ یوم نحرینی دسویں ذی الحجہ جمرہ عقبہ کی رمی کی ہ

مسئلہ: اس باب سے بیمعلوم ہوا کہ مزدلفہ میں فجر کی نماز صبح صادق طلوع ہوتے ہی غلس میں پڑھے اور یہی حنفیہ بھی کہتے ہیں۔

اس حدیث ہے میتھی معلوم ہوا کہ دسویں ذی الحجہ کوصرف جمرۃ العقبہ پر کنگری مارنا ہے اور بی بھی معلوم ہوا کہ جب تک کنگری ماری جائے تلبیہ پڑھتے رہیں پھر پہلی کنگری پرتلبیہ بالکل بند کردیں۔ بھل

مهم التقية، وقال أحمد واسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطعها حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها ، قالوا: هو قول التقبة، وقال أحمد واسحاق وطائفة من أهل النظر والأثر: لا يقطعها حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها ، قالوا: هو قول ظاهر الحديث أن رسول الله على لم ينزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة ، ولم يقل: حتى رمى بعضها . قلت: روى البيه قى من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبى وائل ((عن عبدالله قال: رمقت النبى على فلم يزل يلبى حتى ومى جمرة العقبة بأول حصاة)). فان قلت: أخرج ابن خزيمة في (صحيحيه) ، ((عن الفضل بن عباس قال: أفضت مع رسول الله على من عوفات ، فلم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة ، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة)).

و صحيح ابن خزيمة ، ج: ٣٠ص: ٢٨٠ بناب قطع التلبية اذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر ، رقم : ٢٨٨٥ الكتب الاسلامي ، بيروت ، ٣٩٠ اهـ ، و سنن البيهةى الكبرى ، باب التلبية حتى يرمى جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع ، رقم : ٣١٣ ، ج: ٥،ص: ١٣٤ ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ، ٣١٣ اهـ .

# (۱۰۰) باب: متى يدفع من جمع

#### مردلفہ سے کب چلاجائے

۱ ۱ ۸۳ ا \_ حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي اسحاق: مسمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر شه صلى بجمع الصبح ، ثم وقف فقال: ان المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق لبير ، وأن النبي الشمس خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. [أنظر: ٣٨٣٨] الل

ترجمہ: عمروبن میمون کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ﷺ کے پاس موجود تھا انہوں نے مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھی پھروتو ف کیا، یعنی تھہرے رہے اور فرمانے گئے کہ مشرک لوگ زمانہ جا ہلیت میں مزدلفہ سے اس وقت لوشتے جب سورج نکل آتا اور کہتے مہیر چک جا مہیر ایک پہاڑ کا نام ہے مزدلفہ میں جو منی کو آتے ہوئے با کیں جانب پڑتا ہے، چک جا یعنی سورج کے کرنوں سے چک اور نی کریم ﷺ نے ان کے خلاف کیا کہ آپ ﷺ مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے لوٹے۔

"ان المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير ، وأن النبي الله خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس".

# مزدلفه بيروائكي كاوقت

، اہل جاہلیت طلوع منس کے انتظار میں ہیٹھے رہتے تھے اور چونکہ طلوع آفیا ب کی علامت ریتھی کہ ثمیر نامی پہاڑ حپکنے لگنا تھا، اس لئے وہ کہتے تھے ''**اہوق فبیو**' ایعنی اے جبل ثمیر! چمک اٹھ۔

سنن ابن ماجه میں بیالفاظ مروی ہیں" **انسوق ثبیبر ، کیما نغیر** "اے جبل عمیر! چیک اٹھ تا کہ ہم یلغار کریں بینی منی کوروانہ ہوجا کیں۔

جمہوریعنی امام ابوصنیفہ، امام شافعی ، امام احمد رحمہم اللہ کے نز دیک مز دلقہ ہے اسفار کے بعد طلوع شمس سے پہلے روانہ ہونا چاہیئے ، البتدامام مالک رحمداللہ کے نز دیک اسفار سے بھی پہلے روا گئی مستخب ہے۔

الله وفي سنن الترمذي ، كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء أن الافاضة من جمع قبل طلوع الشمس ، رقم : ٨٢٠ وسنن النسائي ، كتاب مناسك المعج ، باب وقت الافاضة من جمع ، رقم : ٢٩٩٠ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الصلاة بجمع ، رقم : ٢٥٣ ، ومن ابن ماجه ، كتاب المناسك ، باب الوقوف بجمع ، رقم : ٣٠ ١٣ ، ومسند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أوّل مسند عمر بن الخطاب ، رقم : ٨٥ ، ٩٥ ، ٢٩٣١ ، ٢٤٣١ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٣٢ ،

طلوع ممس سے پہلےروانہ ہونا تو حدیث باب سے ثابت ہے اور اسفار حضرت جابر رہ کی حدیث طویل کے اس جملہ سے "فلم يزل و اقفاً حتى اسفر جداً" جوامام مالک کے خلاف جمت ہے۔ ٢٣١ ا

# (١٠١) باب التلبية والتكبير غداة النحر حتى يرمى الجمرة

## والارتداف في السير

دسویں تاریخ میچ کو تلبیراور لبیک کہتے رہنا جرہ عقبہ کی رمی تک

۱ ۱ ۱ محدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد: أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما: ان رسول الله الله الدف الفضل فأخبر الفضل انه لم يزل يلبى حتى رمى الجمرة . [راجع: ۱۵۲۴]

"فأخبر الفضل انه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة".

فضل نے بیان کیا کہ آپ ﷺ برابر لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی کی۔

۱ ۲۸۲ ا ، ۲۸۲ محدثنا زهير بن حرب : حدثنا وهب بن جرير : حدثنا أبي عن يونس الأيلى ، عن الزهرى ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن ابن عباس وضى الله عنهما : أن أسامة بن زيد رضى الله عنهما كان ردف رسول الله ا من عرفة الى المزدلفة ، ثم أردف الفضل من المزدلفة الى منى ، قال : فكلاهما قال : لم يزل النبى ا يلبى حتى رمى جمرة العقبة . [راجع : ۱۵۳۳ ا ۵۳۳ ا

الآل و اختلقوا في الوقت الافاضة ، فلهب الشافعي الى أنه انما يستحب بعد كمال الاسفار ، و هو ملعب الجمهور لحديث جابر الطويل . و فيه : ((فلم يزل و الفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس))، و ذهب مالك الى استحباب الافاضة من المزدلقة قبل الاسفار ، والحديث حجة عليه ، و روى ابن خزيمة و الطبرى من طريق عكرمة (عن ابن عباس ، رضى الله تعالى عنهما : كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلقة حتى اذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الرجال دفعوا دفع رسول الله الله المرافقة عين أسفر كل شيء قبل أن تطلع رؤس الحبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعوا دفع رسول الله الله الطبرى ، ج: ٢ ، ص: ٢٠٥ ، دار الفكر ، الشمس )) ، و روى البيهقي من حديث المسور بن مخرمة نحوه ، تفسير الطبرى ، ج: ٢ ، ص: ٢٠٥ ، دار الفكر ، بيروت ، ٥٠٠ اهـ. و عملة القارى ، ج: ٢ ، ص: ٣٠٠ ، ص: ٣٠٠ ، ص: ٢٢٧ ،

"قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي الله يلبي حتى رمي جمرة العقبة".

دونوں نے بیان کیا کہ حضور پرنور ﷺ ہمیشہ تلبید پڑھتے رہے بہاں تک کہ جمرہ عقبہ کی رمی گی۔

حدیث باب سے معلوم ہوتا ہے کہ حج میں تلبیہ وقت احرام سے جمرہ عقبہ کی رمی تک رہتا ہے ، چنا نچہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ جس کواما م طحاوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اس پرصحابہ اور تابعین کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی تک حج میں تلبیہ جاری رہتا ہے۔ ۳۳سالے

امام مالک ،حضرت سعیداین میتب اورحس بصری رحمهم الله سے اس بارے میں منقول ہے کہ حاجی جب عرفات روانہ ہوتو تکبیدختم کرد ہے۔ ۲۳۲

بعض سے منقول ہے کہ جب وتو ف عرف کرے تو تبییہ بند کرد ہے۔ ۱۳۵

ان حضرات كاستداه ل طحاوى يس حضرت اسامه بن زيد الله كاروايت سے به "أنسه قسال كنت ردف رسول الله الله عشية عبرفة فكان الايزيد على التكبير والتهليل ، وكان اذا وجد فجوة نص" - ٢١١١

جہاں تک حدیث باب کاتعلق ہے کہ جمہورامت کے نز دیک حج میں جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ مشروع ہے، پھران میں اختلاف ہے کہ تلبیہ کب ختم ہوگا۔

ا مام ابوحنیفہ،سفیان توری،ا مام شافعی اور ابوتور حمہم اللہ کے نز دیک جمرہ عقبہ پر پہلی کنگری مارنے کے ساتھ ہی تلبیبہ ختم ہوجائے گا۔

اما ماحمد بن صنبل،امام اسحاق رحمهما الله کے نزویک جمرہ عقبہ کی رقی کممل کرنے تک تلبیہ جاری رہے گا۔ سے اللہ بہر بہر حال حدیث باب امام احمد بن صنبل رحمہ الله وغیرہ کی دلیل ہے جب کہ حضرات حنفیہ وشا فعیہ وغیرہ

٣٣ ودليل الاجماع أن عمر بن الخطاب كان يلبي غداة المزدلقة بعضور ملاً من الصحابة وغيرهم ، فلم ينكر عليه احد منهم بفلك ، وكذلك قعل عبدالله ابن الزبير ، ولم ينكر عليه احد ممن كانوا هناك من أهل الآفاق من الشام والعراق واليمن ومصر وغيرها ، فصار ذلك اجماعا لا يخالف فيه . عمدة القارى ، ج : ٤، ص :٢٨٦.

٣٥٠/١٥٣ لم احتلفوا متى يقطع التلبية؟ فقال سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومالك وأصحابه: يقطعها اذا توجه الى عرفات ، وروى نحو ذلك عن عثمان وعائشة ، وروى عنهما خلاف ذلك ، فقال الزهرى والسائب بن يزيد وسليمان بن يسار وابن المسيب في رواية: ((يقطعها حين يقف بعرفات)) ، وروى ذلك عن على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص . عمدة القارى ، ج : 2 ، ص: ٢٣.

٣٦] شرح معانى الآثار، كتاب مناسك الحج ، باب التلبية متى يقطعها الحاج ، ج : ٢، ص : ٢٢٣، دارالكتب العلمية ، بيروت. ١٤] و قال أحسد و استحاق و طائفة من أهيل النظر و الأثر: لا يقطعها حتى يرمى جمرة العقبة بأسرها ، قالوا : و هو ظاهر الحديث أن رسول الله ﷺ ( لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة) و لم يقل : حتى رمى بعضها. عمدة القارى ، ج : ٤، ص: ٣٣.

کی ولیل بیہق کی روایت سے ہے۔ ۴مال

# (١٠٢) باب: ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾

الى قوله تعالى ﴿ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩١]

اب تک امام بخاری رحمہ اللہ نے تج کی حالت بیان فرمائی جب مرد لفہ سے منی کا بیان آیا تو چونکہ منی میں قربانی کی جاتی ہے اس لئے یہال سے ہدی یعنی قربانی کے ابواب اورا حکام شروع فرمار ہے ہیں۔

قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن المتعة فأمرنى بها. وسألته عن الهدى فقال: قال: سألت ابن عباس رضى الله عنهما عن المتعة فأمرنى بها. وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك فى دم. قال وكأن ناسا كرهوها. فنمت فرأيت فى المنام كأن انساناً ينادى: حج مبرور، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضى الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبى القاسم .

قال: وقال آدم و وهب بن جرير و غندر عن شعبة: عمرة متقبلة ، وحج مبرور. [راجع: ١٥٢٤]

ترجمہ: ابو جمرہ نے کہامیں نے حضرت ابن عباس کے سے جج تمتع کے بارے میں بوجھا، تو انہوں نے مجھکواس کا تھم دیا اور میں نے جہا، تو انہوں نے مجھکواس کا تھم دیا اور میں نے ان سے مدی یعنی قربانی کے بارے میں پوچھا تو فر مایا اونٹ یا گائے یا بکری یا جانور اونٹ یا گائے میں شرکت ۔ ابو جمرہ نے کہا گویا بعض لوگوں نے تمتع کو براسمجھا، میں سوگیا۔ تو خواب میں میں نے دیکھا کہا یک انسان بکا رد ہا ہے کہ یہ جج مبر وربعنی مبارک ہے اور بیت عبول ہے۔

پھر میں ابن عباس ﷺ کے پاس آیا اور میں نے ان سے بیخواب بیان کیاانہوں نے کہا'' اللہ اکبر'' آخر بیسنت ہےابوالقاسم ﷺ کی۔ یعنی بیعمرہ مقبول ہے اور بیر حج مبرور یعنی مبارک ہے۔

#### (۱۰۳) باب ركوب البدن

قربانی کے جانور پرسوار ہونے کابیان

لقوله تعالىٰ: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وبشر المحسنين ﴾

٣٨ روى البيهقى من حديث شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل ((عن عبدالله: رمقت النبيا فلم يزل يلبي حتى رمي البجمرة العقبة بأول حصاة أم يقطع، ومن البيهقي الكبرئ، باب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع، رقم: ٩٣٨٥، ج: ٥، ص: ١٣٤، مكتبة الباز، مكة المكرمة، ١٣١٣ه.

مجاہدر حمداللہ کہتے ہیں کہ' برنہ' کو بدنہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کا بدن بڑا ہوتا ہے (ہیر کو بدنہ کہتے ہیں) اور "القانع" کامعنی ہے، سائل، یہ قنوع سے نکلا ہے، قناعت سے نہیں ہے،" فَینِع ۔ یقنع ۔ قناعة" کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز برقناعت کرنا۔

اور "قَلَقَعَ، يقنع، قنوعاً" اس كمعنى بين كسى كسامنه ما تَكَنْى كے لئے كھڑا ہوجانا، تو "قانع" كمعنى بين سائل اور "المعتو" كمعنى بين وہ خض جوسامنے آجائے مراويہ ہے كہوہ زبان سے سوال تو نہيں كرم ہالكن جب سامنے آگيا تو اس كى حالت سے اليامحسوس كررہ ہوكداس كو ضرورت ہے تو اس كو بھى كھلاؤ، "المبيت المعتو" اس كى تفير كردى كہ اللہ بيلانے فالموں سے آزاد كرديا ہے، يعنى فالم باوشا ہوں كااس گھر يركوئى زورنہيں چلتا۔

بعض حضرات نے بیتنسیر کی ہے کہ'' قانع'' قناعت''سے ہے، یعنی وہ شخص جو حاجت مند ہونے کے باوجود قناعت سے بیٹھا ہے مانگنائہیں،اور''مغتر'' وہ جوزبان سے یا زبان حال سے مانگتا ہے۔

۱۲۸۹ - حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة ش : أن رسول الله ش رأى رجُلاً يسوق بدنة فقال: ((ارُكَبْهَا)) فقال: إنَّها بدنة ، فقال: ((ارُكَبْهَا ويلك)) فى الثانية أو فى الثانية أو فى الثانية . [أنظر: ٢٠١١، ٢٧٥٥، ٢١١٩]. ١٣٩

971 وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج البها، وقم: ٢٣٣٢، وسنن النسائي، كتاب متاسك المناسك، باب في ركوب البدن، كتاب متاسك المناسك، باب في ركوب البدن، وقم: ٣٤٩٩، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب في ركوب البدن، وقم: ٣٩٩٩، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، وقم: ٣٤٠١، ١١١١، ١١١١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥١، ٢٥٠، كتاب الحج، باب ما يجوز من المهدى، وقم: ٢٣٢٠.

• ۱۹۹ ا حدثنا مسلم بن ابراهیم:حدثنا هشام و شعبة بن الحجاج قالا:حدثنا قتادة ،عن أنس أن النبي أن النبي أن ارجالا يسوق بدنة ، قال:((اركبها))، قال:انها بدنة. قال:((اركبها)) ثلاثاً.[أنظر: ۲۲۵۳، ۱۵۹، ۲۵۹]

ایک فخص بدند لے جارہا تھا اور خود پیدل جارہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کداس پر سوار ہو جاؤ، اس نے کہا بید ند ہے بعن بدی ہے اور ہدی ہے انتقاع نہ کرنا جا ہے تو حضور ﷺ نے کہا سوار ہو جاؤ، پھراس نے کہا بدنہ ہے، آپ ﷺ نے پھر فرمایا سوار ہو جاؤ، دوسری یا تیسری مرتبد۔اس سے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں کہ بدنہ پر مطلقاً سواری جائز ہے۔

مسئله: ج كموقع رقربانى كے لئے جوجانور لےجاتے بيں اس پرسوار ہوسكتے بيں يانہيں؟ حفيد يد كتے بيں كماس صورت ميں جائز ہے جب آ دمى مضطر ہوجائے بغير اضطرار كے جائز نہيں، چنانچد صحيح مسلم بيں حصرت جابر ﷺ روايت كرتے بيں "مسمعت رسول الله ﷺ يقول: اركبها بالمعروف اذا لحنت اليها حتى تجد ظهراً "-٥٠ ل

نیز حنفی کا فدہب ہے کہ اگر ضرورت کی وجہ سے سوار ہوجائے اور سوار ہونے یا اس پر سامان لا دنے کی وجہ سے
اس میں کوئی نقص پیدا ہوجائے بعنی اس کی قیمت کم رہ جائے تو نقص کی مقدار قم کا نقراء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اہلے
امام شافعی ، امام احمد اور امام اسحات سے بھی حاجت کی قید جواز کے لئے مروی ہے ، کیونکہ یہ بیت اللہ
کے لئے موقوف ہے ، اس لئے اس سے انتقاع سیجے نہیں اور حدیث باب بھی اضطرار کی حالت پر محمول ہے۔ ۱۹ اللہ
ظاہریہ کے نز دیک سوار ہونا واجب ہے ، چونکہ حدیث میں "اد سیس "امر کا صیغہ ہے ، اور امر وجوب
کے لئے ہے۔ ۱۵ ا

#### (۱۰۴) باب من ساق البدن معه جواسيخ ساته قرباني كاجانور لے يط

الم بخارى رحمه الله كا مقصد الله بي بيه كه الفلل به بيه كه الفلل به بي كه قربانى كا جانور البية ساته له مها الله وهو قول المها وهو من أهل العلم من أصحاب النبي و فيرهم وكوب البدنة اذا احتاج الى ظهرها ، وهو قول المسافعي وأحمد واصحاق ، وهذا المنقول عن جماعة من التابعين : أنها لا تركب الاعند الاصطراد الى ذلك ، وهو المسافعي وأصمه والمحسن البصرى وعطاء ن أبي رباح ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، فذلك قيدة صاحب (المهداية) من أصحابنا بالاصطراد الى ذلك ، عمدة القارى ، ج: ٤ص: ٢٩٣ ، وفتح البارى ، ج: ٣، ص: ١٩٣٥ ، و في صحيح مسلم ، كتاب المحج ، باب جواذ وكوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها ، رقم : ٢٣٣٢ ، و تيل الأوطاد ، ج: ٥٠ صحيح مسلم ، كتاب المحج ، باب جواذ وكوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها ، رقم : ٢٣٣٢ ، و تيل الأوطاد ، ج: ٥٠ صحيح مسلم ، كتاب المحج ، باب جواذ وكوب البدنة المهداة لمن احتاج اليها ، رقم : ٢٣٣٢ ، و تيل الأوطاد ، ج: ٥٠

١٥٢ الدر المختار، باب الهدى.

٣٥] وجوب الوكوب ، تـقله ابن عبداليو عن يعض أهل الظاهر تـمسكا بظاهر الأمر ، عمدة القارى ، ج: ٢٠٠٥. (٢٩٣ - ٢٠٠٠) وقتح البارى ، ج: ٣٠ ص: ٥٣٤.

جائے بینی حرم سے پہلے حل ہی سے ہدی ساتھ لے لے ، کیکن اگر کسی نے ساتھ نہیں لیا اور راستہ میں خرید لیا تو بھی جائز ہے جبیبا کہ آنے والے ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ بتا کمیں گے۔

ا ۱۹۹ محدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن مالم بن عبدالله : أن ابن عمر رضى الله عنهما قال: تمتع رسول الله في حجة الوداع بالعمرة الى الحج و أهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة . وبدا رسول الله في فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبى بي بالعمرة الى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبى في مكة قال : للناس : ((من كان منكم أهدى فانه لا يحل من شيء ، حرم منه حتى يقضى حجه . ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت و بالصفا و المروة و يقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله )) . فطاف حين قدم مكة واستلم فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله )) . فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ، ثم حب ثلاثة أطواف ومشى أربعة من الأطواف فركع حين قضى طوافه بالبيت عندالمقام ركعتين ، ثم سلم فانصرف فأتي الصفا ، فطاف بالصفا و المروة سبعة أطواف . ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر ، وأفاض أطواف . ثم لم يحل من كل شيء حرم منه ، وفعل مثل مافعل رسول الله هي من أهدى وساق الهدى من الناس .

" أن إيـن عـمـر رضـى الـله عنهما قال : تمتع رسول الله ﷺ ..... أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد".

ترجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جمہ الوداع میں عمرہ کے ساتھ جج کا تمتع کیا یعنی عمرہ کر کے بھر جج کیا اور قربانی کا جانو رساتھ لیا، چنانچہ قربانی کا جانو رائے گئے جہ الودائے ساتھ ذوالحلیفہ میں سے لیا اور پہلے رسول اللہ ﷺ نے شروع کیا، پہلے آپ ﷺ نے عمرے کا احرام باندھا پھر جج کا احرام باندھا بھر جج کا احرام باندھا، پھر لوگوں سے بھی نبی کر یم ﷺ کے ہمراہ ساتھ جج کو ملاکر تمتع کیا، چنانچہ لوگوں میں کہ وہ تھے جنہوں نے قربانی کا جانو رئیس لیا تھا۔
کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانی کا جانو رساتھ لیا تھا اور کہھلوگ وہ تھے جنہوں نے قربانی کا جانو رئیس لیا تھا۔

" فلما قدم النبي ﷺ مكة قال : . . . . . . وسبعة اذا رجع الى أهله".

جب بی کریم ﷺ مکہ پنچ تو آپ ﷺ نے لوگوں سے فرمایا کہتم میں سے جوکوئی قربانی ساتھ لایا ہے وہ احرام سے باہر نہیں ہوگا جب تک حج پورانہ کر لے اور جس نے قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا ہے وہ بیت اللّٰد کا طواف کرے اور صفا ومروہ کے درمیان سعی کرکے بال کترائے اور احرام کھول ڈالے، اس کے بعد آٹھویں ذی

الحجہ کواحرام باند سے اب جو قربانی کا جانور نہ پائے وہ ج کے دنوں میں تین ردز سے رکھے یعنی چھٹی ، ساتویں اور آٹھویں ذی الحجہ کو یاساتویں ، آٹھویں نویں کوروز سے رکھے اور سات روز سے جب اپنے گھرلوٹ کر جائے۔ " **فطاف حین قدم مکۃ** ...... حتی **قضی حجہ"**.

غرض آنخضرت ﷺ نے مکہ آئے تو سب سے پہلے طواف کیا اور جمر اسود کا بوسہ لیا اور طواف کے تین پھیروں میں دوڑ کر پھلے اور چار پھیروں میں جسب معمول چلے اور جب بیت اللہ کا طواف کر چکے تو مقام ابرا ہیم کے پاس دورکعت نماز پڑھی سلام پھیرا اور فارغ ہوکر صفا پہاڑ پرآئے اور صفا ومروہ کے سات پھیرے کیے ، اس کے بعد بھی جتنی چیزوں سے احرام میں پر ہیز کرتے رہے جب تک جج پورا اوانہیں کرلیا۔

"نحر هديه يوم النحر ..... أهدى وساق الهدى من الناس".

دسویں ذی المجہ کو قربانی کانح کیا اور لوٹ کر مکہ مکر مہ آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا ، اب سب حلال ہو گئیں جتنی چیزیں احرام میں حرام تھیں اور جولوگ قربانی ساتھ لائے تھے ان لوگوں نے بھی وہی کیا جیسے رسول اللہ بھٹانے کیا۔

عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تمتع کیا یعنی عمرہ کر کے ج کیا اور لوگوں نے بھی آپ ﷺ کے ساتھ تمتع کیا اور اس طرح صدیث بیان کی جیسے سالم نے عبداللہ بن عمرﷺ سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے۔

#### (۵ + ۱) باب من اشترى الهدى من الطريق أكونَى مَح كومات موسد راست من قربانى كامالورخ يدك

۱۹۳ اسحدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أبوب، عن نافع قال: قال عبدالله بن عبدالله بن عمر ﴿ لأبيه: أقم قباني لا آمنها أن تصدعن البيت، قال: اذاً أفعل كما فعل رسول الله ﴿ وقد قال الله ؛ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنةٌ ﴾ فأنا أشهد كم اني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة، قال لم خرج محتى اذا كان بالبيدء أهل بالحج والعمرة وقال: ماشأن الحج والعمرة الا واحد، لم اشترى الهدى من قديد لم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. [راجع: ١٢٣٩]

## حل ہے جانورخریدنا

واقعہ بیہ ہواتھا کہ اس سال حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر ﷺ پر چڑھائی کی تھی راستہ مامون نہ تھا اس لئے عبداللہ بن عمر ﷺ نے جب عمرہ کے لئے مکہ مکر سے کا رادہ کیا تو ان کے صاحبز ادے عبداللہ بن عبداللہ نے سفر ہے منع کیا الیکن ابن عمر ﷺ صاحبز ادے کو جواب دے کر روانہ ہو گئے۔

امام بخاری رحمه الله کا مقصد ظاہر ہے کہ اگراپ گھرے قربانی کا جانورساتھ نہیں لیا اور راستے میں خرید لیا تو جائز ہے کافی ہے ، کیونکہ ہدی کا اپنے شہر سے ساتھ لینا شرط نہیں ہے ، امام بخاری رحمہ اللہ مستقل دوباب ترتیب سے لائے اس سے قبل " من صاق البلان معه " سے اشارہ ہے کہ اپنے شہر سے قربانی کا جانورساتھ لے، اب اس باب سے بتلایا کہ اگر نہیں لیا ہے اور راستے سے خرید لیا تو بھی جائز ہے۔

## (۲ + ۱) باب من أشعر وقلّه بذى المحليفة ثم أحرم جوفض ذوالحليفه بيني كراشعاراورتقليدكري جراحرام بانده

"وقال نافع: كان ابن عمر رضى الله عنهما إذا أهدى زمن الحديبية قلّدة و أشعرهُ بذى الحليفة ، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشّفرة و وجهها قبل القبلة باركة ".

یہ واقعہ حدیبیہ کا ہے کہ یہاں آپ نے ذوالحلیفہ ہی میں مدی کی تقلید فرمائی اور وہیں اشعار فرمایا اور وہیں عمرہ کا احرام باندھا، اس سے پتہ چلا کہ حدیبیہ کے موقع پرمواقیت مقرر ہو چکے تھے۔

یہ یا در کھنا چاہیئے کہ نکاح محرم کے باب میں حنفیداس سے استدلال کرتے ہیں کہ مواقیت کی تعیین حدیبیہ کے دفت سے ہو چکی ، جبکہ شافعیہ کہتے ہیں کہ ججۃ الوداع کے موقع پرتعیین ہوئی ہے تو جب حدیبیہ میں تعیین ہو چکی تو عمر ۃ القصاء کے اندر بطریق اولی ہو چکی تھی ، تو قلا کہ پہنا دینے سے حالت احرام شروع نہیں ہوجاتی ، جب تک کہ آ دمی تلبیہ نہ پڑھے۔

الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن محمد: اخبرنا عبدالله اخبرنا معمر ، عن المزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة و مروان قالا : خرج النبى المنفيذ المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذى الحليفة قلّد النبى اللهدى و أضعسر و أحسرم بسالعمسرة . [الحديث : ١٩٩٣ ، ١٩١١ ، ١٢١٨ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

10m [m 1 A + + m 1 29

ترجمہ: حضرت مسور بن مخر مداور مروان دونوں نے کہا نبی کریم ﷺ ایک بزار سے زائد صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ صدیبیہ کے زمانے میں مدینہ سے عمرہ کے لئے نکلے جب ذوالحلیفہ پنچے تو نبی کریم ﷺ نے قربانی کے جانور کی تقلید کی اوراشعار کیا اور عمر سے کا احرام یا ندھا۔

تقليدوا شعار كى تشريح

تقلید کہتے ہیں قربانی کے جانور کے گلے میں جو تیوں وغیرہ کا ہار ( قلادہ ) ڈالنا، قلادہ ڈالنے سے مقصود پیر ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ بیر ہدی حرم ہے اس کا دستورز مانۂ جا ہمیت سے چلا آتا تھا، کیونکہ اہل عرب میں ویسے تو قل وغارت گری کا بازارگرم رہتا تھا، کیکن جس جانور کے بارے میں بیہ معلوم ہوجائے کہ بیر ہدی حرم ہے اس کو ڈاکوبھی نہیں لوشتے تھے اور یہ تقلید بالا تفاق سنت ہے۔ ہے <u>ا</u>

ای علامت کا دوسراطریقه''اشعار'' ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اونٹ کی دائنی کروٹ میں نیز بے سے ایک زخم لگادیا جاتا ہے، بعنی اونٹ کا کو ہان دا ہنی طرف سے ذراسا چیردینا اورخون بہادینا''فیسکسون ذلک علامة علی کو نها هدیا "۔۲۵لے

۱۹۹۱ ـ حدانا أبو النعيم: حدانا أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: فِتَلْتُ قلائد بدن النبي الله يعدى لم قلدها اشعرها و أهداها، و ماحرم عليه شيء كان أحل له. [أنظر: ۱۲۹۸، ۱۹۹۹، ۱۹۹۹، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸، ۱۵۰۸،

ترجمه: حضرت عا تشرضی الله عنها فرما یا میل فرصورا کرم الله کا ونول کے بار (قلاده) ایت المسالی ، کتاب المسالی ، کتاب المسالی ، کتاب المسالی ، وسنن الده المسالی ، کتاب المسالی ، وسنن المده ، وقع : ۲۲۲۱ وسنن ابی داؤد ، کتاب المسالی ، وسند المده ، وقع : ۲۲۲۱ وسنن ابی داؤد ، کتاب المسالی ، و المده ، اول بسند الکوفیین ، باب حدیث المسور بن معرمة الزهری ومروان بن الحکم ، وقم: ۱۵۱۱ ۱۸۱ ، ۱۸۱۱ ، ۱۸۱۱ ، ۱۸۱۱ ، ۱۸۱۱ و مسند الکوفیین ، باب حدیث المسور بن معرمة الزهری ومروان بن الحکم ، وقال اصحابتا : لو قلد یعروة موادة أو لحی شجرة أو شبه ذلک جاز لحصول العلامة ، و ذهب الشافعی و المتوری الی أنها تقلد بنعلین ، وهو قول ابن عمر ، وقال الموسوری و مدهما ، کذا ذکره العلامة الموسوری و مدالک : به بحری و احدة ، و عن المتوری : بحری فم القربة ، و نعلان أفضل لمن و جدهما ، کذا ذکره العلامة

۱۵۱ عمدة القارى ، ج: ۷ ، ص: ۱ ۳۰۱

بدرالدين العينيُّ في العمدة ، ج : ٤، ص : ٢ • ٣٠.

-----

ہاتھوں سے بٹے پھرآپ ﷺ نے ان کے گلے میں ڈالا اورانہیں اشعار کیا اورانہیں حرم کی جانب روانہ کیا اور جو چیزیں حلال تھیں کوئی چیزآپ ﷺ پرحرام نہیں ہوئی۔

مسئلہ: اس حدیث ہے بیمسئلہ علوم ہوا کہ اگر کوئی شخص خود مکہ نہ جائے اور قربانی کا جانور بھیج دیتو صرف قربانی سجیجے ہے آ دمی محرم نہیں ہوتا جب تک احرام کی نیت نہ کرے۔

اس صدیث میں''اشعار'' کا ذکرہے کہ آپ ﷺ نے اشعار فرمایا اور بیسنت ہے اور نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے اوراشعار جمہور کے نز دیک سنت ہے۔ کالے

ا مام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی طرف جومنسوب ہے کہ انہوں نے اشعار کا انکار کیا تو حقیقت میں بینسب اس اطلاق کے ساتھ درست نہیں ہے، اور اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ پر بہت تشنیع کی گئی ہے۔ ۸ھلے

# اشعارمين امام ابوحنيفه رحمه الثدكا نقطه نظر

واقعہ بیہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں لوگ'' اشعار'' میں مبالغہ سے کام لینے گئے سے، اورا شعار میں کھال کے ساتھ گوشت بھی کاٹ ڈالتے تھے جس سے جانوروں کونا قابل برداشت تکلیف ہوتی تھی اوراس جانور کے مرنے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لئے انہوں نے اشعار سے منع فر مایا تھا، تو در حقیقت'' مبالغہ فی الا شعار'' سے رو کنا تھا کہ اس طرح نہ کرواور فی نفسہ انہوں نے اشعار کونا جائز قرار نہیں دیا اور نہ ہی اس کے سنت ہونے کا افکار کیا۔ ۹ ھا،

چنانچامام طحاوی رحمه الله فرماتے ہیں کہ امام ابوصیفه رحمه الله نه اصل''اشعار'' کومکروہ کہتے ہیں اور نه

عهل روى الاشعارعن رسول الله ﷺ وعن الخلفاء الراشدين ، نصب الراية ، ج : ٣، ص: ١١٠ ، دار الحديث ، مصر ، ١٣٥٧هـ.

۵۸ وقال ابن حزم في (المحلى): قال أبو حنيفة: اكره الاشعار وهو مثلة، وقال: هذه طامة من طوام العالم أن يكون مثلة شيء فعله رسول الله على المحلة شيء فعله رسول الله على المحلة شيء فعله رسول الله على المحلة وفتح العرق مثله، في المحلة من المحلة فولة لا نعلم لأبي حنيفة فيها متقدم من السلف، ولا موافق من فقهاء عصره الا من ابتلاه الله تعالى بتقليده. عمدة القارى، ج: ٤، ص: ٣٠١، ما ١٨٠ هـ، وفتح البارى، ج: ٣، ص: ٥٣٣، ما ١٨٠ هـ، وفتح البارى، ج: ٣، ص: ١١١ ما دار الفكر، بيروت، ١١٨ هـ، وفتح البارى، ج: ٣٠ ص: ٥٣٣، حار المعرفة، بيروت.

9 في قلت: هذا سفاهة وقلة حياء ، لأن الطحاوى الذي هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاء ، ولا سيما بمذهب أبي حنيفة ، فكر أن أبنا حنيفة لم يكره أصل الاشتعار ، ولاكونه سنة ، وانما كره ما يفعل على وجه يتخاف منه هلاكها لسراية النجرح، لا سيما في حر الحجاز مع المطعن بالسنان أو الشفرة ، فأراد سد الباب على العامة ، لأنهم لا يراعون الحدقى ذلك ، وأما من وقف على الحدفقط الجلد دون اللحم قلا يكرهه ، عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ١ - ٣.

اس کے سنت ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ • آیا

حقیقت بہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی بات راج ہے ، اور علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ اس مقام پر امام طحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں وہ '' **اعلم الناس بمذھب ابی حنیفة'' ہیں**۔

اى طرح حافظ ابن حجرعسقلانى وعلامه عينى رحمهما الله اما طجاوى رحمه الله كي بات كوتر جيح دية هوئ كيتر بين "ويتعين الرجوع الى ما قال الطحاوى فانه أعلم من غيره باقوال أصحابه" \_الال

# ىيەمو جب طعن ہر گرنہيں

اگر بالفرض بیر ثابت بھی ہوجائے کہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نفس'' اشعار'' کو کمروہ سیجھتے تھے تب بھی بیران کا اجتہاد ہے جوزائے پہنیں بلکہ احادیث''النہ بھی عن المعثلة''اوراحادیث''المنہ بھی عن تعذیب المحیوان'' پر بنی ہے، گویاوہ احادیث اشعار کواس ہے منسوخ مانے ہیں اور اس تسم کے اجتہادات ہر مجتہد کے ہاں ملتے ہیں اور منسل کی وجہ ہے کی مجتہد کے ہاں ملتے ہیں اور منسل کی وجہ ہے کی مجتہد کو موجب طعن نہیں بنا جا سکتا۔

بعض حفرات کے زدیک رائے یہ ہے کہ احادیث 'اشعار' احادیث 'نہے عن المدلة' کے ساتھ معارض ہیں، لبذا جب تعارض ہو، تو ترجیح مرم کی ہوتی ہے، علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ ۱۹۲ اس محارض ہیں، لبذا جب تعارف ہو، تو ترجیح مرم کی ہوتی ہے، علامہ زیلعی رحمہ اللہ سے اس تم کا کوئی قول مروی ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ 'اشعار' کے مقابلہ میں تقلید فعلین افضل ہے، جس کی دلیل نبی کریم ﷺ نے جتنے بدنوں کا سوق فرمایا ہے ان میں سے صرف ایک کا آپ ﷺ نے 'اشعار' فرمایا تھا، باتی سب میں تقلید کی صورت برعمل کیا تھا۔

واضح رہے کہ حضرت عاکش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے الیں روایات مروی ہیں جن سے " تنجیبو بین الاشعار و تو که" کا پت چاتا ہے، گویا اس دونوں حضرات کے ملا وقیده مشروعیة الاشعار ..... وبدلک قال المجمهور من السلف والخلف ، وذکر الطحاوی فی "اختلاف العلماء" کراهته عن ابی حنیفة ، وذهب غیر ه الی استحبابه للاباع ، حتی صاحباه أبو یوسف ومحدم فقالا: هو حسن العلماء" کراهته عن ابی حنیفة ، وذهب غیر ه الی استحبابه للاباع ، حتی صاحباه أبو یوسف ومحدم فقالا: هو حسن قال وقال مالک : یختص الاشمار بسمن لها سنام ، قال الطحاوی : ثبت عن عائشة وابن عباس المتخبیر فی الاشعار وترکه ، فدل علی آنه لیس بنسک ، لکنه غیر مکروه نشوت فعله عن النبی عُلَقَة فتح الباری ، ج : ۳ ، ص : ۵۳۸ .

المثلة و اذا وقع التعارض فالترجيح للمحرم، انتهى، وكان جماعة من العلماء تفهموا عن أبئ حنيفة النسخ من ذلك وكذلك رواه السهيلى في الروض الأنف، تصب الراية، ج: ٣، ض: ١١٨، دار الحديث، مصر، ١٣٥٧ هـ

نزدیک''اشعار'' نہسنت ہے اور نہ ہی مستحب ، ہلکہ مباح ہے جس سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ان کے قریب قریب ہے۔۲۲۳

## (٤٠١) باب فتل القلائد للبدن والبقر

قربانی کے اونٹ اورگائیوں کے لئے بار بٹنے کا بیان

۱۲۹۷ مسدد: حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن عبيدالله قال: أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة ﴿ ، قالت : قلت : يارسول الله ماشأن الناس حلّوا ولم تحل أنت ؟ قال: انى لبدت رأسى وقلدت هديى فلا أحل حتى أحل من الحج . [راجع : ۲۲۵]

ترجمہ: حضرت حفصہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ﷺ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے احرام کھول ڈالا اور آپ ﷺ نے احرام نہیں کھولا؟ آپ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے بالوں کو جمالیا ہے اور قربانی کے جانوروں کے گلے میں قلاوہ ڈالدیا ہے اس لئے میں جب تک جج سے فارغ نہ ہولوں احرام نہیں کھول سکتا۔ کے جانوروں کے گلے میں قلاوہ ڈالدیا ہے اس لئے میں جب تک جج سے فارغ نہ ہولوں احرام نہیں کھول سکتا۔ ۱ ۲۹۸ سے حدثنا ابن شہاب عن عروق،

وعن عمرة بنت عبدالرحمن أن عائشه رضى الله عنها قالت : كان رسول الله الله الله عنها من المدنينة فافتل قلا قد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم .[راجع: ٢٩٢]

تر جمہ: حضرت عا نشدرضی اللہ عنہانے فرما یا رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ سے قربانی کے جانورحرم میں سیجیجے تو میں اس کی مدی کے قلائد بٹتی اس کے بعد آپﷺ ان چیز ول سے پر ہیزنہیں کرتے جن سے محرم پر ہیز کرتا ہے۔

## (۱۰۸) باب اشعار البدن،

قربانى كاوننون كااشعاركرنا

"وقال عروة عن المسور ﷺ : قلد النبي ﷺ الهدى وأشعره وأحرم بالغمرة".

"الله ذهب جمهور العلماء الى أن الاشعار سنة ، وذكر ابن أبي شيبة في (مصنفه) باسانيد جيدة عن عائشة عن ابن عباس قال: ان شنت فاشعر الهدى وان شئت فلا تشعر ، ...... قلت: الجواب عما نقله الترمذى عن وكيع ، وعما قاله الخطابي ، وعن قول كل من يتعقب على أبي حنيفة بمثل هذا يحصل مماقاله الطحاوى ، وقد رأيت كل ماذكره ، وفيه أريحية العصبية والحط على من لا يجوز الحط عليه ، وحاشا من أهل الانصاف أن يصدر منهم مالا يليق ذكره في حق الأثمة الأجلاء على أن أبا حنيفة قال: لا أتبع الرأى والقياس الا اذا لم أظفر بشيء من الكتاب أو المنة أو الصحابة، وهذا ابن عباس وعائشة، قد حير صاحب الهدى في الاشعار وتركه ، وهذا يشعر منهما أنهما كانا لا يريان الاشعار مست ولا مستحيا. عمدة القارى ، ج: ٤٠ص: ٢٠٣ ، و مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الحج ، باب في الاشعار أواجب هو أم لا ، ج: ٣٠ ص: ٤٠٠ ، مكتبة الرشد الرياض ، ٢٠٠ ، ه

''عروہ نے حضریت مسورﷺ سے نقل کیا نبی کریم ﷺ نے قربانی کے جانوروں کے مگلے میں قلارہ ڈالا اوران کااشعار کیااورعمرے کااحرام یا ندھا''۔

99 1 1 - حدثنا عبدالله بن مسلمة: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشه رضى الله عنها قالت: فتلت قلا ثد هدى النبى الله عنها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بهاالى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. [راجع: ١٩٩١]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ میں نے نبی کریم کے حربانی کے جانوروں کے قلادے ہے ان کوقلادہ ڈالا پھرآپ کے قلادے ہے پھرآپ کے ان کا اشعار کیا اور ان کے گلے میں قلادہ ڈالا یا میں نے ان کوقلادہ ڈالا پھرآپ کے ان کو کعبے کی طرف روانہ کردیا اور خود مدینہ میں تفہرے رہے اور جو چیزیں حلال تھیں کوئی چیزآپ کے پرحرام مہیں ہوئیں۔

#### (٩٠١) باب من قلد القلائد بيده

جس نے اپنے ہاتھ سے قلادے (ہار) ڈالے

مقصدیہ کیسے فودا ہے ہاتھ سے قربانی کرنا اول ہے ای طرح اپنے ہاتھ سے تلید ہدی اولی ہے۔

• • ۱ - حدث اعبد الله بن یوسف: اخبر نا مالک ، عن عبد الله بن ابی بکر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمٰن: انها اخبرته: ان زیاد ابن ابی سفیان کتب الی عائشة رضی الله عنها: ان عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال: من احدی هدیا حرم علی الحاج حتی ینحر هدیه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضی الله عنها: لیس کما قال ابن عباس ش ، انا فلت قلائد هدی رسول الله شیدی نم قلدها رسول الله شیده ، نم بعث بها مع ابی ، فلم یحرم علی رسول الله شیء احله الله حتی نحر الهدی . [راجع: ١٩٩١]

ترجمہ: زیادابن ابی سفیان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کولکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ کہتے ہیں کہ جوکوئی قربانی کا جانور بیت اللہ کوروانہ کرے اس پروہ سب چیزیں حرام ہوجاتی ہیں جوحاجی پرحرام ہیں ، جب تک بدی نحرنہ کر دی جائے۔

عمرہ نے کہا کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا ابن عباس شینے جو کہا ہے ویسانہیں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ قلا دے اپنے ہاتھوں سے وہ قلا دے جاتھ پھر رسول اللہ بھٹانے اپنے ہاتھوں سے وہ قلا دے جانوروں کی گردن میں ڈالے پھرانہیں میرے والد ابو بکر صدیق ہے کے ساتھ بھیجا اور رسول اللہ بھٹا پرکوئی الیمی چیز حرام نہ ہوئی جواللہ بھٹانے ان کے لئے حلال کی یہاں تک کہ ہدی کوئم کیا گیا۔

## (١١٠) باب تقليد الغنم

#### كريوں كے ملے ميں قلادہ ڈالنے كابيان

ا - ك ا \_ حدثنا أبو نعيم: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم ، عن الأسود، عن عائشة
 رضى الله عنها قالت: أهدى النبى همرة غنما. [راجع: ٢٩٢]

" أهدى النبي ﷺ مرة غنما".

ایک بارنبی کریم ﷺ نے قربانی کے لئے بکریاں بھیجیں۔

تعنم کی تقلید کے بارے میں عام طور پر بیمشہور ہے کہ حنفیہ کے ہاں قلادہ پیہنا نا صرف اونٹوں میں ہوتا ہے بکر یوں میں نہیں ہوتا اور امام مالک رحمہ اللّٰہ کا بھی یہی ند ہب ہے۔

ریہ حدیث حنفیہ کے خلاف جمت کے طور پر پیش کی جاتی ہے لیکن حقیقت رہے ہے کہ حنفیہ تقلید عنم کے منگر نہیں ہیں ، جب کہ شافعیہ اور حنا بلہ عنم کے لئے فتل قلائد کا قائل ہیں۔ ۱۲۴

فرق تقلید کی نوعیت کا ہے کہ اونٹوں میں قلادہ جوتوں وغیرہ کا پہنایا جاتا ہے اور عنم کے اندر قلادہ اس طرح کا نہیں ہوتا بلکہ ملکا اور معمولی نوعیت کا ہوتا ہے، چھوٹا موٹا دھا گہ وغیرہ باندھ دیا یا کوئی چھوٹی ہی پٹی باندھ دی ،اس لئے کہ حنفیہ کا سیح ترقول ہے جس کوعلامہ بدرالدین العینی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بکری چونکہ چھوٹا جانور ہے اس لئے اگر جوتا وغیرہ وزنی قلادہ ڈالا جائے تو بکریوں کو چلئے میں تکلیف ہوگی ،اس لئے حفیہ پہند نہیں جانور ہے اس لئے حفیہ پہند نہیں ، چنا نچہ کرتے نفس جواز کا انکار نہیں ، تو اس لئے حفیہ اس کے حفیہ اس کے معرفییں ہیں ، لہذا بیحدیث حفیہ کے خلاف بھی نہیں ، چنا نچہ علامہ عنی رحمہ اللہ فریاتے ہیں کہ ''عملی آنا نقول: انھم ما منعوا المجواز وانما قالوا بان التقلید فی العنم لیس بسنة ''۔ 120

بعض حضرات في كياب كد حفيد كنزويك بكرى مدى نبيل بم علامه عبى فرمات بيل كه "هسلها افتراء على الحنفية ، ففي أي موضوع قالت الحنفية : أن الغنم ليست من الهدى؟"-٢٦١ افتراء على الحنفية ، ففي أي موضوع قالت الحنفية : أن الغنم ليست من الهدى؟"-٢٦١ إبراهيم، المدينة المواقعة عدائماً المواقعة عدائماً المواقعة ، حداثناً المواقعة ،

٣٢ واحتج الشائم بعدا الحديث على أن الغنم تقلد، وبه قال أحمد واسحاق وأبو ثور وابن حبيب، وقال مالك و أبو حسيفة: لا تقلدلانها تضعف عن التقليد. وقال أبو عمر: احتج من لم يره بأن الثنارع انما حج حجة واحدة لم يهد فيها غنما، عمدة القارى، ج: ٤، ص: ١ ١ ١ ، دارالآفاق الجديدة، بيروت:

۲۵ عمدة القارى ، ج۳۰ ص: ۱۳۱۰.

۲۲۱ عمدة القارى ، ح : ٥٠٠ ص: ١ ١٣٠.

عن الأسود، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي ، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً. [راجع: ١٠ ٩ ١ ]

حصرت عا کشدرضی اللہ عنہانے قرمایا کہ میں نبی کریم ﷺ کی قربانی کی بکریوں کے ہار بُنتی تھی اور آپ ﷺ بکریوں کے گلے میں ڈالتے اور بغیراحرام کے گھرمیں رہتے۔

٣٠٠ ا ـ حدثنا أبو النعمان : حدثنا حماد : حدثنا منصور بن المعتراح :

و حمد ثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان عن منصور ، عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها ، ثم يمكث عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أفتل قلائد الغنم للنبي الله عنها ، ثم يمكث حلالا .[راجع : ٢٩٢]

میں نے نی کریم کی کر بانی کی بکریوں کے ہار بٹا کرتی تھی ، پھر آپ کی ان بکریوں کوروانہ کرویتے اور خود بغیرا جرام کے رہتے۔

۱۵۰۳ - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكريا ، عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: فتلت لهدى النبى القدي القلائد - قبل أن يحرم . [راجع: ٢٩٢] مخرت عائشرضى الله عنها فرمايا كميس في نبى كريم الله كريا في كريم الله عنها فرمايا كميس في نبى كريم الله كريم الله عنها في الربيخ آپ الله كارام با ند صنع سے بہلے -

بیواقعداس وقت کا ہے جب آنخفرت ﷺ نے وجھ میں جج کا ارادہ فرمایا تھا کیکن پھرخو دتشریف نہیں لے گئے ، حضرت صدیل اکبر ﷺ کوامیر بنا کر بھیج دیا تھا تو حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے بکریوں کے قلادے بیٹے شروع کردئے تھے، پھر بعد میں آپ ﷺ نے احرام نہیں بائدھا۔

## (۱۱۱) باب القلائد من العهن

#### اون کے قلادے کا بیان

۵۰۵ ـ حدثنا عمرو بن على : حدثنا معاذ بن معاذ : حدثنا ابن عون عن القاسم ، عن أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندى . [راجع : ٢٩٢] عن أم المؤمنين دهرت عائشرضى الله تعالى عنها في فر ما يا كهر به پاس يجهاون تفايس في اس كقربانى كر بانى كانى كر بانى كر بانى كر بانى كر بانى كانى كر بانى كر ب

مالکید کا کہنا میر ہے کہ قلادہ نباتات ارض سے ہونا چاہیے اور عہن صوف یعنی اون ہے جوہنس ارض سے نہیں ہے تو اس کی تردید میں حافظ ابن جم عسقلانی رحمہ الله فرماتے ہیں: " و فیسه دد علی من سحره الاوماد

و الحتار أن تكون من نبات الأرض ، و هو منقول عن ربيعة ومالك ، وقال ابن التين : لعله أداد أنه الأولى ، مع القول بجواز كونها من المصوف" والثراعلم ١١٥٠

#### (۱۱۲) باب تقليد النعل

#### جوتی کے قلادہ بنانا

۱ ۲ ۰ ۲ ـ حدثنا محمد : أخبرنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى ، عن معم ، عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن أبى هريرة ش : أن نبى الله ش رأى رجلا يسوق بدنة ، قال : ((اركبها)) قال : فلقد رأيته راكبها يساير النبى ش والنعل في عنقها . تابعه محمد بن بشار .

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ ہا تک رہا تھا،آپ ﷺ نے فرمایا سوار ہوجا اس نے کہا قربانی کا جانور ہے آپ ﷺ نے فرمایا سوار ہوجا ابو ہریرہ ﷺ نے ساتھ چل رہا ہے اور جوتی اس کے گلے میں لئک رہی تھی۔ میں لئک رہی تھی۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ ایک جوتی کی تقلید بھی جائز وکافی ہے اگر ہدی گائے یا اونٹ ہے تو افضل ومتحب بیرے کہ دوجوتے ہوں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے'' تعل''مفر دلا کرامام توری رحمہ اللہ پر رد کیا ہے کہ ان کے نز دیک دوجو تے ہونے چاہئیں۔ ۱۹۸

حدثنا عشمان بن عمر: الحبرنا على بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ [راجع: ١٩٨٩]

## (١١٣) باب الجلال للبُدِن

اونٹوں کے جھولوں کا بیان

وكان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لا يشُقُ من الجلال إلا موضع السّنام. وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها.

علالے فقع الداری ، ج :۳، ص: ۵۳۸.

۱۲۸ قود (باب تقلید النعل) بحتمل أن يريد الجنس ، ويحتمل أن يريد الوحدة أي النعل الواحدة فيكون فيه اشارة الى من اشترط نعلين و هو قول الثوري ، وقال غيرة تجزئ الواحدة ، فتح الباري ، ج :٣، ص: ٩٣٩.

"و کان ابن عمو ﷺ لا یشق من الجلال" حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهازین کو بھاڑتے نہیں بھی مگرکو ہان کی جگہ ہے ، یعنی زین ڈالتے تھے اور کو ہان کی جگہ ہے اس کو بھاڑ دیتے تھے باتی زین اپنی جگہ پرر کھتے تھے کو ہان کے حصہ کی زین کو اس لئے بھاڑتے تھے کہ کو ہان پر اشعار ہوتا تھا تا کہ کو ہان نظر آئے اور پہتے چلے ورنۃ اگر زین اس کے اوپر ڈال دیں تو اشعار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ، اس لئے وہ زین سے کو ہان والے جھے کو بھاڑ دیتے تھے۔

"وإذا نسحسوها نسزع جلالها" جب نح كرت توزيني اتاردية "مخافة أن ينفسدها السدم" اسبات كانديش سے كون زين كوفراب ندكر، بعد ميں اس كوصدقه كردية تصقومعلوم بواكه جانوركاوپرزين وغيره پركى بوئى بوتو قربائى كے بعدوه بھى صدقه كردين چاہئے۔

ترجمہ: حضرت علی ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تھم دیا کہ قربانی کے اونٹ جن کومیں نے نحر کیا اس کی جھولیں اور کھالیں فقیروں کوخیرات کر دوں ۔

# (۱۱۳) باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

جس نے راہ میں قربانی کا جانورخریدااوراس کو ہار پہنایا

المدار المنا الله الله المنا المنا

ترجمہ: نافع نے بیان کیا کہ جس سال حروریہ کے خارجیوں نے جج کا ارادہ کیا عبداللہ بن زبیر کی خلافت میں اس سال حضرت ابن عمر ﷺ نے بھی حج کا قصد کیا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ اس سال لوگوں کے درمیان لڑائی ہے اور جمیں خوف ہے کہ کہیں آپ کوروک دیں یعنی کعبہ نہ جانے دیں۔

توانبول نے بہآیت بڑھی:

میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے او پرعمرہ واجب کرلیا ، جب بیداء کے کھلے میدان میں پنچو تو کہنے گئے جج اورعمرہ دونوں کا حال میساں ہے میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے عمرہ کے ساتھ جج کی بھی نیت کرلی اور قربانی کا جانور بھی ساتھ لیا ،اس پر قلادہ پڑا ہوا تھا، راستہ میں اس کو خریدا جب بیت اللہ پنچے تو طواف کیا اور صفاومروہ کی سعی کی اور اس سے زیادہ پھے نہیں کیا۔

وسویں تاریخ تک احرام کی حالت میں رہے اس دن سر منڈ ایا اور نحرکیا۔عبداللہ بن عمر ﷺ نے یہ خیال کیا کہ ان کا پہلاطواف حج وعمرہ دونوں کے لئے کا فی تھا پھر فر ما یا نبی کریم ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یہاں پرلڑا ئی کا سبب حرور یہ کے فروج کو قرار دیا ہے۔ حرور یہ خوارج کو کہتے ہیں ، حالانکہ پہلے یہی واقعہ گذراہے جس میں ججاج بن پوسف کے جملے کا ذکر تھا، اب یہاں تین احمال ہیں: ایک یہ کہ دوسرا واقعہ ہو، لیکن بیاس لئے مشکل ہے کہ اس روایت میں صراحت ہے کہ واقعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر معصے زمانے میں پیش آیا۔ دوسرے بیمکن ہے کہ مجاج کے خروج ہی کو حرور یہ کا فروج قرار دیا گیا ہو۔ اور تیسراا حمال بیہ ہے کہ کی راوی سے وہم ہوگیا ہو۔

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد مالکیہ کے قول پر دوکر نا ہے جو کہتے ہیں کہ اگر راستے سے خرید ہے قو عرفات لے جانا ضروری ہے ، تو امام بخاری رحمہ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف جمہور کی تا ئید فرماتے ہیں کہ عرفات لے جوروایت انہوں نے ذکر فرمائی ہے اس کے اندرعرفات لے جانے کا ذکر نہیں ۔
جانے کا ذکر نہیں ۔

# (۱۱۵) باب ذبح الرَّجُل البقر عن نسائه من غير أموهن المرهن اليعورة الكرارة المراف المرافق المراف المرافق المراف

٩ - ١ - حدانا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمرَة بنت عبدالرحمٰن قالت: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: خرجنا مع الرسول الله ه الخمس بقين من ذى القعدة لا نرى إلا الحج، قلمًا دنونا من مكّة أمر رسول الله ه من لم

يكن معه هدى إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحلُّ قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم ، فقال: أتَتكُ بالحديث على وجهه. [راجع: ٣٩٣].

طاعات ماليه مين نيابت كامسكه

حفرت عائش قرباتی ہیں کہ ہم حضوراقد س کے ساتھ نظے ذی قعدہ کے پانچ دن باقی ہے بینی پیس ذیقعدہ کو ہم مدینہ سے نظے ''لا نوی إلا المحج" ہمارے ذہن میں حج ہی تھا کہ حج کرنے جارہے ہیں۔ ''لانوی إلا المحج" ہے بعض لوگول نے استدلال کیا کہ افراد کا احرام با ندھا تھائیکن بیاستدلال سیح

نہیں ہے، جب آ دی قران یا تہت کرتا ہے اور اس سے پوچھو کہ کہاں جار ہے ہو؟ تو وہ کیے گا ج کرنے جار ہا ہوں تو پیمطلب ہے" لا نوی إلا الحبج" کا۔

ورند حفرت عائشرض الله عنها في در حقيقت تتع كااراده كيا تفاجيها كه پيچي گذر چكا به "فسلسه دنونا من مكة " جب بهم مكرمه كريب آئ تورسول الله افضاف فرمايا "من لم يكن معه هدى قالت فدخل علينا يوم النحو بلحم بقو "بعد بين جب يوم النحر آيا تو بمارے پاس و يكها كه كمر بين گائك كاگوشت چلاآ رہا ہے، "فقلت ما هلاا؟" بين نے كہا يہ كيا ہے؟ تولوگوں نے بتايا كدرسول الله الله الله ازواج كي طرف سے يه گائے قربان كى ہے۔

"قال یحیی فلکونه للقاسم" یکی کیتے ہیں کہ میں نے یہ واقعة قاسم بن مجد کو سایا تو فر مایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث می حج طریق پر روایت کی ہے تو یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تجب کا اظہار کیا کہ یہ کہا ہے؟ گوشت کہاں سے آیا؟ پھرآپ کو بتایا گیا کہ آنخضرت کے اپنی از واج کی طرف سے قربانی کی ہے۔

اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب میں اس بات پر استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بویوں کی طرف سے قربانی ہوجائے گی، کیونکہ حضرت بویوں کی طرف سے قربانی ہوجائے گی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بوچھنا کہ یہ کیا ہے؟ یہاس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے قربانی کا کوئی امر نہیں کیا تھا، لیکن یہ استدلال اس لئے سے نہیں تم ایک یہ یہ یہ تعلق میں تم اور کی طرف سے قربانی کردوں، انہوں نے کہا تھیک ہے کہ دیجے گا، لیکن اُن کو یہ نہیں تھا کہ یہ جوگوشت آ رہا ہے یہا تو اس سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کوئی اور گوشت ہے، سواس واسط انہوں نے بوچھا کہ "مسا ہا کہ اور گوشت ہے کہ تو اس سے یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کہ بغیرام اور بغیرا ذان کے بھی کسی کی طرف سے قربانی ہوجاتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ بیربتانا چاہتے ہیں کہ قربانی کرنا طاعات مالیہ میں سے ہے اور طاعات مالیہ میں نیابت جائز ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال اس لئے تھا کہ معلوم ہوجائے کہ وہی گوشت ہے جس کی تو کیل واجازت تھی یا کہیں اور سے آیا ہے۔

# (۱۱۱) باب النحر في منحر النبي ﷺ بمني

منی میں نبی اکرم ﷺ نے جہاں نحر کیا تھا وہاں نحر کرنا

آنخضرت ﷺ کے نحرکا مقام منی میں جمرہ عقبہ کے قریب مسجد خیف کے پاس تھا۔منی میں ہرجگہ نحر کرنا درست ہے،کسی مقام کی کوئی خصوصیت نہیں ،کین اگر کوئی حضور ﷺ کی اتباع میں آپ ﷺ کے مخر پر ذرج کرے توریافضل ہے۔

چنانچه حفرت عبدالله بن عمر ﷺ کو اتباع سنت میں بڑا تشدد تھا وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہی مقامات میں نماز پڑھتے تھے جہاں آنخضرت ﷺ نے پڑھی تھی اسی طرح نح بھی اس مقام پر کیا کرتے تھے جہاں آنخضرت ﷺ نے کو کیا تھا۔ ۲۹

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حِضرت عبداللہ بن عمرﷺ اس مقام میں نحرکیا کرتے تھے، جہاں رسول اللہ ﷺ نحرکیا کرتے تھے۔

ا ا ۱ ا ا - حدثنا ابراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع: أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر رسول الله مع حجاج فيهم الحر والمملوك. [راجع: ٩٨٢]

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی قربانی کے جانورا خیررات میں حاجیوں کے ساتھ جن میں آزاد غلام سب ہی ہوتے مزدلفہ سے منی جھیج دیتے ، تا کہ وہ رسول اللہ بھٹا کی قربان گاہ میں داخل کردیئے جائیں۔

مسئلہ: اس حدیث ہے بیمسئلہ علوم ہوا کہ قربانی کے جانوروں کے لیے جانے کے لئے آزادلوگوں کی تخصیص نہ تھی ، بلکہ غلام بھی لے جاتے تھے۔ • بے

۱۹۹ و منى كلها منحر ، فانحر وا فى رحالكم ، و هذا ظاهره أن نحره نظيه بذلك المكان ، وقع عن اتفاق ، لا لشىء يتعلق بالنسك ، و لمكن ابن عسمر كا شديدا الاتباع ..... و لاخلاف فى الجواذ و ان اختلف فى الأفضل . فتح البازى ، ج: ٣٠٠ ص. ٢٠٠٥.

\* كل ينعنس أن ابن عمر لم يكن يخص في بعث هدية مع الحجاج الحر منهم ولا مملوك ، وأشار به الى أنه لا يشترط بعث الهدى مع الأحرار دون العبيد.عمدة القارى ، ج: ك، ص: • ٣٢، و فتح البارى ، ج: ٣، ص: ٥٥٢.

#### (۱۱۷) باب من نحر هدیه بیده

## جوفض اہے ہاتھ سے قربانی کرے

۱۷۱۲ حدثنا سهل بن بگار: حدثنا وهیب، عن آیوب، عن آبی قلابة، عن أنس، و ذکر الحدیث، قال: و نجر النبی گریده سبع بدن قیاماً و ضحی بالمدینة کبشین أملحین أقرنین. مختصرا. [راجع:۱۰۸۹]

ترجمہ :حفرت انس ﷺ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے سات اونٹوں کو کھڑا کر کے اپنے دست مبارک ہے نحرکیاا ورمدینے میں دوچتکبر سے سینگ والے مینڈھے قربان کیے۔

افضل اورمستحب یہی ہے کہ اگر خود اچھی طرح سے ذریح کرسکتا ہے تو قربانی اپنے ہاتھ سے نحریا ذرج کرے ملکن اگر کوئی عذر ہویا جانور بہت ہوں تو دوسرا بھی کرسکتا ہے۔ابے

اس مدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت کے نے اپنے دستِ مبارک سے صرف سات اُونٹ خور مائے۔ لیکن حضرت جابر کے معلی صدیث میں ہے کہ آپ کے نے تریسٹھ اُونٹ خود نحر آپ کی عمر سے کہ آپ کے نے تریسٹھ اُونٹ خود نحر اللہ کی ایک روایت شریف کی تعداد کے مطابق تھے، باتی اُونٹ حضرت علی کے سنے نخر ابور حضرت علی کے ایک روایت میں جو ابودا وُداور مسند احمد میں مروی ہے، یہ نکرور ہے کہ آپ کے نے تیس اُونٹ خود قربان فرمائے اور باتی میں نے کئے ۔ نیز ابودا وُد ہی میں عبداللہ بن قرط کے اُسٹ میں تھا کہ آپ کے سامنے پانچ یا چھاُونٹ لائے گئے تو ان میں سے ہرا یک آپ کے سامنے پانچ کے اور بات کی کوشش میں تھا کہ آپ اس کو پہلے قربان کریں۔

ان میں تطبیق نیہ ہے کہ آپ کے آپ کے ان میں اُونٹ تو کسی دوسرے کی مدد کے بغیرخو دنحرفر ہائے ،اور تینتیں اُونٹ حفزت علی کے کی مدد سے نحرفر مائے ، جیسا کہ عروہ بن حارث کندی کے کی روایت میں ہے کہ جس نیز ہے سے نحرکر ناتھا اس کا نجلا حصہ حفزت علی کے نے بیڑا تھا ، اور اس طرح دونوں نے مل کرنح کیا۔ بہر حال اس طرح تریسٹھ اُونٹ کے خومیں آنخضرت کے کا دست مبارک شامل تھا۔ باتی اُونٹ حفزت علی کے شرف نے فر مائے۔

حضرت گنگوہی قدّس سرہ نے بیقطیق دی ہے کہ اگر چہ آپ ﷺ نے بہت سے (مثلاً تریسٹھ) اُونٹ قربان فرمائے ،گرشروع میں سات اُونٹ ایک ساتھ آئے تھے،اس لئے ان کا حدیثِ باب میں خاص طور سے حضرت انس ﷺ نے ذکر کیا ہے۔

"مختصراً " کاتعلق"ذکر"ے ہے"ای ذکر حدیث مختصراً".

# (١١٨) باب نحر الابل مقيدة

اونث كوبانده كرنج كرنا

٣ ا ٤ ا ـ حدثنا عبدالله بن مسلمة : حدثنا يزيد بن زريغ ، عن يونس ، عن زياد بن جبير : قال : رأيت ابن عمر رضى الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنة ينحوها ، قال : الله عنه المدى بيده ، وهو أفضل اذا أحسن النحر . عمد القارى ، ج: ٤٠ص : ٣٢١.

أبعثها قياما مقيدة . سنة محمد ﷺ . وقال شعبة : عن يونس ، أخبرني زياد .

زیاد بن جبیرنے کہا کہ میں نے ابن عمرﷺ کودیکھا کہ وہ ایک فخف کے پاس آئے جس نے نحر کرنے کے لئے اپنااونٹ بٹھایا تھا، ابن عمرﷺ نے کہا اس کواٹھا اور یا ؤں با ندھ کرنح کریبی سنت سے محد ﷺ کی۔

## (١١٩) باب نحر البدن قائمة،

ادنوں کو کھڑا کرکے محرکرنا

"وقال ابن عبمر رضى الله عنهما : سنة محمد . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : ﴿ صَوَاكُ ﴾ [الحج : ٣٦] قياماً".

فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر النبي الله بيله سبع بدن قياماً ، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين . [راجع: ١٠٨٩]

ترجمہ :حفرت انس کے نے فر مایا کہ نی کریم کے نے مدینہ میں ظہری چاررکھتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کرعصر کی دورکھتیں پڑھیں لیعنی قصر کیا ذوالحلیفۃ مدینہ سے تین کوس پرہے، رات کو دہیں رہ گئے پھر جب مبح ہوئی تو اونٹنی پرسوار ہوئے اور تبلیل وسیج کرنے گئے پھر جب بیداء میں پہنچ تو جج اور عمرہ دونوں کے لئے لبیک یکاری بھرکھڑے ہوکرا سے ہاتھ سے تح کیے اور مدینے میں دوچتکبرے سینگ والے میںنڈے قربانی کیے۔

مسئلیہ: اونٹ کانح'' قائما'' یعنی کھڑا کر کے اولی ہے،البنتہ بغیر قیام بار کہ بھی جائز ہے، یہی حنفیہ کا مذہب ہے کہ'' قائمۂ''اور'' بار کہ'' دونوں جائز ہیں،البنتہ قائما اولی ادرافضل ہے۔ ۲کے

١ ١ ١ ١ - حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل، عن أيّرب، عن أبي قلابة ، عن أنس بن
 مالك هي قال: صلى النبي قل الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذى الحليفة ركعتين.

حضرت انس بن ما لکﷺ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں ظہر کی چار کعتیں پڑھیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں ۔

وعن أيوب ؛ عن رجل، عن أنس ﷺ: ثمّ باتَ حتى أصبح فصلّى الصّبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. [راجع: ٩٩٠]

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ آپ ﷺ حج تک و ہیں رہے بعد اس کے شیح کی نماز پڑھی اس کے بعد اپنی اونٹنی پرسوار ہوئے جب آپ ﷺ کو لے کر اونٹنی بیداء پپنجی تو آپ ﷺ نے عمرہ اور قج دونوں کا نام لے کر''لبیک'' کہا۔

٢٤ وفيه: نحره قائمة ، وبه قال الشافعي وأحمد ، وأبو لور ، وقال أبو حنيفة والثوري : تنحر باركة وقائمة . عملة القاري ، ج : ٢٠٠٠ : ٣٢١.

## (۱۲۰) باب: لا يعطى الجزّار من الهدى شيئاً تماكى مردورى ش قربانى كى كوئى چزندوي

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ د حدثنا محمد بن أبی کثیر: أخبرنا سفیان قال: أخبرنی ابن أبی نجیح ، عن محجاهد ، عن عبدالرحمن بن أبی لیلی ، عن علی قال: بعثنی النبی قافهمت علی البدن فأمرنی اللی قسمت لحومها . ثم أمرنی فقسمت جلالها وجلودها. [داجع: ۲۰۷۱] البدن فأمرنی اللی قسمت لحومها . ثم أمرنی فقسمت جلالها وجلودها. [داجع: ۲۰۷۱] ترجمه : حضرت علی فی نفر مایا که نی کریم فی نے بحکو بھی اتو میں قربانی کے اونوں کے پاس کھرا ابوا پھر کم دیا تو میں نے ان کا گوشت تشیم کیا ، پھرآپ فی نے کم دیا تو میں نے ان کی جمولیں اور کھالیں بھی باند دیں۔ ۲ ا کا ام ۔ وقال سفیان: وحدثنی عبدالکریم ، عن مجاهد ، عن عبدالرحمٰن بن أبی لیلی ، عن علی فی قال: امرنی النبی فی فقست علی البدن و لا أعطی علیها شیئا فی

ج**زار تھا ، [راجع : 2+2 ا**] نی کریم ﷺ نے مجھ کوعکم دیا کہ قربانی کے اونٹوں کا بند وبست کروں اوران میں سے کوئی چیز قصائی کو میں میں

"جسزار ق" کے معنی ہیں قصائی کی اجرت ،تو قصائی کی اجرت میں جانور میں سے پچھنہیں دے سکتے نہ تو اس کا زین ، نہ کھال اور نہ ہی پچھاور۔

مسئلہ: حدیث باب سے داختے ہے کہ قربانی میں ہے کوئی چیز سری، پائے ہویا کھال ہوکوئی چیز بھی ذیح کرنے والے بوٹی بنانے والے کواجرت میں نہ دی جائے ، اس پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

صرف حسن بھری رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اجرت میں دے سکتا ہے ، اس صورت میں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصداس قول کی تر دید ہے۔۳ بے

# (۲۱) باب: يتصدق بجلود الهدى

قرباني كاكمال فيرات كردى جائ

١ ١ ١ - حدثمنا مسدد : حدثنا يحيى ، عن ابن جريج قال : أخبرنى المحسن بن مسلم وعبدالكريم الجزرى : أن مجاهدا أخبرهما : أن عبدالرحمن ابن أبى ليلى أخبره : أن عليا الله أخبره : أن عليا الله أخبره : أن النبى الله أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها ،

لحومها و جلودها و جلالها ، و لا يعطى فى جزارتها شيئا . [داجع: ۷-۱۵] ترجمه: حفزت على ﷺ نے فرمایا که نبی کریم ﷺ نے انہیں تکم دیا که آپ ﷺ کی قربانی کے اونٹوں کو دیکھیں اوران کی سب چیزیں بانٹ دیں گوشت اور کھال اور جھول ، قصائی کی اجرت میں پچھندویں۔

٣كل عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ٣٢٧ ، و فتع البارى ، ج: ٣، ص: ٥٥٧.

امام احمد بن حنبل اورامام اسحاق رحمهما الله وغیرہ کے زویک قربانی کی گھال فروخت کر کے اپنے مصرف میں خرج کرنا جائز ہے، امام بخاری رحمہ الله جمہورائمہ کی تائید کرتے ہیں فروخت کر کے قیمت کواپنے تصرف میں لانا جائز نہیں ،اگر فروخت کرویا تو کھال کی قیمت کوخیرات کرنا واجب ہے، یہی مسلک ہے حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ وغیرہ کا کہ قیمت واجب التصدق ہے۔ یہ کیا

# ا باب: يتصدق بجلال البدن براني عانورون كي جولين خيرات كردي ما تين

۱۷۱۸ سحدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني ابن أبي ليلي: أن عليا محدثه قال: أهدى النبي همائة بدنة فأمرني بحلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها، [راجع: ۱۷۰۷]

"فأمرني بلحومها فقسمتها ، ثم أمرِني بجلالها فقسمتها ، ثم بجلودها فقسمتها".

آپ ﷺ نے مجھے تھم دیا کہ اس کے گوشت تقسیم کر دوں ، میں نے تقسیم کر دیے ، پھر آپ ﷺ نے مجھے تھم دیا کہ ان کے جھولیں بھی تقسیم کر دوں میں نے تقسیم کر دیں ، پھر آپﷺ نے کھالوں کے تقسیم کرنے کا تھم فر ہایا میں نے ان کو بھی تقسیم کر دیا۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد ہے ہے کہ قربانی کے جانوروں کے جھولیں بھی خیرات کروی جا کیں اور بیخیرات کردیے کا کھم استخبابا ہے، جبیسا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ 4 کے

"كل وفيه: من استدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبى: دليل على أن جلود الهدى وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم واعطائها حكمه. وقد اتفقوا على أن لحمها لايباع، فكذلك الجلود والجلال. وأجاز الأوزاعى وأحمد استحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية، قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، فكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدى التطوع، ولا يبلزم من جواز الانتفاع به، وفي (التوضيح): واختلفوا في بيع الجلد، فروى عن ابن عمر: أنه لا بأس بأن يبيعه ويتصدق بثمنه، قاله أحمد واسحاق، وقال أبو هريرة: من باع اهاب أضحية فلا أضحية له، وقال ابن عباس: يبيعه ويتصدق بثمنه، قاله أحمد واسحاق، وقال أبو هريرة: من باع اهاب أضحية فلا أضحية له، وقال ابن عباس: يتصدق به أو ينتفع به ولا يبيعه، وعن القاسم وسالم: لا يصح بيع جلدها، وهو قول مالك. عمدة القارى، ج: ٤،

٥ كل ليس التصدق بحلال البدن فرضاً ، وانما صنع ذلك ابن عمر لأنه أراد أن يرجع في شيء أهل به الله ، ولا في شيء أضع البدن فرضاً ، والظاهر أن شيء أضيف البه . انتهى . وقال أصحابنا : ويتصدق بجلال الهدى وزمانه لأنه أمر علينا ،ص ، بذلك ، والظاهر أن هذا الأمر أمر استحباب عمدة القارى ، ج : ٤، ص ٣١٣.

(٢٣) باب: ﴿ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِابْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكُ مِيْ شَيْنًا وَطَهَّرْ بَيْتِيَ لِلطَّاتِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكِعِ السَّجُوْدِ ، وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً ﴾ الى قوله ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّها ﴾ [الحج: ٢١ -٣]

امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت طیبہ یہ ہے کہ بھی تو ترجمۃ الباب ذکر فرما کراس کے بعد آیت کریمہ ذکر کر کے ترجمہ کی تائید فرماتے ہیں اور بھی ''استیسوا کا و تیسمنا ''آیت کو اولاً ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد خلاصہ زکر فرمایا دیا۔ خلاصہ ترجمہ ذکر فرمایا دیا۔

چنانچرآیات" واطعموا البائس الفقیو "اور" واجتنبوا قول الزود" ذکرفرمائی اوریهال بھی قربانی کی مناسبت سے خلاصہ ذکرفرمایا کہ بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کونہ کھانا چاہئے ،اس کی اصلاح فرمادی کہ شوق ہے کھاؤ، دوستوں کودواور مصیبت زدہ مختاجوں کو کھلاؤ۔

"واجتنبوا قول المنزور" جمونی بات زبان نے نکالنا، جموئی شہادت دینا، اللہ علاے پیدا کے ہوئے جانورکو غیراللہ کا مزدکر کے ذرج کرنا، کسی چیز کو بلادلیل شرعی حلاوترام کہنا، سب" قول الزور" میں داخل ہے۔" قول الزور" کی برائی کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ اللہ علانے اس کو یہاں شرک کے ساتھ ذکر فر مایا ہے اور دوسری جگہ ارشاد ہوا "و أن تشو کو ا بالله ما لم ینزل به سلطنا و أن تقولوا علی الله ما لا تعلمون " [الاعراف، دکوع: ٣] احادیث میں بڑی تاکیدوتشدیدے آپ بی نے اس کوئے فر مایا ہے۔

# (۲۲ ا) باب ما ياكلُ من البدن وما يتصدق

قربانی کے جانوروں میں سے کیا کھائے اور کیا صدقہ کرے

"وقال عبيد الله: أخبوني نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما : لا يؤكل من جزاء الصّيد و النّد ر، و يؤكل ممّا سوى ذلك. وقال عطاءٌ : يأكل ويطعم من المتعة".

حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا کہ احرام میں کوئی شکار کرے اوراس کا بدلید دینا پڑے تو شکار کے بدلہ کے جانو راور نذر کے جانو رمیں سے کچھ نہ کھائے اس کے علاوہ باتی سب میں سے کھائے ۔ میں میں میں میں میں میں میں اور میں اس کے علاوہ باتی میں میں سے کھائے ۔

عطاء رحمہ اللہ نے کہانمتع کی قربانی میں سے کھائے اور کھلائے۔

"لا یوکل من جواء الصید و الند ر" که اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرلے اور شکار کے بدلے میں اس کو کوئی دم دینا پڑے یا اس نے قربانی کی نذر کر رکھی ہوتو اس کا گوشت تو نہیں کھائے گا، "ویو کل مقاسوی ذلک" اور اس کے علاوہ میں سے کھا سکتا ہے، یعنی جوتہ تع کا دم بقر ان کا دم یا اور جونقل قربانیاں ہیں وہ سب کھا سکتا ہے۔

حفیہ کا مسلک بھی حضرت ابن عمرﷺ کے ارشاد کے مطابق ہے کہ جو جزاء یا کفارہ ہے وہ نہیں کھا سکتا ، اسی طرح نذرِ واجب بھی نہیں کھا سکتا ، باقی سب کھا سکتا ہے۔

ا ما م شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک قر ان کا دم بھی نہیں کھا سکتا کیونکہ ان کے نز دیک قر ان کا دم دم جرہے، چونکہ ان کے ہاں قر ان افضل نہیں ہے، اس لئے کہتے ہیں کہ قر ان کا دم دم جرہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ قر ان کا دم دم شکر ہے، اس لئے کھا سکتا ہے۔ ۲ کے ا

9 ا ۱ ا عدائنا مسدد: حداثنا يحيى، عن ابن جُريج: حداثنا عطاءً: سمع جابو ابن عبدالله رضى الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخَص لنا النبى الله فقال: ((كُلُوا و تزودوا)) فأكلنا وتزودنا.

قلت لعطاءِ: أقال: حتى جننا المدينة ؟ قال: لا. [انظر: ۵۵۲۷،۵۳۳،۲۹۸۰] كے ل ترجمہ: حضرت جابر بن عبدالله ﷺ نے فرمایا كه ہم قربانیوں كا گوشت منى كے تین دنوں كے بعد نہيں كھاتے تھے، پھر نبى كريم ﷺ نے ہميں اجازت دى اور فرمایا كھاؤاور زادراہ بناؤتو ہم نے كھايا اور زادراہ بنايا، چنانچہ ہم نے كھايا اور زادراہ بنايا۔

"قلت لعطاء " میں نے عطاء سے پوچھا" اقال حتی جننا المدینة " کیاانہوں نے بیکھی کہاتھا کہ بیاں مدینہ آ کیاانہوں نے بیکھی کہاتھا کہ بیاں مدینہ آجاتے تھے جب بھی کھاتے تھے؟"قال لا" انہوں نے کہا کنہیں کہاتھا،کیکن ہوسکتا ہے کہ مدینہ بھی لے جاتے ہوں،معلوم ہوا کہ اس حدیث کی روشی میں گوشت باتی رکھنا جائز ہے۔

کیکن کتاب الاضام می بیں حضرت عبداللہ بن عمرﷺ سے مروی ہے کہ'' حضورﷺ نے فرمایاتم میں سے کوئی شخص قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ کھائے''۔

<sup>23</sup> و في صحيح مسلم ، كتاب الأضاحي ، باب بيان ماكان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام ، رقم: ٣٣٥٠ ، و سنن النسائي ، كتاب الضحايا ، باب الاذن في ذلك ، رقم: ٣٣٥٠ ، و مسند أحب باقي مسند ، باقي مسند جابر بن عبدالله ، رقم: ٩٣١ ، ١٣١ ، ١٣٥ ، ١٣١ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ومان المارمي ، كتاب الأضاحي ، باب في موطأ مالك ، كتاب الضحايا ، باب ادخار لحوم الأضاحي ، رقم: ١٤١ ، ومنن المارمي ، كتاب الأضاحي ، باب في لحوم الأضاحي ، رقم: ١٨٤٩ ، ومنن المارمي ، كتاب الأضاحي ، باب في لحوم الأضاحي ، وقم: ١٨٧٩ .

#### مايداً لكم و اطعمواوادخروا".

کہ حضور بھی نے ارشاد فرمایا کہ 'میں نے تم کو تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے اس لئے منع کیا تھا تا کہ مالدار اور وسعت والے لوگ ان لوگوں پر وسعت کریں جن کے پاس قربانی کی وسعت اور طاقت نہیں ہے، لینی وہ قربانی کا گوشت اپنے پاس ذخیرہ کرنے کے بجائے غرباء میں تقلیم کریں ،لیکن اب تمہارے لئے جائز ہے کہ جتنا گوشت جا ہو کھا وَاور جَتنا جا ہو کھلا وَاور جَتنا جا ہو وَخیرہ کرؤ'۔

اس حدیث کے ذریعے بہلا والاحکم منسوخ ہوگیا۔

ىيە" نېمى' 'انتظامى تقى شرى نېيىل

تین روز کے بعد آپ ﷺ نے قربانی کا گوشت کھانے سے جومنع فرمایا یہ نبی شرع تھی ہی نہیں بلکہ انظامی متحقی ،اورایک''اولی الامز''کی حیثیت سے حضورا قدس ﷺ نے یہ نبی فرمائی تھی۔

چنانچه ایک حدیث سے اس کی تا سکہ ہوتی ہے وہ یہ کہ روایت میں آتا ہے کہ بدینہ منورہ کے پاس ایک قافلہ آکر تھم گیا تھا اور وہ قافلہ فریب الوطن تھا ،ان کے پاس کھانے کو پچھنہیں تھا ،اس موقع برحضور کے نے صحابہ کرام کے سے فرمایا کہ تم لوگ قربانی کے گوشت کا ذخیرہ مت کرو ، بیتکم اس لئے دیا تا کہ اپنی قربانی کا بچا ہوا گوشت قافلہ والوں کو جاکر دیں ، بعد میں بیعارض ختم ہوگیا تو وہی اصل تھم واپس آگیا اور وہ بیر کہ گوشت کا ذخیرہ کرنا بھی جائز ہے ، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ میں اللہ عنہاکی حدیث سے گوشت ذخیرہ کرنا منقول ہے :

"عن عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله ، ينهى عن لحوم الأضاحى؟ قالت: لا ، ولكن قل من كان يضحى من الناس فاحب أن يطعم منكم يكن يضحى فلقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد عشرة أيام".

حضرت عابس بن رہید فرماتے ہیں کہ میں نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا حضور ﷺ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرما پاکرتے تھے؟ انہوں نے فرما یا کہنیں! لیکن اس وقت بہت کم لوگ قربانی کیا کرتے تھے ، اس لئے آپﷺ نے چاہا کہ قربانی کرنے والے لوگ قربانی نہ کرنے والوں کو کھلائیں ، ہم لوگ تو ایک ران رکھ دیا کرتے تھے اور اس کو دس دن کے بعد کھا یا کرتے تھے۔ ۸ بے

 -----

عمرة قالت: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله المخمس عمرة قالت: سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله المخمس بقين من ذى العقيدة و لا نرى الا الحج حتى اذا دنونا من مكة أمر رسول الله من لم يكن معه هدى اذا طاف بالبيت ثم يحل، قالت عائشة رضى الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ماهذا ؟ فقيل: ذبح النبي عن أزواجه.

قال يحيى : فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال : أتتك بالحديث على وجهه [راجع : ٢٩٣]

ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ مدینہ سے نکلے جب ذی قعدہ مہینے کے پانچ دن باقی رہے تھے ہم صرف قج کے ارادے سے نکلے ، جب ہم مکہ کے قریب پہنچ تو جولوگ قربانی ساتھ لائے تھے ان کورسول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ وہ بیت اللہ کا طواف اور صفا ومروہ کا سعی کرکے احرام کھول ڈالیس ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میرے پاس بقر عید کے دن گائے کا گوشت لایا گیا میں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ؟ لوگوں نے بیان کیا نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے ذریح فرمائی ہے۔

# (١٢٥) باب الذبح قبل الحلق

سرمنڈانے سے پہلے قربانی کابیان

ا ۱ ۲ ا ـ حدثنا محمد بن عبدالله بن حوشب: حدثنا هشيم، أخبرنا منصوربن زاذان، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سئل النبى الله عنهما قال: سئل النبى الله عنهما قال: ((لا حَرَجَ ، لا حَرَجَ )). [راجع: ۸۳]

آ گے کی حدیثیں آرہی ہیں ،اس میں نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ جج میں کسی نے تر تیب کی خلاف

..... ﴿ الرَّشِرِ عَهِ يُوسِرُ ﴾ ..... فلما زالت العلة الموجبة لذلك أموهم أن ياكبلوا و يدخروا ،

وروى مسلم من حديث مالك عن عبدالله بن أبى بكر عن عبدالله بن واقد قال نهى النبى على عن أكل لحوم المضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله بن أبى بكر : فذكرت ذلك لعمرة ، فقالت : صدق ، سمعت عائشة تقول : دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله على ، فقال رسول الله على : ((ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى ، فقال رسول الله على ذلك قالوا : يا رسول الله ان الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم و يحملون فيها الودك ، فقال رسول الله على : وما ذاك؟ قالوا : نهيت أن توكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، فقال : انما نهيتكم من أجل المدافة التي دفت ، فكلوا و ادخروا و تصدقوا )) . ج : 2 ، ص : 1 ٣٣٠.

ورزى كرلى تو آپ كائے برايك واقعه پر فرمايا "لا حوج".

# مناسك أربعه مين ترتيب

اس مسئلہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ یو م نحریعنی وس وی الحجہ کو حاجی کو چار کام کرنے ہوتے ہیں اور ان چار کاموں میں جومسنون ترتیب ہے وہ پیہے کہ:

> ا۔ سب سے پہلے مٹی جا کر جمرۂ عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ معرب کوں گا مشتعدی ہے۔

> اگروہ متع یا قارن ہے تو دم یعنی قربانی کرنی ہے۔

س۔ قربانی کے بعد پھر حکق کرانا یا تقصیر کرنا۔

اور

سم۔ پھرطواف زیارت۔

یہ جار کام کرنے ہیں اور بالا جماع طوافِ زیارت میں ترتیب واجب نہیں ،للذا اگر کوئی آ دمی پہلے طواف ِزیارت کر لے اور بعد میں آ کریہ کام کر ہے تو بھی جائز ہے اور باقی تین کام یعنی رمی بخراور طلق میں ترتیب کا کیا تھم ہے ،سواس میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے۔

امام اعظم امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں ترتیب واجب ہے، لہٰذا اس ترتیب میں اگر کوئی گر برد کر لے بعنی رمی سے پہلے قربانی کرلی یا قربانی سے پہلے حلق کرلیا یعنی اس ترتیب کے عامداً یا ناسیاً یا جاہا اُبدل لے ، تو اس صورت میں اس کے ذمہ دم واجب ہوگا ، البتہ طواف زیارت کو بقیہ مناسک یا ان میں سے کسی پرمقدم کرنے پر کوئی دم نہیں ۔ 9 کے

ائمَہ ثلاثہ کے نز دیک بیتر تیب مسنون ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کی خلاف درزی کریے تو خلاف سنت تو ہوگائیکن اس کے او برکوئی دمنہیں آئے گا۔ ۱۸

9 كان ١٠٠٠ لم اعلم أن للعلماء في هذا الباب أقوالا ، فلهب عطاء و طاؤس و مجاهد الى أنه: ان قدم نسكا قبل نسك أنه لا حرج عليه ، و به قال الشافعي و أحمد و اسحاق . و قال ابن عباس : من قدم من حجه شيئا أخره فعليه دم ، و هو قول النخعي و الحسن وقتادة . و اختلفوا اذا حلق قبل أن يذبح ؟ فقال مالك و الثورى و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و استحاق و أبو ثور و داؤد و ابن جرير : لا شيء عليه ، و هو نص الحديث ، ونقله ابن عبدالبر عن المجمهور ، منهم عطاء و طاؤس ، سعيد بن جبير و عكرمة و مجاهد و الحسن و قتادة ، و قال النخعي و أبو حنيفة و ابن الماجشون : عطاء و حاؤس ، سعيد بن جبير و عكرمة و مجاهد و الحسن و قتادة ، و قال النخعي و أبو حنيفة و ابن الماجشون : عليه دم ، عسدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ١٣٩٣ ، كتاب الأم ، ج : ٢ ، ص : ٢١٥ ، دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٩٣ هـ ، و التمهيد لابن عبدالبر ، ج : ٢ ، ص : ٢٤٣ ، وزارة عموم الأوقاف والشؤن الاسلامية ، المغرب ، ١٣٨٤ هـ

یہاں کی حدیثیں ہیں چنانچے ترشہ الباب کی پہلی حدیث میں بھی ہے کہ آپ اللے سے اوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص ذیج سے پہلے مثل کرلے یا اس طرح کا کوئی اور کا م ترتیب کے خلاف کرلے تو آپ اللے نے فرمایا "لا حَسوّج ، لا حَسوّج" کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں ،اس سے ائمہ ٹلا شاستدلال کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دم وغیر نہیں۔

حنفیہ کہتے ہیں کہاس صدیث کے رادی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں اوران کا فتو کی مصنف ابن افی شیبہ میں بیہ ہے کہ ''من قدم شیف من حجه او انحره فلیهرق لذلک دما '' یعنی جوش ان چیزوں میں سے کسی چیز میں تاخیر کردے یااس کواپنی جگہ سے ہٹا دیتو وہ دم دے اور راوی کا فتو کی جب روایت کے خلاف ہوتو اس کے معنی بیر ہیں کہوہ روایت یا تو مؤول ہے یامنسوخ ہے۔ الال

یہ جوصفور ﷺ نے متعدد بار ''لا محسوّئے ، لا محسوّئے '' فرمایا تو امام ابوصنیفہ قرمائے ہیں کہ اس سے مراد گناہ کا مرتفع ہونا ہے کہ گناہ نہیں ، کیونکہ وہ جج کا پہلا سال تھا لوگوں کو مناسک کا پوراعلم نہیں تھا، الہذاان کو معذور قرار ویا گیا اور فرمایا کہتم پر کوئی گناہ نہیں لیکن موجب دم کے بیمنافی بھی نہیں اور بیہ بھی ممکن ہے کہ اس سال دم بھی واجب نہ کیا گیا ہولیکن بعد میں جب احکام اور مناسک لوگوں میں معروف ہو گئے تو پھر دم واجب کردیا گیا۔

اورایک روایت خودامام محدر حمدالله نے امام ابوضیفہ رحمدالله سے "کتساب الحجة علی اهل المحدینة " مین نقل کی ہے کہ:

"عن أبى حنيفة فى الرجل وهو حاج فيحلق دأسه قبل أن يرمى الجموة أنه لاشىء عليه". لينى اگركوئى ايك شخص نسيا ناياجهلا ايبا كرية پھردم بھى نہيں، اگر بيروايت لى جائے تو پھران احاديث پركوئى اشكال بنما بى نہيں ١٨٢

اور حفرت علامه انورشاه کشمیری رحمه الله نے فیض الباری میں اس کی طرف رجان ظاہر کیا ہے۔ ۱۹۳۸ البتہ آیت کریمہ "لات حلقوا رء و سکم حتی ببلغ المهدی محله" ترتیب "بین الحلق والنحو" پرصر ترک معلوم ہوتی ہے اگر چہوہ احصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے، گرولالتہ النص ہے دم ترتع یادم قران کو بھی اُنہ کہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب احصار کے عذرکی حالت میں بھی بیہ پابندی ہے تو یہاں بلا عذر بطریق اولی پابندی ہونی چاہیے۔

الل مصنف ابن أبي شيبة ، ج : ٣ ، ص: ٣٢٣ ، رقم : ٣٩٥٨ ، مكتبة الرشد ، رياض ، ٩ • ٣ اهـ. و عمدة القارى ، ج : ٧ ، ص: ٣٣٣.

۱۸۲ كتاب المحجة ، بناب المذي ينجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمى الجمرة أنه لاشيء عليه ، ج: ۲، ص: ۱۳۵1. عالم الكتب ، بيروت ، ۱۳۰۳ هـ.

۸۳ فیض الباری ، ج: ۳، ص: ۱۱۸ ا.

آ گے حدیثیں ملاحظہ فرما کیں۔

عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال رجل للنبى ﷺ : زرت قبل أن أرمى ، قال : عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال رجل للنبى ﷺ : زرت قبل أن أرمى ، قال : ((لاحرج)) قال : حلقت قبل أن أذبح . قال ((لاحرج)) ، قال : ذبحت قبل أن أرمى، قال : ((لاحرج)). وقال عبدالرحيم الرازى عن ابن عثم : أخبرنى عطاء ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ . وقال القاسم بن يحيى : حدثنى ابن خثيم عن عطاء ، عن ابن عباس عن النبى ﷺ . وقال عقان : أراه عن وهيب ، حدثنا بن خثيم ، عن سعيد ابن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ . وقال حماد عن قيس بن معد وعباد بن منصور ، عن عطاء ، عن جابر ﷺ عن النبى ﷺ . وقال حماد عن قيس بن معد وعباد بن منصور ، عن عطاء ، عن جابر ﷺ عن النبى ﷺ .

ترجمہ: حضرت ابن عباس فی نے فر مایا کہ ایک فیض نے نبی کریم لیے سے عرض کیا ہیں نے رمی سے پہلے طواف زیارت کرلیا، آپ لیے نے فر مایا کچھ حرج نہیں، اس نے کہا ہیں نے قربانی سے پہلے سرمنڈ الیا آپ لیے نے فر مایا کوئی حرج لیے نہیں، اس نے کہا میں نے رمی سے پہلے ذرئ کرلیا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔

الدائم المحمد بن المثنى قال: حدثنا عبدالأعلى قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ((سئل النبي الله ققال: رميت بعدما أمسيت، فقال: ((الاحرج)).قال: حُلقت قبل أن أنحر، قال: ((الاحرج)). [راجع: ٨٣]

ترجمہ: حضرت ابن عباس شے فرمایا کہ نبی کریم شے سے کسی نے پوچھا چنا نچے اس نے کہا میں نے شام ہوجانے کے بعدری کی آپ شے نے فرمایا کچھ حرج نہیں ، پھراس نے کہا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا آپ شے نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔

ابن شهاب، عن أبى موسى شقال: أخيرنى أبى ، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق ابن شهاب، عن أبى موسى شقال: قدمت على رسول الله شوهو بالبطحاء فقال: ((أحججت ؟)) قلت: نعم . قال: ((بما أهللت ؟)) قلت: لبيك باهلال كاهلال النبى شقال: ((أحسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفاو المروة)) ثم أتيت امرأة من نساء بنى قيس ففلت رأسى ، ثم أهللت بالحج فكنت أفتى به الناس حتى خلافة عمر شفذكرته له . فقال: أن ناخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام و أن ناخذ بسنة رسول الله شفان رسول

#### الله ﷺ لم يخل حتى بلغ الهدى محله . [راجع : ١٥٥٩]

ترجمہ حضرت ابوموی اشعری کے نیت کی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ کے نیاس وقت آپ کی بطاء میں تھے آپ کے نیاس اوقت آپ کی نیت کی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ کے نیاس فرم ایا تو نے ایج کی نیت کی؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ کے نیاس نے فرمایا تو نے ایجھا کیا ' نہیسک باھلال النبی گئے ' بعنی نی اکرم کے احرام کے مانند، آپ کی نے فرمایا تو نے ایجھا کیا اب جا وَ اور بیت اللہ اورصفا ومروه کا طواف کرو۔ میں نے کیا اوراح ام کھول وُ الله، پھر میں بی تیس کے ایک عورت کے پاس آیا اس نے میر سے سرسے جو کیس نکالیس، اس کے بعد میں نے جے کا حرام با ندھا اور میں لوگوں کو بھی کہی نو کی ویتا تھا، جب حضرت عمر کے خلافت ہوئی تو میں نے اس موا المحج و اس سے مید بیان کیا، عمر کے دراکر واوراگر اللہ کے رسول کی سنت کولیس تو رسول اللہ کے احرام اس السمو قللہ " یعنی جے اور عمر و پوراکر واوراگر اللہ کے رسول کی سنت کولیس تو رسول اللہ کے احرام اس وقت تک نہیں کھولا جب تک قربانی اینے می نہیں بہتی گئی۔

# (٢٦) باب من لبد رأسه عند الاحرام وحلق

احرام باندھتے وقت سرے بالوں کو جمالینا اور احرام کھولتے وقت سرمنڈانا

۱۷۲۵ حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة الله الله ، ماشأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: (( انى لبدت رأسى و قلدت هديى فلا أحل حتى أنحر )). [راجع: ١٥٢١]

ترجمہ: حضرت هصه رضی الله عنها نے فر مایا یا رسول الله ﷺ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے عمرہ کر کے احرام کھول ویا ہے اوآپﷺ نے مرہ کر کے احرام نہیں کھولا واپ ﷺ نے فر مایا میں نے اپنے بال جمالیے تھے اور قربانی کے گئے میں ہار ڈالے تھے اس لئے میں احرام نہیں کھول سکتا ، جب تک نحرنہ کروں۔

لبد راسه ب "لبد بالتشديد من التلبيد "يتن" تلبيد" كمعنى بكى گوندياليس دارتيل سے بالوں كو جمانا يركانا تا كه كر دوغبار سے محفوظ رہے اور منتشر نه ہو۔

اور امام سزاری رحمہ اللہ مقصدیہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے احرام باندھتے وقت اپنے زلفوں بعنی بالوں کو گوندیا خطمی وغیرہ سے جمالیا ہے اس کے لئے بھی احرام کھولتے وقت حلق ہی افضل ہے۔

# (٢٤ أ) باب الحلق والتقصير عند الاحلال

احرام كھولتے وفت سركے بال منڈانے يا چھوٹا كرنے كابيان

امام بخاری رحمه الله کامقصدیہ ہے کہ حاجی کوحلق اور قصر میں اختیار ہے کہ حلق کرائے یا قصر کرائے اور

حدیث باب سے یہ بھی ثابت ہے کہ افضل حلق ہے۔

الله بن عمر الله عبدالله بن يوسف: أخبرنا ما لك ، عن نافع ، عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما: أن رسول الله الله الله الله عنهما أرحم المحلقين )). قالوا: و المقصرين يارسول الله ، قال : ((اللهم ارحم المحلقين )). قالوا: والمقصرين ، قال : ((والمقصرين )).

"وقبال البليث: حدثني نافع :(( رحم الله المحلقين )) مرة أو مرتين . قال : وقال عبيدالله : حدثني نافع وقال في الرابعة :((والمقصرين ))".

ترجمہ: حضرت ابن عمر این سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: اے اللہ! سرمنڈ انے والوں پر رحم فر ما، لوگوں نے عرض کیا اور بال چھوٹے کرنے والوں پر بھی یا رسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ نے منڈ انے والوں پر بھی یا رسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ نے منڈ انے والوں پر رحم فر ما، لوگوں نے عرض کیا اور بال چھوٹے کرنے والوں پر بھی یا رسول اللہ ﷺ، آپ ﷺ نے فر ما یا بال چھوٹے کرتے والوں پر رحم فر ما۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: یا اللہ! سر منڈ انے والوں کو بخش دے لوگوں نے عرض کیا اور بال چھوٹا کرنے والوں کو بھی ، آپ ﷺ نے فر مایا: یا اللہ! سر منڈ! نے والوں کو بخش دے لوگوں نے عرض کیا اور بال چھوٹا کرنے والوں کو بھی ، آپ ﷺ نے تین باریبی فر مایا، پھر چوتھی باریس فر مایا اور بال چھوٹے والوں کو بھی ، آپ ﷺ نے تین باریبی فر مایا، پھر چوتھی باریس فر مایا اور بال چھوٹے والوں کو بھی بخش دے۔

ان عبدالله قال: حلق النبى ه و طائفة من أصحابه و قصر بعضهم.[راجع: ١٢٣٩] ان عبدالله قال: حلق النبى ه و طائفة من أصحابه و قصر بعضهم.[راجع: ١٢٣٩] ترجمه: حفرت عبدالله تن مرجمه في فرايا كه في كريم الله المرابع الكروه في المرجمة حفرت عبدالله بن مرجمة فرايا كه في كريم الله المرابع المرجمة في المرجمة في

سرمنڈ ایااوربعض صحابہ نے بال چھوٹا کرایا۔

ترجمہ: حضرت معاویہ ﷺنے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے موئے مبارک ایک قینجی سے کتر ہے بینی جھانے۔

حضرت معاویہ کے بین کہ بین کہ بین نے رسول اللہ کے کا قصرتی ہے کیا، اب یہ بہت مشکل مسئلہ بن گیا، اس واسطے کہ یہ واقعہ ججۃ الوواع کا تو ہونہیں سکتا اس لئے کہ ججۃ الوواع بین آپ کے نے حلق کرایا تھا نہ قصر، اور حدیبی کا واقعہ بھی نہیں ہوسکتا، اس لئے کہ حضرت معاویہ کے حدیبیہ کے وقت اسلام نہیں لائے تھے، عمر قالف القصاء کا بھی نہیں ہوسکتا، اس وقت بھی اسلام نہیں لائے تھے اور جر اندکا بھی نہیں ہوسکتا، اس واسطے کہ اس وقت بھی اسلام نہیں لائے تھے اور جر اندکا بھی نہیں ہوسکتا، اس واسطے کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ آپ کہ اس وقت عمرہ کیا تھا۔

منداحمہ کی بعض روا نیوں میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ ﷺ کہتے ہیں کہ میں نے جوقھر کیا وہ عشر ہُ ذی الحجہ میں کیا اور ذی الحجہ میں آپ میشانے کوئی عمر ہنیں کیا، تو کسی طرح بھی یہ بات سے نہیں بیٹھتی۔

علامه عینی رحمه الله نے صحیح اس کو قرار دیا ہے کہ بیا جرانہ میں کیا تھا اور جس میں عشر و ڈی الحجز آیا ہے وہ شاذر وایت ہے، اوراسی روایت میں قیس بن سعد کا بیقول ندکور ہے" **والساس بینکوون ذلک**" اس میں شایدراوی کو وہم ہوگیا ہے۔ ۱۸۵

#### لامحاله بيدواقعه كن ٨ججرى مين عمره بعر انه كايـ ٢٨٠١

۱۸ وقال النووى: وهذا الحديث محمول على أن معاوية قصر عن النبى الله في عمرة الجعوانة ، أن النبى أفي حجة الوداع كا قارنا ، وثبت أنه حلق يمني ، وفرق أبو طلحة شعره بين الناس ، فلا يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع ، ولا ينصح حمله ايضاً على عمرة القضاء الواقعة سبع من الهجرة لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماً ، انما أسلم يوم الفتح سنة ثمان ، هذا هو الصحيح المشهور ، لا يصح قول من حمله على حجة الوداع ، وزعم أبي الله كان متمتعا لأن هذا غلط فاحش ، فقد تظاهرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي الله قبل له : ماشان الناس حلوا ولم تحل أنت ؟

حضرت علامہ انورشاہ تشمیری رحمہ اللہ نے رجیان طاہر کیا ہے کہ یہ قصہ بجرت سے پہلے کا ہے۔ کا اور یہ ہے کہ اور میں کیا تھا اور مرادیہ ہے کہ رات کو میں کیا تھا اور مرادیہ ہے کہ رات کو مواف نے مواف نے مواف نے البتہ ان منی کی راتوں رات کو عمرہ اور طواف کے لئے تشریف لاتے رہے ہیں۔
میں نفلی طواف کے لئے تشریف لاتے رہے ہیں۔

# (٢٨) باب تقصير المتمتع بعد العمرة

تمتع کرنے والاعمرہ کے بعد بال چیوٹا کرائے

ا ۱۵۳۱ حدثنا محمد بن أبى بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرنى كريب، عن أبن عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم النبى الله عنهما قال: لما قدم النبى مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت و بالصفا و المروة، ثم يحلوا و يحلقوا أو يقصروا. [راجع: ١٥٣٥]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کے فرمایا کہ جب نبی کریم کھ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ بیت اللّٰد کا طواف کر کے احرام کھول ڈالیس اور سرمنڈ الیس یا بال چھوٹا کرالیس \_

اس پراتفاق ہے کہ حلق قصر سے افضل ہے، پھراس پر بھی امام شافعی رحمہ اللہ سمیت جمہور کا اتفاق ہے کہ حلق اور قصر ا حلق اور قصر ارکان مجے وعمرہ اور مناسک میں سے ہیں اور ان کے بغیر حج وعمرہ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا ، البتہ امام شافعیؒ ایک شاذروایت یہ ہے کہ بیدونوں محض محظورات کو حلال کرنے والی چیزیں ہیں عبادت اور نسک نہیں۔ پھر حلق اور قصر کی مقدار واجب کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

ہ ہر ک مورد کر میں میں میں ایک ایک ایک روایت بدہے کہ پورے سر کا واجب ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحم ہما اللہ کی ایک ایک روایت بدہے کہ پورے سر کا واجب ہے۔

..... ﴿ الله عادية على الله عادية على المن الحج ، انتهى . قبل : لعل معاوية قصر

عده في حمرة الجعرانة فنسى بعد ذلك ، وظن أنه كان في حجته ؟ قان قلت : قد وقع في رواية أحمد من طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من أطراف شعر رسول الله الله العشر بمشقص معى وهو محرم ؟ قلت : قالوا : انها رواية شاذة ، وقد قال قيس بن سعد عقيبها : والناس ينكرون ذلك ، وقيل : يحتمل أن يكون في قول معاوية : قصرت عن رسول الله الله المن بمشقص، حدف تقديره : قصرت أنا شعرى عن أمر رسول الله الله المن بمتمد عن أبيه عن ابن معمد عن أبيه عن ابن معمدة القارى ، ج : ٤، ص : ٣٣٣

<u> ۱۲۱ فیض الباری ، ج :۳، ص: ۱۲۱.</u>

امام ما لک رحمہ اللہ کی مشہور روایت یہ ہے کہ اکثر رأس کا واجب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی دوسری روایت بھی اسی کےمطابق ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نز دیک نصف راس کا واجب ہے۔ جب كدامام ابوصنيفه رحمه الله كے نز ويك رائع رأس كا واجب ہے۔ اورا مام شافعی رحمہ اللہ کے مز دیک تین بالوں کاحلق یا قصر کافی ہے، جب کہ امام شافعی کے بعض اصحاب

کے نزویک مسے رأس کی طرح صرف ایک بال کاحلق یا قصر کافی ہے۔ ۱۸۸

## (٢٩) باب الزيارة يوم النحر

دسویں تاریخ کوطواف زیارة کرنا

امام بخاری رحمه الله کا مقصداس باب سے طواف زیارت کا افضل وقت بتانا ہے کہ یوم نحر ہے، جبیا کہ ترهمة الباب سے ظاہر ہے۔

طواف زیارت بالا نفاق فرض ہے، حج کا ایک رکن ہے اس کی لیے اس طواف کا نام طواف رکن ،طواف افاضداورطواف زیارت بھی ہے۔ 9 🚹

سنت یمی ہے کہ دسویں ذی الحجہ کو کرے حضور اقدی ﷺ نے ججۃ الوداع میں طواف زیارت دسویں تاریخ کوکیا ہے۔ باقی گیار ہویں اور بار ہویں ذی الحجیمیں بھی جائز ہے۔

" و قال أبو الزبير ، عن عائشة و ابن عباس 🎄 : أحر النبي الزيارة الى الليل . و يـذكـر عـن أبـي حسـان ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ﷺ كان يزور البيت أيام مني".

٨٨ أن فيه ما يدل على وجوب استيعاب حلق الرأس ، لأنه ﷺ حلق جميع رأسه ، وقال : (( خذوا عني مناسككم ))، وبه قال مالك و احمد في رواية ، كالمسح في الوضوء ، وقال مالك في المشهور عنه : يجب حلق أكثر الرأس ، و به قال أحمد في رواية ، وقال عطاء : يبلغ به الى العظمين الذين عند منتهى الصدغين ، أنهما منتهى نبات الشعر ، ليكون مستوعب لتجميع رأسه . وقال أبو حنيفة : يجب حلق ربع الرأس . وقال أبو يوسف : يجب حلق نصف الرأس . وذهب الشافعي الى أنه يكفى حلق ثلاث شعرات ، ولم يكتف بشعره أو بعض شعرة ، كما اكتفى بذلك في المسح الرأس في الوضوء عمدة القارى ، ج : ٤، ص: ٣٣٩.

1/4 هـذا بماب بيان زيارة المحاج البيت لأجل الطواف به يوم النحر ، والمراد به طواف الزيارة الذي هو ركن مِن أركان الحج ، وسمى طواف الافاضة أيضا، عمدة القارى ، ج : ٤،ص:٣٣٥. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس شاہے مردی ہے کہ نبی کریم بھی نے طواف زیارت رات تک مؤخر فرمایا ،اور ابوحسان سے منقول ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے سنا کہ نبی کریم بھی ایام منی میں بہت اللّٰہ کی زیارت کرتے تھے۔

تمام سیح روایات اس بات پرمتفق میں که آپ ﷺ نے طواف زیارت دن میں فرمایا تھا ، لیکن اس روایت سے میمعلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے طواف زیارت رات کے وقت کیا ، ای لئے شراح حدیث نے مختلف تاویلات کی ہیں:

ابن حبان رحمہ اللہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دس تاریخ کو دن میں طواف زیارت فرمانے کے بعداسی رات میں نقلی طواف بھی کیا تھا۔ • 19

اور بھی متعدور وایات سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ منی کی راتوں میں بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے اور نفلی طواف کرتے تھے۔ 191

"أخر النبي الزيارة الى الليل".

"الحو" معن" اذن ما التأخير" كي بن ، مطلب بيه كدآب الله في الات رات كوفت مطلب بيه كدآب الله في المان الله التأخير "كي بن ، مطلب بيه كدآب الله في اجازت وى ، ليكن بي مطلب نبيل مهاكد آب الله في فو درات كي وفت طواف زيارت كيا من المحتسب "معشى كااطلاق زوال شمس سي غروب شمس تك بوتام، ائمه لفت اور علام يميني رحمه الله في اس كي تصريح كي به ١٩٢٠

ال الوجه الثالث: ما ذكره ابن حبان من أني هي رمي جسوسة العقية و تحر ثم تطيب لزيارة ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الويارة ، ثم رجع الى منى فصلى الظهر بها والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بها ، ثم ركب الى البيت ثانيا وطاف به طوافا آخر بالليل. عمدة القارى، ج : عمن : ٢٣٣.

7 ال وحديث الباب يدل على أنه أخره الى الليل قلت :أجيب عن هذا بوجوه . الأول : أن الأحاديث الثلاثة تحمل على اليوم الأول ، وحديث الباب يحمل على الله أخر ذلك الى ما بعد اليوم الأول ، وحديث الباب يحمل على أنه أخر ذلك الى ما بعد المزوال ، فكان معناه : أخر طواف الزيارة الى العشى ، وأما الحمل على ما بعد الغروب فيعيد جداً لمنا ثبت في الأحاديث المصحيحة المشهورة من أنه من عاف يوم النحر نهارا وشرب من سقاية زمزم ، عمدة القارى ، ج : 2 ، ص : ٣٢٥.

صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ طواف زیارت دن کے دفت فرمایا اورسنن ابو داؤد میں حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها کی دوسری روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے طواف زیارت دن میں ادا فرما کرظہر کی نماز مکہ کرمد میں اوا فرمائی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ ظہر کی نمازمنی

١٤٣٢ ـ وقال لنا أبو نعيم : حدثنا سفيان ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللُّه عنهما: أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي مني ، يعني يوم النحر ، ورفعه عبدالوزاق حدثنا عبيدالله.

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک طواف کیا پھرسو گئے بعنی قبلولہ کرنے گئے پھر منی آئے ،لیعنی دسوس تاریخ۔

١٤٣٣ ـ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج قبال : حيدثنني أبيو سيليمة بن عبدالرحمل : أن عائشة رضي اللَّهُ عنها قالت : حججنا مع النبي ﷺ فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي ﷺ منها مايريد الرجل من أهله ، فقلت : يارسول الله ، انها حائض . قال : (( حابستنا هي؟)) قالوا : يارسول الله ، أفاضت يوم النحر ، قال : (( اخرجوا )) . [راجع : ٢٩٣]

"ويسذكرعن القاسم وعروة والأسود ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أفاضت صفية يوم النحر".

ترجمہ حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ حج کیا تو ہوم نحر لیتی

90 وقيال البيهيقي في سنيشه : وأبو الزبير سمع من ابن عباس ، وفي سماعه عن عالشة ، وضي الله عنها ، نظو ، قاله البخاري . فان قلت : هذا يعارض ما رواه ابن عمر وجابر وعائشة ، أنه عن النبي ﷺ أنه طاف يوم النحر نهاراً؟

والحديثان عن ابن عمر وجابر عند مسلم ، أما حديث ابن همر قانه أخرجه من طريق عبدالوزاق عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، وضي الله تعالى عنهما ، أن وسول الله ﴿ أَفَاضَ يَوْمُ النَّحُو ثُمُّ وَجِع فصلي الظهر بمني، رواه أبوداؤد والنسائي أيضا. وأما حديث جابر فانه أخرجه من رواية جعفر بن محد عن جابر في الحديث الطويل وفيه: ((ثم ركب رسول الله ﷺ فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر ...)) الحديث .

وأما حديث عائشة فأخرجه أبوداؤد من طريق ابن اسحاق عن عبدالرحمان بن القاسم عن أبيه ((عن عائشة قالت: ا أفاض رسول الله ا من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى فمكث بها ليالي التشريق)). فهذه الأحاديث تدل على أنه طاف طواف الزيارة يوم النحر، عمدة القارى ، ج ; ٤،ص:٣٣١ ، و منن البيهقي الكبرئ ، رقم :٩٣٣٣ ، ج:٥،ص: ٣٧١ ، مكتبة دارالباز، مكة المكرمة ،٣١٣ هـ، صحيح مسلم، و سنن أبي داؤد ، ج :٢،ص :٨٥ ١، دارالفكر ، بيروت.

دسویں تاریخ کوطواف زیارت کیا، پھرام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چض آگیا، نبی کریم ﷺ نے اس سے صحبت کرنا جا ہی میں نے عرض کیایا رسول اللہ ﷺ وہ حاکصہ ہیں، آپﷺ نے فرمایا ہمیں یہاں سفر سے روک وے گی؟ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ ﷺ وہ دسویں تاریخ کوطواف زیارت کرچکی ہیں آپﷺ نے فرمایا پھر کیا ہے چلونکلو۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہمانے دسویں تاریخ کوطواف زیارت کرلیا تھا۔

# (۱۳۰) باب اذا رمي بعد ما أمسى، أوحلق قبل أن يذبح ناسيا أوجاهلاً ١٥٠

سمی نے شام تک رمی نہ کی یا قربانی سے پہلے بھولے سے یا مسئلہ جان کرسر منڈ الیاتو کیا تھم ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ کی بیہ عادت ہے کہ روایات یا ائمہ میں اختلاف ہوتو بعض اوقات کوئی تھم نہیں
لگاتے ہیں بیشفق علیہ ہے کہ گیار ہویں تاریخ اور بار ہویں تاریخ کی دمی قبل الزوال جائز نہیں صرف بعض سلف نے زوال سے قبل اجازت دی ہے اور امام اعظم ابو حذیفہ رحمہ اللہ تیرہ تاریخ قبل الزوال جائز کہتے ہیں ، باتی ائمہ ملاثۃ اور صاحبین رحم ہم اللہ تاریخ میں بھی تقدیم کی اجازت نہیں دیتے ۔ 94

کیکن امام بخاری رحمہ نے ترجمۃ الباب میں جابلا اور ناسیا کی قیدلگا کر بتلا دیا کہ اگر ایک شیءمقدم دوسری مؤخر کی جائے تواگر جہالت ونسیان سے ہے تو دم واجب نہیں ور نددم واجب ہے۔ ۲۹

190 ، 190 ، 19 وهدة الترجيمة تشتيم على حكمين : أحلهما : رمى جمرة العقبة بالمليل ، والآخر : الحلق قبل المايح، وكل منهما اما ناسها أو جاهلاً بحكمه .

أما الأول: فقد أجمع العلماء أن من رمى جمرة العقبة من طلوع الشمس الى الزوال يوم النحر فقد أصاب سنتها و وقتها المستحتار. واجمعوا أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها ، وان لم يكن ذلك مستحسنا له ، واختلفوا فيمن أخر رميها حتى غربت الشمس من يوم النحر ، فذكر ابن القاسم أن مالكا كان موة يقول: عليه دم ، و موة لايرى عليه شيئا ، و قال الثورى : من أخرها عامدا الى الليل فعليه دم ، و قال أبوحتيفة و أصحابه و الشافعي : يرميها من الغدولا شيء عليه ، وقد أساء ، سواء تركها عامداً أو ناسيا لا شيء عليه .

وقال ابن قدامة: ان أخر جمرة العقبة الى الليل لا يرميها حتى تزول الشمس من الغد، وبه قال أبوحنيفة واستحاق. وقال الشاقعي ومحمد وابن المنذر و يعقوب: يرمى ليلا، لقوله: ولا حرج، ولابي حنيفة: أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، قال: من فاته الرمى حتى تغيب الشمس فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد، واذا رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر يوم النحو فأكثر العلماء على أنه لا يجزئ وعليه الاعادة، وهو قول أبي حتيفة وأصحابه ومالك وأبي ثور وأحمد بن حنبل واسحاق. وقال عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة وعكرمة بن خالد وجماعة المكيين: يجزيه ولا اعادة على من فعله. وقال الشافعة وأصحابه: اذا كان الرمى بعد نصف الليل جاز، فان رماها بعد طلوع الفيجر وقبل طلوع الشمس فجائز عند الأكثرين، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد واسحاق وابن المندر. وقال مجاهد والنوري والنخعى: لا يرميها الا بعد طلوع الشمس. عمدة القاري، ج: ٤٠ص: ٣٥٠.

۱ د ابده عن ابيه ، عن الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الله عن

ترجمہ حضرت ابن عباس ﷺ ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ہے قربانی اور سرمنڈ انے اور رمی کے بارے میں پوچھا گیااوران میں آگے بیچھے کرنا آپ ﷺ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ۔

1200 - حدثنا على بن عبدالله: حدثنا يزيد بن زريغ: حدثنا خالد ، عن عكومة: عن المستخدد عن عكومة: عن المستخدد عن عدد الله عن المستخدد المستخدد المستخدد الله عنهما قال: كان النبي المستخدد النبح المستخدد الله عنهما قال: ((المبح والاحرج، قال: ((المبح والاحرج، قال: ((المبح والاحرج)).[راجع: ٥٣]

ترجمہ حضرت این عباس شے نے فرمایا کہ بی کریم شے نے سے لوگ منی میں دسویں تاریخ میں جے کے مسائل پوچسے تو آپ شخص اتے پیچھرج نہیں چنانچ ایک شخص نے آپ شے سے پوچھا کہنے لگا میں نے قربانی کر کہ پچھھرج نہیں اور اس نے کہا میں نے شام موجانے کے بعدری کی آپ شے نے فرمایا کچھرج نہیں۔

#### ( ١٣١) باب الفتيا على الدابة عند الجمرة

جرے کے پاس سواررہ کرلوگوں کومسکلہ بتانا

۱ ۲۳۲ سحد ثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک ، عن ابن شهاب ، عن عيسى ابن طلحة ، عن عبدالله بن عمر و : أن رسول الله الله الله الله الوداع فجعلو ا يسألونه فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: ((أذبح ولا حرج)). فجاء آخو فقال: لم اشعر فنحرت قبل أن أرمى ، قال: ((ارم ولا حرج)). فما سئل النبى الله يومئل عن شيء قدم ولا أخر الا قال: ((افعل ولا حرج)). [راجع: ۵۳]

ترجمہ: حضور اکرم کے جمۃ الوداع میں گھبرے رہے اور لوگ آپ سے مسائل جی پوچھنے گئے، چنانچہ ایک شخص نے کہا جھے کومعلوم نہ تھا ہیں نے ذرح کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا، آپ کے نے فرمایا اب قربانی کرلے، سی شخص نے کہا جھے کومعلوم نہ تھا ہیں نے دری سے پہلے قربانی کرلی، سی حرج نہیں۔ پھر آپ کے باس دوسر انحص آیا اور کہنے لگا مجھے کومعلوم نہ تھا ہیں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی، آپ کے نے فرمایا اب رمی کرلے بچھ حرج نہیں۔ پھر اس دن جو بات کی نے پوچھی جس نے مقدم کومؤ خرکیا تھا آپ کے جواب دیا کہ اب کرلو بچھ حرج نہیں۔

١٤٣٤ سحدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد : حدثنا أبي : حدثنا ابن جريج : حدثني

الزهرى ، عن عيسى بن طلحة ، عن عبدالله بن عمر بن العاص في : حدثه أنه شهد النبى في يخطب يوم النحر فقام اليه رجل فقال : كنت أحسب أن كذا قبل كذا ، ثم قام آخر فقال : كنت أحسب أن كذا قبل كذا ، ثم قام آخر فقال : كنت أحسب أن كذا قبل كذا . حلقت قبل أن أنحر ، نحرت قبل أن أرمى ، وأشباه ذلك ، فقال النبى في : (( افعل ولاحرج )) لهن كلهن ، فماسئل يومئذ عن شيء الاقال : (( افعل ولاحرج )) . [راجع : ٨٣]

۱ ۲۳۸ - حدثنا اسحاق: اخبرنا يعقوب بن ابراهيم: حدثنا أبى ، عن صالح عن ابن شهاب: حدثنا عيسى بن طلحة بن عبيدالله: أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: وقف رسول الله الله على ناقة ، فذكر الحديث . تابعه معمر عن الزهرى . [راجع: ۸۲]

ترجمہ: نی کریم کے نوین وسویں تاریخ منی میں خطبہ وے رہے تھے کہ ایک شخص آپ کھے کہ پاس کھڑے ہاں کھڑے ہاں کھڑے ہوں کھڑے ہوا اور کہنے لگا میں گمان کرتا تھا کہ بیا کام سے پہلے ہے میں نے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈ الیا اور رمی سے پہلے تربانی کرنی اور اس کے مانند، تو نبی کریم کے نان سب کے جواب میں فرمایا اب کرلو پھے حرج نہیں ، پھراس دن جوبات ہوچھی آپ کے نبی فرمایا 'افعل ولا حوج "۔ ے ق

# (۱۳۲) باب الخطبة أيّام منى

أيام منى مين خطبه كابيان

ایام مج میں تین خطبوں کا ذکر ماثانے:

یملاً خطبه ساتوین فی الحجه کونما زظیرے بعد۔

ووسراخطبينوي ذى الحج وميدان عرفات مين نماز ظهرے بيلے۔

تنيسرا فطيدوس ذى الحجهُ و بعدنما زظهر مقام منى ميس \_

پہلا خطبہ یوم ترویہ میں بیالی مناص حج اور یا جیول کے جمع ہوئے کہ ایام میں ،جس میں لوگوں کومنی کی طرف نکلنا ،عرفہ میں نماز پڑ سنا ، وقوف عرفات اور وہاں سے روانہ ہونے کی تعلیم حاصل ہے۔ 19۸

29 ال صدعت يرمز بيكام لما خط فرياكس: العام الباري، كتاب المعلم ، وقم المحديث: ٨٣، جلد: ٢٠ص: ١١١.

19 قـال ابن المنير في الحاشية: أواد البخاري الردعلي من زعم أن يوم النحر لاحطبة فيه للحاج، وأن المذكور أبي المحديث من قبيل الوصايا العامة لا على أنه من شعار المحج، فأزاد البخاري أن يبين أن الراوي قد سماها حطبة كما مسمى التي وقعت في عرفات خطبة ، وقد اتفقوا على مشرعية الخطبة بعرفات فكأنه الحق المختلف فيه بالمتفق عليه انتهى ، والله أعلم . فتح الباري ، ج: ٣٠،ص: ٥٤٣.

اس کے برخلاف دس ذی الحجہ میں حضور ﷺ ، آپ ﷺ کے خلیفہ اول ابو بکرصدیق ﷺ نے بھی خطبہ دیا تھا، البتہ بیخطبہ مناسک حج میں ہے بہبیں ہے، بلکہ موقع کی مناسبت سے وعظ فر ما یا گیا۔

آپ ﷺ نے یہ وہے کہ ثایداس کے بعداتے بڑے اجتاع کا موقع نہ ملے اس لئے لوگوں کو سیجھ بھتے ہوئے کہ ثایداس کے بعداتے بڑے اجتاع کا موقع نہ ملے اس لئے لوگوں کو سیجھ بھتیں کر دی جا کمیں اس بناء پرخطبہ دیا اور اس کوروایتوں میں خطبہ ہی ہے تعبیر کیا گیا تو خواہ مواہ ہوئے ہوئے کی تر دیدگی ضرورت نہیں ہے۔ 99

9 " الماهد الغائب ، الاترجعوا بعدى كفاراً يضي بن سعيد ، حدثنا فضيل بن غزوان : حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله الله الناس عزوان : حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن رسول الله الله الناس ، أى يوم هذا ؟ )) قالوا : يوم حرام ، قال : (( فأى بلد هذا ؟ )) قالوا : شهر حرام . قال ((فان هذا ؟)) قالوا : شهر حرام . قال ((فان دمانكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا أي شهركم هذا إن اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت؟ ) اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : فوالذي نفسي بيده ! انها لوصيته الى أمته ((فيبلغ الشاهد الغائب ، الاترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )).

آپ فی نے فر ما یا لیتان جا نوتمبار ہے فون اور تمبار کا اور تمبار کی آبرو کی ایک ووسر کی تم پر اول واسا الاحادیث التی وردت عن الصحابة بتصریحهم أنه احطب یوم النحر غیر ما تقدم ، فمنها حدیث الهرماس بن زیده أخر جه أبوداؤد ولفظه ((رأیت النبی منافقه الناس علی نافته الجدعاء، یوم الاضحیٰ)) وحدیث أبی أمامة، سمعت خطبة النبی منافق بمنی یوم النحر ، أخرجه عبد الرحمٰن وحدیث معاذ ((خطبنا رسول الله منافقة ونحن بمنی))، أخرجه و أخوج من أخرجه و حدیث رافع بن عمرو ((رأیت رسول الله منافقة یخطب الناس بمنی حین ارتفع الضحیٰ)) أخرجه و أخوج من موسل مسروق ((وأن النبی منافقة خطب یوم النحر)) والله أعلم . فتح الباری ، ج : ۱۳ ص : ۵۸۵، و سنن أبی داؤد ، ج : ۱۳ ص : ۲۸۰، دارالفكر ، بیروت .

الی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے بیدون تمہارے اس شہرتمہارے اس مہینے میں حرام ہیں۔ آپ گئے نے کئی باراسے دہرایا پھرآپ گئے نے اپناسرمیارک اٹھایا اور کہا اے اللہ! کیا میں نے تیراپیغام بہنچادیا ، اے اللہ! کیا میں نے پہنچادیا ، حضرت ابن عباس کھے نے فرمایات ہے ہاں ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان کیا میں نے پہنچادیا ، حضرت ابن عباس کے بولوگ یہاں موجود ہیں وہ لوگ ان کو پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ، میرے بعد کا فرنہ ہوجانا کہتم میں بعض بعض کی گردن مارے۔

# مقصد بخاري

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدان حضرات کا ردکرنا ہے جولوگ خطبہ منی کا اتکارکرتے ہیں ، چنا نچہ حافظ ابن جرعسقلائی رحمہ اللہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ "فساواد البسخساوی اُن یبیسن اُن الواوی قد مسماها خطبة تکماسمی التی وقعت فی عرفات خطبة"۔

۴ المحدث معلى عمر : حدثنا شعبة قال : أخبرنى عمرو قال : سمعت جابس بن زيد قال : سمعت النبى الله عنهما : قال سمعت النبى الله يخطب بعرفات . تابعه ابن عيينة عن عمرو . [أنظر : ١٨٣١ / ١٨٣٣ / ١٨٥٥ / ٥٨٥٣]

اس باب کی تبیلی حدیث میں حضرت ابن عباس پیشد کی روایت خطبه منی کا آیا تھا ،اسی مناسبت سے خطبہ عرفات کا ذکر کردیا بیر بھی حضرت ابن عباس پیشد ہی کی روایت ہے۔

ا ۱۵ ا ـ حدثنی عبدالله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا قرّة، عن محمد بن سیرین قال: أخبرنی عبدالزحمن بن أبی بکرة ، عن أبی بکرة ، ورجل أفضل فی نفسی من عبدالرحمن حمید بن عبدالرحمن، عن أبی بکرة شقال: خطبنا النبی شیوم ألنحر قال: ((ألمدرون أی بنوم هذا؟)) قلننا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه، قال: ((أی شهر هذا؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه. فقال: ((ألیس ذوالحجة؟)) قلنا: بلی. قال: ((أی بلد هذا؟)) قلنا: بلی. قال: ((أی بلد هذا؟)) قلنا: بلی. قال: ((أی بلد هذا؟)) قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی ظننا أنه سیسمیه بغیر اسمه.قال: ((ألیست بالبلدة الحرام؟)) قلنا: بلی. قال: ((فإن دماء کم وأموالکم علی کم حرام کحرمة یومکم هذا، فی شهر کم هذا فی بلد کم هذا، الی یوم تلقون ربکم . علی بلد کم هذا، الی یوم تلقون ربکم . الا هل بلغت؟)) قالوا: نعم. قال: ((اللهم اشهد، فلیبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عی من سامع، فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض)). [راجع: ۲۷]

"قال: خطبنا النبي ﴿ يوم النحر قال: ((أتدرون أي يوم هذا؟))".

نی کریم اللہ اوراس کا رسول اللہ ہونوں تاریخ منی میں خطبہ سنایا فرمایا کیا تم جائے ہوکہ یہ کون سادن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اوراس کا رسول اللہ ہونوب جانتا ہے، آپ ہونا ماوٹ رہے ہم نے سمجھا کہ شاید آپ ہال دن کا کہواور نام رکھیں گے۔ آپ ہونے نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک ہے، آپ کا نے فرمایا یہ کون سام ہینہ ہے کہ ہم نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے، آپ کا فاموش رہے ہم نے سمجھا شاید آپ گائی اور نام رکھیں گے، پھر آپ گائے نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا بے شک یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ گائے نے فرمایا یہ کون ساشہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے، پھر آپ گائی نے فرمایا یہ کون ساشہر ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے، پھر آپ گا خاموش رہے ہم نے سمجھا شاید آپ گائی سشر کا بچھا اور نام رکھیں گے، پھر فرمایا یہ حرمت کا شہر ہیں ہے؟ ہم نے کہا ہے شک ہے۔

"قال: (( قان دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في شهركم هذا الى يوم تلقون ربكم".

آپ ﷺ نے فرہ یا تہا، ۔ خون اور تہارے مال دیک دوسرے کے تم پرحرام ہیں، جیسے اس دن کی اس مہینے کی اس شہر حرام ہیں، جیسے اس دن کی اس مہینے کی اس شہر حرام ہیں، جیسے اور تہاں ہے ، جب تم اپنے مالک سے ملو، کہو کہا میں نے اللہ ﷺ کا تھم پہنچا دیا ؟ لوگوں نے کہا بیشک آپ ﷺ نے فر مایا ہے اللہ! تو گواہ یہ اب جو یہال موجود ہے غائب تک میر کی بات پہنچا دے ، کہم کی ایسا ہوگا جس کو پہنچا ہے گا وہ سننے دالے سے زیادہ رکھنے والا ہوگا، میرے بعد ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردن مارکر کا فرین جاؤ۔

# روايات مين تعارض وتطبيق

اس حدیث کے دوسر سے طرق آئے میں ،ان میں میہ نم کورہے کہ ''فیسسکتنسا'' ہم خاموش رہے اور یہاں میہ ہے کہ حضور ﷺ خاموش رہے ،نو بظاہر دونوں روا بیوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ • • ۲

تعارض کاحل یہ ب مجن لوگوں نے بیکہا کہ محابہ کرام ﷺ نے بیکہا کہ یوم النحر ہے اور ذی الحجہ ہے وہ حضور ﷺ کے جواب میں فرہ یا۔ آپ ﷺ نے جب پوچھا" الیسس یوم النصر والی قبلندا: الیسس بلای المحرجة؟ قلنا: بلی" راوی نے اس کوکسی روایت میں اس طرح تعیر کرویا کہ محابہ کرام ﷺ نے جواب میں ذی المحراور یوم النحر فرمایا ہے۔

حضور اقدى الله العلم الباب قول النبى المسلم و كواس طرف متوجه كرويا كدآج كا دن يوم الخر باوربيدذى

الحجه كام بينه بت واس وقت آپ الله في خفر مايا "فيان دمياء كنه و اموالكم و اعراضكم بينكم حسر ام" كه تمهار بين حرمت والى حسر ام" كه تمهار بين تمهار بين ايك دوسر بين آبل مين ايك دوسر بين آج كون تين من ايك دوسر بين آج كون تين من اين كه جيئة تها دون كاحرمت من المين أج كون تين المعام كاحرمت من المين أج مين المين أبين آج كون تين المين ا

ایک تو مہینہ کی حرمت ہے کہ ذی الحجہ کامہینہ حرمت والا ہے ، اس میں یوم النحر کا دن ہے جوحرمت والا ہے ، اس میں یوم النحر کا دن ہے جوحرمت والا ہے ، اس میں یوم النحر کے دیں ہے تو بیساری حرمت ہے اور بیشہر لینن کم مکرمہ یا اگر مٹنی کے اندر بیہ بات فر مائی گئی تو وہ بھی حدود حرم میں داخل ہے تو بیساری حرمت ہوارے مال اور الی جگہ ہے ، بیر تمین جمع ہیں ، جیسے اس تین چیزوں کی حرمت ہے ایسے ہی تنہارے خون ، تمہارے مال اور تمہاری آبروؤں کی آبیں میں ایک دوسرے کے لئے حرمت ہے ۔

ان کے معنی میہ بین کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان ، مال آبرو پر ناحق حملہ کرتا ہے یا جارحیت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسہ کہ ان کہ متوں کو یا مال کرے۔

ا ۱۳۲ است حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عاصم بن محمد بن يزيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى الله بمنى: (الدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: ((فان هذا يوم حرام: أفتدرؤن أي يلد هذا؟)) الله ورسوله أعلم. قال: ((بلد حرام: أفتدرؤن أي شهر هذا؟))

قالوا:الله ورسوله أعلم قال ((شهر حرام)). قال: ((فان الله حرّم عليكم دمائكم واموالكم واعراضكم كحرمة هومكم هذا، في شهر كم هذا، في يلدكم هذا)).

وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: وقف النبي الله عنهما: وقف النبي الله يوم النحر بين البحمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: ((هذا يوم الحج الأكبر))، فطفق النبي الله يقول: ((اللهم اشهد))، فودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع، [انظر: ٣٠٠٣، ٣٠٠٣، ٢٠٢٧، ١٠٢٠]. امر

تزجر

: حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے منی میں فرمایا کیاتم لوگ جائے ہو یہ کون ساون اس وفی صحیح مسلم، کتاب العج ، باب بیان معنی قول النبی ﷺ لاتر جعوا بعدی کفاراً یضوب بعض کم دقاب بعض، رقم: ۹۹، وسنن النسانی ، کتاب تحریم الله ، باب تحریم الله ، رقم: ۳۹۳، وسنن ابن ماجه ، کتاب الفتن، باب دابة الارض ، رقم: ۳۹۳۳.

ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ یوم حرام ہے یعنی حرمت کا دن ہے، کیاتم لوگ جانتے ہو یہ کون ساشہرہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، فرمایا: بیحرمت کا شہرہے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سام ہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا ماہ حرام ہے۔

آپ ﷺ نے فر مایا بے شک اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون ، مال اور آبر و کیں الی ہی حرام کردی ہیں۔ ہیں جیسے اس سن کی اس مہینے اس شہر میں ہے۔

ابن عمر ﷺ نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے آج میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فر مایا پیر جج اکبر کا دن ہے پھر نبی کریم ﷺ فر مانے گے اے اللہ! گواہ رہ اور لوگوں کورخصت کیا اس پر لوگوں نے کہا یہ ججۃ الوواع ہے۔

"وقال: ((هذا يوم الحج الأكبر)) ."

# حج اكبركي تفسير

جج اکبر کی تفسیر وتشر<sup>ج</sup> میں اختلاف ہے۔

محدثین کے نز دیک حج اکبر سے مراد مطلق حج ہے ،اس لئے حج کو'' حج اکبر''اوراس سے متاز کرنے کے لئے عمرہ کو'' حج اصغر'' کہا جاتا ہے۔۲۰۲۲

ایک تول ہے کہ' ج اکبر' صرف وہی تھا جس میں نبی کریم ﷺ نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ ۳۰ میں مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں'' ج اکبر'' ج قران ہے اور'' ج اصغر'' ج افراد ہے۔ ۲۰ میں ورائے اللہ کہا کہ کا مصداق کیا ہے اس بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں:

حضرت علی ﷺ، حضرت عبدالله بن ابی او فی ﷺ، شعبی اور مجامد رحمهما الله فر ماتے ہیں کہ اس کا مصداق۔ '' یوم النح'' ہے۔ ہوئ

حضرت عمر فارق ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن عباس ،عبدالله بن زبیر ﷺ مروی ہے کہاس کا مصداق ''یوم عرفہ'' ہے ،روایت ہے۔ جی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ۲ مع

سفیان توری رحمداللہ فرماتے ہیں جے کے پانچوں دن' یوم انج الا کبر'' کا مصداق ہیں جن میں عرفداور یوم الحر دونوں داخل ہیں ۔ ۲۰۰۷

جہاں تک لفظ' یوم'' کومفر دلانے کاتعلق ہے سووہ محاورہ کے مطابق ہے ،اس لئے کہ بسااوقات لفظ ''یوم'' بول کرمطلق زمانہ یا چندایام مراد ہوتے ہیں ، جیسے عرب کے جنگوں کو بھی''یوم'' ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے ، اگرچەان میں کتنے ہی ایام صرف ہوئے ہوں، جیسے 'بوم بعاث، یوم احد، یوم الجمل، یوم صفین' وغیرہ۔ ۴۰۸۔

# ایک غلط بهی کاازاله

جوام الناس میں مشہور ہے کہ جس سال جمعہ کے دن' یوم عرفہ'' ہوصرف وہی حج اکبر ہے۔ قرآن وسنت کی اصطلاح میں اس کی کوئی اصل نہیں ، بلکہ ہر سال کا حج'' حج اکبر'' ہی ہے، بیاور بات ہے کہ حسن اتفاق سے جس سال نبی کریم ﷺ نے حج فر مایا اس میں یوم عرفہ جمعہ کوتھا، پیا پی حبگہ ایک فضیلت ضرور ہے گریوم الحج الاکبر کے معہوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

"فودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع".

آپ ﷺ نے اوگوں کورخصت کیا، پھر کہا" لمعلی لا اداکم بعد عامهم هذا " ثایداس سال کے بعد میں قات نہ ہو، اس لئے اس کو جہ الوداع کہا جاتا ہے۔

# (۱۳۳۱) باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالى منى؟ كيا اصحاب سقايد وغيره مكم شره سكة بين؟

اصحاب سقایہ یعنی جولوگ مکہ میں لوگوں کو پانی بلاتے ہیں یا اصحاب سقایہ کے علاوہ جومعذور ہیں مرض کی وجہ سے یاچ واہے وغیرہ ہیں بیلوگ منی کی راتوں میں مکہ میں رہ سکتے ہیں، حدیث میں اس کا جواب ہے۔ البتہ مسلہ مختف فیہ ہے اسی لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی صاف وصر تریح تکم نہیں بیان کیا بلکہ ترجمہ میں لفظ "ھیل" اور "أو غیسر ھم" سے اختلاف فقہاء کی طرف اشارہ کردیا، کہ بعض فقہاء کے نزویک رات گذارنا واجب نہیں، سنت ہے، چنا نچے حنفیہ کا بھی مسلک ہے۔ وی

قول صلى بن أبى طالب ، وعبدالله بن أبى اوفى والشعبى ومجاهد ، والقول الثانى : أند يوم عرفة ، ويووى ذلك عن قول صلى بن أبى طالب ، وعبدالله بن أبى اوفى والشعبى ومجاهد ، والقول الثانى : أنه يوم عرفة ، ويووى ذلك عن عبدالله بن عمر . والقول الثالث: أنه أيام الهج كلها ، وقد يعبر عن الزمان باليوم كقولهم : يوم بعاث ويوم المجمل ويوم صفين ونحوه ذلك ، وهو قول سفيان الثورى . وقال مجاهد : الأكبر القرآن ، والأصغر الافراد ، وروى ابن مردوية في (تفسيره) من رواية الحسن عن مسمرة قال : قال وسول الله الشيئة : ((يوم الحج الأكبر يوم حج أبو بكر الصديق ")). زاد في رواية : ((بالناس)) ، عمدة القارى ، ج : 2، ص: ٣١٤/٣١٢).

9 % وفي التحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك التج لأن التعبير للرخصة يقتضى أن مقابلتها. عزيسة وأن الاذن وقع لتلعلة المذكورة ، وإذا لم توجد أو مافي معناها لم يحصل الاذن ، وبالوجوب قال الجمهور ، و في قول الشنافعي ورواية عن أحمد وهو مذهب التنفية أنه سنة ، ووجوب الدم بتركه مبنى على هذا التحلاف ، فتح البازي ، ج : ٣، ص : ٥٤٩. جمہور، شافعیہ، مالکیہ کے نز دیک جن کوکوئی عذر نہیں ان کے لئے واجب ہے۔ \* اللہ حنفیہ کے نز دیک سنت ہے، یہی امام حسن بصری سے منقول ہے۔ اللہ

۱۷۳۳ عندانیا یحیی بن موسی: حداثنا محمد بن بکر: اخبرنا کبن جریج: اخبرنی عبیدالله، عن نافع، عن ابن عمر رضی الله عنهما: آن النبی اذن ح. [راجع: ۱۲۳۳] ای ان روایت شرحفوراکرم ای نامگرارت گرارت کی اجازت دی ہے۔

۔ حضرت عہاں ﷺ نے حضور ﷺ ہے منی کی راتوں میں مکہ میں رہنے کی اجازت ما گی ،اس لئے کہ وہ لوگوں کو یانی پلایا کرتے ہے۔آپﷺ نے ان کواجازت دے دی۔

#### (۱۳۴) باب رمي الجمار،

تنكريال مارنے كابيان

"وقال جاہر: رمی النہی ﷺ یوم النحر ضحی و رمی بعد ذلک بعد الزّوال". حضرت جابر ﷺنے فرمایا کہ حضورانورﷺنے دسویں تاریخ چاشت کے دفت کٹریاں ماریں اوراس کے بعد لینی گیار ہویں اور بار ہویں کوزوال کے بعد۔ ہے قدم سونا ملاہ

کنکریاں ماریں اور گیار ہویں اور بارجویں تاریخ میں رمی کا وقت زوال کے بعد ہے۔ ۲۱۲

پہلے دن رمی کے تین اوقات ما تور ہیں

وتت مسنون ، وتت مباح اور وتت مروه \_

وقت مستون : طلوع ممس کے بعدز وال ممس سے پہلے۔

وقت مباح: زوال شس سے غروب مش تک۔

وقت مکروہ: یوم النحر گذرنے کے بعد گیارہ ذی الحجہ کی رات ۱۳۳۰

٢ ٣٦ ا ـ حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن وبرة قال: سألت ابن عمر رضى الله عنهسما: متى أرمى الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحيّن، فإذا زالت الشمس رمينا. ٣١٥٠٤٣

وہرہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ہم رمی جمار کب کریں؟ تو انہوں نے کہا جب تہارا امام کرے تم بھی کرو، پھر مسئلہ دریافت کیا تو فر مایا ہم انتظار کیا کرتے تھے جب سورج کا زوال ہوجا تا تھا پھر دمی کیا کرتے تھے۔

ائمدار بعداں بات پر شفق ہیں کد وسرے تیسرے دن کی رمی زوال شمس کے بعد ہونی جاہئے۔ ۲۱۶ آج کل بید مسئلہ بزامعرکۃ الآراء بن گیا ہے، بعض علماء معاصرین نے بیفتو می دیا ہے کہ تیسرے دن کی رمی کم از کم زوال ہے پہلے شروع کرنا جائز ہے، ورنہ لوگ کیلے جاتے ہیں۔

حسن بن زیادر حمداللہ کی ایک روایت حضرت امام ابو حنیفدر حمداللہ سے ہے کہ تیسرے دن میں زوال سے پہلے رمی کر سکتے ہیں ۔ کالی لیکن میدوایت مفتی بہیں ہے۔

رمی الجمار کا تھم جمہور کے نز دیک واجب ہے ، اس کے ترک پر دم واجب ہوگا اورامام مالک رحمہ اللہ کے نز ویک سنت ہے۔ ۲۱۸

#### (۱۳۵) باب رمى الجمار من بطن الوادى

بطن وادی سے کنگریاں مارنا

مسئلہ: جمرہ عقبہ کی رمی کے لئے بطن وادی ہی افضل ومسنون ہے،اس سے ان حضرات کی تروید ہوگئی جو کہتے

الع لايوجد للحديث مكررات.

٣١٣ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب في رمي الجمار ، رقم : ١٩٨٢ .

٣١٢/٥١٤/٢ ٢١٨/٢٤ وينستفاد من المحديث حكمان : ............ ﴿ بَيْرَمَا شِيرًا كُلُصَوْرَ يُرِ ﴾ ...

#### ہیں کہ حضورا کرم ﷺ اوپر سے ری کرتے تھے۔ 19 ع

عن الأعمش ، عن ابراهيم ، عن المسلم المسلم عن الأعمش ، عن الراهيم ، عن المسلم ، عن ابراهيم ، عن عن المسلم ، عن عبدالله من بطن الوادى ، فقلت : ياأبا عبدالرحمل ، ان ناسا يرمونها من فوقها . فقال : والذي لااله غيره ، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة على .

وقبال عبدالله بن الوليدقال: حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا. [أنظر: ١٥٣٨،

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کے کہاا ہے عبدالرحمٰن کچھلوگ تو ادیر بھی کھڑے ہوکر مارتے ہیں انہوں نے کہافتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہیدوہ مقام ہے یعنی آنخضرت کھی کا مقام رمی ہے جن پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔

#### (۱۳۲) باب رمى الجمار بسبع حصيات

سات تنكريون سے ہر جمرہ ير مارنا

حضرت عطاء رحمداللد نے پانچ اور مجاہد رحمداللد نے چھ کنگریاں کافی سمجھا ہے ،امام بخاری رحمداللد کا

..... ﴿ الرَّتِ ٢ بِيرَ ﴾ .... الأول : أن وقت رمى جمرة العقبة ، يوم النحر ضحى اقتداء به ه.

وفي (السحيط) : أوقبات رمي السجيموة العقبة ثلاثة : مسئون بعد طلوع الشمس ، ومباح بعد زوالها الى غووبها ، ومكروه و هو الرمى بالليل.

الحكم الثانى: هو أن الرمى فى أيام التشريق محله بعد زوال الشمس، وهو كذلك، وقد اتفق عليه الأثمة. وخالف أبو حنيفة فى اليوم الثالث منها ، فقال: يجوز الرمى فيه قبل الزوال استحسانا. وقال: أن رمى فى اليوم الأول أو الشائى قبل الزوال أعاد ، وفى الثالث يجزيه. وقال عطاء وطاؤس: يجوز فى الثلاثة قبل الزوال ، واتفق مالك وأبو حنيفة والشورى والشافعي وأبو ثنور: أنه اذا مضت أيام التشريق وغايت الشمس من آموها فقد قات الرمى، ويجبر ذلك بالدم. عمدة القارى ، ج: 2، ص: 120.

9 الإ إن السنة رمى جمرة العقبة من بطن الوادى ، ولو رماها من أسفلها كره . وفي : (التوضيح) : ولو رماها من أسفلها جاز . وقال مالك : لا يأس أن يعرميها من فوقها ثم رجع فقال : لا يوميها الا من أسفلها وقال ابن بطال : ومي جموة المعقبة من حيث يتيسر من العقبة من أسفلها أو أعلاها أو أو معلها ، كل ذلك واسع ، والموضع اللى يختار بها بطن الوادى من أجل حديث ابن مسعود ، وكان جابر بن عبدالله يوميها من بطن الوادى ، و به قال عطاء وصالم ، وهو قول الثورى والشافعي وأحمد واسحاق ، وقال مالك فرميها من أسفلها أحب الى عمدة القارى ، ج : ١٣٥٠ - ١٣٥٠.

#### مقصدان حضرات کی تروید ہے کہ سات ہے کم درست نہیں۔ ۲۴۰

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں ہے روایت ہے کہ وہ جمرۃ الکبریٰ لیعنی جمرہ عقبہ کے پاس پہنچاور بیت اللہ کواپنے بائیں طرف اورمنی کو دائیں طرف کیا اور سات کنگریاں ماریں اور فرمایا اس ذات نے جن پرسورہ بقرہ نازل ہوئی اسی طرح کنگریاں ماریں۔

# (۱۳۲) باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره جمره مقبركوككريال مارت وقت بيت الله كوياكي طرف كرنا

9 / / / - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن ابراهيم، عن عبدالرحمان ابن يزيد، أنه حج مع ابن مسعود في قرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

ری جمرہ کے لئے افضل اورمنتحب یہی ہے کہ بطن وادی میں اس طرح کھڑے ہو کر ری کرے کہ بیت اللہ باکمیں جانب اورمنی واکیں جانب ہو جو کہ جمہور کے نز دیک بھی افضل ومنتحب ہے۔

#### (۱۳۸) باب یکبر مع کل حصاة

برکنگری مارنے پراللدا کبر کہے۔

"قاله ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما عن النبي ﷺ".

• 140 سحد المسدد ، عن عبدالواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت المحجاج يقول على المنبر: السورة الذي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران ، و السورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني المحران ، و السورة التي يذكر فيها النساء ، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: حدثني المحرة لابد أن يكون يسنع حصيات ، و هو قول أكثر العلماء ، و ذهب عطاء الى أنه ان رمى بخمس أجزاه ، وقال مجاهد ان رمى بست فلا شيء عليه ، . . . . . . والصحيح الذي عليه الجمهور أن الواجب سبع ، كما صحح من حديث ابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وغيرهم عمدة القارى ، ج : 2، ص ٣٥٣.

عبدالرحمان بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود عن رمى جمرة العقبة، فاستبطن الرادى حتى إذا حادى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات. يكبر مع كل حصاة ثم قال: من ههنا والذى لا إله غيره قام الذى أنزلت عليه سورة البقرة على [راجع: ١٤٣٤] ترجمه: سليمان الحمش نے كها كريں نے تجائ بن يوسف سے ساوه منبر پر كهر باتفاوه سوره جن من بقره كاذكر ہے اوروه سوره جس ميں آل عمران كاذكر ہے اوروه سوره جس ميں آل عمران كاذكر ہے اوروه سوره جس ميں آل عمران كاذكر ہے اوروه سوره جس ميں آساء كاذكر ہے بيان كيا۔

میں نے ابراجیم مختی رحمہ اللہ سے اس کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا کہ جھے سے عبد الرحلیٰ بن یزید نے بیان کیا وہ حصرت عبد اللہ بن مسعود ہے کے ساتھ تھے جب انہوں نے جمرة العقبہ پر بھر یاں ماری، چنانچہ وہ وادی کے پیٹ یعنی نشیب میں گئے جب درخت کے مقابل ہو گئے تو اس کے سامنے ہوئے اور سات کنگریاں ماریں اور ہر کنگری ماریح وقت تکبیر کہتے چھر فر مایافتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں بہیں کھڑے ہوئے تھے جن ہر حضور ولئے ، مازل ہوئی۔

# حجاج بن پوسف کا قول لغو ہے

جائ بن يوسف كا ندبب بيقا كدتر آن كريم كى سورتوں كواس طرح ذكر نبيس كرنا چا بيئ سورة البقرة ، سورة آل عمران وغيره ، بلكه ال طرح كهنا چا بيئ "المسودة المتى يذكو فيها البقوة ، المسودة المتى يذكو فيها البقوة ، المسودة المتى يدلكو فيها آل عموان "حضرت ابرائيم تخيى رحمه الله كسامنه بيات آئى توانبوں نے كہا كدكوئى حرج نبيس بها كو فيم الله عموان "حضرت ابرائيم تخيى رحمه الله كسامنال كيا ہے ، توبي تول اس وجه نفل كيا ہے كه جاس واسطے كه عبدالله بن مسعود و البقرة البقرة كا لفظ استعال كيا ہے ، توبي تول اس وجه سناتل كيا ہے كہ جات بن يوسف تفقى كا تول خطا اور لغو ہے ۔ ۱۳ مال كے كسودة البقرة وغيرة كہنا ورست ہے اور جاج بن يوسف تفقى كا تول خطا اور لغو ہے ۔ ۱۳ مال

### (۱۳۹) باب من رمي جمرة العقبة ولم يقف،

جمره عقبه کوکنگری مار کرو ہاں ندھم ہے

جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کے بعد تھبر کر دعا کرنا تا بت نہیں اور پہلے دوجمروں میں ثابت ہے۔

"ولم مسقف" صاحب مدایہ نے بیضابطہ بیان فر مایا ہے کہ جس رمی کے بعدرمی ہواس رمی کے بعد تو قف کرے گا، کیونکہ بیخض ابھی عبادت کے درمیان ہے اس لئے اس میں دعا بھی کرے اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہواس کے بعد تو قف نہ کرے، کیونکہ اب عبادت ختم ہو چکی ، یہی وجہ ہے کہ یوم نحر میں جمرہ عقبہ کے بعد

<sup>&</sup>lt;u> آل عمدة القارى ، ج: ٤،٠ص: ٢٤٢.</u>

توقف نبيس كياجا تابيه

## ( + ١/٢) بابَ إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبله و يسهل

جب پہلے اور دوسرے جرے کو مارے تو قبلدرخ کھڑا ہوزم زمین میں "بیسھل" کے معنی بیں زم زمین کے اندرآ جانا، کھلی زمین میں آ جاتے تھے اور پھر لمبی دعا کیں کرتے تھے۔

ا ٥٥ ا .. حدثنا عثمان بن أبي شيبة : حدثنا طلحة بن يحيى : حدثنا يونس،عن

الزهرى ، عن سالم ، عن ابن عمر رضى الله عنهما : انه كان يرمى الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر على الركل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمى الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة ، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا . ثم يرمى جمرة ذات العقبة من بطن الوادى . و لا يقف عند ها ثم ينصرف و يقول : هكذا رأيت النبى النبى النبى النبى النبى الفله النبي النبى النبى النبى المنافرة النبي ا

ترجمہ: حضرت ابن عمر ہے۔ مروی ہے کہ وہ قریب والے جمرے پرسات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری کے پیچے اللہ اکبر کہتے پھرآ گے برجتے یہاں تک کہ ہموار زمین میں لینی ٹالے کے اندر پہنچ جاتے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے ویر تک کھڑے وعائیں کرتے رہجے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اس کے بعد جمرہ وسطی پرکنگری مارتے پھر بائیں طرف چل کر ہموار زمین پر پہنچے اور اور قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے مارتے بھر بائیں طرف چل کر ہموار زمین پر پہنچے اور اور قبلہ کی طرف منہ کرکے دعا کرتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے اور دیر تک کھڑے رہے ، پھر جمرہ عقبہ کو نالے کے نشیب میں آ کرکنگریاں مارتے اور وہاں دعا وغیرہ کے لئے نہیں مقبرتے بلکہ دی کر کم بھٹے کو ایسا ہی کرتے و یکھا ہے۔

حديث باب كى تشريح

دمی الجمولین - جره استون کو کہتے ہیں جس کی جزیب کاری جاتی ہے بیتین ہیں: جره اولی، جره وسطی ، جره عقبد

سب سے آخ زمیں ری ہوگی۔٣٢٣ ا

باب سابق میں امام بخاری رحمہ الندتر جمۃ الباب قائم کیا تھا جس کا حاصل بیتھا کہ جمرہ عقبہ کوکنگری مارکر تھبر نے بیس بلکہ فوراً چل دے مگراس باب کے تحت کوئی حدیث نہیں لائے ، چونکہ اس باب میں حدیث مفصل لائی تھی تو مقصد اس باب کا بیہ ہے کہ گیار ہویں اور بار ہویں تاریخ کو جمرہ عقبہ تی رمی اخیر میں ہوگی اس سے پہلے جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کی رمی اس طرح ہوگی کہ جمرہ اولی پر رمی کر کے دیر تک باتھ اٹھا کر دعا کریں ، اس طرح دوسرے جمرہ وسطی بربھی دعا کریں ، اس طرح

#### (۱۴۱) باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى

سلے اور دوسرے جمرے کے باس دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تا

ابن يريد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله قال: حدثنى أخى ، عن سليمان ، عن يونس ابن يريد ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبدالله : أن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كان يرمى الحمرة الدنيا بسبع حصيات . يكبر على اثر كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلاً ، فدعو و يرفع يديه . ثم يرمى الجمرة الوسطى كذلك فياخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو و يرفع يديه ، ثم يرمى الجمرة ذات العقبة من بطن الوادى و لا يقف ويقول : هكذا رأيت النبى الهيه يفعل .

ا مام بخاری کا مقصد ریہ ہے کہ جمرتین بعنی جمرہ اولی اور جمرہ وسطی کے پاس ہاتھ اٹھا کرد عاکر نا ثابت ہے۔

#### (۱۳۲) باب الدعاء عند الجمرتين

وونوں جمروں کے پاس دعا کرنا

التى عند العقبة فير مها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم يعصرف ولا يقف عندها . قال الزهرى : سمعت سالم بن عبدالله يحدث بمثل هذا عن أبيه عن النبي . . وكان ابن عمر يفعله . [راجع: 1 40 ا]

ترجمہ: اہام زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی جب اس جمرے کو مارتے جومنی کے مسجد کے قریب ہے تو سات کنگریاں مارتے اور ہرکنگری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے بھر آ کے بڑھ جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے ووثوں ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگلتے اور دیر تک کھڑے رہے اور پھر دوسرے جمرے پر آتے اس پر بھی سات کنگریاں مارتے ہرکنگری مارتے وقت تبییر کہتے بھر تالے کے قریب بائیں طرف اتر جاتے اور قبلہ رخ دونوں ہاتھا تھا کے دعا ما نگلتے بھراس جمرہ پر آتے جوعقبہ پر ہے اس پر بھی سات کنگریاں مارتے ہرکنگری پر تبییر کہتے بھر وہاں سے چلے آتے وہاں دعا کے لئے نہ تھ ہرتے۔

مقصد بخاري

مئلہ یہ ہے کہ جمرتین لینی جمرہ اولی اور وسطیٰ کے پاس گیار ہویں اور بار ہویں تاریخ کوتو قف کے وقت جب دعا کرے تواپنے دونوں ہاتھا تھائے ،حدیث کے اندر دعا کے ساتھ ساتھ ہاتھا تھا تا مراد ہے۔ ۳۲۴

# (١٣٣) باب الطيب بعد رمى الجمار ، والحلق قبل الإفاضة

ككريان مارنے كے بعد خوشبولگا نااور سرمنڈ اناطواف زيارت سے بہلے

الله تعالى عنها، تقول: طيبت رسول الله الله الله عندالرحمان بن القاسم: وكان افسل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها، تقول: طيبت رسول الله الله الله الله عنها، ولحله حين أحل قبل أن يطوف. وبسطت يديها. [راجع: 1074]

ترجمہ: سفیان بن عیبنہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبدالرحمٰن بن قاسم نے بیان کیا اور وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں بزرگ تر تھے انہوں نے اپنے باپ سے سناوہ اپنے زمانہ کے بڑے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سناوہ افر ماتی تھیں میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ اللہ کا احرام ہاند ھے وقت طواف زیارت سے پہلے خوشبولگائی اور احرام کھولتے وقت طواف زیارت سے پہلے خوشبولگائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اپنے ہاتھوں کو کھول کر بتایا کہ اس طرح خوشبولگائی۔

٣٣٣ ((و يترقع يديه)) أي: في الدعاء ، و هذا يدل على مشروعية رفع اليدين عند الدعاء ، وروى مالك منعه في جميع المشاعر ، عمدة القاري ، ج : ٤، ص: ٣٤٨.

تشريح

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کوان دونوں ہاتھوں سے خوشبو لگائی، جب آپ ﷺ نے احرام باندھا اور جب آپ ﷺ بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے حلال ہوئے، بیہ حدیث جمہور کی دلیل ہے۔

جمہور فرماتے ہیں کہ جب آ دمی حلق کرلے تو حلق کرنے کے بعد سوائے عور توں کے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور عور توں کا حلال ہونا طواف زیارت پر موقوف ہے۔

بیحدیث امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف جمہور کی جمت ہے، اس لئے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عور توں کی طرح خوشبو بھی حلال نہیں ہوتی وہ بھی طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی تو بیحدیث ان کے خلاف جمت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمار ہی ہیں کہ حلال ہونے کے بعد طواف سے پہلے میں نے آپ اللہ کوخوشبولگائی۔ ۲۲۵

امام محدر حمدالله كابھى يبى مسلك ہے۔٢٢٦

امام احمد بن خلیل رحمه الله کی ایک روایت اسی کے مطابق ہے۔ نے ۲۲

ا ما مطحاوی رحمه اللہ نے بھی ای کوا ختیا رکیا ہے، چنا نچہ انہوں نے روایت نقل کی ہے: ۔

"حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا عبدالله بن يوسف قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل على عكاشة بن محصن و آخر في الأسود عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخل على عكاشة بن محصن و آخر في منبي مساء يوم الأضبحي ، فتزعا ثيابهما وتركا الطيب ، فقلت: مالكما ؟ فقالا: ان رسول الله في قال لنا: من يفض الى البيت من عيشة هذه فليدع الثياب والطيب "-٢٢٨ النحال المطاوى رحم الله كاك روايت سے م

حفرات صحابہ کرام اللہ میں سے حفرت عمر، حفرت عثمان، حفرت ابن عمر اللہ وغیرهم کا بھی مہی مسلک ہے۔

٢٢٨٠٢٢٥ ٢٢٨ ٢٢٢٥ واختلفوا في حكم الطيب ، فقال أبوحيفة و أصحابه و الشافعي و أصحابه و أحمد في رواية: حكم الطيب حكم الجماع فلا يحل له حكم الطيب حكم الجماع فلا يحل له حتى ينحل النجماع . و احتج أبو حديفة من معه بحديث الباب . و قال صاحب (التوضيح) : و احتج الطجاوى الأصحابه بنحديث عائشة ، وضي الله عنها ، مرفوعاً : ((اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب الثياب وكل شيء الاالنساء)). عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ١٨٩ ، و شرح المعانى الآثار ، ج : ٢ ، ص : ٢٢٨ ، دارالكتب العلمية ،

### (۳۳ ۱) باب طواف الوداع

#### طواف وداع كابيان

400 ا ـ حدثنا مسدد : حدثنا سفيان . عن ابن طاؤس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا أنه خفف عن الحائض . [راجع : ٣٢٩]

ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ لوگوں کو تھم دیا گیا کہ اخیر وفت ان کا لیعنی مکہ مکر مدیے والیسی کے وفت بیت اللہ پر ہولیعنی طواف و داع کریں مگر حیض والی عورت سے بیطواف معاف ہوا۔

المعلى المعلى المسلم بن الفرج: الخبرنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث، عن المعادة: عن انس بن مالك المحدلة: أن النبي المحسل المعرب والعشاء، لم رقد رقدة بالمحصب لم ركب إلى البيت فطاف به.

تابعه الليث : حدثني خالد، عن سعيد، عن قتادة، أن أنس بن مالك ، حدثه عن النبي الله الله الله الله عن النبي الله ا

ترجمہ: حضرت انس بن مالکﷺ نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے ظہر ،عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھیں ، پھر مصب میں تھوڑی دیرسو گئے اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ گئے اور اس کا طواف کیا۔

## طواف وداع اورفقهاء کی آراء

"لم ركب إلى البيت فطاف به". اس يدمرادطواف وداع يه-

طواف وداع امام ما لک، دا و د ظاہری اوابن المنذررحم م اللہ کے نز دیک سنت ہے اور اس کے ترک پر کھے واجب نہیں۔ ۱۳۳۰

شوافع کے نزد کی طواف وواع واجب ہے،جس کے ترک پردم لازم ہوتا ہے۔اسم سے احتاف کے نزد کیک وہ آفاتی پرواجب ہے، جلی اورمیقاتی وغیرہ پرنہیں۔۲۳۲

المام الولوسف فرائة بين: "أحب الى أن يطوف المكى لأنه يختم المناسك " ١٣٣٠ ع

249 وفي مستن المتارمي "كتاب المناسك ، باب كم صلاة يصلي بمني حتى يغدي الى غرفات ، وقم: 40 / 1.

"أمر الناس أن يكون آحر عهدهم بالبيت".

اس سے امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد رحمهم الله نے اس پر استدلال کیا ہے کہ طواف وواع کے لئے ضروری ہے کہ وہ سفر کے بالکل آخری مرحلہ پر ہو، البندااگر کسی نے دواع کی نیت سے طواف کیا پھروہ مکہ میں ، مخم گیا یا تجارت اور دوسرے کا مول میں مشغول ہوگیا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ طواف وداع کا اعادہ کرے ، جبکہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک میہ ہے کہ اس اعادہ واجب نہیں ، البتہ مستحب ہے ہے ہے۔

"ثم رقد رقدةً بالمحصب"

عشاء کے بعد آپ ﷺ نے محصب میں تھوڑ اسا آرام فر مایا اور پھر طواف وراع فر مایا۔

#### (١٣٥) باب: اذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

طواف زیارت کر لینے کے بعد اگرعورت کوچض آ جائے۔

القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها : أن صفية بنت حيى زوج النبي الله عاضت

.....هِ الرشير عيرت بيرت للمستنفض وقبال مالك و داؤد و ابن المنذر : هو سنة لاشيء في تركه . و

قال أصحابها المحتفية: هو واجب على الآفاقي دون المكي ولميقاتي ومن دونهم، وقال أبو يوسف: أحب الى أن يطوف المكي لأنه يختم المناسك، ولا يجب على المحاتض والنفساء ولا على المعتمر، لأن وجوبه عوف نصا في المحج، فيقتصر عليه ولا على فاتت الحج، لأن الواجب عليه المعتمر وليس لها طواف الوداع، وقال مالك: انما أمر النباس أن يكون آخر نسكهم المطراف لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظّمُ شَعَاتِرُ اللّهِ فَإِنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ النباس أن يكون آخر نسكهم المطراف لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظّمُ شَعَاتِرُ اللّهِ فَإِنّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [المحج: ٣٣] وقال: ﴿ فُمُ مَحُلُهَا إِلَى البّيتِ الْعَبِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣]. فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت العتيق. قال : ومن أخر طواف الوداع وخرج ولم يطف، ان كان قريبا رجع فطاف، وان لم يرجع فلا شيء عليه. وقال عطاء والشوري وأبو حنيفة والشافعي في أظهر قوليه، وأحمد واسحاق وأبو ثور: ان كان قريبا رجع فطاف، وان تباعد مضي وهواق دماً. عمدة القارى، ج: ٤،ص: ٣٨٣.

٣٣٣ و اختلفوا فيمن ودع شم بداله في شراء حوانجه . فقال عطاء : يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت و يستحوه، قال الثورى و الشافعى و أحمد و أبو ثور و قال مالك : لابأس أن يشترى بعض حوائجه وطعامه في السوق، ولا شيء عليه ، و ان قام يوما أو نحوه أعاده ، و قال أبو حنيفة : لو ودع وأقام شهرا أو أكثر أجزاه و لا اعادة عليه . عمدة القارى ، ج: ٧٠٠٠ : ١٨٠٠ و المغنى ، ج: ٣٠٠٠ و المغنى ، ج: ٣٠٠٠ دار الفكر ، بيروت ، ٣٠٠ اهـ ، وكتاب الأم ، ج : ٧٠٠ صن ٢٣٨، دار الفكر ، بيروت ، ٣٠٥ اهـ ، وكتاب الأم ، ج : ٧٠٠ صن ٢٣٨، دار المعرفة ، بيروت ، ٣٩٣ اهـ ، وكتاب الأم ، ج : ٧٠٠ من ٢٣٨٠ دار المعرفة ، بيروت ، ٣٩٣ اهـ ، وكتاب الأم ، ج : ٧٠٠ من ٢٣٨٠ دار المعرفة ، ولا ٢٠٠ المعرفة ، بيروت ، ٣٩٠ المعرفة ، بيروت ، ٣٩٠ المعرفة ، بيروت ، ٣٩٠٠ المعرفة ، بيروت ، ٣٠٠ المعرفة ، بيروت ، ٣٠٠٠ المعرفة ، بيروت ، بيروت ، ٣٠٠٠ المعرفة ، بيروت ، بي

فلكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال : (( أحابستنا هي ؟)) قالوا : انها قد أفاضت. قال: ((فلااذاً)) [راجع: ٢٩٣]

ترجمہ : حضرت عائشہ صنی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی زوجه ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت جى كويض آگيا،رسول الله الله الله الله عاس كا ذكركيا كياتو آب الله في فرمايا كيابيجم كوروك دے كى ؟ لوگول في اتا یا کہ وہ طواف زیارت کر چک ہیں آپ ﷺ نے فر مایا محروہ ہم کونہیں روک علق۔

١٤٥٨، ٢٥٩ الحدث أبو النعمان: حدثنا حمّاد، عن أيوب، عن عكومة: أن أهل المسدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنقر. قالوا: لا تأخمذ بقولك وتمدع قول زيد، قال: اذا قدمتم المدينة فاسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكأن فيمن سألوا أمّ سليم. فذكرت حديث صفية. رواه خالد وقتادة عن عكرمة . ٣٣٥

حضرت عكرمه والمناعبة مين كدابل مدينه في حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنها سے يو چها كدايك عورت جس نے طواف زیارت کیا " نم حاصت" پھراس کوچیش آگیااورابھی تک اس نے طواف وداع تہیں کیا تو کیاوہ جاسکتی ہے یار کناضروری ہے؟

حضرت ابن عباس عليه في مسكله بتايا كه «متنفير" يعني وه جاسكتي ہے اور طواف وداع كرناضروري نہيں "قالوا: لا ساحد بقولك" توانهون ني كهاكم آپ كولكونيس ليس كاورزيد كولكونيس جھوڑیں گے "وَمُسلَمَع" میں واؤ" واو صرف" ہے جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم زید کے قول کوچھوڑ کرآپ کے قول کوئبیں لیں گے۔

حضرت زیدین ثابت ﷺ کافتوی بیتھا کنہیں ،اگرطواف و داع سے پہلےعورت کوچش آگیا تواس کے کئے ضروری ہے کہ وہ انتظار کرے اور طواف وداع کرے جائے۔ ۲۳۲

200 وفي مسحيح مسلم ، كتاب الحيج ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحالص ، وقم : ٢٣٥٢، ومستد أحسد، مستند المكثرين من الصحابة ، باب باقي المسئد السابق ، رقم : ٥ • ٥٥ ، ومن مسئد القبائل ، باب حديث أم سليم ، وقم : 109 21، ومشن الشارمي ، كتاب المناضك ، ياب في طواف الوداع، وقم : 1854 .

٣٣١ عن طاؤس قال ثم كنت مع ابن عباس ، فقال لزيد بن ثابت أنت تفتي الحائض أن تصدر قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت قال: نعم ، قال: فلا تفت بذلك، قال: أما لا ، فاسأل فلانة الأنصارية ، هل أمرها النبي ﷺ بذلك فرجع زيد الى ابن عباس يضحك ، فقال: ماأراك الاقد صدقت ، مسند أحمد ، حديث العباس بن عبدالمطلب الله عن النبي الله رقم: • 99 أ مَج: أ عَض: ٢٢٢) مؤسسَة لرطية ، مصر . تو عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها نے كها كداب إن سےكون بحث كرے تو كها جبتم مديد بي جاؤ تو و بال لوگوں سے بوچھنا، "فقد معوا المعدينة فسكالوا فكان فيمن سكالوا أمّ مسليم" تو حضرت المّ سليم سے بھى بوچھا، "فدكوت حديث صفية" توانهوں نے حضرت صفيد رضى الله عنها كا واقعہ ذكركيا كدان كو حضورا قدس بي نير طواف وواع كے جانے كى اجازت دے دي تقى۔

شروع میں اس مسلہ میں تھوڑا سا اختلاف رہا ، بعد میں اب اتفاق ہواہے کہ طواف وداع حچوڑ کر جاسکتی ہے،شروع میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی کہتے تھے کہ نہیں جاسکتی ، بعد میں جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنا تو رجوع کرلیا۔ ۲۳۷

١٤١٠ - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاؤس، عن أبيه ،عن ابن عباس وضى الله عنهما قال: رُخص للحائض ان تنفر اذا أفاضت. [راجع: ٣٢٩]
 ١٤١ - قال: وسسمعت ابن عمر يقول: انها لا تنفر. ثم سمعته يقول بعد: ان النبي النبي الله وخص لهن. [راجع: ٣٣٠]

ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ نے فر مایا کہ حاکفہ عورت اگر طواف زیارت کر چکی ہے تو چل وینے کی اجازت ہے۔ طاؤس نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عمر ﷺ سے سنا کہ وہ فر مائے تھے کہ جب تک طواف الوداع نہ کرے کو چنہیں کرسکتی ہے، پھر میں نے ان سے سنا فر ماتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے ان چیض والی عور توں کو کوچ کرنے کی اجازت وی ہے۔

الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت: خرجنا مع النبى في ولا نرى الا الحج، فقدم النبى في فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدى. فطاف من كان النبى في فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدى. فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدى. فحاضت هى فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت: يارسول الله، كل أصحابك يرجع بحج و عمرة غيرى. قال: ((ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا مكة؟)) قلت: لا، يحج و عمرة غيرى مع أخيك الى التنعيم فأهلي بعمرة. وموعدك مكان كذا وكذا))، فخرجت مع عبدالرحين الى التنعيم فأهلي بعمرة. وحاضت صفية بنت حيى، فقال فخرجت مع عبدالرحين الى التنعيم فأهللت بعمرة. وحاضت صفية بنت حيى، فقال النبي في: ((عقرى حلقى، الك لحابستنا. أما كنت طفت يوم النحر؟)) قالت: بلى، قال: ((فلا بأس انفرى)) فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة. أو أنا مصعدة و هو منهبط. وقال: مسدد: قلت: لا. وتابعه جرير عن منصور في قوله: لا. [راجع: ٢٩٣]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا کہ ہم مدینہ سے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نگلے ہماری نبیت حج ہی کی تھی ، چنانچہ نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور ببیت اللہ کا اور صقاوم روہ کا طواف کیا اور احرام نبعہ کے در میں مقلق کے بیتر قب افریسیانی تاریخ سے اللہ کا ساتھ ہے۔

نیت ن بی می می چنامچہ می کریم بھی ملہ مکرمہ کشریف لائے اور بیت اللہ کا اور صفا ومروہ کا طواف کیا اور احرام نہیں کھولائے آپ بھی کے ساتھ قربانی کا جانور تھا، آپ بھی کے ساتھ جتنے م ، وعورت تصسب نے طواف کیا اور ان میں جن کریہ اتنے قربانی بھی ان ادگری نے اچرام کھیل ڈالا

ان میں جن کے ساتھ قربائی نہجی ان لوگوں نے احرام کھول ڈ الا۔

#### "فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا".

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حض آگیا فرماتی ہیں کہ ہم جج کے سب کام کرتے رہے جب محصب کی رات آگئ تو عائشہ نے کہا یار سول اللہ ﷺ آپ سب کے اصحاب تو جج وعر دونوں کر کے لوٹ رہے ہیں ایک ہیں ہوں اگر کے لوٹ رہے ہیں ایک ہیں ہوں جو صرف جج کر کے جاری ہوں ، آپ ﷺ نے فرمایا جن را توں ہیں ہم مکہ ہیں آئے تھے تو نے طواف نہیں کیا تھا؟ ہیں نے کہا نہیں ۔ آپ ﷺ نے فرمایا تو اپنے بھائی کے ساتھ تعلیم جا وَ اور وہاں سے عمرہ کا احرام با ندھا۔

#### "وحاضت صفية بنت حيى ، فقال ألنبي ﷺ ".

اورصفیہ بنت جی کوچیض آگیا تو نبی کریم ﷺ نے بید حال من کر فر مایا ارے بانجھ سرمنڈی! تو ہم کوا ٹکا کر رکھے گی؟ کیا تو نے دسویں تاریخ کوطواف نہیں کیا تھا؟ وہ کہنے گئیں کیوں نہیں، میں تو طواف کر چکی ہوں۔ آپ ﷺ نے فر مایا تو پھر کیا غم ہے کوچ کر۔ میں آپ ﷺ ہے اس وقت کمی کہ آپ مکہ والوں کے اوپر جارہے تھے اور میں نیچے اتر ربی تھی یا میں چڑھ ربی تھی اور آپ ﷺ اتر رہے تھے۔

مسئلہ: بعض محابہ کرام کی کامسلک بدرہ چکا ہے کہ حاکشہ اور نفساء کے لئے طواف وواع کی غرض سے تھیر ناواجب ہے، اس لئے کہ حدیث میں "ولکن آخر عہدها بالبیت" وارد ہے، جمہور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قصہ سے اس حدیث کا ناش مانتے ہیں، چنا نچہ حضرت زید بن ثابت کی جا تھے کو طواف وداع کے لئے تھیرنے کا تھی مانس کے اس وداع کے لئے تھیرنے کا تھی م دیتے تھے تو ان لوگوں نے کہا ہم تہاری بات زید کے مقابل میں جمیں مانیں گے اس لئے کہ زید بوے تھے۔ ۲۳۸

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد سے کہ حائضہ سے طواف و داع ساقط ہوجا تا ہے اور یکی جمہور کا ند ہرب ہے۔ ۲۳۹

# (۱۳۲۱) باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح المركز عنه كايان

الشورى، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سالت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن الشورى، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سالت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي ه أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمني . قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: باالأبطح . افعل كما يفعل أمراؤك . [راجع: ١٢٥٣]

ترجمہ: عبدالعزیر بن رفیع نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک منظ سے درخواست کی کہ آپ نے

..... ﴿ رُحْدَ عِيومَ ﴾ ..... باسناد صحيح الى نافع :(( عن ابن عمو قال : طافت امرأة

بالبيت يوم النبحر ثم حاضت ، فأمر عمر بحسبها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر تطوف بالبيت )). ثم قال وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيند بن ثابت عن ذلك ، وبقى عمر فخالفناه لئبوت حديث عائشه ، رضي الله تعالىٰ عنها ، وأشار بلذلك الى احاديث هذا الباب، وقد روى ابن أبي شيبة من طريق اللهاسم بن محمد: كان الصحابة يقولون: اذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت ، الا عمر ، ١١٥ قانه كان يقول : آخر عهدها بالبيت ، وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي ﷺ غيره ، فروى أحمد و أبو داؤد و النساني و الطحاوي و اللفظ لأبي داؤد - من طريق الوليد بن عبدالرحمان بن الحارث بن عبدالله بن أوس الثقفي فقال : أثبت عمر ١١٥٥ فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ، ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال الحارث : كذلك أفتاني رسول الله ﷺ ، فقال عمر : اربيت عزيدك! سالتني عن شيء سالت عنه رسول الله ﴿ لَكِيمًا أَخَالُفُهُ ، و رواه الترمذي أيضا ولفظه : (( خررت عن يديك)، ومعنى أريت عن يديك: سقطت ارابك وهو جمع ارب وهو العضو، ومعنى خرت سقطت، وأجاب الطحاوي عن هذا الجديث بأنه نسخ بحديث عائشه المذكور ، يبحديث ابن عباس : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، الا أنبه قبد خفف عن المرأة الحائض . عمدة القارئ، ج : ٤، ص: ٣٨٥، ٣٨٥، وشرح معاني الآثار ، باب السراة تحيض بعد ما طافت للزيارة قبل أن تطوف للصدر، ج: ٢، ص: ٢٣٢، دارالكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٩هـ ، و مصنف اين أبي شبية ، في المرأة تحيض قبل أن نتفر ، رقم : ١٣١٨ ١ ١١١١ ، ج: ٣ ص: ٣٠١٠ مكتبة الرشد ، الرياض ، ٩ + ٣ اهـ ، و منن أبي داؤد ، باب الحيض تحرج بعد الافاضة ، وقم : ٣ + ٢ ٠ ، ٣ + ٢ ، ج: ٢٠٥٠: ٨٠١، دارالفكر، بيروت، وصنين الترميذي، بياب ماجاء في المرأة تحيض بعد الافاضة، رقم: ٩٣٣٠ داراحياه التراث العربي ، بيروت ، ومنن النسائي، باب المرأة تحيض بعد الاقاضة ، رقم : 1971 ، ج: 1 ، ص: 197 ، مكتبة المطيوعات الإسلامية ، حلب، ٢ • ٣ ا هـ.

جونی کریم ﷺ سے مجھ رکھا ہے مجھ کو ہتلا دیجئے کہ آپ ﷺ نے آٹھویں تاریخ میں ظہر کی نماز کہاں پڑھی ہے؟ حضرت انس ﷺ نے فر مایامٹی میں ، میں نے کہا کوچ کے دن یعنی بار ہویں یا تیرھویں تاریخ عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ فرمایا ابطح میں ،مگرتم اسپنے امیر دن کی طرح کرو۔

۱۲۵ ا حداثنا عبدالمتعال بن طالب قال: حداثنا ابن وهب قال: أخبرنى عمر و ابن المحارث: أن قتادة حداثه عن أنس بن مالک حداثه عن النبى ﷺ: أنه صلى الظهر و العصر و المعور و المعور و العماء و رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به . [راجع: ۱۵۵۱] ترجم: حفرت انس بن ما لك المهاف به يران كياكه في كريم ﷺ في ظهر اورعمر اورمغرب اورعشاء ك ترجم: حفرت انس بن ما لك المهاف بيان كياكه في كريم ﷺ في ظهر اورعمر اورمغرب اورعشاء ك نماز حصب من يراهي پيم تحور كي ديرو بال سوت اس كي بعد سوار موكر بيت الله كي طرف گئة اوراس كاطواف كيا . .

#### (۲۲) باب المحصّب

#### مصب مس زول يعنى الزف كابيان

# تحصیب مناسک حج میں ہے نہیں

#### کے لئے ندھا۔۲۳۲

نیز پچپلی صدیث میں حضرت عائشہ کی روایت "انسما کان منزلا بینزله النبی کے لیسکون اسمح لخروجه، تعنی بالابطع" ہے لینی انظم یا محصب میں آپ کی کا تضمر تا اتفا قاتوا گرچہ نہ تعنی بالابطع" ہے لینی انظم یا محصب میں آپ کی کا تقصود محض سفر مدینہ میں آسانی پیدا کرنا تھا اس لئے کہ وہ الی جگہ تھی وہاں آرام بھی کیا جاسکتا تھا اور وہاں سے مدینہ دوانہ ہونا بھی آسان تھا، مجھج قول یہی ہے کہ بیمنا سک جج میں سے نہیں اور اس پرفتو کی ہے۔ ۲۲۳۳

تحصیب اگر چرمنسک حج نہیں لیکن نبی کریم ﷺ اور حضرات شیخین وغیرہ کے مُمل کی وجہ ہے بیشتر حضرات کے نز دیک مستحب ہے ، جس کو حنفیہ نے مسئون کہا ، اگر چہ بَعض حضرات استحباب کے بھی قائل نہیں ، مثلاً حضرت عائشہ ، حضرت اساء، عروہ بن الزبیر ﷺ اور سعید بن جبیر رحمہ اللّٰہ وغیرہ ۔ ۱۳۴۴

### وادی محصب میں اترنے کی حکمت

بعض علاء کرام نے بیر حکمت بیان کیا ہے کہ آنخضرت کا کا وہاں اتر نا قصداً تھا، کین مقصود صفر مدینہ میں صرف آسانی پیدا کرنا ہی نہ تھا، بلکہ خالق باری تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کا اظہار مقصود تھا کہ جس وادی میں کفر پر قسمیں کھائی گئی تھیں اور مؤمنین سے مقاطعہ کیا گیا تھا لینی شعب ابی طالب میں آج ان سب علاقوں میں اللہ عظالے نے مؤمنین کوفاتح بنا کرمشرکین کومغلوب کردیا، گویا آپ بھا کا وہاں اتر نے سے مقصود تذکیر تعمت اور تحدیث تھا۔ 2000

جائے۔ای بنا پر حنفیہ نے کہا ہے کہ مسنون ہے۔ ۲۳۲

#### (۱۳۸) باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ،

#### و النزول بالبطحاء التي بذي الحليفة اذا رجع من مكة

مرين داخل بون ني بها قر المولى من المناد : حاليا ابو ضمرة : حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع : ان ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كان يبيت بذى الطوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التى بأعلى مكة . وكان اذا قدم حاجا أو معتمراً ثم ينخ ناقة الا عند باب المسجد . شم يدخل فياتى الركن الأسود فيبدأ به ، ثم يطوف سبعا : ثلاثا سعيا وأربعا مشيا . ثم ينصرف فيصلى سجدتين ، ثم ينطلق قبل أن يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا و المروة . وكان اذا صدر عن المحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التى بذى الحليفة التى كان النبى النبي المناد المبه المناد المباد المبه المناد المبه المناد المبه المناد المباد المبه المناد المبه المناد المباد ا

ان ابن عمو رفی کان ببیت بذی الطوی بین الثنیتین فیم یدخل من الثنیة التی باعلی مکة . حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رفید جب مکہ جائے تو رات کو ذی طوی میں دونوں . گھاٹیوں کے درمیان رات بسر کرتے ، پھر مکہ میں اس گھائی ہے داخل ہوتے جو مکدکے بالائی حصہ میں ہے۔ "وکان اذا قدم حاجا أو معتمراً لم ينخ نافة الا عند باب المسجد".

اور جب مکہ ج یا عمرہ کے لئے آتے تو اپنی اوٹنی معجد کے دروازے ہی پر بٹھاتے اس کے بعد معجد کے اندرآتے اور رکن اسود کے پاس آتے اور ای چمراسود سے شروع کرتے پھرسات چکر لگاتے تین سعی کے ساتھ اور چارطواف متا در قارب پھرطواف سے قارغ ہوکر دورکعت پڑھتے پھراپنے منزل پر جانے سے پہلے صفا دمروہ کے درمیان طواف بعن سعی کرتے۔

٢٣٩/٢٣٥ قبلت: وقى الباب عن أبي هريرة وأبي أسامة وأنس، وأخرج البخارى حديثهم، وقال بعض العلماء: كان نزوله بنالمحصب شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاحتفاء، وعلى اظهار دين الله تعالى بعدها أراد المشركون من اخفائه، وذا تقرر أن نزول المحصب لا تعلق له بالمناسك قهل يستحب لكل أحد أن ينزل فيه اذ أمر به ؟ يحتمل أن يقال باستحبابه مطلقاً، ويحتمل أن يقال باستحبابه للجمع الكثير، واظهار لشكر الله تعالى على رد كيد الكفار، وابطال ما أرادوه. والله أعلم: عمدة القارى، ج: ٤: ص: ٢٩١.

"وكان اذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء".

اور جب جج یا عمرہ سے لوٹ کر مدینہ آتے تو اپنی اوٹٹنی ذوالحلیفیہ کے اس میدان میں بٹھاتے جہاں نبی کریم ﷺ بٹھا یا کرتے تھے۔

سئل الحارث قال: سئل عبدالله بن عبدالوهاب: حدثنا خالد بن الحارث قال: سئل عبيدالله عن نافع قال: نزل بها رسول الله وعمر وابن عمر. وهن نافع أن ابن عمر رضى الله عنهما كان يصلى بها يعنى المحصب الظهر والمصر، أحسبه قال: والمغرب. قال: خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي .

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر ﷺ یہاں یعنی محسب میں ظہراورعصر کی نماز پڑھتے تھے اور میں گمان کرتا ہوں کہ اورمغرب بھی ، خالد نے مجھ کو کہا کہ عشاء میں کوئی شک نہیں یعنی عشاء کی نماز بھی یہاں پڑھتے تھے اورا یک نیند بھی لیتے تھے اور فریاتے تھے کہ نبی کریم ﷺ ایسا ہی کرتے تھے۔

# (۱۳۹) باب من نزل بذي طوى اذا رجع من مكة

مكه مكرمه سے لوٹنے وقت بھی ذی طویٰ میں اتر نا

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصداس باب سے یہ ہے کہ آنخضرت کے کا اتباع صرف نزول مصب کے ساتھ مخضوص نہیں ہے، بلکہ بطحاء ذوالحلیفہ میں بھی حضوراقدی کے کا نزول حدیث سے ثابت ہے۔ جس طرح نزول مصب مناسک جج میں سے نہیں اسی طرح بطحاء ذوالحلیفہ بھی مناسک جج میں سے نہیں ہے، البتہ اتباع رسول اللہ کے بہر حال باعث ثواب اور مستحب ضرور ہے۔ ۲۳۷ے

٣٣٠ ثم اعلم أن النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة عند رجوعه ليس بشيء من مناسك الحج ، فان شاء فعله ان شاء تركه ..... أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة ، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصية ، قال : قد حصب رسول الله ا والخلفاء بعده . والله أعلم . عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٣٩٣ ، ٣٩٣.

#### ( • ٥ ) باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية

ایام تج میں تجارت کرنا اور جاہلیت کے بازاروں میں خرید وفروخت کرنا

\* 24 اسحدانا عثمان بن الهيثم: أخبرنا ابن جريج، قال عمرو بن دينار: قال ابن عباس رضى الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية: فلمّا جاءً الإمسلام كانهم كرهوا ذلك حتى نزلت ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضَلاً مِنْ رَبَّكُمْ ﴾ [البقرة: ٩٨] ٢٣٨ في مواسم الحج. [انظر: • ٥ - ٢ ، ٩ ، ٢ ، ٩ ، ١ ٩ ، ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢٠٨]

بیحدیث پہلے بھی گذر چکی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبما فریاتے ہیں کہ جاہلیت میں ذوالمجاز اور عکاظ بیلوگوں کی تجارت کے میلے تھے اوران کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ:

شروع ذيقعده سيبين ذيقعده تك عكاظ موتاتها

پھر ہیں ذیقعدہ سے کیم ذی الحجہ تک ذوالجنہ ہوتا تھا۔

اور پھر کیم ذی الحجہ سے آٹھ ذی الحجہ تک ذوالمجاز ہوتا تھا۔

اس طرح یہ تین میلے ہوا کرتے تھے اس کے بعد یہ سید ھے جج کرنے چلے جاتے تھے۔ پھران میلوں میں بہت گر ہو ہوتی تھی اوراس میں گانا بجانا وغیرہ سب کچھ ہوتا تھا اس کے بعد جج کوجاتے تھے تواس میں جہاں تک گانے بجانے کا تعلق ہے وہ تو منع ہے لیکن ساتھ ساتھ تجارت بھی ہوتی تھی تو جب اسلام آیا تو صحابہ کرام بھی نے نہ صرف گانے بجانے سے پر ہیز کیا بلکہ تجارت کے بارے میں بھی سوچا کہ یہ جج کے موسم میں سیجے نہیں تو اس پر آیٹ کر یہ منازل ہوئی (کہنے میں عکم نے خوا فی ان قبلت فوا فیصلا مین دَبْھی ہو ہے ہوتو کر سکتے ہو۔ ۲۳۹ کرنے میں تہارے میں تہارے کرنا چا ہے ہوتو کر سکتے ہو۔ ۲۳۹

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے تفییر فر مائی کہ '' فسی موامسم المحیج '' کہ جے کے موسم میں یہ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ،مقصد بدہے کہ جج کے سفر میں تجارت جائز اور مباح ہے۔

#### (101) باب الأدلاج من المحصب

محصب سے اخبررات کو چانا

ا 22 ا ـ حدثنا عمر بن حفص : حدثنا أبي : حدثنا الأعمش : حدثني ابراهيم ،

٢٣٨ وفي سنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب الكوي ، وقم : ١٣٤٣ .

<sup>973</sup> حريهم كالتي كمالت للمنظرة اكل : اتعام الباري كتباب البيبوع ، باب الأسواق المتى كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الاسلام ، رقم الحديث : 49 - 1 ، جلد : 1 ، ص : • + 4 .

عن الأسود، عن عائشة رضى الله تعالىٰ عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني الاحاسبتكم قال: النبي ﷺ: (عقرى حلقى، أطاف يوم النحر؟)) قيل: نعم، قال: ((فانفرى)) . [راجع: ٢٩٣]

المناه المناه عن الأسود، عن عائشة وزادنى محمد: حدثنا محاضر قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وضى الله عنها قالت: خرجنا مع وسول الله لله لا للكر إلا الحج فلمّا قدمنا أمرنا أن نحلّ. فلمّا كانت ليلة النّفر حاضت صفية بنت حيى، فقال النبي في : ((حلقى عقرى، ما أواها إلا حابستكم)). ثم قال: ((كنت طفت يوم النحر؟)) قالت: نعم قال: ((فانفرى))، قلت: يا وسول الله إنّى لم أكن حللت، قال: ((فاعت مرى من التنعيم)). فخرج معها أخوها فلقيناه مذلجاً: فقال: ((موعدك مكان كذا وكذا)). [واجع: ٢٩٣].

"الذلاج" كمعنى بين رات كودت مين داخل مونا ـ

مطلب بیہ کہ محصب سے رات کے وقت میں نکل کر طواف کرنا، تو حضور ﷺ نے عشاء کے بعد محصّب سے جاکر طواف و داع فرمایا تھا، "فیل قیسناہ ملجاً" آپ سے اس وقت ملاقات ہوئی کرآپ رات کے وقت تشریف لے جارہ ہے۔ تشریف لے جارہ ہے تھے۔

#### بسم الله الرحين الرحيم

# ٢٦ ـ كتاب العمرة

#### (١) باب وجوب العمرة وفضلها

عمرے کا داجب ہونا اوراس کی فعنیات

"وقال ابن عسر رضى الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عزوجل":

﴿ وَ اتَّمُوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٢].

عمره كى شرعى حيثيت اوراختلاف فقهاء

ا مام بخاری رحمداللہ نے کتاب العمرہ میں سب سے پہلا باب قائم کیا" بساب وجوب العموة و فضلها" عمرے کا وجوب اوراس کی فضیلت۔

## شافعيه كامسلك اوراستدلال

ان کے نز دیک زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ واجب ہے اور یہی قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اثر بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔

#### حنفيه كالمسلك اوراستدلال

'حنفیہ کے نز دیک بیسنت ہے واجب نہیں ۔

حقید کی دلیل تر مذی میں حضرت جابر کی کی دوایت ہے کہ حضورا قدس کی سے بوچھا گیا "العمر قراواجیة اواجیة میں؟" تو آپ کی اس منظر اللہ میں اسلے میں اللہ میں اللہ میں اسلے میں اللہ میں اللہ

نیز این ماجه میں حضرت طلحہ ﷺ ہے مرفوعاً مروی ہے،" الحج جہاد و العموۃ تطوع "اوراس پر مزیداحادیث بھی موجود ہیں جودلالت کرتی ہیں کہ عمرہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔

جہاں تک" **وانموا الحج والعموۃ للّه**" کاتعلق ہے تو حضرت گنگوہی رحمہاللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہاتمام کوفرض قرار دیا گیا ہے ، جس کے معنی یہ ہیں کہا گرا یک مرتبہ شروع کرو، تو پوراضرور کر وتو ریہ ہم بھی کہتے ہیں کہا گرعمرہ شروع کر دیا تو پورا کرنا واجب ہے۔

اما صعى رحمه الله في "والعموة"كوم فوع برها ب، للذا قران في الذكر شربال ع

............ ﴿ كُرْشَرَ مِن يَوْسَرُ ﴾ .......... و وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن ابن جريج عن نافع : أن ابن عمر كان يقول :(( ليس من خلق الله تعالىٰ أحد الا وعليه حجة وعمرة واجبتان )).

و رواه ابن خزيمة و الدار قطني و الحاكم من طريق ابن جريج عن نافع عنه مثله بزيادة : (( من استطاع الى ذلك سبيلاً، فمن زاد على هذا فهو تطوع وخير )).

وقال سعيد بن أبي عروبة في (المناسك) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الحج و العمرة فريضتان.

وقال بعضهم: وجزم المصنف بوجوب العمرة ، وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الألو. عمدة القارى ، ج: 2 ص: ٣٩٩ ، وصحيح ابن خزيمة ، كتاب المناسك ، باب فرض الحج على من استطاع المه سبهالا ، ج: ٣٠ ص: ١٢٥ ، وسنن الدار قطنى ، كتاب الحج ، رقم: ١ ، ج: ٣٠ ص: ٢١٥ دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٨٦ هـ.

ع وقال السانعون للوجوب: ظاهر السياق اكما ل أفعا لها بعد الشروع فيهما ، ولهذا قال بعده: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرُ تُمْ ﴾ [البقرة: ٢٩١] ،أى صددتم عن الرصول الى البيت ، ومنعتم من المامهما، ولهذا تفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم ،سواء قبل بوجوب العمرة باستحبابها ، وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن أبي سلمة عن على ، وكذا وبيده قال في هذه الآية : ﴿ وَأَيْمُوا الحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة : ٢٩١] . قال : أن تحرم من دويرة أهلك ، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاؤس عن سفيان الثورى ، أنه قال تما مهما أن تحرم من أهلك الاتريد الا الحج والمعمرة وتهل من الميقات ، ليس أن تحرج لتجارة ولا لحاجة ، حتى اذا كنت قريباً من مكة .قلت : لو احتججت أو العمرت ، وذلك يحزى ، ولكن التمام أن تخرج لدولا تخرج لغيره . وقرأ الشعبي : ﴿ وَأَيِّمُوا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة : ٢٩١] . برفع العمرة ، قال : وليست بواجبة . عمدة القارى ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٠٠.

ترجمہ :حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب عمرہ سے اتر جاتے ہیں اور حج مبرور کی جزاء جنت ہی ہے۔

"العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما".

وراصل ترجمة الباب مين دوجزيته: إول وجوب عمره ، دوم فعنيلت عمره -

وجوب عمرہ جس کے لئے ابن عمر اور ابن عباس ﷺ کا اثر پیش فرمایا اور فضیلت عمرہ کے لئے حضرت ابو ہر مرہ ہے کی روایت پیش کردی۔

#### (۲) باب من اعتمر قبل الحج ج سے پہلے مردکرنا

ان عكرمة الحمد بن محمد : أخبرنا عبدالله : أخبرنا ابن جريج : أن عكرمة ابن خالد سأل ابن عمر رضى الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال : لابأس قال عكرمة:
 أب عمر : اعتمر النبى هي قبل أن يحج . وقال ابراهيم بن سعد : عن ابن اسحاق : حدلتى عكرمة بن خالد قال : سألت ابن عمر ، مثله .

ترجمہ: حضرت عکرمہ بن خالد نے حضرت ابن عمر اللہ سے حج سے پہلے عمر ہے بارے میں دریافت کیا تو خوا مایا کوئی حرج نہیں ،عکرمہ نے کہا کہ ابن عمر اللہ نے فرمایا نبی اکرم اللہ نے جمر عن العمرة قبل العج" اس سوال کامنٹا کیتھا کہ ایک حدیث میں ہے:

"عن سعيد ابن المسيب أن رجلاً من أصحاب النبي الله عمر الحطاب الفهد عنده أنه سمع رسول الله المرض الذي قبص فيه ينهي عن العمرة قبل الحج. أخرجه أبوادؤد".

لیکن علامہ خطا فی نے اس کی سند پر کلام کیا ہے ، دوسرے اس کی توجید بیمکن ہے کہ آ دی عمرہ پہلے کر لے توج کے لئے دوبارہ سنر کرنے میں سستی آنے کا احمال ہے ، البذا نہی تحریم یا کراہت کے لئے نہیں ، بلکہ ارشاد کے لئے ہے۔

# 

نی کریم ﷺ نے کتے عرب کے

240 ا ـ حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور ، عن مجاهد، قال: دخلت أنا و

عروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة ، و إذا أناش يصلون في المسجد صلاة الضحى ، قال : فسألناه عن صلا تهم؟ فقال: بدعة ، ثم قال له: كم اعتمر النبي هذا قال: أربع ، إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه. [ أنظر: ٣٢٥٣]. ٣

امّاه ، الا تسبمعين مايقول أبوعبدالرحمن؟ قالت عائشة أم المؤمنين في الحجرة ، فقال عروة : يا أمّاه ، الا تسبمعين مايقول أبوعبدالرحمن؟ قالت عائشة : مايقول ؟ قال : يقول : ان رسول الله الله الله أبا عبدالرحمن ، ما الله الله أبا عبدالرحمن ، ما اعتمر عمرة الا وهو شاهد ، و مااعتمر في رجب قط . [أنظر: ٢٥٣، ١ ٤/٥٢]

الزبيس قال: سألت عائشة رضى الله عنها ، قالت : مااعتمر رسول الله ﷺ في رجب . [داجع: ۲۷۷]

حضرت بجاہدر حمد اللہ فرماتے ہیں کہ "دخلت انا وعووۃ بن الزبیر المسجد" شی اور عروۃ بن الزبیر محضرت عاکثہ رضی اللہ الزبیر محد نبوی میں داخل ہوئ "فاذا عبد الله بن عمو جالس" تو عبد اللہ بن عمر حضرت عاکثہ رضی اللہ عنها کے جمرے کے پاس بیٹھے ہوئے سے "اذا اناس یصلون فی المسجد صلاۃ الضحی" کچھاوگ مجد میں صلاۃ الضحی پڑھ درہے سے تھ تو ہم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا، "فقال میں صلاۃ افعی پڑھ دے سے تھ تو ہم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنها سے لوگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا، "فقال بدعت ہے۔

بعض لوگوں نے کہا کہ ابن عمر ﷺ صلاۃ الضحی کو بدعت سیجھتے تھے جیسا کہ بعض لوگوں کا قول ہے لیکن سیجے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جو بدعت قرار دیا وہ اس وقت نماز کے لئے مسجد میں آ کرنماز پڑھنے کو بدعت قرار دیا ورنہ گھر میں پڑھے تو ٹھیک ہے تو پھر ان سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ نے کتنے عمرے کئے تو انہوں نے فرمایا کہ چارعمرے کئے تھے۔

ان ميں سے ايک رجب ميں تفاقو ہم نے ان کی ترويد کربا مناسب نبين سمجھا، ہم نے حضرت عائشرضی الدعنها کوسنا کہ وہ جرے کے اندر مسواک کر رہی تھیں تو ہم نے جاکر ہو چھا کہ " بسائت او الا تسسم عين ما يقول أبو عبد الوحمن" کيا آپ من رہی ہيں انہول نے کيا کہا، پو چھا کيا کہا؟ تو انہول نے جواب ديا کہ وہ عقول أبو عبد الوحم مسلم، کتاب الحج ، باب بيان عدد عمر النبي و زمانهن ، وقم: ۲۲۰۰، وسنن الترمذي ، کتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في عمر قرجب ، وقم: ۸۵۸، وسنن أبي داؤد ، کتاب المناسک ، باب العمرة ، وقم: ۱۲۵، ومسند احمد ، مسند المکثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ۱۲۵، ومسند احمد ، مسند المکثرين من الصحابة ، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وقم: ۱۲۵،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہمافر ماتی ہیں اللہ ﷺ ابوعبدالرحمٰن یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر رحم فر مائے کوئی بھی عمر ہ حضور ﷺ نے ایسانہیں کیا جس میں عبداللہ بن عمرﷺ ساتھ موجود نہ ہوں، لبندا ان کوخوب اچھی طرح یا د ہونا چاہئے تھا لیکن ان سے کوئی بھول ہوگئی ہے حضور ﷺ نے کوئی عمر ہ بھی رجب میں نہیں کیا ، سارے عمر سے ذیق عدہ میں کئے ۔

حفرت قادہ ﷺ نے کئے عمرت انس ﷺ سے بوچھا کہ بی کریم ﷺ نے کتے عمر سے انس ﷺ سے بوچھا کہ بی کریم ﷺ نے کتے عمر سے کئے؟ فرمایا جار:

۔ ایک عمر ۃ الحدیبید ڈی قعدہ میں جہال مشرکوں نے آپ ﷺ کوروک دیا تھا۔ دوسراعمرہ آئندہ سال ذی قعدہ میں جب مشرکین سے سلح کی۔ تیسراعمرہ عمرہ جعرانہ ہے جب حنین کی غنیمت تقسیم فریائی۔ چوتھاعمرہ حج کے ساتھ۔

میں نے یو چھا آپ ﷺ نے جج کتنے کئے؟ فر مایا! ایک۔

9 ك ا حدثنا أبو الوليد هشام بن عبدالملك: حدثنا همام ، عن قتاده قال: سألت أنسا في فقال: اعتمر النبي في حيث ردوه ، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته. [راجع: 24/ ]

"و من القابل عموة المحديبية" اس مين نلطى ہوگئ ہے اس ميں پہلے تو حضور ﷺ كے اس عمر كاذكر ہے جس ميں كفار نے آپ كولو ثاديا تھا۔ پھرا گلے سال حديد يہ ہے عمرہ كاذكر ہے ، حالا نكدا گلے سال عمرة القصاء تھا، وہ عمرة الحديدية نہيں تھا۔ البتدية تاويل ممكن ہے كہ عمرة القصاء در حقیقت حدید يہ والے عمرے كى قضائھى اس لئے اسے عمرة الحدیدیة ہے تجبیر كردیا۔

ا ۱ ۱ محدثنا احمدبن عثمان : حدثنا شريح بن مسلمة : حدثنا ابراهيم بن يوسف عن أبيه ، عن أبي اسحاق قال : سألت مسروقاً وعطاءً ومجاهداً ، فقالوا : اعتمر رسول الله في ذي القعدة قبل أن يحج و قال : سمعت البراء بن عازب رضى الله تعالى

عنهما يقول: اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين. [أنظر: ١٨٣٣، ١٨٣٨،

رسول الله ﷺ نے ج کرنے سے پہلے ذی قعدہ میں عمرہ کیا ہے اور ابواسحاق نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب ﷺ سے سناوہ کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ج سے پہلے دوبار ذی قعدہ میں عمرہ کیا ہے۔

#### $(\gamma)$ باب عمرة في رمضان

رمضان میں عمرہ کرنا

ابن عباس رضى الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله ﴿ لا مرأة من الأنصار - سماها ابن عباس رضى الله عنهما يخبرنا يقول: قال رسول الله ﴿ لا مرأة من الأنصار - سماها ابن عباس فنسيت اسمها -: ((ما منعك أن تحجى معنا ؟)) قالت : كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه ، لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه. قال: ((فإذا كان رمضان اعتمرى فيه فإن عمرة في رمضان حجة)) أو نحواً مما قال. [أنظر: ١٨٢٣]. ٣

انساری ایک ورت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمانے ان کا نام لیا تھا، عطاء کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، ان سے حضورا قدس کے فر مایا "ما منعک ان تحقی معنا؟" ہمارے ساتھ کوں ج نہیں کرتیں، تواس نے کہا کہ میرے پاس ایک اونٹ تھا اس پر "أبو فلان وابنه" سوار ہوکر چلے گئے ہیں لینی میرے شوہر اور میر ایٹا سوار ہوکر چلے گئے ہیں "و تسرک نماضحا فنضح علیه" ایک اونٹ چھوڑ گئے ہیں اس سے ہم اس خوشوں کوسیراب کرتے ہیں تو میرے پاس جانے کے لئے سواری نہیں ہے، "فال فاذا کان دمضان است میں قبید" تو آپ کے فر مایا کہ جبر مضان آئے تو عمر کر لینا، "فان عمر ق فی دمضان حجہ" کے وکہ درمضان میں عمر و ثواب کے اعتبارے یہ جے کے قائم مقام ہے اور مرا دفالی جے ہے۔

ادر مسلم کی ایک روایت میں ہے: "فیصمو قفی رمضان تقضی حجة، أو حجة معی" اور طبرائی نے بچم بیر میں ام طلبق کے بارے میں روایت کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا: "یسا نستی اللّٰہ ما یعدل الحج معک؟ قال: عصو قفی رمضان "۔ ه

#### (٥) باب العمرة ليلة الحِصبة وغيرها

محسب کی رات میں اوراس کے علاوہ کسی وقت عمرہ کرنا

عاقشة وضي حسلم ، كتاب الحج ، باب فضل العمرة في رمضان ، وقم : ٤ ٠ ٢٢ ، وسنن النسائي ، كتاب العبيام ، باب العبيام ، باب الحبرة في رمضان ، وقم : ٤ • ٢٢ ، وسنن النسائي ، كتاب العبيام ، باب العبرة ، باب العبرة ، باب العبرة ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب العمرة ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب العمرة ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المناسك ، باب العمرة في رمضان ، وقم : ٢٩٨٥ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، وقم : ٢٩٢١ ، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في فضل العمرة في رمضان ، وقم : ١٨٥٥ . في محمدة القارى ، ٢٥٤٠ .

الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ها، موافين لهلال ذى الحجة فقال لنا: ((من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة فلولا الى أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة . فلولا الى اهديت . لأهللت بعمرة )) قالت: فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بحج . وكنت ممن أهل بعمرة فاظلني يوم عوفة و أنا حائض فشكوت الى النبي في فقال: ((أرفضى عمرتك، وانقضى رأسك، وامتشطى وأهلى بالحج)) . فلما لأن ليلة الحصبة أرسل معى عبدالرحمن الى التنعيم فاهللت بعمرة مكان عمرتى . [راجع: ٢٩٣]

ترجمہ: خطرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مدینہ ہے اس وقت نگلے جب ذی الحجہ کے چاند کا وقت آپہنچا، آپ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جوج کا احرام با ندھنا چاہے، وہ ج کا حرام با ندھا ورجوعرے کا احرام با ندھنا چاہے، وہ عمرہ کا باندھے اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لا تا تو میں بھی عمرہ ہی کا احرام با ندھا اور بعض نے ج کا احرام با ندھا اور میں نے بھی احرام با ندھا اور میں نے بھی احرام با ندھا اور میں نے بھی عمرہ ہی کا احرام با ندھا کھرع فد کا دن آپہنچا اور میر احیض خم نہیں ہوا تو میں نے نبی احرام با ندھا اور جی کا احرام با ندھا کے گا احرام کی میں سے شکوہ کیا آپ ﷺ نے فرمایا تو اپنا عمرہ چھوڑ دے اور سر کھول ڈال ، کنگھی کر لے اور ج کا احرام با ندھ لے پھر جب محمر کی رات آئی تو آپ ﷺ نے عبدالرحن میرے بھائی کومیرے ساتھ ععمیم بھجا تو میں نے اس عمرے کا بدل جس کوتو ڑ ڈالا تھا دوسرا عمرہ کیا۔

ججة الوداع میں آنخضرت ﷺ نے رمی جمارے فراغت کے بعد مدینہ واپس ہونے کے وقت منزل کی ہے اور رات گذاری ہے اور بہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی الله عنہا نے حضورا کرم ﷺ کے حکم واجازت سے عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ کے ہمراہ تعلیم سے عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا مقصدا تباع رسول میں اگر مصب میں منزل کرے اور دارت گذار بے توافضل اور باعث ثواب ہے۔ اور و ہاں سے عمرہ کرتا بھی جائز ہے۔

### (٢)باب عمرة التنعيم

لتعليم سے عمرے كا احرام باندھنا

المعلم، عن عطاء: حدثنى جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن النبى المطلب عن حبيب المعلم، عن عطاء: حدثنى جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن النبى الهاهم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدى غير النبى الهاوطلحة. وكان على قدم من اليمن ومعه الهدى ، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله الله الله النبى الذن الأصحابه أن يجعلوها عمرة ، يطوفو ا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهدى أفقالوا ننطلق الى منى ، وذكو

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

أحدنا يقطر، فبلغ النبى الله قال: ((لو استقبلت من أمرى مااستدبرت ما أهديت، ولولا أن معى الهدى الأحللت)). وإن عائشة رضى الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قالت: فلما طهرت وطافت قالت: يارسول الله! أتنطلقون بعمرة وحجة، وانطلق بالحج ؟ فأمر عبدالرحمن بن أبى بكر أن يخرج معها الى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقى النبي العقبة وهو يرميها، فقال: ((الا بل للأبد)).[راجع: ١٥٥٧]

ترجمہ: عطاء بن ابی رہائے ہے مروی ہے کہ حضرت جابر بھی نے جھے ہیں کیا کہ نبی کریم ہے اور آپ کے اصحاب نے جج کا احرام با ندھا اور نبی کریم ہے اور طلحہ کے سواکسی کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا اور نبی دنوں میں حضرت علی ہے بین سے تشریف لائے ان کے ساتھ قربانی بھی تھی ، انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کا احرام با ندھا جس کا رسول اللہ ہے نے با ندھا اور نبی کریم ہے نے یہاں مکہ پہنچ کراپنے اصحاب کو بیا جازت ویدی تھی کہ جج کو عمرہ کرڈ الیس ، بیت اللہ صفا ومروہ کا طواف کر کے بال کو الیس اور احرام کھول دیں مگر جس کے ساتھ قربانی ہووہ احرام نہ کھولے اس پراصحاب کہنے لگے کہ کیا ہم جج کے لئے منی جا کیں اور جارے ؤکر سے منی ساتھ قربانی ہووہ احرام نہ کھولے ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں قربانی ساتھ دروہ برای ہو، ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں قربانی ساتھ نہ ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں جس ساتھ نہ ہوتا جو بعد میں معلوم ہوا تو میں جسی احرام کھول ڈ التا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آگیا انہوں نے جج کے سب کام کے فقط خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا۔ جب وہ حیض سے پاک ہوئیں اور طواف کر چکیں تو کہنے لگیں یا رسول اللہ! آپ سب لوگ تو عمرہ اور جج دونوں کرکے گھر جارہے ہیں اور میں فقط ہی جج کر کے؟ آپ کی نے عبدالرحمٰن بن الی بکر کو تھم دیا کہ علیم تک ان کے ساتھ جاؤ۔

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ذی الحجہ میں جج کے بعد عمرہ کیا اور ایسا ہوا کہ سراقہ بن مالک بن بعثم ﷺ آپ گئے سے ای وقت ملے جب آپ گئے عقبہ میں کنگریاں مار رہے تھے اس نے پوچھا کیا یہ یعنی جج کے مہینے میں عمرہ کرنا خاص آپ کے لئے ہے یا رسول اللہ! آپ کے نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے یعنی زمانہ جا بلیت کا قاعدہ ٹو کے گیا کہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے ، بعضوں نے یہ مطلب کہا کہ قران یعنی جج اور عمرے کو جمع کرنا ہمیشہ کے لئے درست ہوا۔

مقصدِ بخاريٌ

امام بخاری رحمہ اللّٰہ کا مقصداس باب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اگر مکہ مکر مدسے کوئی عمرہ کا ارادہ کرے تو

افضل یہی ہے کہ تعلیم ہے عمرہ کا احرام باند ہے، چونکہ حضور اقدیں ﷺ نے ام المؤمنین حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا کو تعلیم سے عمرہ کا حکم دیا ہے۔

#### (٤)باب الاعتمار بعد الحج بغير هدى

بلاوجوب قربانی کے جج کے بعد عمرہ کرنا

المدن و المستوري المنتي : حدثنا يحيى : حدثنا هشام قال : أخبرني أبي قال : أخبرتي عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله فلا ، موافين لهلال ذى المحجة فقال رسول الله فلا : ((من أحب أن يهل بمعرة فليهل . ومن أحب أن يهل يحجة فليهل . ولو الا أنى أهديت الأهللت بعمرة )). فمنهم من أهل يعمرة . ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل يعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدر كنى يوم عرفة وأنا حائض ، فشكوت الى رسول الله فل ققال : ((دعى عمرتك ، وانقضى رأسك ، وامتشطى ، وأهلى بالحج )) ففعلت . فلما كانت ليلة الحسبة أرسل معى عبدالرحمن الى التنعيم . فاردها فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شىء من ذلك هدى و الا صدقة و الاصوم . [راجع : ٢٩٣]

"ولم يكن في شيئ من ذلك هدى ولاصدقة ولاصوم".

حضرت عروہ رحمہ اللہ اس بات کی نفی کررہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو کوئی ہدی قربان کر فی پڑی تھی الیکن سے بات نہ حنفیہ کے مسلک پر تھیک بیٹھتی ہے نہ شافعیہ کے۔

اس لئے کہ شافعیہ کا موقف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے افراد یا تمتع کوقر ان میں تبدیل کرلیا تھا،اور قارن پران کے نز دیک بھی دم آتا ہے۔

اور حفیہ کے زور کیک رفض عمرہ کی بنا پر دم آیا تھا جس کی تفصیل پیچے" باب السحائی الفضی الفضی المسلم المسلم

# (٨) باب أجر العمرة على قدر النصب

عمرے کا ٹواب بقدر مشقت ہے

٨٨ ا ـ حداثما مسدد: حداثنا يزيد بن زريع: حداثنا ابن عون ، عن القاسم بن

ل عمدة القارى ، ج: ٤٠٥ ص: ٢٢ م، و فتح البارى، ج: ١٠١٠ من: ١١٠٠

محمد ، وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قالا : قالت عائشة رضى الله تعالىٰ عنها : يا

رسول الله الله المناس بنسكين وأصدر بنسك ؟ فقيل لها : ((انتظرى فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلى ثم ائتيا بنمكان كذا. ولكنها على قدر نفقتك ، أو

نصبک)).[راجع:۲۹۳]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فربایا یا رسول اللہ ﷺ ! سب لوگ تو دوعبادت کر کے جارہے ہیں اور بیس صرف ایک عبادت کر کے جارہے ہیں اور بیس صرف ایک عبادت کر کے لوٹوں گی؟ تو ان سے فرمایا گیاانتظار کر وجب پاک ہوجا کا تو تعظیم جا وَ اور وہاں سے عمرہ کا احرام ہاندھو، پھرفلاں جگہ ہمارے پاس آ جانالیکن اس کا تو اب تو خرج کے مقداریا مشقت کی مقدار ہے۔ " لکنھا علی قدر نفقت کی اور نصب کی " یعنی ثو اب جوشہیں ملے گا تمہارے خرج اور تمہارے

" لکنها علی قدر نفقتک او نصبک " یسی اواب جو اہیں ملے گائمہارے خرج اور تمہارے ترکیارے اور تمہارے ترکیارے القب کے حساب سے ملے گائمہیں اگر خرج کرنا پڑا التحکن زیادہ ہوئی تو زیادہ ثو اب ہے اور کم خرج کرنا پڑا التحکن زیادہ ہوئی تو زیادہ ثو اب ہے۔ تو ثو اب بھی کم ہے۔

اب بعض حضرات کہتے ہیں منشأ ہیہے کہ حضرت عائشاً کو یہ کہنا کہ تنہیں دوسروں سے زیادہ اجر ملے گایہ
اس لئے کہ تنہیں تکایف زیادہ ہوئی کہ پہلے تم ہوا کہ میں ساتھ نہیں چل سکتی بعد میں پھرالگ سے جا کرعمرہ کرنا پڑا۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں مرادیہ ہے کہ کرتو لولیکن اتنا تو اب نہیں ملے گا جتنا اوروں کو ملا کہوہ تو
شروع سے احرام باندھ کرآئے تھے اورتم نے ابھی احرام باندھا اور فوراً حلال ہو گئیں تو تعب کم ہوا اس واسطے
تواب کم ہوگا۔

# (٩) باب المعتمر إذا طاف ، طواف العمرة ثم خرج ، هل يجزئه من طواف الوداع؟

ق کے بعد عمره کرنے والا عمرے کا طواف کرے مدے چل کمر ابوتو طواف ووائ کی ضرورت ہے یائیں؟

۱ ۵۸۸ - حدثنا أبو نعیم: حدثنا أفلح بن حمید ، عن القاسم ، عن عائشة رضی الله عنها قالت : سرجنا مهلین بالحج فی اشهر الحج و حرم الحج فنزلنا بسر فقال النبی الصحابه : ((من لم یکن معه هدی فاحب ان یجعلها عمرة فلیفعل ، ومن کان معه هدی فلا)). و کان مع النبی فی و رجال من اصحابه ذوی قوة الهدی ، فلم تکن لهم عمرة ، فلد خل علی النبی و انا ابکی فقال : ((مایبکیک ؟)) قلت : سمعتک تقول الاصحابک سا قلت : سمعتک تقول الاصحابک سا قلت فمنعت العمرة . قال : ((وما شانک ؟)) قلت : لا أصلی . قال : ((فلا یضرک ، انت من بنات آدم کتب علیک ما کتب علیهن ، فکعنی فی حجتک .

عسى الله أن يرزقكها )). قالت: فكنت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب فلاعا عبدالرحمن فقال: (( أخرج باختك الحرم فلتهل بعمرة ثم الهرغا من طوافكما انتظر كما هاهنا)). فأتينا في جوف الليل فقال: ((فرغتما ؟))قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتبحل النباس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج متوجها الى المدينة. [راجع: ٢٩٣]

حدیث بین صراحناً کوئی تھم نہیں تھا، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی تھم کی تصریح نہیں گی، البت حدیث بین حرات عائشہ رضی اللہ عنہا کا الگ سے طواف وداع کرنا منقول نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی طواف الوداع کرنے کے بجائے پوراعمرہ بی کر لے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہمانے تعلیم سے کہ اگر کوئی طواف الوداع بھی ادا ہو جاتا ہے۔
کیا تو اس سے طواف الوداع بھی ادا ہو جاتا ہے۔

# (۱۱) باب: متى يحل المعتمر

عمره كرنے والاكب حلال ہوتا ہے

"وقال عطاء ، عن جابر ﷺ : أمر النبي ﷺ أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا لم يقصروا ويحلوا "

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن ابی اونی کے نے فر مایا کہ رسول اللہ کے نے عمرہ کیا اور ہم ہمی آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب آپ کے ساتھ علی ہم نے بھی آپ کے ساتھ علی ہم کے بھی آپ کے ساتھ صفا ومروہ پر گئے اور ہم مکہ والوں سے آپ کے بھی آپ کے بوئے میں کہ کوئی مکہ والوں سے آپ کی بھی آپ کے بوئے میں کہ کوئی مکہ والا کا فرآپ کے بھی کہ کی ارسول اللہ کے کہ والا کا فرآپ کی جب کے انہوں نے فرمایا نہیں۔

سیمرة القصاوالی بات ہے، فرماتے ہیں "کنا نستوہ من اهل مکة أن يوميه أحد" ہم آپ ﷺ كي آئے بيچے رہے تھے اور آپ ﷺ كوالل مكرسے چھپائے رکھتے تھے كہ كوئى آپ ﷺ كو تيروغيرہ نه ماروے وہ دشم ہوتھے ہى اس واسطے ہم ساتھ رہتے تھے۔

1 4 2 1 \_ قال: فحدثنا ما قال لحديجة.قال: ((بشروا حديجة ببيت من الجنة من

#### قصب لا صحب فيه ولا نصب)).[أنظر: ٣٨١٩] كي

یعن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بار ہے میں اس وقت آپ نے بیہ بات بیان فر مائی تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خوشنجری من لو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ عظافہ نے جنت میں ایسا گھر دیا ہے جس میں نہ کوئی شور شغب ہے نہ کوئی تھکن ہے اللہ عظافہ نے ان کو وہاں پر بید درجہ عطافر مایا ہے۔

97 - حدثنا الحميدى: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة. ولم يطف بين الصفا والمروة ، أيأتي امرأته ؟ فقال: قدم النبي في فطاف بالبيت سبعا. وصلى خلف المقام ركعتين ، وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. [راجع: 90]

٣٩٧ - قال : وسالنا جابر بن عبدالله رضى الله عنهما ، فقال : لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة . [راجع : ٣٩٢]

# عمرہ کی ادائیگی میں سعی سے پہلے مجامعت کا حکم

عمروبن دیناررحمہاللہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے ایک شخص کے بارے میں بوچھا جس نے عمرہ کیلئے بیت اللہ شریف کا طواف کرلیا تھا بعنی اس نے عمرہ کا احرام با ندھا تھا اور بیت اللہ کا طواف کرلیا ،لیکن صفا اور مروہ کے درمیان ابھی سعی نہیں کی۔

"أیاس کیلئے ایسا قام اور کیا اس حالت میں جبکہ طواف کر چکا ہے ابھی سعی نہیں کی اپنی ہوئ کے پاس جاسکتا ہے؟ لیعنی اگر کوئی اتنا جلد باز آ دمی ہو کہ اس کو سعی کرنے کا بھی انتظار نہ ہوا ورطواف کر کے ہی مجامعت کرنا جا ہتا ہے، آیا اس کیلئے ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ تو حصرت ابن عمر کے نے فرمایا کہ نبی کریم کھی حرم میں تشریف لائے۔

"فيطاف بالبيت سبعاً" سات چكربيت الله كالائد" وصلى خلف المقام و كعتين" مقام ابرا بيم ركد جيد وركعت نماز پڙهي بين،اس سے استقبال قبلدلازم آيا، بحث پيچه گزر چكى ہے۔ "وغاف بين الصفا والمروة" پجرآپ شكانے سی فرمائی۔

ع وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب خديجة أم المؤمنين، وقم: ٣٣٢١، وسنن أبي داؤ د، كتاب الممناسك، باب العمرة، وقم: ٢٩٨١، وسنن أبي داؤ د، كتاب المناسك، باب العمرة، وقم: ٢٩٨١، وسنن أبن ماجه، كتاب المناسك، باب العمرة، وقم: ٢٩٨١، ومسند أحمد، أول مسند الكوفيين، بساب يقية حديث عبدالله بن أبي أوفي عن النبي، وقم: ١٨٣٣٤، ٩٨١، ٩٨٨، ٩٨٥، ٩٨٠ م ١٨٥٩، وسنن الداومي، كتاب المناسك، باب في السعى بين الصفا والمروة، وقم: ١٨٣١.

تو مطلب بیہ ہے کہ حضوراقدی بھی نے دونوں کے درمیان کوئی فصل نہیں کیااور عمرے کی تحکیل سعی پر ہوئی۔
"لقد کان لکم فی رمبول الله امبو احسنة و سالنا" لینی یہ بی سئلہ (ندکورہ) عمر و بن دیار نے جابر بن عبداللہ کے جہا کہ "لایقر بنھا" اس کے قریب بھی نہ جائے جب تک کہ صفا و مروہ کی سعی نہ کر لے۔ چنا نچہ اس بات پرتمام فقہا و متفق ہیں کہ عمرے کی تحکیل سے پہلے بجا معت جا تر تہیں ہے۔

490 اسحداننا محمد بن بشار: حداننا شعبة ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن ابي موسى الأشعرى شهقال: قدمت على النبي شهبالبطحاء وهو منيخ فقال: ((احججت؟)) قلت: نعم. قال: ((بما اهللت؟)) قلت: لبيك ، باهال كاهلال النبي ققال: ((أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم احل)). قطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم احل)). قطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم البيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت المتى به حتى كان في خلافة عمر فقال: ان أخذنا بكتا ب الله فانه يامرنا بالتمام. وان أخذنا بقول النبي شفانه لم يحل حتى يبلغ الهدى محله. [راجع: 1009]

ترجمہ: حضرت موی اشعری کے نے فرمایا میں نبی کریم کے پاس بطحاء میں حاضر ہوا آپ کے وہاں اترے ہوئے تھے آپ کھنے نے اترے ہوئے ایک اور وہ سے آیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! آپ کھنے نے فرمایا تو فرمایا تو نے لیک میں کیا کہا، میں نے کہالینک اسی احرام کا جواحرام نبی کریم کھنے نے باندھا، آپ کھنے نے فرمایا تو نے اچھا کیا اب بیت اللہ اور صفاوم وہ کا طواف کرلے اور احرام کھول ڈال۔

میں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا ومروہ کی سعی کی پھر قبیلہ قیس کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سرکی جو ئیں نکالیں پھر میں نے جج کا احرام با ندھا، اور میں لوگوں کو ای طرح کرنے کا فتو کی دیتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر ﷺ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے فر مایا اگر ہم اللہ ﷺ کی کتاب کولیں تو وہ ہمیں جج وعرہ کو پورا کرنے کا حکم دیتی ہے اور اگر نبی کریم ﷺ کے قول کولیں تو آپ ﷺ نے اس وقت تک احرام نہیں کھولا جب تک قربانی اسے ٹھکانے نہ پہنچ گئی۔

194 ا حداثنا أحمد: حداثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو: عن أبي الأسود: أن عبدالله مولى أسماء تقول كلما مرت عبدالله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه: أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على رسول محمد . لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومتل خفاف قليل ظهرنا. قليلة أزواد نا . فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير . وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشى بالحج . [راجع: ١٢١٥]

لینی حضرت اساءرضی الله عنها جب بھی حجون کے مقام ہے گذرتیں توبیفر ماتیں کہ الله ﷺ رحمتیں نازل

فرمائے اپنے رسول ﷺ پر، مجھے ان کی یاد آتی ہے کہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ بیبال اترے تھے۔

مسئلہ مختلف فیہ تھا اس لیئے امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں طرح کی حدیثیں پیش کر دی اور اپنی طرف سے کوئی فیصلز نہیں فرمایا۔

حضرت ابن عباس ہے منقول ہے کہ سرف طواف کرنے سے حلال ہوجا تاہے۔ یہی اسحاق بن را ہویہ کا مسلک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آخری حدیث کولا کران کے مسلک کی طرف اشارہ کردیا ہے ، بعض حضرات سے بیمنقول ہے کہ عمرہ کرنے والا جہاں حرم میں پہنچاوہ حلال ہوگیا گوطواف وسعی نہ کرے۔ ۸

# (۱۲) باب مايقول اذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو جب و العرف أو الغزو جب و أن ج يا عرب ياغزوه العرب المراد في المراد المراد المراد في المراد المراد المراد المراد في المراد الم

المه الله تعالى عنهما: أن رسول الله الله الخيرنا مالك ، عن نافع . عن عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما: أن رسول الله الله الذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: (( لا اله الا الله وحده لاشريك له، له المملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . آيبون تاثبون ، عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده )). [أنظر: ٢٩٩٥، ٢٠ مسدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده )). [أنظر: ٢٩٩٥،

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی غزوہ سے یا حج سے یا عمر ہے ۔ ہے واپس لو منے تو ہرچڑ ھائی پر تین تکبیریں یعنی تین باراللہ اکبر کہتے پھر فرما تے:

"لا اله الا الله وحده لاشريك له، له الملك وله المحسد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تاثبون، عابدون ساجدون ، لربنا حامدون ، صدق الله و عده ، و نصر عبده ، و هزم الأحزاب وحده".

ایک الله کے سواکوئی معبود نیس اس کاکوئی شریک نیس ای کا ملک ہے اوراس کے لئے حمد ہے اوروہ ہر چیز پر
قادر ہے ہم سفر سے لوٹ رہے ہیں تو بہ کررہے ہیں اپنے یا لک کی عبادت کررہے ہیں سجدہ کررہے ہیں اپنے پروردگار
کی حمد کررہے ہیں اللہ نے اپناوعدہ سچا کردیا اوراپنے بندے کی مدد کی اور تنہا اس نے کا فروں کی فوجوں کوشکست دی۔

اللہ معتمر " لعله تعریض الی ابن عباس ، فانه یقول: ان المعتمر یحل بانطواف ، و یسعی فیما بعدہ ،
فیض البادی مے: ۳ ، می: ۲۲ ا .

### (١٣) باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة

آنے والے حاجیوں کا استقبال کرنا اور تین آ دمیوں کا ایک جانور پرسوار ہوتا

49 م ـ حدثنا معلّى بن اسد :حدثنا يزيد بن زريع:حدثنا خالد، عن عكرمة، عن اين عباس رضى الله عنهما قال: لما قدم رسول الله هدكة استقبله أغيلمة بنى عبدالمطلب. فحمل واحداً بين يديه و آخر خلفه. [انظر: ٢٥ ٩ ٢ ٩ ٥ ٩]. و

استقبال الحاج القادمين والثلاف عكد "بهاب استقبال الحاج القادمين والثلالة على الدابة" كاكيامطلب على المالية "كاكيامطلب على الدابة" كاكيامطلب على الدابة "كاكيامطلب على الدابة "ك

زیادہ میچ بات بدہے جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ اس باب کے دوجز ، ہیں:

پہلا جزء ہے" باب اسقبال الحاج القادمین" لینی آنے والے تجاج کا استقبال کرتا اور استقبال مصدر مضاف ہے مفعول کی طرف لینی لوگوں کا حاجیوں کا استقبال کرنا اور یہ بات حدیث شریف میں آرہی ہے کہ جب نی کریم بھی مکد کرمہ میں تشریف لائے تو بی عبدالمطلب کے پچھاڑکوں نے آپ بھی کا استقبال کیا۔

دوسراجز ، ب "والفلا ثة على الدابة " ياستقبال كامضاف الينبيل ب بلكه استقبال برمعطوف المعنى "باب الفلا ثة على الدابة " كرتين آ دميون كا ايك دابه پرسوار بوتا اور صديث ك آخرى حصد بي الثابت ب كه "فسط واحداً بين يديه و آخو خلفه " كرايك الميك وآپ الله في في آگر بشاد يا اور دوسر ب كو يتهي بشاليا تو ايك دابه پرتين سوار بو گئة و اگر چه اس كاتعلق ق سنبيل ب كيكن امام بخارى رحمد الله مجمى طرد اللباب كوئى چيز الله بين آگئة واس كوجى ذكركرد ية بين -

چنانچے بعینہ یمی باب قائم کیاہے کتاب الاوب میں کہ ''باب د کوب الثلاثة علی الدابة ''اور بعینہ یمی ماب الثلاثة علی الدابة ''اور بعینہ یمی صدیث لے کرآئے ہیں تو اس واسطے اور تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ،سیدھی می بات ہے کہ باب کے دوجزء ہیں ایک کاتعلق جے ہے اور دوسرے کاتعلق سواری سے ہے۔ ال

#### (۱۳) باب القدوم بالغداة

مسافركاضج كوگعرآنا

9 4 1 - حدثت أحمد بن الحجاج: حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيدالله ، عن تنافع ، عن ابن عياض ، عن عبيدالله ، عن تنافع ، عن ابن عبمر رضى الله تعالى عنهما : ان رسول الله الله الذا خرج الى مكة وفي سنز النسائي، كتاب مناسك الحج ، باب استقبال الحج ، رقم : ٢٨٣٥،

ول فتح الباريء ج: ٣٠ م ص: ٩ أ ٢ ، وعمدة القارى، ج: ٤ ، ص: ٣٣٥.

يصلى في مسجد الشجرة ، وذا رجع صلى بذى الحليفة ببطن الوادى وبات حتى يصبح .

ترجمه: خضرت ابن عمرٌ سے مروی ہے کہ حضورا کرم جب مدینہ سے مکہ روانہ ہوتے تو شجرہ کی مسجد میں نماز بڑھا کرتے اور مکہ ہےلوٹ کرآ تے تو ذوالحلیفہ میں نالے کے نشیب میں نماز پڑھتے پھررات کومبح تک وہیں رہ جاتے۔ "ذوالحليفة" \_ يدرخت ذوالحليف كقريب تفاآپ الى رسته كم تشريف لے جاتے، امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مقصد آ واپ سفر کو بیان کرنا ہے۔

#### (۱۵) با ب الدخول بالعشي شام كوكمرآنا

• • ٨ ا ــ حدثنا موسى بن اسماعيل : حدثنا همام ، عن اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ، عن أنس ره قال : كان النبي لله لا يبطرق أهله ، كان لا يدخل الا غدوة أو عشية . [راجع : ٣٣٣]

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے فر مایا کہ نبی کریم ﷺ سفر سے واپسی میں رات کوایے گھر والوں کے یاس نہیں آتے ،آپ ﷺ کوآتے یا شام کوزوال سے لے کرغروب تک ،امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ آپ ﷺ رات کوگھرنہیں جاتے تھے بس مبح کویا شام کوتا کہ گھروالی اپنے آپ کوئنگھی وغیرہ سے سنوارے۔

## (٢١) باب: لايطرق أهله اذا بلغ المدينة

جب آوی این شریس آئے تورات کو گرندجائے

ا • ٨ ا \_ حدلنا مسلم بن ابراهيم : حدثنا شعبة : عن محارب ، عن جابر 🐗 قال: نهي النبي ه أن يطرق أهله ليلاً .[راجع: ٣٣٣]

مستله: امام بخاری رحمدالله کا مقصد باب سے بالکل ظاہر ہے کہ رات کے وفت گھر نہ جائے معلوم نہیں کے کس حال میں ہو،البتہ دن کے وقت صبح یاشام کو جائے۔ یہ ممانعت مکروہ تنزیبی ہے، ناجا ئزوحرام نہیں ہے۔ال

## (٤ ا )باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة

جب مدينه طيبه يهني تواني سواري تيز كردے

٨ ٠ ٢ - دلنا سعيد بن أبي مريم : أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد

ال عمدة القارى ، ج: ٤٠ص: ٣٣٧:

أنه سمع أنسا ﷺ يقول: كان النبي ﷺ إذا قلم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقة، وإن كانت دابة حركها . قال أبو عبدالله : زاد الحارث بن عمير عن حميد : حركها من حيها.

حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل، عن حميد ، عن أنس قال: ((جدرات)). تابعه الحارث بن عمير .[أنظر: ٢٨٨١]. ١٢

# مدينه سے آتخضرت ﷺ کی محبت

حفزت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر ہے واپس آتے اور مدینہ منورہ کی چڑھائیاں د کھتے تو اپنی اونٹنی کو تیز چلاتے اورا گرکوئی جانور ہوتا تو اسے ایز لگاتے۔

"جدرات" كي بجائ " درجات " كالفظ استعال كياد بواروں كے بارے ميں يعنى مدينه منوره كى محبت کی وجہ سے جب دور ہے آ ٹارنظرآ نے تو آ بﷺ سواری کو جلا کرتیز کر دیتے تھے۔

# (١٨) باب قول الله تعالى: ﴿ وَ أَتُوا البُيُوتَ مِنْ أَبُوا بِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩]

 ١٨٠٣ ـ حداثا أبو الوليد: حداثا شعبة: عن أبي اسحاق قال: سمعت البراء ﷺ يقول: نزلت هذه الآية فيننا ، كانت الأنصار اذا حجوا فجاو لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن مِن ظهورها . فجا رجل من الأنصار فدخل من قبل بايه ، فكانه عيّر بذلك . فسنولست : ﴿ وَلَيْسَ الْهِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا البُّيُوتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا ﴾ [البقرة: ١٨٩]. [انظر: ٢١٥٣]

اہل عرب کے ہاں بیرواج تھا کہ احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے واپس گھر آٹا پڑتا تو گھر کے در وازے سے داخل ہونے کے بجائے چیچے سے دیوار پھلانگ کریا سپرھی لگا کر داخل ہوتے تھے۔

بعض حضرات نے اس رواج کوانصار کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے ، کیکن سیجے یہ ہے کہ تمام اہل عرب کا یمی رواج تھا ،صرف حمس اس ہے مشتی تھے کہ وہ درداز وں سے داخل ہو سکتے تھے ، چنانچہ سے جج ابن خزیمہ اور متدرک حاکم میں حضرت جابر اللہ کی روایت ہے کہ اس آیت کر بمدے اس جابلی رسم کا خاتمہ کیا گیا۔ ال كل ومستن التومذي «كتاب المدعوات عن رصول الله ، ياب مايقول اذا قدم من السفر ، رقم : ٣٣٧٣، ومسند أحمد ،

باقى مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، رقم: ١٢١٥٨.

"إل وقسد روى ابن خويسمة والسحساكم في (صحيحيهما) من طويق عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قبال: كنانست قريش تدعى الحمسُ وكانوا يدخلون من الأبواب في الاحرام ، وكانت الأنصار و سائر العرب لايد خلون من الأبواب ، فبينما وسول الله ﷺ ، في بستان فخرج من بايه ، .......... ﴿ لِيِّرِمَا شِرَاكُ صَلَّى بِرَ ﴾

### (١٩) باب: السفر قطعة من العذاب

#### سفرعذاب كااكيكمثراب

۱۸۰۳ عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن الله عن الله عن الله عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال: ((السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. [انظر: ١٠٠٣،٩٦،٥٣]. الله

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سفرعذاب کا ایک گلزاہے، تہہیں کھانے ، پینے اورسونے سے روک دیتا ہے اس لئے جب آ دمی اپنا کام پورا کر لے تو سفر سے جلدی اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔

"فواذا قبضى نهمته" - "نهمة" كمعنى حاجت بين يعنى جب اپنا كام پورا ہوجائے تو پھروا پس جاؤ، سفركوئى اليمى چزئييں جو بلاوجه اختيار كيا جائے -

# (\* ۲) باب المسافر اذا جد بى السير ويعجل الى أهله مافرجب جلد چنى كوشش كرد بابواورائ كمرين جلدى پنجناچا ہے

۱۸۰۵ - حداثنا سعید بن أبی مریم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنی زید بن أسلم ، حن أبیه قال: كنت مع عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بطریق مكة فبلغه عن صفیة بنت أبی عبید شدة وجع فأسرع السیر حتی اذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلی السمغرب والعتمة جمع بینهما، ثم قال: انی رأیت النبی اذا جد به السیر أخر المغرب وجمع بینهما. [راجع: ۱۹۰۱]

"إل وفي صبحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر الى أهله بعد قضاء شخله، رقم: ٣٥٥٣، وسند أحمد، باقي مسند شخله، رقم: ٣٥٥٣، وسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب باقي المسند السابق، رقم: ٢٩٢٢، ٢٩٣٧، ١٣٠٠، وموطأ مالك، كتاب الجامع، باب مايؤمر به من العمل في السفر، رقم: ٢٥٥٣، وسنن الدارمي، كتاب الاستنذان، باب السفر قطعة من العذاب، رقم: ٢٥٥٣.

حضرت اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ کے ساتھ تھا ان کو صفیہ بنت عبیدا پنی بیوی کی سخت بیاری کی خبر پینچی تو وہ بہت تیز چلے ، یہاں تک کہ جب شفق غروب ہونے لگا تو سواری ہے اترے اور مغرب اور عشاء ملاکر پڑھا پھر فر مانے لگے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ ﷺ کو جلد چلنے کی ضرورت ہوتی تو مغرب کی نماز میں دہر کرتے اور مغرب وعشاء ملاکر پڑھ لیتے ۔ ہے ل

اس حدیث میں جمع بین الصلوتین کا ذکرہے، پھر ذکرہے ''اسم فیلسما بیلبٹ' تھوڑی دیر تھہرتے تھے پھر عشاء قائم کرتے تھے۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ بیرجمع صوری تھی اس واسطے کہ اگر جمع حقیقی ہوتی تو پھر تھہرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ابودا وَ داور وارفطنی کی روایت میں صراحت ہے کہ بیٹھہرنا اس لئے ہوتا تھا کہ شفق عائب ہوجائے اور جب شفق عائب ہوجاتی تو پھرعشاء پڑھتے۔ لالے

<sup>@1-14</sup> أن ابن عمر استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم فقال إن النبي الله كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هالين الصلالين فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما ، سنن أبي داؤد ، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلا تين ، رقم : ١ ٢ ٠ ١ ، وسنن الداوقطني ، باب الجمع بين الوقوف في السفر ، رقم : ٨ ، ح : ١ ، ص : ٠ ٩ ،



### بسر الله الرحس الرحير

# ٢٧ - كتاب المحصر

و قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَـٰذِي وَ لاَ تَـخْلِقُوا رُءُوْسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَادَىٰ مَحِلَّهُ ﴾ [القرة: ١٩١]

ترجمہ: اگرتم روک دیئے جا و تو تم پر ہے جو پھی کہ میسر ہوقر بانی سے اور تجامت نہ کروا پنے سروں کی جب تک پھنے نہ چکے قربانی اینے ٹھکانے بر۔

آیت کی تشریح به دم احصار

"فیان اُخیصوف م فی السنیسو من اله دی" مطلب بیہ کہ جب کی نے ج یا محرہ مروع کیا ہوگیا ، ج بیس جھوڑ بیٹے اور احرام بے نکل جائے بینیں ہوسکا،
کیا لین اگر کوئی وشمن یا مرض کی وجہ سے نج ہی میں رک گیا اور جج وغمرہ نہیں کرسکنا تو اس کے ذمہ پر ہے قربانی جواس کو میسرا نے ، جس کا اونی مرتبہ ایک بکری ہے ، اس قربانی کوکسی کے ہاتھ مکہ کو بیسے ، اور بیمقرر کرد ہے کہ فلاں روز اس کوحرم مکہ میں پہنچ کر وینا ، اور جب اطمینان ہوجائے کہ اب این ٹھکانے یعنی حرم میں پہنچ کر اس کی قربانی ہوچکی ہوگی اس وقت سرکی حجامت کراوے ، اس سے پہلے ہرگز نہ کرائے ، اس کودم احصار کہتے ہیں کہ جج یا عمرہ سے درکنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے ۔ ل

وقال عطاء: الاحصار من كل شيء بحسبه قال أبوعبدالله: ﴿حصورا﴾ [آل عمران: ٣٩] لايأتي النساء.

امام بخاری رحمہ اللہ نے احصار کے سلسلے میں پچھ ابواب قائم کئے ہیں ،اس میں چندامور فقہاء کے ورمیان مختلف فیہ ہیں جو اپنے مواقع پرآئیں گے،لیکن پہلا جو بنیا دی اختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ احصار کن چیزول سے حقق ہوتا ہے۔

لِ تغییر عثانی موره بقرو، آیت: ۱۹۲، فاکدو: ۹ \_

# امام شافعی رحمه اللّٰد کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہیہے کہ احصار صرف عدو سے تحقق ہوتا ہے لینی کوئی وشمن آ جائے اور آ دمی کو آ گے بڑھنے سے روک دے تو احصار تحقق ہوگا اور اس براحصار کے احکام جاری ہوں گے ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے ہاں احصار کا سبب نہیں بن سکتی ، مثلاً میہ کہ اگر کوئی بیار ہوجائے تو بیاری سے ان کے ہاں احصار محقق نہیں ہوتا۔ بر

#### حنفنه كالمسلك

حفیہ کہتے ہیں کہ احصاراس عمل سے محقق ہوجا تا ہے جس کی وجہ سے انسان کے لئے آگے بڑھناممکن نہ رہے جاہے وہ دشمن ہویا بیاری ہوبلکہ حنفیہ بہاں تک کہتے ہیں کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ جارہی تھی اورمحرم کسی وجہ سے مفقو د ہوگیا تو بھی احصار تحقق ہوگیا۔

حنفیہ کا مسلک لغتا ، روایٹا اور درایٹا ہرا عتبارے راجح ہے۔

لغتاس وجه سے رائے ہے کہ یہ جوفر مایا گیا کہ "فیان احصر تم" تواس کے معنی ہیں اگر تمہیں روک دیا جائے" فیمیا استیسر من المهدی" توابل لغت بیر کہ گروشمن روک تواس کے لئے عام طور پر الفظ" حصصر "مجر داستعال ہوتا ہے اور باب افعال کا صیغہ عام طور پر بیاری وغیرہ ہے رک جانے کے لئے استعال ہوتا ہے "احصر وہ المعدو" کہتے ہیں اور "احصر وہ المعدو" کہتے ہیں اور "احصر وہ المعدو " کہتے ہیں اور "احصر وہ المعدو " کہتے ہیں اور "احصر وہ المعدو " میں اور "احصر وہ المعدو " میں اور "احصر وہ المعدو " کہتے ہیں اور "احصر وہ المعدو " کہتے ہیں اور "احصر وہ المعدو " کہتے ہیں اور "احصر وہ المعدو تم " تا کہ عدو کا تھم ثابت ہوجائے سنت سے اور مرض کا تھم ثابت ہوجائے قرآن کر یم کے لفظ "احصاد" سے تواس طرح لفتا حنفیہ کا مسلک رائج ہے۔ سے

روایتا اس لئے رائے ہے کر تدی شریف میں ہے کہ ٹی کر یم ﷺ نے فرمایا" قال: رسول الله ﷺ:

مین کسیر اُوعی جفید حل، وعلیه حیجة اُخری فید کیوت ذلک لاہی هریوة وابن
عبساس، فیقیالا: صدق" کراگر کی شخص کی بڈی ٹوٹ جائے یا وہ لگر اہوجائے تو وہ طلال ہوسکتا ہے اور
کے ورواہ الشافعی فی (مسندہ) عن ابن عباس: لاحصر الاحمر العدو فاما من اُصابه مرض اُو وجع اُو ضلال
فلیس علیه شیء احکام الفرآن للشافعی ، ج: ۱، ص: ۱۳۱، و عمدة القاری ، ج: ۷، ص: ۷۳۷، ومسند
الشافعی ، ج: ۱، ص: ۲۳۷ ، دارالکتب العلمية ، بیروت

ح وتنفسيسر القرطبي ، ج: 47 ، ص: 211 ، واحكام للقرآن للجصاص ، ج: 1 ، ص: 334 ، داراحياء التراث العربي ، بيروت ، 400 هـ، عمدة القاري ، ج: 2، ص: 400. اس پردم واجب ہوگا تو اس پراحصارے احکام حضور ﷺ نے جاری فرمائے حالانکہ یہاں عدونہیں ہے بلکہ ہاتھ ا یا وَل تُوشِے والی بات ہے،اس لئے روایماً بھی حنفیہ کا مسلک راج ہے۔ سے

ورایتا اس لئے راج ہے کہ احصار کی اصل علت آگے بڑھنے سے مجبور ہوجانا ہے کہ آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا اور پیعلت ہرصورت میں پائی جاتی ہے جا ہے عدو ہو، مرض ہو یا اور کوئی سبب ہو، اس لئے جواحصار کی علت عدومیں پائی جاتی ہے وہی علت مرض میں بھی پائی جاتی ہے، تو دونوں صورتوں میں حج سے مانع ہے اس لئے درایتا مجھی حنفیہ کا مسلک راج ہے۔

پھر چونکدامام شافعی رحمہ اللہ عدو کے علادہ کی اورصورت میں احصار کے حقق کے قائل نہیں ہیں اس لئے سیسوال پیدا ہوا کہ اگر اورکوئی مجوری پیدا ہوجائے تو آدمی کیا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ ہیہ کہ آدمی احرام با ندھتے وقت ہیہ کے کہ یااللہ! بیں احرام با ندھتو رہا ہوں لیکن میں پیشر طرانگا تا ہوں کہ اگر آگے بزھنے سے مجھے کوئی رکاوٹ پیش آگئ تو میں وہاں پر حلال ہوجاؤں گا، جس کے لئے کہا جاتا ہے کہو ''الم اللہ مصلب من الارض من حیث تحبسنی'' کہ میں زمین کے اس حصہ میں جاکر حلال ہوجاؤں گا جہاں پر آپ مجھے آگے ، برھنے سے رکنے کاکوئی قدرتی سب پیدا ہوجائی پیشر طرانگا ہے۔

# إمام شافعي رحمه اللد كااستدلال

امام شافعی رحمہ اللہ اس بارے میں ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنهما کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ نے دوقت شرط لگالوں؟ آپ ﷺ نے فرما یا لگالو، تو انہوں نے بوچھا کہ میں کس طرح کہوں تو حضور ﷺ نے فرما یا کہ اس طرح کہو" السلّم محلی من فرمایا لگالو، تو انہوں نے بیسے امام شافعی رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں۔

#### حنفيه كاجواب

حنفیہ کہتے ہیں کہاشتراط کی کوئی ضرورت ہی نہیں اوراحصار ہرصورت میں تحقق ہوجا تاہے، لہذاا شتراط مشروع نہیں ، اورط نہیں ، اور سے اللہ علی اور بھار مسلمان خاطر کے لئے فرمایا اوروہ ہجاری بھار ہتی تھیں ، وسوسوں کا شکارتھیں کہا گر میں احرام باندھ کرگئی اور بھار ہوگئی تو میں کیا کرونگی تو میں کیا کرونگی تو آپ نے ان کے اطمینان کے لئے فرمایا کہ ٹھیک ہے شرط لگا لو۔

یہ شرط لگانا با قاعدہ کوئی مناسک کا حصہ نہیں ہے اور اس معالمے میں اہام بخاری رحمہ اللہ نے اہام ایوصنیفہ رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے ، بہی وجہ ہے کہ ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی بیہ حدیث کیا ب الحج میں کہیں نہیں لائے اور کتاب النکاح میں بیرے دیث لائے اور کتاب النکاح میں بیرے دیث لائے اور کتاب النکاح میں بیرے دیث لائے تیں اور ''بیاب الاکھفاء فی المدین'' میں بیرے دیث و کرکی ہے کہ ''کسفے و'' دین کے اندر معتبر ہے اور بیاس واسطے کہ اس حدیث میں ہے کہ ضباعہ بنت زبیر مقداد بن اسود ہیں گئی ہو یہ اسود ہیں گئی تاری رحمہ اللہ بھی اشتراط کے قائم نہیں ، بیا یک بنیا دی اختلاف ہے حدیث یہاں نہیں لائے تو معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اشتراط کے قائم نہیں ، بیا یک بنیا دی اختلاف ہے امام ابو حذیف اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ۔

دوسرا بردا اختلاف بیہ ہے کہ جب احصار تحقق ہوجائے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ ہدی کوحرم میں بھیجنا ضروری ہے، جہاں احصار تحقق ہواو ہاں قربان کرنے سے کا منہیں چلے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرم بھیجنا ضروری نہیں بلکہ جہاں احصار محقق ہواہ ہیں قربان کرسکتا ہے اور دوسرا بید کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ مہری جب تک حرم پہنچ کر قربان نہ ہو جائے اس وقت تک حلق کرنا اور حلال ہوتا جائز نہیں جب کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہیں قربانی کرے فوراً حلال ہوجائے۔

حفیہ کا سدلال قرآن کریم کی آیت ہے ہے" وَلاَ تَخلِقُوا رُءُ وَسَکُمْ حَتَّی بَبْلُغَ الْهَدَیُ مَجِلَّهُ " کے ولَ مَعْنَ بیں بِحْ ۔ اس کے علاوہ مَجلَّهُ " کے ولَ معنی نبیں بنتے ۔ اس کے علاوہ دوسری آیت کریمہ یس "شم محلها الی المبیت العتیق" فرمایا گیا ہے جو "محل" کی تغیر ہے، یعنی قربانی بیت عتیق کے پاس یعنی حدود حرم میں ہونی جا بیئے ۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ حضور الطبیع کا حصارحدید بیسے ہیں ہواتھااورآپ نے حدید بیبے ہی میں ہدی قربان کی۔ . اس کا جواب حنفیہ کی طرف سے یہ ہے کہ حدید آج بھی جا کر دیکھے لو!اس کا پچھے حصہ حرم میں ہے ، روایتیں اس میں مختلف میں کہ حدید بیبی میں آپ کا قیام کس جگہ ہوا تھا۔

مصنف بن ابی شیبہ میں حضرت عطاء سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے حدید ہے کہم والے حصہ میں قیام فر مایا تھا اور ظاہریمی ہے کہ وہیں نح بھی فر مایا۔ ہے

امام طحاوی رحمہ اللہ نے حضرت مسور بن مخر مدی ہے روایت کیا ہے کہ قیام حل میں تھا، مگرنماز آپ ﷺ

حرم میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ لے

حدیبی میں جس جگہ حدود حرم شروع ہوتی ہیں وہاں عرصہ پہلے میں نے ایک چھوٹی سی مسجد نی دیکھی تھی اور علاقے میں بیمشہور تھا کہ آپ بھی کا قیام حدیبیہ کے زمانے میں بیہاں نماز پڑھا کرتے ہے۔واللہ اعلم بہر حال جب نماز تک کے لئے آپ بھی حرم جاتے تھے تو قربانی بطریق اولی حرم میں کی ہوگی۔

#### (١) باب : إذا أحصر المعتمر

جب عره كرنے والے كوروكا جائے

الله بن الله عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك ، عن نافع: أن عبدالله بن عسر رضى الله تعالى عنهما خرج إلى مكه معتمراً فى الفتنة قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله ، فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله كان أهل بعمرة عام الحديبية . ك

امام بخاری رحمہ اللہ نے سارے احکام اس ایک صدیث سے نکالے ہیں جوآپ بار بار پڑھیں گے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے ج کا ارادہ کرلیا تھا، بیٹے نے کہا کہ اس سال تجاج کا فتنہ ہونے والا ہے قبال ہو جائے گا، لہذا آپ چھوڑ ہے اور ج پر نہ جائیں تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ جاؤں، میں وہی کروں گا جو حضور بھی نے کیا تھا۔ یہ وہی صدیث ہے اس کوسب جگہ لا رہے رہے ہیں۔

ك وقى صنن النسائى ،كتاب مناسك الحج ، باب فيمن احصر بعدو، رقم : • ٢٨١، ومسند احمد ، مسند المكثرين من المصحابة ، باب مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب ، رقم : ٣٢٥، ٣٣١٨، ٣٣١٨ ، ٣٩، ٣٩، ٥٠٤٠ ، ١٠١٠، وسنن الدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحصر بعدو، رقم : ١٨١٥.

من ذى الحليفة ثم سار ساعة ثم قال: انما شأنهما واحد، أشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عسمرتى ، فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر وأهدى ، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف . طوافاً واحداً يوم يدخل مكة . [راجع: ٢٣٩]

ترجمہ: عبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ ان دونوں نے جس زیانہ میں ابن زبیر پرلشکر کشی ہوئی تھی، عبداللہ بن عمرﷺ سے گفتگو کی اور کہا کہ اس سال جج نہ کرنے میں آپ ﷺ کے لئے کوئی نقصان نہیں اور ہمارے لئے خطرہ ہے کہ آپ ﷺ کے درمیان اور خانہ کعبہ کے درمیان رکا وٹ ہوگی۔

انہوں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نظیرتو کفار قریش خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے مزاحم ہوئے،
نی کریم ﷺ نے اپنی ہدی کو ذرخ کیا اور اپنا سرمنڈ ایا عبداللہ نے کہا کہ میں تم کوگواہ بنا تا ہوں کہ میں اپنے او پرعمرہ
کو واجب کیا ہے اللہ ﷺ نے چاہاتو میں جاتا ہوں اگر راستہ میں میرے اور خانہ کعبہ کے درمیان رکاوٹ نہ ہوئی
تو میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا، اگر مجھے لوگوں نے وہاں واخل ہونے سے روکا تو میں وہی کروں گا، جس طرح
نی کریم ﷺ کیا تھا اور میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا۔

چنانچہ ذی الحلیفہ ہے عمرہ کا احرام باندھا پھرتھوڑی دیر چلے پھرکہا کہ دونوں کا ایک ہی حال ہے میں ستہمیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا چرتھوڑی دیر چلے پھرکہا کہ دونوں کے احرام سے باہر نہ ہوئے یہاں تک کہ قربان کا دن آگیا ادر ہدی بھیج چکے اور کہتے تھے کہ احرام سے باہر نہ ہو جب تک کہ میں داخل ہوکر ایک طواف زیادت کا نہ کرے۔

۸۰۸ ا ـ حدلتني موسى بن اسماعيل: حدثنا جويرية ،عن نافع : أن بعض بني عبدالله قال له : لو أقمت بهذا . [راجع : ٢٣٩]

٩ • ٨ • ٩ - حداتنا محمد: حداتنا يحيى بن صالح: حداتنا معاوية بن سلام: حداتنا يحيى بن صالح: حداتنا يحيى بن أبى كثير، عن عكرمة قال: فقال ابن عباس رضى الله عنهما: قد أحصر رسول الله في فحلق رأسه وجامع نسائه و نحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً.

ترجمہ صفرت ابن عباس شے نیان کیا کہ رسول اللہ الله کا کہ جانے سے روک دیئے گئے تو آپ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال نے اپناسر منذا یا ایر پنی بیویوں سے صحبت کی اور مدی کی قربانی کی یہاں تک کہ دوسرے سال عمرہ کیا۔

#### (٢) باب الأحصار في الحج

مج میں روکے جانے کا بیان

+ 1 1 1 مـ حدثنا أحمد بن محمد : أخبرنا عبدالله : أخبرنا يونس عن الزهرى قال: أخبـرنـى سـالم قال : كان ابن عمر رضى الله عنهما يقول : أليس حسبكم سنة رسول الله ﴿ ؟ ان حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدى أو يصوم ان لم يجد هديا . وعن عبدالله قال : أخبرنا معمر عن الزهرى قال : حدثنى سالم عن ابن عمر نحوه .[راجع: ١٢٣٩]

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ کہا کرتے تھے کہ کیاتہ ہیں رسول اللہ ﷺ کی سنت کا فی نہیں اگرتم میں سے کوئی مختص حج سے ردک دیا جائے تو خانہ کعبہ اور صفا مروہ کا طواف کرے، پھر ہر چیز کی حرمت سے باہر ہوجائے یہاں تک کہ دوسرے سال کرے اور ہدی جسے یا اگر ہدی نہ لے تو روزے رکھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ آنخضرت ﷺ کے عہد مبارک میں احصار صرف عمرہ میں واقع ہوا ہے ، تو علماء نے اس پر مجے کو قیاس کرلیا۔ ۸

#### (٣) باب النحر قبل الحلق في الحصر

رو کے جانے کی صورت میں سرمنڈ انے سے پہلے قربانی کرنے کا بیان

اس حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جب کا فروں نے بیت اللہ جانے سے روک ویا تو آنخضرت ﷺ نے اونٹوں کونچ کیااورا پناسرمنڈ الیا۔

#### (۳) باب من قال: لیس علی المحصر بدل اس مض کادلیل جو کہتا ہے کہ مصر پرکوئی بدل لازم نیس

وقال روح: عن شيل، عن ابن أبى تجيح ، عن مجاهد، عن ابن عباس رضى الله في فقال العلماء الحج على ذلك ، وهو من الحاق بنفى الفارق وهو من أقوى الأقيسة . قلت : وهذا ينبى على أن مراد ابن عسر بقوله (سنة نبيكم) قياس من يحصل له الاحصار وهو حاج على من يحصل له في الاعتمار ، لأن الذي وقع للنبي على هو الاحصار عن العمرة ، فتح البارى، ج : ١٢، ص ١٨.

عنه ما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذه فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يسرجع ، وإذا كان معه هدى وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أى موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي في وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي في أمر أحدا أن يقضوا شئيا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم.

امام بخاری رحمه الله نے اس باب میں اس مسئلہ میں اختلاف کا ذکر فرمایا ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے ہے کہ جب احصار کی وجہ سے کوئی آ دمی رک جائے اور اس کا حج یا عمر ہ نظی ہوتو ان کے نز دیک اب اس کی قضا واجب نہیں ،اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کی تا سکہ کررہے ہیں۔

چانچ فرمایا"انسما البدل علی من نقض حجه بالتلاذ" برل یعی قضاال پرواجب ہے جولذت ماصل کرنے کے لئے جج میں کی کردے مثلاً جماع کر کے احرام تو ژدیا تو قضا واجب ہے، "فاما من حبسه عدر أو غیر ذلک فانه یحل و لا یوجع" لیکن عذر وغیرہ کی وجہ ہے دک گیا تو وہ طال ہوجائے گا اور پھر رجوع نہیں کرے گا یعنی قضا واجب نہیں ہوگی" وافا کان معه هدی و هو محصر نخره ان کان لایستطیع ان یعیف" اور اگروہ ہدی لے کرجار ہا ہے اور وہ محمر ہوگیا تو وہ اس کوتر بان کردے اگر حم تک نہیں پہنچا سکتا۔

حننیکا بیاصول مشہور ہے کہ فل شروع کرنے سے واجب ہوجا تا ہے لین "لا تبطلوا اعمالکم" سے حننیا ستدلال کرتے ہیں۔

نیز" وانسموا الحج والعمرة لله" میں اتمام کو ضروری قرار دیا گیا توجب شروع کردیا تواب پورا کرنا ضروری ہے۔

ایک بہت واضح دلیل میہ ہے کہ حضور ﷺنے حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرہ کیا اور اس کا نام بھی عمرۃ القصنا ہے اور قضا اس کی ہوتی ہے جو انسان کے ذیبہ واجب ہواور روایت میں میہ بھی صراحت آئی ہے کہ جب آپ ﷺنے عمرۃ النصاء ارادہ کیا تو تمام صحابۂ کرام ﷺ میں اعلان کیا کہ جننے لوگ حدیبیہ میں ساتھ تھے وہ سب چلیں۔اگر قضا واجب نہ ہوتی تو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

"وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أى موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي هي وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدى إلى البيت. ثم لم يذكر أن النبي هي أمر أحدا أن يقضوا شئيا ولا يعودوا له. والحديبية خارج من الحرم".

-----

امام ما لک رحمداللدفر ماتے ہیں کہ ہدی قربانی کرے اور طق کرے جہاں چاہے ، حرم سیجنے کی ضرورت نہیں اور قضا بھی واجب نہیں "لأن النبی واصحابه بالحدیبیة نحروا وحلقوا وحلوا من کل شیء". فی اس کا جواب گذی کا ہے کہ مدیبیکا بعض حصہ حرم تھا ، اس میں قربانی کی ، "فیم لم یا کو آن النبی کی اس احدا ان یقضوا شنیا " یہ جیب بات کہ دی کہ بیر متقول نہیں ہے کہ حضور شے نے کسی کو تم ویا ہوکہ وہ قضا امس احدا ان یقضوا شنیا " یہ جیب بات کہ دی کہ بیر متقول نہیں ہے کہ حضور کے نے کسی کو تم ویا ہوکہ وہ قضا کر سے اور دوبارہ لوٹ کرآئے حالا تک عمرة القضا ہوا اور اس میں اعلان بھی فرمایا کہ سب لوگ چلیں ، توبیہ بات بالکل میجے نہیں ہے۔ فیل

"والحديبية محارج من الحوم" إلى عن حفيكا جواب دينا چاه د بي بيل كه مديبيرم عن خارج بيكن مديبيكا بجه حصدرم سن خارج عن الحرم" إلى سن حفيكا جواب دينا چاه د بيرك واقع من يه ذكور ب كه بيكن مديبيكا به هده من آپ بنج تو آپ كى ناقة تصوى بدك لكى تولوكول نه بها "خلفت القصوى خلفت كه جب مديبيش آپ بنج تو آپ كى ناقة تصوى بدك لكى تولوكول نها "خلفت القصوى" آپ بنگ فر مايا" ما خلفت القصوى وليس لها بعادة ولكنها حدلها حادث الفصل، تو مطلب يه به به بها المحاد ورالت في من وافل بون سنها الكل قريب تها، اب بهى جوچا ب جاكروكه كه دها حم من داخل من سنه اورآ دها با بر ب آ ق معلوم بواكرم بالكل قريب تها، اب بهى جوچا ب جاكروكه له دها حرم من سنه اورآ دها با بر ب آ ق كل ال كوميسى بن تا ب اورآ دها با بر ب الكل آم يس به دوس به بين ، جده سنه جب مكه مرمه جات بين قراسة من يه ميسى بن تا ب ال

ق الملك قال مالك مذكور في (مؤطئه) ولفظه: ((أنه بلغه أن رسول الله الله الهدى)). ثم لم تعلم أن رسول الله الله المدى) . ثم لم تعلم أن رسول الله الله الهدى) . ثم لم تعلم أن رسول الله الله المدى) . ثم لم تعلم أن رسول الله الله المدى أمر أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ، ولا أن يعودوا لشيء ، عمدة القارى ، ج : ١، ص : ١٥٠ م ، وموطأ مالك ، كتاب الحج ، باب فيمن احصر بعدو ، وقم : ١٠٠ م : ١، ص : ١٣٠ ، دار احياء التراث العربي ، مصر .

العلم المناوية على المناوية عارج الحرم ))، قال الكرماني : هذه الجملة تحتمل أن تكون من تتمة كلام مالك ، وأن تكون من كلام البخارى ، وغرضه الرد على من قال : لا يجوز النحر حيث أحصر ، بل يجب البعث الى المحرم ، قلما الزموا بنحر رصول الله على أجابوا بأن المحديبية اتما هي من المحرم ، فره ذلك عليهم . انتهى . قلت : هذه المجملة سواء كانت من كلام مالك أو من كلام البخارى ، لا لدل على غرضه ، لأن كون المحديبية عارج المحرم ليس مجمعا عليه ، وقد روى الطحاوى من صديث الزهرى عن عروة ((عن المسور : أن رسول الله الله كان بالمحديبية حيازه في المحل ومصلاه في المحرم )). ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على داخول شيء من المحرم أن ينحر هدية دون المحرم، وروى البيهقي من حليث يونس عن الزهرى عن عروة بن الزبيز عن مروان والمسور بن مخرمة قالا : ((خرج رسول الله الله المحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه ...)) المحديث بطوله ، وليه : ((وكان مضطربه في الحل وكان يصلي في المحرم)) . انتهى . عمدة المقارى ،ج: ٤٠ ص: ١٥ ٢٠ مكن البيهقي الكبرى ، وقد : ١٥ ص: ١٥ ٢٠ مكنة دارالباز ، مكة المكرمة ، ١٣ ٢ داراحياء التراث ،بيروت ، منن البيهقي الكبرى ، وقع : ١٥ من ١٠ ١٥ مكنة دارالباز ، مكة المكرمة ، ١٣ ٢ داراحياء التراث ،بيروت ، منن البيهقي الكبرى ، وقع : ١٥ من ١٠ ١٥ مكنية دارالباز ، مكة المكرمة ، ١٣ ٢ داراحياء التراث ، بيروت ، منن البيهقي الكبرى ،

<del>•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•</del>

الله عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة: ان صددت عن البيت صنعنا كما الله عنهما قال حين خرج الى مكة معتمرا في الفتنة: ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله فل في فاهل بعمرة من أجل أن النبي فل كما ن أهل بعمرة عام الحديبية. ثم ان عبدالله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما الا واحد . فالتفت الى أصحابه فقال: ما أمرهما الا واحد ، أشهدكم اني قد أوجبت الحج مع العمرة . ثم طاف لهما طوافا واحدا و رأى ان ذلك مجزى عنه وأهدى . [ ١ ٢٣٩]

#### مقصدير جمه

مضمون حدیث سے ظاہر ہے کہ اس حدیث میں آنخضرت ﷺ کے حدیدیا واقعہ نہ کورہے ، کہ آپ ﷺ کو حدیدیا واقعہ نہ کورہے ، کہ آپ ﷺ کو حدیدیا میں کفار قریش نے روک دیا اور آپ ﷺ سے منقول نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے کسی صحابی کو اس عمرہ کے قضاء کا تم میں اور یمی تضاء کا تم میں اور یمی ترجمۃ الباب ہے۔

# (٥) باب قول الله تعالى ﴿ فَمَنْ كَان مِنْكُمْ مَوِيْضاً أَوْ بِهِ أَذَّى مِنْ رَأْسِهِ

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدِقَةٍ أُو نُسُكِ ﴾ [البقرة: ١٩١]

الله ﷺ کاارشاد'' پھر جوکوئی تم میں بیار ہویا اس کو تکلیف ہوسر کی تو اس پر فعد ہے یعنی بدلہ لا زم ہے: روز ہے یا خیرات یا قربانی''۔

وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.

امام بخاری رحمہ اللہ نے آیت کر بیڈنقل کرنے کے بعد ترجمہ میں میداضا فہ کیا" و هو هم بعیو" اس سے مقصد میہ ہے کہ آیت کے اندر" او "تخییر کے لئے ہے اگران اعذار کی وجہ سے محصر ہواا دراگر بلا عذر تصد آہوا تو مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

ا ۱۸۱ حدثنا عبدالله بن يوسف قال: اخبرنا مالک، عن حميد بن قيس، عن محاهد، عن عبدالرحمن بن أبى ليلى، عن كعب بن عجرة عن رسول الله ﷺ انه قال: ((احلق رأسك (رلعلك آذاك هوامّك؟)) قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: ((احلق رأسك وصم ثلاثه أيام، أو أطعم ستة مساكين ،أو انسك بشاة)). [أنظر: ١٨١٥/١٨١ ٢٠١٨ ١٠١٨ ١٠ ١٨١٠

بیصد بیبیکا واقعہ ہے اس وقت تک یہ پر پنہیں تھا کہ بعد میں احرام بھی کھولنا ہے۔ حصرت کعب بن مجر ہ ﷺ کے سر میں بہت جو کمیں ہوگئی تھیں تو آپ نے فر مایا کہ اگر یہ جو کمیں تہہیں تکلیف پہنچار ہی ہوں تو حلق کرلوا ورتین دن کے روز ہے رکھویا چھ سکینوں کو کھاٹا کھلا ؤیا ایک بکری قربان کرو ،اگر کوئی شخص حالت احرام میں حلق کر لے تو بیاس کا فدیہ ہے۔

قرآن مجید میں مطلق صدقہ کا ذکر ہے ، حدیث پاک نے اس کی تفسیر کردی ، نیز امام بخاری رحمہ اللہ میہ روایت پیش کر کے امام حسن بھر کی ودیگر تا بعین جو دس روز ہے کہتے ہیں ان پر رد کر دیا ، بیصدیث باختلاف الفاظ تین طریقوں سے آرہی ہے۔

# (۲) باب قول الله تعالى: ﴿ أَوْصَدَقَةٍ ﴾ وهي: إطعام ستة مساكين بارى تعالى كا قول "أو صدقة " عمراد چيمسكينون كا كها نا كهلا نام

ﷺ نے فرمایا اپنا سرمنڈ الے ،''احلق راسک'' کہایا صرف''احلق'' کہا۔کعب بن عجرہ کا بیان ہے کہ کہ بیآیت ﴿ فَ مَنْ کَانِ مِنْکُمْ مَوِیْصاً اَوْ بِهِ اَذِی مِنْ رَأْسِهِ ﴾ آخرتک میرے ہی متعلق نازل ہوئی، نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تین دن روزے رکھ لے یا ایک فرق چی مسکینوں کے درمیان تقسیم کردے یا جومیسر ہوقر بانی کردے۔ اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکرے:

(1) تین روزے، یا

(۲) ایک فرق یعنی تمین صاع اناج چیفقیروں میں تقسیم، یا

(۳) قربانی۔

سوال: اگر کوئی شخص مدی ساتھ نہ لے گیا ہواور محصر ہوجائے تو محلِ احصار سے ہدی بھیجنا ضروری ہے یا فون وغیرہ کے ذریعے وہاں کرواسکتا ہے؟

جواب: ہدی بھیجنا ضروری نہیں ، فون کے ذریعے بھی کرواسکتا ہے۔

#### (2) باب: الاطعام في الفدية نصف صاع

فديه برمكين كونصف صاح غلددياب

اس حدیث میں بھی تین چیزوں کا ذکر ہے ، البتہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ حنفیہ کے نز دیک فدیہ مثل صدقة الفطر کے ہے ، یعنی گیہوں نصف صاع باقی جو یا تھجورا یک صاع ۔

ائمة ثلاثةً ك زويك "لكل مسكين نصف صاع من كل شيء "يعني يبول مين مثل تمروشعرب-

# (٨) باب: النسك شاةً

"نك" سےمراد كرى ہے

١ ٨ ١ - حدث السحاق : حدثنا روح : حدثنا شبل : عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد
 قال: حدث عبدالرحمن بن أبي ليلي ، عن كعب بن عجرة ، أن رسول الله ، أر آه وأنه

يسقط على وجهه فقال: ((أيوذيك هوامك؟))قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله الفدية فأمره رسول الله لله أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام. [راجع: ١٨١٣]

۱۱۸ مروعین محمد بن یوسف :حدثنا ورقاء ، عن ابن أبی نجیح عن مجاهد : قال : حدثنی عبدالرحمن بن أبی لیل ،عن كعب بن عجرة ، أن رسول الله ، قرآه وقمله يسقط على وجهه ، مثله . [راجع : ۱۸۱۳]

آپ ﷺ حدید پیری مجھے اور صحابہ کرام ﷺ کو ابھی بید معلوم نہیں ہوا تھا کہ حدید بیر بی میں احرام کھول ویں گے اس کئے کہ صحابہ ﷺ اس امید پر مجھے کہ مکہ میں داخل ہوں گے ، تب اللہ ﷺ نے فدید کی آیت نازل فرمائی۔

اورآپ ﷺ نے کعب کو تھم دیا کہ ایک فرق یعنی تین صاع اناج چھ فقیروں کو دیدے یا ایک بکری کو قربانی کرے یا تمین دن روزے رکھے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصداس حدیث باب ہے آیات میں '' نسک'' سے مراد بکری ہے اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔

# (٩) باب قول الله عزّ وجل: ﴿فَلا رَفَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧]

## (١٠) باب قول الله تعالى: ﴿ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٤]

۱۸۲۰ ـ حدثنا محمد بن يوسف : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن أبي حازم ،عن أبي هريرة الله قال : قال النبي : ((من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)) . [راجع : ۱۵۲۱]

آنخضرت ﷺ نے فرمایا جو مخص اس گھریعنی خانہ کعبہ کا حج کرےاور شہوت آمیز فخش کلام نہ کرےاور نہ گناہ کرئے توابیا پاک ہوکرلوٹے گا جبیہااس دن تھا جس دن اس کواس کی ماں نے جنا۔

# حج ہے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں یا کہائر بھی

شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صدیثوں سے بظاہریہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا جاجی تمام گنا ہوں سے پاک وصاف ہوجا تاہے، صغائر ہوں یا کبائر۔اگر چراس میں کلام ہے مگر ظاہر بیہ کہ بیت اللہ کے پاک انسان کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، چونکہ بخلی باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے تو بقینی بات ہے کہ انسان تو بہضرور کرتا ہے اور صدیث میں صراحت ہے کہ "المتالب من المذنب کمن لا ذنب له "البت حقوق العباد میں کلام ہے چونکہ صاحب حق کی رضامندی چاہیے، یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ چھے اس بندہ کے ول میں ڈال دے اور وہ معاف کردے۔ سال

اس بارے میں علماء کے مختلف اتوال ہیں۔

علامہ ابن بچیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں مفصل بحث کی ہے اور ان کا میلان بھی اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ حج سے کبائر بھی معاف ہوجاتے ہیں ۔ ہمل

اکش علاء کے نزد یک بھی بہی رائے ہے، جدیث باب "من حبے ہذا البیت فیلم پرفٹ ولم پفسسق رجع کیوم ولدته آمه" سے بھی اس کی تا ئیرہوتی ہے۔ چنا نچہ حافظ ابن تجرعسقلانی رحمہ اللہ اس کی تا ئیریس لکھتے ہیں "وظاہرہ غفر ان الصغائر والکبائر والعبعات "۔14

<sup>&</sup>quot;إ وفي رواية الترمذي: ((غقر له ما تقدم من ذنبه ))، ومعنى اللفظين قريب ، وظاهره الصغائر والكبائر. وقال صاحب (المفهم): هذا يتضمن غفران الصغائر والكبائر والتبعات ، ويقال : هذا فيما يتعلق بحق الله ، لأن مظالم الناس تحتاج الى استرضاء المخصوم . كذا ذكره العيني في عمدة القارى ، ج : ٤، ص : ١٤٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب الحج ، بالب ماجاء في ثواب الحج والعمرة ، وقم : ١ ١ ٨ ، ج : ٣، ص : ١٤ ا ، دار احياء التراث العربي ، بيروت.

٣٤ حريرٌتشيل كے لئے لما ظرقراً كيں: البحو الوائق ، ج : ٢، ص:٣٢٣، دارالمعوفة ، بيروت. .

هِلِ فَتِحِ الباري ، ج :٣، ص: ٣٨٣ .

**++++++++** 

# بسم الله الرحد الرحيم

# ۲۸ - كتاب جزاء الصيد

(1) بَاب قول الله تعالىٰ: ﴿ لا تَـ قُتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ م وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَآءٌ مِّفْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيّ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ والعائدة: ٩١-١٩] ل

# (٢) باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

اگر کوئی حلال آ دمی جوحالت احرام میں نہیں ہے وہ شکار کرے اور محرم کوشکار مدینۂ پیش کرے تو اس کو کھانا تو جائز ہے ،کیکن محرم کے لئے خود شکار کرنا جائز نہیں ۔

ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأساً وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والسدجّساج والسحيسل، يقسال: عبدل مشل، فسإذا كسسرت ((عبدل)) فهو زنة ذلك. ﴿قياماً﴾[المائدة: ١٤]: قواماً، ﴿يعدلون﴾ والأنعام: ١]: يجعلون له عدلاً.

اس میں حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر محرم نے خود شکار تو نہیں کیالیکن کسی حلال آ دی کے لئے شکار کی طرف اشارہ کردیا یا دلالت کر دی کہ فلال جگہ جانا وہاں پر تنہیں شکار ملے گایا اعانت کر دی کہ اس کوکوئی ہتھیار وغیرہ اٹھا کردے دیا کہ لوہ بھٹ مارلو تو الی صورت میں اس کا کھانا محرم کے لئے جائز نہیں ، البتہ جو شکار نہ خود محرم نے کیا ، نہ اس میں اعانت کی ، نہ دلالت کی ، نہ اشارہ کیا اور پھر کسی حلال آ دمی نے وہ شکار کر لیا تو پھر محرم کے لئے کھانا جائز ہے۔

ل مُتَعَمَّداً - جان كرمار في كاصطلب بيب كداينا محرم بونايا وبوء اوربي مي شخصر بوكر حالت احرام من الكارجا تزنين ، يهال صرف" متعمدا" كاهم بيان فرنايا كداس كفن كى جزابيب، اورخدا جوانقام في كاوه الكرد بارجيباك "و من عداد فينتقم الله منه "سي سيرفرما كى ، اوراكر مجول كردكاركيا توجزاء توكي دب كى يعن" بدى" يا" طعام" يا" ميام" البنة خدااس سدا نقاى مزاا محافظ في الم

قبال ابن بسطال: اتفق أثمة الفتوى من أهل الحجاز والعراق وعيرهم على أن المحرم اذا قتل الصيد عمداً قعليه الجزاء ، فتح البارى ، ج: ٣ ، ص: ١ ٢ ، وتُقير عمَّا في مورها كدو، آيت: ٩٥ ، فاكدو: ٥ \_

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک شرط اور بھی ہے اور وہ بیہ ہے کہ حلال آدی نے شکار کرتے وقت اس محرم کو کھلانے کی نیت نہ کی ہو، اگر شکار کی نے شکار کرتے وقت محرم کو کھلانے کی نیت کی ہو تب بھی محرم کے لئے کھانا جائز نہ ہوگا اور وہ ترفدی کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں ''حسید البرلیم حسلال و انتہ حسر ممالم تصیدوہ او بصد لکم '' شکار تمہارے لئے اس وقت حلال ہے جب تک کہ تم نے خود شکار نہ کیا ہو یا تمہارے لئے شکار نہ کیا گیا ہو لیکن اگر تمہارے لئے شکار کیا گیا ہو تو بھی حرام ہے۔ ی نے خود شکار نہ کیا ہو یہ تم مرحمہما اللہ کا بھی یہی فرہ ہے ہے۔ سے

حنفیہ کا استدلال حضرت ابو قمادہ ﷺ کے واقعہ سے ہے ،ابو قمادہ ﷺ نے حمار وحشی دیکھااور صحابہ کرام ﷺ ہے کہا کہ تم جھے کوڑاوے وو،انہوں نے نہیں دیا ، نیز ہ مانگا، نیز ہ بھی نہیں دیا ، پھرانہوں نے خود تنہا جا کر حمار وحشی کوئل کر دیا اور قمل کر کے اس کو ذرح کیا اور ذرح کر کے محر مین کوبھی کھلایا ،محر مین کہنے گئے کہ پہتینیں ہمارے لئے کھانا جائز ہے کہ نہیں ، پھر حضور ﷺ کے پاس پنچ تو آپ ﷺ نے اجازت دی کہ کھا سکتے ہو بلکہ فر مایا کہ مجھے بھی کھلا وَ، تو یہاں آپ ﷺ نے صحابہ ﷺ ہو بلکہ فر مایا

بعض روایتوں میں آتا ہے "هل أعنتم؟ هل دللتم؟ هل الشوتم؟" جب انہوں نے كہانہيں تب آپ ﷺ نے فرمایا كہ كھالو۔ ابوقا وہ ﷺ سے بینیں بوچھا كہ جبتم شكار كررہے تھے تو اس وقت ان كوكھلانے كى نيت تھى يانہيں تھى ، خلام يہى ہے كہ نيت تھى ، اس واسطى كه ابوقا دہﷺ سارا حمار وحتى خودتو نہيں كھاليتے ، يھيناً ان كے ذہن ميں بينھا كہ ميں اپنے ساتھيوں كوجمى كھلاؤں گا۔

اور "مالم تصيدوه أو يصدلكم" والى جوروايت بي تواول تواس كى سنديس كلام بي اورا كر مان لى جائے تو بعض روايوں ميں بي "أو يُصادَلكم" اس ميں "أو "بمعنى" الا أن" كے ہے۔

تواشتناء دراستناء ہوگیا ، معنی بیہ ہے کہ اگروہ تہارے لئے شکار کیا گیا ہوتو تو تمہارے لئے حلال ہے اوراگراسی روایت کولیا جائے جس میں ''مالم تصیدو ہ أو یصد لکم ''کہا گیا ہے ، تواس کے معنی بیہیں کہ علامہ جہ ابوداؤد ، باب لحم الصید للمحرم ، ج: ۱ ، ص: ۲۵۲ ، والنسائی ، باب اذا اشار المحرم الی الصید فقطہ العلال ، ج: ۲ ، ص: ۵ ا

س أن لحم الصيد مباح للمحوم اذا لم يعن عليه ، وقال القشيرى : اختلف الناس في أكل المحرم لحم الصيد على مذاهب. أحدها: أنه ممنوع مطلقاً صيد لأجله ألا ، وهذا مذكور عن بعض السلف ، دليله حديث الصعب بن جنامة. الثاني: ممنوع ان صاده أو صيد لأجله ، سواء كان باذنه أبغير اذنه ، وهو مذهب مالك والشافعي .

الثالث: ان كان باصطباده أو باذنه أو بدلالته حرم عليه ، وان كان على غير ذلك لم يحرم ، واليه ذهب أبو حنيفة. عمدة القارى ، ج : ٤، ص: ٣٨٥.

" نیصد لکم بامر کم باعانتکم" ابوقا دہ ﷺ کی حدیث کی روشن میں اس کی بھی تغییر کی جائے گی۔ اس میں تیسراند ہب امام اسحاق رحمہ اللہ کا ہے ، وہ فر ماتے ہیں کہ محرم کے لئے بچھ بھی حلال نہیں ، حیا ہے حلال آ دمیوں نے شکار کیا ہواور انہوں نے نہ اعانت کی ہو، نہ دلالت کی ہو، نہ اشارہ کیا ہواور نہ ان کے لئے شکار کیا گیا ہوتب بھی محرم کے لئے کھا نا جائز نہیں۔

امام اسحاق رحمہ اللہ حضرت صعب بن جثامہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں جوامام بخاری رحمہ اللہ دوبارہ لارہے ہیں کہ سفر جج میں صعب بن جثامہ کی حضور کی کے پاس ہدیہ کے طور پر جمار وحثی لے کر آئے تق آپ کی نے دوفر مادیا اور فر مایا کہ ''لیس بنیا رد علیک واقا حرم'' ہم تمہاری ناراضگی کی وجہ سے تمہارا بدیدواپس نہیں کررہے بلکہ ہم حالت احرام میں ہیں حالا تکہ نہ تو وہ اعانت تھی ، نہ دلالت تھی اور نہ بھی تھا، نہ شکار کرتے وقت ان کی نیت بیتھی کہ حضور کی کودیں گے، آپ کی نے پھر بھی روفر مادیا۔

اس کا جواب میہ ہے کہ وہ حمار وحثی زندہ تھا اور زندہ حمار وحثی کواحرام کی حالت میں لے کر جانا ایک تو مشکل ہے اور دوسرا میہ کہ عام لوگ دیکھتے کہ حضور کے پاس حمار وحثی ہے تو سجھتے کہ حضور نے شکار کیا ہے تو لوگ غلط نہی میں مبتلا ہوتے ، اس واسطے آپ گئے نے روفر ما دیالیکن اس سے میدلازم نہیں آتا کہ اگر دوسرے حلال آدمی نے شکار کیا ہوتو محرم کے لئے اس کا کھا ناحرام ہے۔

"ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأساً وهو في غير الصيدنحو الإبل".

حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت انس کے زدیک ذرج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکار کرنا تو محرم کے لئے حرام ہے، البتۃ اگراپ پالتو جانوروں کومحرم ذرج کرے توبیہ جائز ہے مثلاً گائے، بیل، بکری وغیرہ۔ قرآن کریم میں عدل کالفظ آیا ہے''او عدلُ ذلک قیاما'' تو''عدل'' کے معنی مثل کے ہیں، البتہ اگر میں کو کسرہ کے ساتھ عدل پڑھیں تو اس کے معنی وزن کے ہیں۔

قتادة ، قال: انطلق أبى عام الحديبية فأحرم أصحابه و لم يحرم ، وحدث النبى الى أتعدوا يغزوه بغيقة فانطلق النبى ففائد أبى مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، عدوا يغزوه بغيقة فانطلق النبى ففي فبينا أبى مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينونى، فأكلنا من لحمه وحشينا أن نقتطع فطلبت النبى أرفع فرسى شأوا وأسير شأواً، فلقيت رجلا من بنى غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبى الله ؟ قال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فقلت: يا رسول الله ، إن أهلك يقرؤن عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، قلت: يا رسول الله ، أصبت حمار وحش وعندى

منه فاضلة، فقال للقوم: ((كلوا))، وهم محرمون.[أنظر:١٨٢٢، ١٨٢٣، ١٨٢١، ١٨٢٢] +١٨٢٠، ١٣٩٢، ٢٩١٣، ٢٩١٩، ٢٠٨٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥، ٢٩٣٥] ع

ترجمہ: عبداللہ بن ابی قادہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حدیدیے سال گئے ان کے ساتھیوں نے احرام باندھا اور انہوں نے احرام نہیں باندھا اور نبی کریم ﷺ سے بیان کیا گیا کہ ایک وشمن آپ ﷺ سے جنگ کرنا چاہتا ہے، نبی کریم ﷺ روانہ ہوئے ہیں بھی آپ ﷺ کے صحابہ کے ساتھ تھا، بعض بعض کو دیکھ کر بیننے گئے، میں نے ایک گورخر دیکھا تو میں نے اس پرحملہ کردیا اور میں نے اس کو نیزہ مار کر چھو کرچھوڑ دیا، میں نے لوگوں سے مدد ماگی ان لوگوں نے مدد کرنے سے انکار کردیا، ہم لوگوں نے اس کا گوشت کھایا اور ہم لوگوں کوخوف ہوا کہ کہیں نبی کریم ﷺ سے جدانہ ہوجا کیں۔

میں نے نبی کریم ﷺ کو ڈھونڈ ناشر وع کیا، اپنے گھوڑ ہے کو بھی تیز دوڑا تا اور بھی آ ہت دوڑا تا وسط شب میں بنی غفار کے ایک شخص سے ملا قات ہوئی میں نے پوچھاتم نے نبی کریم ﷺ کو کہاں چھوڑا؟ اس نے کہا میں نے آپ ﷺ کو تعہن میں چھوڑا، سقیا کے پاس قیلولہ کرنے کا ارادہ تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ ﷺ کے ساتھی سلام عرض کرتے ہیں وہ لوگ ڈرر ہے ہیں کہ کہیں آپ ﷺ ان لوگوں سے جدانہ ہوجا کیں۔ اس لئے آپ ﷺ ان لوگوں کا انتظار کیجئے پھر میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے ایک گورخرشکار کیا اور اس کا بچا ہوا گوشت میر کے یاس ہے تو آپ ﷺ نے جماعت سے کہا کہ کھا ؤ حالانکہ وہ لوگ احرام باند ھے ہوئے تھے۔

# (٣) باب: إذا رأى المحرمون صيداً فضحكوا ففطن الحلال عمر المعالم المحال المحال المعالم المعالم

بن أبى قتادة: أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبى على عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، بن أبى قتادة: أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبى على عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، وفي صحيح مسلم، كتاب الحج ، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم: ٢٠٢٣، وسنن الترمذي كتاب الحج عن رسول الله ، باب ماجاء في أكل الصيد للمحرم، رقم: ٢٧٧، وسنن النسائي، كتاب مناسك المحج ، باب اذا ضحك المحرم فقطن الحلال للصيد فقتله: أيأكله أم لا ، رقم: ٢٧٧، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، رقم: ٨٥٥١، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب المحمد، باقي مسئد الأنصار، باب حديث أبي قتادة الأنصاري، رقم: ٨٥٣١ ٢ ، ١٥٢٨ ٢ ، ١٥٢٩ ٢ ، ومؤطا مالك، كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، رقم: ٨٥٣٠، وسنن الدارمي، كتاب المناسك، باب في أكل لحم الصيد للمحرم اذا لم يصد هو، وقم: ٢١٥٧١.

فانبننا بعدو بغيقة فتوجهنا نحوهم، فبصر اصحابي بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض فنظرت فرايته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله في وحشينا أن نقتطع أرفع فرسي شأواً وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلاً من بني غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله في فقال: تركته بتعهن وهو قاتل السقيا. فلحقت برسول الله وحتى أتيته. فقلت: يا رسول الله ، إن أصحابك أرسلوا يقرؤن عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانتظرهم فغعل. فقلت: يا رسول الله، أنا أصدنا حمار وحش إن عندنا منه فاضلة فقال رسول الله في الصحابه: ((كلوا))، وهم محرمون. [راجع: ١٨٢٢]

# حدیث کی تشریح

حضرت ابوقادہ ہے۔ فریاتے ہیں کہ ''انطلقنا مع النبی عام الحدیبیة'' حدیبیے کسال ہم آپ کے ساتھ چلے ،علامہ واقدیؓ نے اس کوعمرۃ القصاء کا واقعہ قرار دیاہے،مگر بخاری کی روایت رانج ہے۔

'' فیاحیوم اصحاب ولم احوم" اورسب صحاب نے تواحرام باندھاتھا، میں نے نہیں باندھا، اور حضرت ابوقاً دوﷺ نے کیوں احرام نہیں باندھاتھا، اس میں شراح نے کافی کلام کیا ہے۔

لیکن سیح بات بہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ نے ان کوصد قات کی وصولی کے لئے بھیجا تھا ،اوران کا مقصد عمرہ کرنانہیں تھا ،ایک حد تک کشکر کے ساتھ تھے ،بعد میں صدقات کی وصولی کے لئے کشکر سے جدا ہو گئے تھے ،اس واسطے انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہے

"فانبننا بعدو بغیقة" جمیں خردی گئی کرایک دشن غیقہ کے مقام پرموجود ہے، لینی ابھی حدیبیکا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، خیال تھا کہ جا کر عمرہ کرلیں گے لیکن اس سے پہلے راستے میں ہی جمیں اطلاع ملی کہ غیقہ کے مقام پردشمن حملے کے لئے جمع ہور ہا ہے اور ہوسکتا ہے کہ وہ مسلمانوں پرحملہ کرد ہے" فتو جھنا فحوھم" تو ہم سفر راستے میں چھوڑ کران کی طرف متوجہ ہوئے ، حضور ﷺ کا جوعام شکرتھا دہ تو چلتا رہائیکن ہم میں سے پچھلوگ غیقہ کی طرف روانہ ہوگئے "فیسطس اصحابی بجمار وحش" تو میر ساتھیوں نے جوحالت احرام میں خیقہ کی طرف روانہ ہوگئے "فیسطس اصحابی بجمار وحش" تو میر ساتھیوں نے جوحالت احرام میں خصا یک جماروحثی دیکھا،"فہ جعل بعضہ بضحک الی بعض "تو ایک دوسر ہوکود کھے لیا گویا اس بات کا اظہارتھا کہ ہم اس کوشکار نہیں کر سکتے لیکن ابوقیا دہ ﷺ حالت احرام میں نہیں ہے،خود دیکھ لیو اچھا ہے بات کا اظہارتھا کہ ہم اس کوشکار نہیں کر سکتے لیکن ابوقیا دہ ﷺ حالت احرام میں نہیں ہے،خود دیکھ لیو اچھا ہے است کا اظہارتھا کہ ہم اس کوشکار نہیں کر سکتے لیکن ابوقیا دہ ﷺ حالت احرام میں نہیں ہے،خود دیکھ سے تو ایسانت طلب کی شکل میں نہیں ہے نہم ان سے اعانت طلب کی سے نہ نہم ان سے اعانت طلب کی استعنتھم " تو میں نے ان سے اعانت طلب کی اس کوشکار نہیں کر سکتے لیکن ابوقیا دہ بھوں " تو میں نے ان سے اعانت طلب کی شکل میں نہیں ہے۔

قله العيني عن أبي سعيد الخدري الله فيما رواه الطحاوي.

"فابوا أن يعينوني. فيم لحقت بوسول الله في " بم رسول الله في المياند المياند المين الديشه الديشه الديشه الديشه المياند الموكر بم من الله في المين الله في الله الله في المين المين المين الله في المين الله في الله في المين الله في المين الله في المين المين المين الله في المين الله في المين ا

حن**فنیہ کی دلیل** یمی حنیہ کی دلیل ہے کہ اگر اعانت،

یمی حفیہ کی دلیل ہے کہ اگر اعانت، دلالت اور اشارہ وغیرہ کچھ نہ ہو، چاہے غیرمحرم نے محرم کو کھلانے کی غرض سے شکار کیا ہوتب بھی جائز ہے۔ تے

# (۳) باب: لایعین المحرم الحلال فی قتل الصید مرم شکار کے آل کرنے میں غیرمحرم کی مدونہ کرے

ابی محمد: سمع آبا قتادة قال: کنا مع رسول الله الله القاحة من المدینة علی ثلاث؛ ح:

وحدثنا علی بن عبدالله: حدثنا سفیان: حدثنا صالح بن کیسان، عن آبی
محمد، عن أبی قتادة الله قال: کنا مع النبی القاحة ومنا المحرم ومنا غیر المحرم،
فرایت أصحابی یتراثون شیئا، فنظرت فاذا حمار وحش یعنی وقع سوطه فقالوا:
لا ان کان باصطیاده او باذنه او بدلالته حرم علیه، وان کان علی غیر ذلک لم یحرم، والیه ذهب ابو حنیفة.
عمدة الفاری، ج: ۲، ص: ۲۸۵.

لانعينك عليه بشيء ، ان منحرمون ، فتناولته فأخلته لم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فاتيت به أصحابي فقال بعضهم : كلوا ، وقال بعضهم : لا تأكلوا . فأتيت النبي 👪 وهمو اما منا فسألته فقال: ((كلوه حلال))، قال لنا عمرو: اذهبوا الى صالح فسلوه عن هذا وغيره . وقدم علينا هاهنا . [راجع : ٢٨٢١]

"ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي".

پھر میں اسکیلےاس کے عقب سے اس گورخر کی طرف آیا اور اس کوزخمی کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا۔ خلاصہ رہے کہ ہم نے حضور ﷺ ہے واقعہ ذکر کیا تو آنخضرتﷺ نے کھانے کی اجازت دی ،فرمایا کہ کھاؤحلال ہے۔

#### (٥) باب: لايشير المحرم الى الصيد لكي يصطاده الحلال محرم فكارى طرف غيرمح م ك فكاركر في ك لئ الثاره ندكر ب

١٨٢٣ ـ حيدثنها ميوسي بن اسماعيل : حدثنا أبو عوانة : حدثنا عثمان ـ هو ابن موهب ــ قـال : أخبـرنـي عبـدالـله بن أبي قتادة ، أن أباه أخبره : ان رسول الله ﷺ خرج حاجا، فيخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: ((خذو اساحل البحرحتي نبلتقي )) ، فأخذو ساحل البحر . فلما انصرفوا أحرموا كلهم الا أبا قتادة لم يحرم ، فبيتما هـم يسيدون اذا رأوا حـمـر وحـش فـحـمـل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا ، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان فلما أتوا رسول اللَّه ﷺ قالوا : يارَسول اللَّه ، انا كنا أحرمنا وقد كان ابو قتادة لم يمحره فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم ولنا : أَنَاكُلُ لَحَمَ صَيْدُ وَنَحَنَ مَحْرِمُونَ ؟ فَحَمَلْنَا مَا يَقِي مِن لَحَمِهَا . قَالَ : (( أمنكم أحد أمره أن يتحتمل عبليها أوأشبار اليها ؟)) قالوا : لا ، قال : فكلوا مابقي من لحمها )) . [(1441.]

"فبحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم ولنا: أنأكل لحم صيدونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها . قال : (( أمنكم أحدامره أن يحمل عليها أوأشار اليها ؟)) قالوا : لا ، قال : فكلوا مابقي من لحمها ))" .

ا بوقیاً دور ﷺ نے ان پرحملہ کر ہے ان میں سے ایک مادہ شکار کرلیا ، پھر ہم اثر ہے اور ہم نے اس کا گوشت کھایا پھرہم نے کہا کہ کیا ہم شکار کا گوشت کھا ئیں جب کہ احرام باندھے ہوے ہیں؟ نوگوں نے اس کا بچا ہوا گوشت اٹھالیا آپﷺ نے فرمایا کہتم میں سے کسی نے اس پرحملہ کرنے کے لئے حکم یا اشارہ کیا تھا؟ لوگوں نے کہانہیں ۔تو آنخضرتﷺ نے فرمایا اس کا بچا ہوا گوشت کھاؤ،تو یہاں بھی کھانے کی اجازت دیدی۔

# (۲) باب اذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حيا لم يقبل الرعم ورخزنده بصحة قبل ندر

ابن عبدالله بن عبدالله بن يوسف: أخبرنا مانك، عن ابن شهاب، عن عبيدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله ابن عبدالله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثى: أنه أهدى لرسول الله الله المحمداراً وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه. فلما رأى مافى وجهدقال: ((انا لم نرده الاأنا حرم)). [أنظر: ٢٥٧٣، ٢٥٤٣]

ترجمہ: حضرت جثامہ لیٹی ہوروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کھوا کیک گورخرتخذ بھیجا اس وقت آپ کھی ایواء یا ووان میں تھے۔ تو آپ کھی نے اس کو واپس کر دیا بعب ان کے چبرے پرآپ کھی نے ملال کے اثرات پائے ، تو آپ کھینے نے فرمایا کہ میں اسے واپس نہ کرتا مگرمحرم ہونے کے سبب واپس کر رہا ہوں۔

### (2)باب ما يقتل المحرم من الدواب

محرم کون ہے جانور مارسکتا ہے

٨٢٧ ا ـ حدثنا عبدالله بن يوسف: أحبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى

یہاں پانچ جانور کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں سات کا ذکر آیا ہے اور جانوروں کی تفصیل میں بھی روایتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ،اس وجہ سے جمہور کا کہنا ہیہ ہے کہ بیٹکم ان جانوروں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ رتھم معلول بالعلمۃ ہے۔

پھرعلت کی تعیین میں اختلاف ہے۔

# علت کی تعیین حنفیہ کے ہاں

حفیہ کے نز دیک علت ابتداء بالاً ذیٰ ہے ، یعنی ہر وہ جانور جو ابتداء بالاً ذیٰ کرتا ہو جیسے سارے درندے تو ان کا بھی یہی تھم ہے کہ محرم ان کوحالت احرام میں قبل کرسکتا ہے۔

# علت کی تعین شا فعیہ کے ہاں

ا مام شافعی رحمہ اللہ کے نز دیک علت ' مغیر ما کول اللحم'' جونا ہے تو جتنے بھی غیر ما کول اللحم جا نور ہیں تو محرم ان کوتل کرسکتا ہے ، حفیہ اور شافعیہ کے ہاں بیفرق ہے۔

#### حنفنيه كااستدلال

حفیہ کا استدلال ان روایتوں سے ہے جس میں فرمایا" المسبع المعادی "عادی کے معنی ہیں تعدی کرنے والا بعنی جوابتداء بالاً ذکا کرے، کلب کے ساتھ عقور کی قیدلگائی اگر علت مجرد غیر ماکول اللحم ہوٹا ہوتا تو عقور کی قید کی ضرورت نہیں تھی ،اس لفظ کو بڑھانے سے معلوم ہوا کہ علت " ابعد ابالا ذی " ہے، اس طرح دوسری روایتوں میں غراب میں بھی ابقع کی قید ہے اور غراب ابقع وہ کوا ہے جو درندہ ہوتا ہے لیکن عام کوا جو مارے ہاں پایا جاتا ہے وہ اس حکم میں واخل نہیں ۔ آ

ابن شهاب ، عن سالم ، قال : قال عبدالله بن عبدالله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قال : قال عبدالله بن عمر رضى الله عنهما : قالت حفصة : قال رسول الله هذ : (( خمس من الدواب لاحرج على من قتلهن : الغراب ، والحداة ، والغارة ، والعقرب ، والكلب العقور )).

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت هضہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ پانچ جانورموذی ہیں، ان کوحرم میں قبل کیا جاسکتا ہے۔ کوا، چیل، پچھو، چو ہااور کا نئے والا کتا۔

٨ عمرة القارى، ج: ٧، ص:٩٠٠ ـ

المسلم ا

حضرت عبداللہ بن مسعود فضفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم منی کے ایک غاریس رسول اللہ بھے کے ساتھ تھ تو آپ بھی پربیآیات کریمہ نازل ہوئیں "والمصوسلات عرفا والله لیتلوها" آپ بھی وہ تلاوت فرمارے تھے "وانسی لا تسلقاها من فیه" اور میں وہ آپ بھی کی زبان مبارک سے اس حالت میں سیکھ دہا تھا کہ آپ بھی کا دہن مبارک تر تھا"اذ و فبت علینا حیه" اسے میں ایک سانب ہم پر تملہ آور ہواتو نبی کریم بھی نے فرمایا کی اس توثل کر وہ تو ہم جلدی میں اس کی طرف بھا گے" فلھبت "وہ بھاگ گیا "فقال النبی بھی : وقیت شرکم محما وقیتم شسر ها" کہ اس کو تمہارے شرے محفوظ کردیا گیا جیسا کہ موال کے شریع کی اس نے تہمیں کوئی نقصان نہ بہنیا سے۔

امام بخاری رحمہ اللہ قرماتے ہیں کہ اس جدیث کولانے کا مقصد ریاہے کہ نٹی حرم میں داخل ہے اور رسول اللہ کے نے حیہ کو مارنے کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ حیہ کو حرم میں مارنا جائز ہے۔

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ چھپکلی موذی ہے ،کیکن میں نے آپﷺ کواس کے مارڈ النے کا تھم دیتے ہوئے نہیں سنا۔

#### (٨) باب: لا يعضد شجر الحرم

حرم کا درخت نه کا تا جائے

"وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ : (﴿لا يعضد شوكه))".

9 وفي صحيح مسلم ، كتاب السلام ، باب قتل الحيات وغيرها ، رقم : ٣٨ / ٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب قتل البحية في البحوة في البحوة في البحوة في البحوة في البحوة في البحوة في البحوم ، رقم : ٣٨ / ٢٠ ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، رقم : قتل البحو من ١٨ / ٣٠ / ٢٠ ومسند أحمد ، مسند المكثرين من الصحابة ، باب مسند عبدالله بن مسعود ، رقم :

#### حضرت ابن عباس الله نے نبی کریم ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ اس کا کا نثا نہ کا ٹاجائے۔

المستوري ال

#### حدیث کاتر جمہ

عدوی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر و بن سعید سے جب کہ وہ مکہ میں فوجیں بھیج رہا تھا، کہاا ہے
امیر! مجھے اجازت و پیجئے تو میں آپ سے وہ قول بیان کروں جورسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے دوسرے ون فرمائے
سے، اس کومیر سے دونوں کا نول نے سنا اور قلب نے اس کو حفوظ رکھا، جب کہ آپ ﷺ نے گفتگوفر مائی اللہ ﷺ
کی حمد و ثناکی اور فرمایا کہ مکہ کواللہ ﷺ نے حرام کیا ہے لوگوں نے اس کوحرام نہیں کیا اس کئے کسی خص کے لئے جو
اللہ ﷺ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ وہاں پرخونریزی کرے اور نہ وہاں درخت کا ٹا جائے
اور اگر کوئی شخص نبی کریم ﷺ کی جنگ کے سبب سے اس کی اجازت سمجھ تو اس کو کہو کہ اللہ ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کو اجازت دی تھوڑے حصہ کے لئے تھی، پھراس کی اجازت دی تھوڑے حصہ کے لئے تھی، پھراس کی اجازت دی تھوڑے حصہ کے لئے تھی، پھراس کی اجازت دی تھوڑے حصہ کے لئے تھی، پھراس کی اجازت دی تھوڑے حصہ کے لئے تھی، پھراس کی حرمت و یہے ہی ہوگئی جیسے کل حرمت تھی۔

ابن شریح سے بوچھا گیا کہ عمرونے آپ ﷺ ہے کیا کہا، کہا کہا ہے ابوشری میں تھے سے زیادہ اس کوجانتا ہوں نا فرمان کوفل کرکے بھا گئے والے اور فساد کر کے بھا گئے والے کو پناہ نہیں دیتا ہے بہسے مراد فقتہ وفساد ہے۔

حرم میں بناہ کا مسکلہ

اختلاف فقهاء

يه مديث كتاب العلم من گذر يكي بن "أن الحرم لا يعيذها عاصياً و لا فارا بدم".

# مسلك امام شافعی رحمه الله

اس حدیث ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کوئل کر کے حرم میں بناہ لے لیے تو پھروہ مامون نہیں ہے اس کو وہاں قتل کیا جاسکتا ہے۔

### مسلك امام ابوحنيفه رحمه اللد

' البارى ، ج : ۲ ، ص: ۵۰ ا .

حفیہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں حرم میں قل نہیں کیا جائے گا کیونکہ "من دخلہ کان امنا" البتداس کا وافہ پانی بند کردیا جائے تا کہ وہ وہاں سے نکلنے پرمجور ہوجائے جب باہر نکل آئے تو قل کردیا جائے ، لیکن حرم میں قل نہ کیا جائے اور یہ جو جملہ ہے کہ "ان الحرم لا یعید عاصیاً" بینہ کوئی صدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے نہ کسی فقیہ کا قول ہے نہ کسی فقیہ کا قول ہے بلکہ یہ عمر و بن سعید کا قول ہے جو یزید کا گور نرتھا اور اس کا لقب "لسطیم الشیطان"، مشہور تھا تواس سے استدلال کیسے ہوسکتا ہے۔ وال

#### (٩)باب: لا ينفر صيد الحرم

#### حرم كا شكارند بعكايا جائ

المعدد المعدد بن المعنى: حدثنا عبدالوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى المعنى ((إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى، ولا تحل لأ احد بعدى، وإنما أحلت لى ساعة من نهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شبجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقتطها إلا لمعرف)). وقال العباس: يا رسول الله ، الاالإذ خر لصاغتنا وقبورنا . فقال: ((إلا الإذ خر)). وعن خالد عن عكرمة قال: هل تدرى ما ((لا ينفر صيدها))؟ هو أن ينحيه من الظل، ينزل مكانه. [راجع: ١٣٣٩]

رجمہ: حضرت ابن عباس کے بیان کیا کہ نی کریم کے نے مال کہ اللہ کاللہ کاللہ کالے کے کہ کوجرام کیا، نہ تو ہم سے پہلے کسی کے لئے طلال ہوگا اور میرے لئے صدف دن کے ایک حصہ میں طلال کیا گیا، وہاں کہ گھاس نہ اکھاڑی جائے، وہاں کا درخت نہ کا ٹاجائے اور نہ وہاں کا شکار ہمگایا جائے اور نہ وہاں کا شکار ہمگایا جائے اور نہ وہاں کی گری پڑی چیز کوئی اٹھائے، گرتشہر کرنے والا اٹھاسکتا ہے، حضرت ابن عباس کے خوض کیا یارسول اللہ افتاروں اور ہماری قبرول کے لئے دہ بھتے ، آپ کھٹے نے فرمایا سوائے او خرکے۔

وی ست دل بہ آبو حدیفہ رحمہ اللہ فی ان الملتجی الی الحرم لا بقتل بہ لقولہ کی لا یعل لاموی ان بسفک بھا دما اللہ شرح عددة الاحکام ، ج : ۳ ، ص : ۲۲ ، دار المکتب العلمية ، بیروت، وعمدة الفادی ، ج : ۲ ، ص : ۲۰۲ ، و إنعام

خالد ،عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ شکار بھگالے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بیہ ہے کہ سابیہ سے اس کو بھگائے اورخو داس جگہ پراتر ہے۔

"لا ینفو صیدها" کی تشریح کی که اس کو بھگایا نہ جائے ،مطلب سے کہ پیچارہ کہیں سامید میں بیٹھا ہے تو اس کوسا سیسے بھگا دیا اورخو دسامید میں بیٹھ گیا تو بیترام ہے جا ئرنبیں۔

#### (١٠) باب: لايحل القتال بمكة،

مكه مين جنَّك كرنا حلال نهين

"وقال أبو شویح شعن النبی : (( لایسفک بها دما ))". ابوش نے نبی دارایت کی ہے کدوہاں خوریزی ندکرے۔

المستحدثنا عثمان بن أبي شيبة : حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاؤس ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبي الله يوم افتتح مكة : (( لا هجرة ولكن جهاد ونية ، واذا استنفرهم فانفروا ، فان هذا بلد حرم الله يوم خلق السموات والأرض ، وهو حرام بحرمة الله يوم القيامة . وانه لا يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي الاساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يتقط لقطة الا من عرفها ولا يختلي خلاها )) . قال العباس : يارسول الله ، الا الاذخر فانه لقينهم ولبيوتهم ، قال : (( الا الاذخر )) . [راجع : ١٣٣٩]

ترجمہ : حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ بی کریم کے جس ون مکہ فتح کیا تو فر مایا کہ ججرت باتی نہیں رہی ،لیکن جہاد اور نیت ہے ، جب تم جہاد کرنے کے لئے بلائے جاؤ تو جہاد کے لئے نکلو، یہ شہر جس کو اللہ بھٹا نے حرام کیا ہے جس ون اللہ بھٹانے آسان اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ بھٹانی قائم کی ہوئی حرمت قیامت تک قائم رہے گی ،اس میں شک نہیں کہ محصہ پہلے کسی کے لئے طلال نہ تھی اور میرے لئے بھی دن کے ایک حصہ میں طلال کی گئی اس کی حرمت قیامت تک قائم رہے گی ، اس کا کا ننا نہ کا ٹا جائے اور نہ اس کا شکار بھگایا جائے اور نہ یہاں کی گروہ خض اٹھا سکتا ہے جواس کی شہیر کرے ، اور نہ وہاں کی گھاس جائے اور نہ یہاں کی گھاس اٹھا ٹری جائے اور ابن عباس نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے سناروں اور گھروں کے لئے او خرکی اجازت ہے۔ وہی ،آپ بھٹے نے فرمایا اور خرکی اجازت ہے۔

#### (١١) باب الحجامة للمحرم

محرم کے بچھنے لگانے کا بیان

"وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، ويتداوى مالم يكن فيه طيب".

حالت احرام میں تجامت کرنا جائز ہے، یہی جمہور کا مسلک ہے البتہ بالوں کومونڈ ھنا جائز نہیں بغیر بال مونڈ ھے ہوئے تجامت کر سکتے ہوں تو جائز ہے، لیکن اگر پچھنے لگوانے کے لئے بال کا نے گئے تو کفارہ لیعنی فدیہ دینا پڑے گا۔

امام ما لک رحمہ اللہ نے تنی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حجامت بھی جائز نہیں ،اور وہ حدیث باب کو ضروت پرمحمول کرتے ہیں۔

# جمہور کی طرف سے جواب

حدیث باب امام ما لک رحمہ اللہ کے خلاف جمت ہے ،عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے اپنے بیٹے کو حالت احرام میں کئی کیااور کئی داغ لگانے کا علاج ہوتا ہے تو پیتہ چلا کہ دواکر ما بھی جائز ہے بشرطیکہ دوامیں کوئی خوشبونہ ہو اور میشفق علیہ مسئلہ ہے ۔ 11

21 دل التحديث على جواز الحجامة للمحرم مطلقاً، وبه قال عطاء ومسروق وابراهيم وطاؤس الشعبي والثوري وأبوحيفة ، وهو قول الشافعي وأحمد واستحاق ، وأخذوا بطاهر هذا الحديث ، وقالوا : مالم يقطع الشعر .

وان كانت لفير ضرورة فمنعه مالك وأجازه سحنون ، وروى نحوه عن عطاء .عمدة القارى ، ج : 2 ، ص : ٩ ا ٥ .

۱ ۸۳۲ محدث خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال. عم علقمة بن أبي علم علقمة بن أبي علم علقمة بن أبي علم علقمة بن أبي علم عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بحينة الله عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بحينة الله عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بحينة الله عن عبدالرحمن الأعرب عن المعرب عن المعرب عبدالرحم عبدالرحمة عن المعرب ا

" احتجم الُّنبي ﷺ وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه".

حضور ﷺ نے لحی جمل (جوایک جگہ کا نام ہے) کے مقام پراپنے وسط سر میں پچھنے لگوائے ، درآ نحالیکہ آپﷺ احرام باند ھے ہوئے تھے۔

#### (۱۲) **باب تزویج المحرم** محم *سکاناح کرنے کابیان*

۱۸۳۷ - حدثنا أبو المغيرة عبدالقد وس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء بـن رباح، عن أبن عباس رضى الله عنهما: أن النبي الله تو ممونة وهو محرم. وأنظر: ٣٢٥٨، ٣٢٥٩، ١٥٣ م ا ٥١ سل

ترجمہ: حضرت ابن عباس اللہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیااس حال میں کہ آپﷺ احرام باندھے ہوئے تھے۔

### عدیث کی تشریح

ید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حالت احرام میں نکاح کیا اوراس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

#### حنفنيه كالمسلك

بير حديث باب حقيد كى وليل به كه حالت احرام ملى " كاح" كرنا چاكز به اور" ا تكاح" كما المورة وقى صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب تحريم نكاح المحرم وكواهة خطبته ، وقم : ٢٥٢٧ و ومنن الترمذى ، كتاب المحج عن رمول الله ، باب ماجاء فى الرخصة فى ذلك ، وقم : ١٥٤ وسنن النسائى ، كتاب مناسك الحج ، باب الرخصة فى النكاح للمحرم ، وقم : ١٥٤ ، وسنن أبى داؤد ، كتاب المناسك ، باب المحرم يتزوج ، وقم : ١٥٥ ا ، ومنن ابن ماجه ، كتاب المحرم يتزوج ، وقم : ١٥٥ ا ، ومنن ابن ماجه ، كتاب المحرم يتزوج ، وقم : ١٥٥ ا ، ومنن ابن ماجه ، كتاب المحرم يتزوج ، وقم : ١٥٥ ا ، ومنن ابن ماجه ، كتاب المحرم ، وقم : ١٥٨ ، ومن أبي داؤد ، كتاب المحرم ، وقم : ١٩٥٠ ، ومن أبي داؤد ، كتاب بالله بن المحرم ، وقم : ١٩٠١ ، ٢٣٢١ ، ٢٣٢١ ، ٢٣٢١ ، ٢٣٥٠ ، باب باقى المسند السابق المعسند السابق المسند السابق وسنس المداومي ، كتساب ولما كن ترويج المحرم ، وقم : ٢٩٥٠ ، ٣٢ ، ١٩٣١ ، ١١٥ ، ١٩٠١ ، ١٩٥٠ ، وهم ، وقم : ٢٥٥١ ،

جائزے،البتہ جماع اوردوائی جماع جائز نہیں ہے جب تک کداحرام سے فارغ نہ ہوجائے۔ مل اور بیحدیث اصح مانی الباب ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ اس کو یہاں لے کرآئے ہیں۔ ھل انکمہ ثلاثہ کا مسلک

امام شافعی ، امام ما لک اور امام احمد رحمهم الله تعالی فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں'' نکاح'' جائز ہی نہیں بلکہ باطل ہے ،اسی طرح'' انکاح'' بھی جائز نہیں۔

#### ائمه ثلاثه كااستدلال

ان کااستدلال حضرت عثان بن عفان کی حدیث ہے ہے جو سیح مسلم ،سنن اُبی واؤداور سنن تر ندی وغیرہ میں آئی ہے کہ ''ان المحرم لا یَنکع ولا یُنکع "۔الا

هل ولذا رجح المخارى حديثه ، ولم يخرّج حديث العصوم ، وان أخرجه مسلم فالبخارى وافقنا في المسألة ، وهذا من دابه القديم ، أنه اذا اختار جانبا ذهب يهدر الجانب الآخر ، ويجعله كأنه لم يكن شيئا مذكوراً ، فلايخرج له حديثاً كأنه أمر لم ترد به الشريعة ، وكذا يزيد بن الأصم لايعارض حديثه حديث ابن عباس ، فيض البارى على صحيح البخارى، ج : ٣٠ ، ص: ٣٣٢ ا

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

اورای طرح ان کا استدلال پزید بن اصم کی روایت سے بھی ہے جوتر مذی نے نقل کی ہے جس میں سیہ آیا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت میموندرضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا تھا نہ کہ احرام کی حالت میں ۔ کیا

#### حنفيه كااستدلال

حنفیکااستدلال حدیث باب میں حضرت ابن عباس کی روایت سے ہے کہ:"ان السنبی کی توج معمونة و هو معرم" حضور کیا۔ میمونة و هو معرم" حضور کیائے حضرت میموندرض الله تعالی عنها سے حالت احرام میں نکاح کیا۔ حضرات حفیہ کہتے ہیں کہ برید بن اصم کی روایت پر ابن عباس رضی الله عنها کی روایت راج ہے۔ ایک اس وجہ سے کہ "اصح ما فی الباب" ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پراکتفافر مایا ہے،

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس معاطع میں وہ حنفیہ کے ہم نواہیں۔ ۱۸ وومری اس وجہ سے کہ یہ بات تمام روایات میں متفق علیہ ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا سے نکاح سرف کے مقام پر ہوا تھا اور بیاس وقت مکہ کر مہ سے (۲) چھمیل کے فاصلے پر تھا ، آج مکہ کرمہ کے کنارے پر ہے۔ ول

اور نکاح بھی سرف میں ہوا، رخصتی بھی وہیں ہوئی اور حضرت میموندرضی اللہ عنہا کا انتقال بھی وہیں ہوا اور فن بھی وہیں ہوا اور فن بھی وہیں ہوئی اور دخترت میموندرضی اللہ عنہا کا انتقال بھی وہیں ہوا اور فن بھی وہیں ہوا ہوں کی میقات ذرائحلیفہ چھمیل کے فاصلے پر ہے، ہوا ہوں ) تو سرف مکہ مکر مہ کے بالکل پاس ہے جبکہ مدینہ والوں کی میقات ذرائحلیفہ چھمیل کے فاصلے پر ہے، اس لئے بیمکن ہی نہیں کہ آپ سرف تشریف لائے ہوں اور احرام نہ باندھا ہو بلکہ حالت حل میں ہوں۔ بیم بعض شافعیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ یہ واقعہ عمرة القضاء کا ہے اور عمرة القضاء میں میقاتیں مقرر نہیں ہوئی تھیں ، میقاتیں جموقع پر مقرر ہوئیں۔

كِل ((عن يزيد بن الأصم قال : حدثتني ميمونة أن رسول الله هله تزوجها وهو حلال ، قال : وكانت حالتي وخالة ابن عباس )) . وعسمسة القارى ، ج : ۷، ص : ۵۲۲، وسنن الترمذي ،باب ماجاء في الرخصة في ذلك ، رقم : ۵۳۵، ج: ٣، ص: ٢٠٣، داراحياء التراث العربي ، بيروت

الله هذا بناب في بيان تزويج المحرم، ولم يبين هل هو جائز أو غير جائز اكتفاء بما دل عليه حديث الباب فانه يدل على أنه يجوز، واشارة الى أنه لم يثبت عنده النهى عن ذلك، والاثبت أنه من الخصائص، كذا ذكره العلامة بدرالدين العبتيّ في عمدة القارى، ج: ٤،ص: ٥٢١.

ول سرف وهو موضع على منة أميال من مكة وقيل سبعة وتسعة ، معجم البلدان ، ج: ٣،ص: ٢١ ، دار الفكر ، بيروت. ولا تنزوج به رسول الله الله الله المناسب الحارث وهناك بني بها وهناك توفيت ، محجم البلدان ، ج: ٣،ص: ٢١ ٢ ، وعمدة القارى ، ج: ٤٠ ص: ٢٢٢. حضرت مسور بن مخرمہ ﷺ کی روایت مروی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ حد یبیہ کے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غزوہ حد یبید کے سال بھی ذوالحلیفہ سے احرام با ندھا تھا،معلوم ہوا کہ مواقیت کی تعیین عمرۃ القصناء سے پہلے غزوہ حد یبید کے موقع پر ہو چکی تھی، لہذا یہ کہنا کہ آپ حالت احرام میں نتھے یہ ناممکن سی بات ہے اور میہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ حالت احرام میں تھے۔اع

جہاں تک حضرت عثان کی حدیث کا تعلق ہے"ان المصحوم لا یَن کمے ولا یُنکع "حفیہ کی جانب سے اس کا جواب بیہ ہے وہ کراہت پرمحول ہے۔ ۲۲

پھرظا ہر ہے بیراہت بھی اس مخص کے لئے ہوگی جونکاح کے بعدا پنے آپ پر قابونہ پاسکے اور وطی میں مبتلاء ہوجائے ، زیادہ سے زیادہ اس کی مثال الیں ہوگی جیسے تج وقت النداء ہے کہ کروہ ہے، مگر منعقد ہوجاتی ہے، اس طرح نکاح حالت احرام اس مخص کے لئے مکروہ ہوگا جس کووتوع نی الفتنہ کا اندیشہ ہو، کیکن نکاح منعقد پھر بھی ہوجائے گا۔ ۲۳ ج

#### اختلاف كامدار

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ نے ان روایات کوتر جیجے دی ہے جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ ﷺ کے ساتھ حلال ہونے کی حالت میں ہوا تھا۔

ائمہ ثلا شرحمہم اللہ کے نز دیک ان روایات کی وجہ ترجیج سے کہ وہ خودحضرت میمونہ سے مروی ہیں ، جو صاحب معاملہ ہیں۔

ال خرج النبي الله عنام الحديبية في يضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى وأشعر وأحرم منها، مسحيح البخارى ،كتاب الممفازى ، باب غزوة الحديبية ، رقم الحديث : ١٣٥٧ ، ٥٨١ ، وفتح البارى ، ج: ٤، ص: ٥٣٣، دار المعرفة ، بيروت .

YY YY والنجواب الأول ، باقه منحمول على الكواهة ، لدفع تعارض فعله وقوله هيء وانسما يقدم القول على الفعل ويستقبط بنه اذا لم يمكن النطبيق ، وفي "الجوهر النقي " : "هو محمول على الوطئ ( لم احتر هذا الشق لكونه بعيدا: مؤلف) أو الكراهة ، لكونه سببا للوقوع في الرفث لا أن عقده لنفسه أو لغيرة بأمرة ممتنع ، ولهذا قرنه بالخطبة ، ولا خلاف في جوازها وان كانت مكروهة ، فكذا النكاح والانكاح ، وصار كالبيع وقت النداء "اهـ .

وكذالك رواه الطحاوى من حديث عبدالله بن معمد بن ابى بكر قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح السموم ؟ فقال: مابد بأس هل هو الاكالبيع ؟ وذكره ايضاً ابن حزم عن معاذ بن جبل فقد، اعلاء السنن ، ج: ١ ١ مص: ٣٩ ، و عبدة القارى ، ج : ٢ ، ص: ٣٢٣ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ٩ ٣٩ هـ.

#### حضرات حنفیہ نے حضرت ابن عباس کی روایت کوتر جیج دی ہے، جس میں حالت احرام میں نکاح کا ذکر ہے۔

جوہ ترجیح

حضرت ابن عباس کاروایت کی وجوہ ترجیح مندرجہ ذیل ہے۔

ا یکی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بھی مروی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے آپ ﷺ کا نکاح بحالت احرام ہوا تھا، جس کو حافظ ابن حجرعسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ابن حبان کے حوالے سے صحت کا اعتراف کیا ہے۔ ۲۴م

۲-حفرت ابو ہریرہ دی ہے بھی ای طرح مروی ہے۔ ۲۵

اس کی سنداگر چیضعیف ہے ،لیکن حضرت ابن عباس کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔۲۶

سا بشرح معانی الآ ثارللطحاوی میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا اور حضرت انس کے کی روایات سے بھی حضرت ابن عباس کے کی استد ہوتی ہے۔ کئ

۴ - بدروایت اصح مانی الباب ہے، جسے پہلے گز ر چک ہے۔

۵۔اصحاب سیروتواریؒ نے بیرواقعہ جس طرح بیان کیا ہے اس کا حاصل میہ ہے کہ آنخضرت ﷺ نے غمرة القصناء کے سفر میں سرف کے مقام میں پہنچ کر حضرت میمونہؓ ہے نکاح کیا جب کہ آپ ﷺ محرم تھے، پھرعمرہ ہے آتے ہوئے سرف ہی کے مقام پر آپ ﷺ بناءفر مائی جب کہ آپ ﷺ حلال ہو چکے تھے۔ ۲۸

٣٢ فتيح المبارى ، ج: ٩ ، ص: ٢٦٩ ا ، وصبحيح ابن حيان ، باب ذكر خير قد المتبحر في صناعة العلم ان نكاح المحوم وانكاحه جائز ، ج: ٩ ، ص: ٩٣٠، وقم : ٣١٣٧، مؤسسة الرسالة ، بيرُوت ، ٣١٣ اهـ.

۵٪ تزوج رسول الله گمیسمونة وهو محرم ، سنن الدار قطنی ، کتاب النکاح ، باب المهر ، رقم الحدیث : ۳۲۱۹ ، ج:۳، ص: ۱۸۴ ، دارالکتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولی ۱۳۱۷هـ ۹۹۱ ،

۲٪ وأمنا حنديث أبي هويرة أخرجه الدارقطني وفي استاده كامل أبو العلاءُ وفيه ضعف ، لكنه يعتضد بحديثي ابن عباس وعاتشة، فتح الباري ،كتاب النكاح ، باب نكاح المحرم ، رقم الحديث : ١١٥٠ م : ٩ ، ص: ١٦١ .

🏒 أنَّ ابن مسعود ﷺ كان لايرى بأسا أن يتزوج المحرم .

قال سألت أنس بن مالك على عن نكاح المحوم ، فقال : لاباس به هل هو الاكالبيع ، شوح معاني الآثار للطحاوي ، ج : ٢، ص : ٢٤٣، دار الكتب العلمية ، سنة النشر ٩٩ ١هـ .

٣/ أخيرنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللهﷺ تزوج ميمونة بنت المعارث بسرف وهو محرم ثم دخل بها بسرف بعد مارجع ، الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج : ٨، ص: ١٣٥ ، دار صادر ، بيروت .

اس تصریح کے مطابق ان کے والد حضرت عباس اس نکاح کے عاقد تھے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے اولیاء میں سے اس وقت کوئی موجود نہ تھا، اس لئے حضرت عباس ان نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے عقد کیا تھا، لہذا عقد نکاح وقت اور مقام کے بارے میں حضرت عباس اور ان کے صاحبر اوے سے زیاوہ کوئی واقف نہیں ہوسکتا، یہاں تک کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں، کیونکہ وہ خود عاقد نہیں تھیں، اس لئے کہ عور تیں مجلس نکاح میں حاضر نہیں ہوتیں۔ 19

2۔ حضرت بیزید بن الاصم ﷺ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حالت حلت میں روایت کرتے ہیں لیکن انہی کی ایک روایت حضرت ابن عباس ﷺ کے موافق بھی ہیں ، جوطبقات ابن سعد میں ہے اس میں بیزید بن الاصم ﷺ نے بیاتو تصریح کردی کہ بناء حالتِ حل میں ہوئی تھی ، نیکن نکاح کا ذکر نہیں کیا حالا نکہ سوال نکاح کے بارے میں تھا بیاس کی دلیل ہے کہ نکاح حالت احرام میں ہواتھا۔ ۳۰۔

حضرت ابن عہاس ،حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابو ہر ہرہ کی روایات اور صحابہ ﷺ کے آثار سے بھی حنفیہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے اور ان دلائل کی روشنی میں حضرت ابن عباس ﷺ کی روایت راجح ہے ، البتہ حضرت بیزید بن الاصم کی رایت میں بی تو جیہ ہو عتی ہے کہ وہاں'' تزوج'' سے مراد بناء ہے۔

حضرت ابورافع ﷺ کی حدیث کے بارے بیں بیکہا جاسکتا ہے کہ چونکہ عام لوگول کو نکاح کاعلم بناء سے موتا ہے اس لئے انہوں نے بیس جھا کہ نکاح بھی خلال ہونے کی حالت میں ہوا، تا ہم ظاہر ہے کہا ختلاف روایات اورا ختلاف علماء کی صورت میں احتیاط اس میں ہے کہ حالت احرام میں نکاح بھی نہ کیا جائے۔

### شافعیه کی طرف سے ابن عباس کے روایت کی توجیہات

ا مام ترندی رحمد الله نے ایک توجید بیفر مائی ہے" توجها حلالا وظهر امر تزویجها و هو محسوم شم بندی بها و هو حلال" کرآتخفرت ﷺ کا حفرت میمونڈے نکاح طال ہونے کی حالت میں اللہ المندة النبوية لابن هشام ، ج : ۵، ص : ۲۰ ، دارالجیل، بیروت ، ۱۳۱۱هـ

\* " اخبسونها پيزيد بن هارون عن عمود بن ميمون بن مهران قال : كتب عمر بن عبدالعزيز الى أبى سئل پزيد بن الأصم أخبراما كان رسول الله ﷺ حين تـرَوج ميـمـونة أم حـلالاً، فدعاه أبى فأقراه الكتاب فقال : خطبها وهو حلال وبنى بها حلال ، وأنا أسمع يزيد يقول ذلك "،الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج : ٨، ص : ١٣٣٠ ، دارصادر ، بيروت.

مقام سرف میں ہوا تھا۔اس

کین یہ توجید درست نہیں، اس لئے کہ شن نسائی میں اس کی صراحت ہے کہ ''قسال تسزوج دسول الله ﷺ میسمونة بنت الحارث و هو محرم و فی حدیث یعلی بسوف '' آنخضرت ﷺ نے حضرت ہمونہ سے سرف کے مقام میں نکاح کیا تھا اور سرف داخل میقات ہے، لہذا اس مقام پر پہنچ کر آنخضرت ﷺ کے غیرمحرم ہونے کا سال ہی پیدائیں ہوتا، لہذا ہیتو جیدوا قعات پر منظبق نہیں ۔ ۳۳۔

حفزات شافعه حفرت ابن عباس کی روایت "تنزوج میسمونة و هو محرم" پس "ظهر اموتزویجها و هو محرم" کی تاویل کرتے ہیں۔۳۳

حنفیہ حضرات کوبھی بیرتی حاصل ہے کہوہ حضرت زید بن الاصم میٹھند کی روایت میں یہی تا ویل کرلیں اور کہیں " **تزوج میمونة وهو محرم وظهر أمر تزویجها وهو حلال**"ادریہ تاویل حقیقت اور واقعہ کے مطابق ہے۔

احناف پروار دہونے والے اشکالات اوران کے جوابات

ا کیک بیر کہ اس مسئلہ میں حنفیہ کی دلیل فعلی ہے اور حضرت عثمان ﷺ کی حدیث قولی ہے ،الہذا قولی کو فعلی پر ترجیح ہونی چاہیئے ۔ہمس

دوسرے یہ کہ حضرت میموندرض اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں روایات متعارض ہیں "وافا تعارض اللہ تعارض ہیں "وافا تعارض اللہ تساقطا" لہذا اب حضرت عثمان علیہ کی حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے ، مثلا جس میں ندکور ہے کہ "لاینکح المحرم ولا ینکح ولا یخطب" اس میں "نهی عن نکاح المحرم "کی صراحت ہے۔ سے

تیسرے یہ کہ حفیہ کے متدلات ملیح ہیں اور شافعیہ کے متدلات محرم ہیں ، لہذا محرم کو ملیح پرترجیح

مونی جاہیئے۔ ۲ سے

تولی کوفعلی کے مقابلہ میں اور محرم کو میچ کے مقابلہ میں ترجیج دینے کا سوال اس وقت بیدا ہوتا ہے جب تطبیق ممکن نہ ہو، اور تطبیق بہال ممکن ہے، تولی اور فعلی میں تو اس طرح که حضرت ابن عباس رہ کی حدیث کوتو نکاح اس مسند النسر مذی، کتاب النکاح عن رسول الله ، بناب ما جاء فی الرخصة فی ذلک ، رقم المحدیث : ۸۳۳، دار احیاء النبراث العربی ، بیروت ، ج : ۳ ، ص ۲۰۲۰.

٣٢ منن النسائي ، كتاب النكاح ، باب الوخصة في نكاح المحرم ، رقم الحديث : ٣٢١٩.

. ٣٣ المجموع ، ج : ٤، ص: ٢٥٤، دارالفكر، بيروت ،٤١٨ اهـ.

٣١٠٣٥،٣٣ أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فخالفنا بعض الناس في نكاح المحرم فقال لابأس أن ينكح المحرم ما لم يصب وقنال رويتنا خلاف ما رويتم فلهبنا الى ماروينا وذهبتم الى ما رويتم .... المخ ، كتاب الأم ، باب الخلاف في تكاح المحرم ، ج : ٥،ص: ١٤٨ . محرم کے جواز پرمحمول کیا جائے اور حضرت عثان ﷺ کی حدیث میں جو نہی ہے اس کو تنزید پرمحمول کیا جائے اور اس کی دلیل بھی موجود ہے کہ "**لابند کے السمحرم و لا ینکح و لا یخط**ب" اس میں نکاح کے ساتھ حالت احرام میں خطبہ کی بھی ممانعت ہے ، حالانکہ خطبہ کسی کے نز دیک حرام نہیں ۔

دوسراا شکال تطبیق کے بعد جس طرح ترجیح کی حاجت نہیں رہتی اسی طرح تساقط کا بھی سوال ہیدانہیں ہوتا،اس کے علاوہ ''اذا تعداد صل تسلقط ''کااصول اس وقت ہے جب کہ متعارضین قوت میں برابر ہوں جب کہ حتعارضین قوت میں برابر ہوں جب کہ حضارت ابن عباس کے ملاوہ تمام محدیث پرائمہ ستہ متفق ہیں ، نیز صحاح ستہ کے علاوہ تمام محدیث برائمہ ستہ متفق ہیں ، نیز صحاح ستہ کے علاوہ تمام محدیث برائمہ ستہ متعق ہیں ، اور حضرت ابن عباس کے علم و تفقہ ان حضرات پر فاکن تھا ،اسی کئے صحت کے اعتبار سے بھی اقو کی اور رائج ہے ۔ سے بھی اقو کی اور رائج ہے ۔ سے

جہاں تک میچ اور محرم کے تعارض کا تعلق ہے سوحضرت عثان کی حدیث تو تنزیہ پرمحمول ہے ہی حضرت زید بن الاصم کی روایت میں بھی ''نے حصا و هو حلال'' کو''بنی و هو حلال'' یا''خطبها و هو حلال'' کے معنی پرمحول کر کے تطبق دی جاسکتی ہے۔

# (۱۳) باب ماینهی من الطیب للمحرم و المحرمة، محرمه مقابق محرم داور ورت كونوشونگاني كاممانت كابيان

"وقالت عائشة رضى الله عنها : لاتلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران".

مسم الله عنه ماقال: قام رجل فقال: يارسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في رضى الله عنه ماقال: قام رجل فقال: يارسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الاحرام ؟ فقال النبي الله : ((لاتلبسو القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرائس الا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتق المحرمة ولا تلبس القفازين). تابعه موسى بن عقبة واسماعيل بن ابراهيم ابن عقبة وجويرية وابن اسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيدالله: ((ولاورس)). وكان يقول: ((لاتنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)). وقال مالك: عن ابن عمر: ((لا تنتقب المحرمة )). وتابعه ليث بن أبي سليم. [راجع: ١٣٣]

على وهذا يقوى مسلك الحنفية في المسألة، فقد جعلوا هذا الحديث مرجحاً لحديث ابن عباس، ورجحوا حديث ابن عباس، ورجحوا حديث ابن عباس أيضاً بأنه أخرجه السنة، وبفقه رواته. ووفقوا بينه وبين ما خالفه بأن المراد بالإثبات العقد وبالنفي الوطء. أنظر التفصيل في: هداية السالك الى المذاهب الأربعة في المناسك، ج: ٢٠ ص: ٣٢٣، دار البشائر الاسلامية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى ٣١٣ هـ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرﷺ سے روایت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیایا رسول اللہ! حالت احرام میں کون سے کپڑے پہننے کا حکم دیتے ہیں ، نبی کریم ﷺ نے فر مایا قیص ، پا عجامہ ، ممامہ اور ٹو پی نہ پہنے ، مگر بیہ کہ کوئی ایبا آ دمی ہوجس کے پاس جو تیاں نہ ہوتو وہ موزے پہن سکتا ہے اور مخنے کے بیچے ہے کاٹ دے اور نہ کوئی ایسا کیٹر ایہنوجس میں زعفران یا ورس لگی ہوا دراحرام والیعورت منہ پرنقاب ندڈ الےا در نہ دستانے پہنے۔

. ٨٣٩ أ حدثنا قتيبة: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن الحكم ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : وقصت برجل محرم ناقته فقتلته ، فاتي به رسول الله ﷺ فقال: (( اغسلوه و كفتوه ولا تغطو راسه ، ولا تقربوه طيبا ، فانه يبعث يهل)) . [راجع: ١٢٦٥]

ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ نے بیان کیا کہ ایک محر مخض کی گردن اس کی اونٹنی نے توڑ دی اور اس کو مارڈ الا اوراستے رسول اللہ ﷺ کے پاس لا پا گیا آپ ﷺ نے فر مایا اس کوٹسل دوا دراس کوکفن دواوراس کا سرنہ ڈ ھانپو اوراس کوخوشبو کے قریب نہ لے جاؤ، اس لئے کہ وہ لبیک کہتا ہواا تھایا جائے گا۔

> محرم میت کے احکام ا مام شافعی کا مسلک

امام شافعی رحمہ اللہ استدلال فرماتے ہیں کہ اگر حالت احرام میں کسی کا انتقال ہوجائے تو اس پراحرام کی تمام پابتریاں بدستور لا گور ہیں گی، للبذانداس کوخوشبولگائی جائے گی، نداس کوزیادہ کپڑ ایبہنایا جائے گا، نداس کا مرده ها نكاجائے گا۔ ٣٨

#### حنفيه كالمسلك واستدلال

امام ابوصنیفداور امام مالک رحمهما الله کے نزویک موت سے احرام منقطع ہوجاتا ہے، اس لئے احرام حالت میں مرجائے تواس ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گاجوحلال کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وس

٣٨ احدج بـ الشافعي وأحمد واسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على احرامه بعد العوت ، ولهذا يحرم ستو رأصه وتطييبه ، وهُو قُولُ عَثْمَانَ وَعَلَى وَابْنَ عَبَاسَ وَعَطَاءَ وَالثَّوْرِي .عَمَدَةَ الْقَاوِي ، ج: ٢ ، ص: ٥٠ .

٣٩ عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قبال اذاصات الانسيان انتقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعوله ، منن الترمذي ، كتاب الاحكام عن رسول الله ، باب في الوقف ، رقم : ٩٨ ٢، وصحيح مسلم ، كتاب الوصية ، رقم : ۳۰۸۳ ، وعمدة القارى ، ج :۲ ، ص: ۵۰.

# (١٣) باب الاغتسال للمحرم،

#### محرم كي الكرف كابيان

" وقال ابن عباس رضى الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحُك باساً ".

حضرت ابن عباس ﷺ نے فر مایا محرم حمام میں داخل ہوسکتا ہے اور ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہما محرم کے لئے بدن کھجانے میں کوئی مضا کقہ نہ سمجھا۔

#### حدیث کی تشریح

عبدالله بن عباس رضى الله عنهما اورمسور بن مخرمه رفي كه ابواء كه مقام پراختلاف بوگيا تو عبدالله بن عباس رضى الله عنه الله عبد الله بن عباس رضى الله عنهما نے فرما يا " الله عبد منه عباس رضى الله عنهما نے فرما يا " الله عبد منه منه منه منه منه وهوسكتا - يغسل المعجوم واسه " محرم اينا سرنيس وهوسكتا -

اليوجد الحاك مكررات

ام وفي صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بلغه رراسه، رقم: ١ ٩ ٩، وسنن النسائي، كتاب مناسك المحج، بناب غسل المحرم، رقم: ٢ ٢ ١، وسنن أبي داؤد، كتاب المناسك، باب المحرم يغتسل، رقم: ٢ ٢ ١ وسنن ابي داؤد، كتاب المناسك، باب المحرم يغتسل، رقم: ٢ ٢ ١ وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب المحرم يغسل رأسه، رقم: ٢ ٩ ٢٥، ومسند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث أبي أيوب الأنصاري، وقم: ٢ ٢ ٢ ٢٠ ومنن أبي المناسك، وقم: ٢ ٢ ٢٠ و ومنن الدارمي، كتاب المحرم، وقم: ٢ ٢ ٢ و ومنن الدارمي، كتاب المناسك، واب في الاغتسال في الاحرأم، رقم: ٢ ٢ ١ ١ .

کے پاس بھجا کہ ذراان سے مسلہ پوچھ کرآؤ، "فوجدته یغتسل بین القونین" تو اتفاق سے جب بی پہنچا تو وہ سل بی کررہے ہے "وھو یستو بھوب" اورایک کپڑے سے ان کوچھپایا جارہا تھا تو بی نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا "من ھذا" کہ بھی اکون آیا ہے، میں نے کہا" انسا عبدالله بن حنین، ارسلنی الیک عبدالله ابن العباس یسئلک کیف کان رسول الله بی یغسل رأسه وھو محرم، فوضع أبو ایوب یده علی الثوب" تو وہ پردے کے بیچھے ہے تھ تو ہاتھ او پرسے ڈال کر پردے کو نیچ کیا تا کہ میں ان کا مرد کھے سکوں چنا نچہ میرے لئے ان کا مرطا ہم ہوگیا، تو پھرایک تخص سے کہا جوان پر پانی بہارہا تھا "اصبب" کہ بانی بہارہا تھا "اصبب" کہ بانی بہارہا تھا "اصبب" کہ بانی بہارہ تھا داور رسان کہا ہوان پر پانی بہارہا تھا "اصبب" کہ بانی بہارہ تھا داور رسان ہی ہوا کی داسه ہیدیه فاقبل بھما وادہو" آگے بیچھے لے جاکر سرکوملا اور فرمایا" ھکذا رایته بھی یفعل".

مسلد: جمہور کے نز ویک محرم کے لئے عسل جائز ہے اورا گرجنبی ہوتو بلا اختلاف جائز ہے۔ اس

#### (١٥) باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين

محرم کے موزے بہنے کا بیان جب کاس کے پاس جو تیاں نہوں

ا ۱۳۱ م حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت النبي المحطب بعرفات: من لم يجد التعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم)). [راجع: ۲۵٬۳۰]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کے کوعرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سا کہ جس شخص کے پاس ند بند نہ ہوتو وہ موزے پہن لے اور جس محرم کے پاس ند بند نہ ہوتو وہ یا گئا مہ بہن کے۔ یا تجامہ بہن کے۔

الم الم حدثنا ابن شهاب ، عن سالم ، عن المه عن الله عن المعدد : حدثنا ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه عبدالله الله الله الله الله الله الله المحرم من الثياب ؟ فقال : ((لايلبس القديم من الثياب ؟ فقال : ((لايلبس القديم ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ولاالبرنس ولا ثوباً مسه زعفران ولا ورس . وان لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )). [راجع : ١٣٣]

"وان لم يجد نعلين" اگراس كونلين نه طيق "فليلبس المحفين" توخفين يبن لي "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" ال كوكات لي يبال تك كرتبين كي ينج موجائ ـ

٣٢ الاختسال للمحرم إما لأجل التطهير من الجنابة ، و إما لأجل التنظيف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة عمدة القارى ، ج : 2 ، ص : ٥٣٠.

"كعبين" \_ مرادوسط قدم كى مرى بالعنى اسطرح كاك ليس كداس سے ينچ يتج موجائ \_

#### (١٦) باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل

۱۸۳۳ الله حدثها آدم: حدثها شعبة: حدثها عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبد الإزار ابن عبد الأزار الله عنهما قال: خطبها النبي الله يعرفات فقال: ((من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)) [ راجع: ١٤٣٠]

ریجو آخری جملہ ہے کہ "من لسم محد الازاد فلیلبس السواویل" کسی کے پاس اگرازارند ہوتو شلوار ہی پہن لے۔

امام شافعی رحمہ اللہ اس کے طاہر پڑمل کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس از ارنہیں ہے تووہ سلی ہوئی شلوار بھی پہن سکتا ہے۔ سوہم

حفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ قید ملحوظ ہے کہ شلواراس طرح پہنے کہ اس کوکا یہ اور کا ہے کہ اس کو اور کا ہے کہ الزار بنا لے جسیا کہ اس سے پہلے خفین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر نعلین نہ ہوں تو خفین پہن لے اور خود حدیث میں اس کی وضاحت فرمادی کہ خفین پہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ''اسفل من السکھیں'' کاٹ لے پھر پہنے ، تو اس طرح سراویل میں بھی یہ بات ملحوظ ہے کہ اس کوکا یہ لے اور سلا ہوا کپڑااس وقت نا جائز ہوتا ہے جب وہ سی عضو کی ہیئت پرسلا ہو جیسے آسٹین ، پانچ وغیرہ ، اگروہ ہیئت عضو پرنہیں سلا ہوا چا ہے سلا ہوا ہوتو اس کو بہننا جائز ہے ، اور امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سی کے پاس از ارمہیا نہ ہوتو شلوار پہن سکتا ہے ، لیکن کفارہ و بینا ہوگا ۔ سی

# (١٤) باب لبس السلاح للمحرم

محرم كے جھيار بائد ھنے كابيان

"وقال عکومة: اذا حشی العدو لبس السلاح وافتدی ، ولم یتابع علیه فی الفدیة ". < ترب تکرمه هیئے کہا کہ جب دشمن کا خوف ہوتو بتھیار با ندھے اور فدید دے کیکن فدید دینے کے متعلق ان کے بیٹا بع حدیث کسی نے روایت نہیں کی ۔

اعتمر المراويل بغير فتى كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وامام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة: متع السراويل بغير فتى كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وامام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة: متع السراويل لندسجرم مطلقاً، ومثله عن مالك، وقال أبو بكو الوازى من أصحابنا: يجوز لبسه وعليه الفدية عمدة القارى، ج: 2، ص ٥٣٣.

رسول الله ﷺ في ذي القعدة فابي أهل مكة . أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لايدخل مكة سلاحا الا في القراب . [راجع : ١٤٨١]

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ذکی قعدہ کے مہینہ میں عمرہ کیا تو مکہ والوں نے آپ ﷺ کو مکہ میں واخل نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہآپﷺ نے ان لوگوں ہے اس شرط پر سلح کی کہ وہ مکہ میں اس حال میں واخل ہوں گے کہ تلواریں نیاموں میں ہوں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ عالتِ احرام میں ہتھیار پہنے جا سکتے ہیں ، اور عکر مد نے فر مایا کہ تھیار پہنے تو فدیہ دے دے اکبین و فدیہ دے ایکن دوسرے فقہاء نے فدید واجب نہیں۔ ال کی متابعت نہیں کی ، ان کے نز دیک فدید واجب نہیں۔ البتہ عکر مدکا قول اس صورت پرمحمول ہوسکتا ہے جب تھیار پہننے سے کسی متطورا حرام کا ارتکاب لازم آئے ، مثلاً سریرخودیا مغفر پہنے ، اس صورت میں سب کے نز دیک فدید ہوگا۔

# (۱۸) باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام حرام مكة بغير إحرام حراه مرادر كريان

"ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي الله بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر الحطابين وغيرهم".

امام بخاری رحمہ اللہ نے بیر ترعمۃ الباب قائم کیا ہے کہ حرم اور مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہو سکتے بیں بعنی اگر عمرہ کرنے کی نبیت نہ ہو ویسے ہی آ دمی کسی اورغرض سے جار ہا ہے تو حرم اور مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہوسکتا ہے۔

اس پراستدلال کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر ﷺ حلال ہونے کی حالت میں داخل ہوئے ،البتہ نبی کریم ﷺ نے تلبیبہ پڑھنے اوراحرام بائد ھنے کا اس شخص کو تکم دیا جو حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہواور حطابین کا ذکر نہیں کیا کہ جب وہ لکڑیاں جمع کرنے کے لئے جائیں۔

مرفوع روایت سے استدلال کررہے ہیں جوآ گے ذکر کی ہے'' میں ا**داد الحبع و العمر ق''** کہ جو حج اور عمرہ کا ارادہ کر ہے تو وہ ان مواقبت میں سے کسی میقات پراحرام باند ھے تو اس کامفہوم خالف ہے ہوا کہ جو حج اور عمرہ کا ارادہ نہ کر بے تو اس کے لئے احرام باندھنا واجب نہیں ، بیامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک قول میں اس کواختیار کیا ہے۔ ہے

امام ما لک رحمہ اللہ کا بھی آیک قول یہی ہے اور وونوں روایتیں ان سے ہیں۔ ۲ سے اور امام احمد بن عنبل رحمہ اللہ سے دور واپتیں ہیں۔ یہے

حفیہ کے ہاں آ دمی جا ہے کی بھی غرض سے جارہا ہوا گروہ مکہ مرمہ جارہا ہوتواس کے لئے میقات سے احرام باندھنا ضروری ہوا ورجواستدلال کیا گیا ہے کہ "من اد آد المحیج والعمرة" تواس کا جواب بیہ ہے کہ جب بیتھم ہوگیا کہ بغیراحرام کے کسی بھی حالت میں داخل ہوہی نہیں سکتا تو برخص کو جج یا عمرہ کا ارادہ کرتا ہی ہوگا تو

#### "من اراد المحج والعموة" تويقيراحر ازى بين بلكرقيدواتنى ب- ١٠٠٠

اور بیاحرام اس مقام مقدس کی تقدیس و تعظیم کے لئے ہے اور حطابین کا ذکر نہیں کیا اس لئے کہ لکڑیا ں جمع کرنے والے عام طور پرمیقات کے اندر اندر ہوتے ہیں باہر سے نہیں آتے اور میقات کے اندر والے کے لئے احرام ضروری نہیں۔

عبدالله بن عمرضی الله عنها کا اصل واقعہ بیضا کہ حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها خود مکه مکر مه میں رہتے ہوئے جب ''قدید'' کے مقام پر بہنچ تو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں '' فتنہ حرہ'' کا کچھ جھڑا ہے تو یہ بغیر احرام باند ھے ہوئے مکہ مکر مہ والیس آگئے تو اس میں '' قدید'' جو ہے جہال سے یہ والیس ہوئے یہ داخل میقات ہے ، کیونکہ مدینہ منورہ سے آنے والول کے لئے میقات ذو الحلیفہ ہے اور یہ ذو الحلیفہ کہنچ ہی نہ تھے تو معلوم ہوا کہ یہ میقات کے اندراندر سے والیس آر ہے میقات سے باہر نکلے ہی نہ تھے، لہنا دھنیہ کہتے ہیں کہ اس سے استدلال نہیں ہوسکتا۔ ۹ بی

29 التمهيد لابن عبدالبر، ج: ٢١ص: ٢٢ ا ، والمبسوط للسرخسي ، ج: ٢٠، ص: ٢٨ ا ، دار المعرفة ، بيزوت ٢٠ ٣٠ ا هـ.

کہ میں اور توکری کرتے ہیں طاکف میں، اور بس اور نیکسی والے ون میں طاکف اور کہ کے درمیان وس چکر لگاتے ہیں اس لئے کہ ایک گفتے کا راستہ ہے تو ایسی صورت میں پہلے احرام با ندھیں، پھر عمرہ کریں تو اس میں بلا شبہ حرج ہے اور ایسے حرج کے مواقع پر کسی دوسرے امام کے ندجب پر عمل کر لینا جائز ہے، بلکہ شارح بخاری علامہ بدرالدین مینی رحمہ اللہ نے علامہ ابوعم این عبد البررحمہ اللہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ:" لا اعدام حسلافاً بین فقصاء الا مساد فی المحوط بین و من ید من الا حتلاف الی مکہ ویکٹرہ فی الموم واللیلة اللہ ملائے مونے کوئع کیا ہے، اس بیں انہوں نے طاکف کے پھل فروشوں کواسی دجہ سے مشتی کیا ہے۔ وہ

الله عنهما : ان النبي ﴿ وقت لاهل المدينة ذاالحليفة ، ولاهل نجد قرن المنازل ، ولاهل نجد قرن المنازل ، ولاهل النبي ﴿ وقت لاهل المدينة ذاالحليفة ، ولاهل نجد قرن المنازل ، ولاهل اليمن يلملم ، هن لهن ولكل آتٍ أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة . فمن كان دون ذلك قمن حيث انشأ حتى أهل مكة من مكة . [راجع: ١٥٢٣]

ترجمہ: حضرت ابن عباس کے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم کی نے مدینہ والوں کے لئے '' ذو والحلیقہ''
اورائل نجد کے لئے'' قرن منازل' اورائل یمن کے لئے' دیلملم'' میقات مقرر کئے بیومہاں کے رہنے والوں کے
بھی اوران کے لئے بھی میقات ہیں جوان کے علاوہ دوسری جگہوں ہے جج یا عمرہ کے ارادہ ہے آئیں اور جو خض
ان جگہوں کے اندرر ہے والا ہوتو وہ وہیں ہے احرام باندھ لے، جہاں سے نکلے، یہاں تک کہ اہل مکہ، مکہ سے
ہی احرام باندھ کر نکلیں۔

۱۸۳۲ محدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك على: أن رسول الله على دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفو، فلما نزعه جاء ه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: ((أقتلوه)). [ أنظر: ٣٠٨، ٣٠٨، ٥٨٠٥]. اهي

<sup>• @</sup> كذا ذكره العلامة بدر الدين العيني في عمدة القارى ، ج: ٤ ، ص: ٥٣٥.

افي وقى صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير احرام، رقم: ١٢١٥ وسنن الترمذي كتاب الجهادعن رسول الله، باب ماجاء في المعقو، رقم: ١٢١١ وسنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب دخول مكة بغير احرام، رقم: ٢٨١٨ وسنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولايعرض عليه الاسلام، رقم: ١٣١٠ وسنن ابن ماجه، كتاب الحجهاد، باب المسلاح، رقم: ١٢٤٩، وسنن ابن ماجه، كتاب الحجهاد، باب المسلاح، رقم: ٢٢٩٥، ومسند أحمد، بسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، رقم: ١٢٢٥ ا، ١٢٣٨ ا معتد أنس بن مالك، وقم: ١٢٢٠ ا، ١٢٢٠ الحجهاد، باب القي المستد السابق، ٢٢٨٦ ا ٢٩٣١، ١٢٩٥ ا مومؤطامالك، كتاب المحمد، وقم: ١٢٨٨ ا معتد الحجم، وقم: ١٢٨٨ الحجم، وقم: ١٢٨٨ المعتد المناسك، باب في دخول مكة بغير احرام بغير حج ولاعمرة، وقم: ١٨٥٨ وكتاب السير، باب كيف دخل النبي مكة، رقم: ٢٣٨٨.

اس حدیث سے اس بات پر استدلال کر رہے ہیں کہ حضور ﷺ فتح مکہ کے سال داخل ہوئے اور آپ ﷺ کے سراقدس پر مغفر تھا، اس کا مطلب ہوا کہ آپ ﷺ حالت احرام میں نہیں تھے تو چونکہ ارادہ عمرے کا نہیں تھا اس لئے بعثر احرام کے آپ ﷺ تشریف لائے تھے لیکن اس سے استدلال اس لئے تا منہیں ہوتا کہ یہ تو ایک استثناء کا داقعہ تھا اور فتح مکہ کے سال میں پورے حرم کو حلال قرار دے دیا تھا، لہٰذا اس سے استدلال تا منہیں۔

### (١٩) باب: إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص

ناوا قفیت میں کو کی مخص قبیص پہنے ہوئے احرام باندھ لے

"وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه".

کوئی شخص جہل یانسیان کی وجہ سے مخطور احرام کا ارتکاب کرے تو اس کے اوپر کفار ہنییں ،کیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ کفارہ ہرصورت میں ہے کیونکہ ملطی تو بھول چوک ہی سے ہوتی ہے اور عام طور پر جو واقعات پیش آتے ہیں وہ جہلا اورنسیانا ہی ہوتے ہیں ،تعمد سے کرنا تو ایک طرح سے سرکشی ہے۔

صدیث میں وہی واقعہ ہے جو پہلے بھی گذر چکا ہے کہ آپ کے نے فرمایا کر قیص اتار دو۔امام بخاری رحمہ اللہ اس سے استدلال کررہے ہیں کہ ان سے بیتو کہد دیا کہ قیص اتار دو،لیکن بینییں کہا کہ کفارہ اواکرنا،
کیونکہ تم اب تک پہنے ہوئے شے تو معلوم ہوا کہ جملا پہنے ہوئے شے اس لئے کفارہ کا حکم نہیں دیا۔حنفیہ کا کہنا ہے کہ عدم وکرعدم فنی کو مستازم نہیں، یہاں راوی نے بیو کرکیا کہ یوں کرلو، باقی کفارہ اور فدید وغیرہ کا حکم آپ کے فیا ہوگا جو فہ کو رنہیں۔

ا ۱۸۳۷ مدلندا أبو الوليد: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثنى صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه قال: كنت مع رسول الله الله الله الله الله عليه جبة فيه أثر صفرة أو تحويه كنان عمر يقول لى: تحب اذا نزل عليه الوحى أن تراه ؟ فنزل عليه ثم سرى عنه فقال الله : (( اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك )).[راجع: ٥٣٦]

ترجمہ مفوان بن بعلی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا کہ ایک آ دمی آپ کے پاس آیا جو چوفہ پہنے ہوئے تھا جس پرزر دخوشبویا اس قسم کا چیز کا نشان تھا اور عمر ہے جھے سے کہتے تھے کیا تم پسند کرتے ہوکہ رسول اللہ کے پروجی اتر رہی ہوتو اس وقت دیکھو، چنا نچہ آپ کے پروجی نازل ہوئی پھروہ کیفیت زائل ہوئی تو آپ کے فرمایا اپنے عمرے میں وہی کام کروجوتم اپنے جج میں کرتے ہو۔

۱۸۳۸ ـ و غیض رجل یدرجل ، یعنی فانتزع ثنیته فأبطله النبی ﷺ . [أنظر : ۲۲۲۵، ۲۸۹۳،۳۴۱۷،۲۲۹۵ ترجمہ: ایک شخص نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کا ٹا ،اس نے ہاتھ تھینچے لیا تو دوسرے کا دانت ا کھڑ گیا ، نبی کریم ﷺ نے اس کو باطل قرار دیا لینی چھمعا وضرفہیں دلایا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دفاع میں کوئی کام کرے ادراس سے دوسر ہے کونقصان پہنچ جائے تو اس صورت میں عنان نہیں آتا۔

(۲۰) باب المحرم بموت بعرفة ولم يأمر النبى الله أن يؤ دى عنه بقية الحج محرم بوعرفات من مرجائ اورني النبي الله الكان اواكي جائين محرم بوعرفات من مرجائ اورني الله في يركم أين ويا كداس كي طرف سے ج كے باتى اركان اواكي جائيں يہاں امام بخارى رحمه الله يہ كہنے كے لئے حديث لائے بين كه اگركوئي شخص حالت واحرام ميں مركبيا ور ج بورانيس كركا تواس كا تج بدل كراتاكوئي ضروري نبيس ، ورند آپ الله يهال پراس كا تج بدل كراتاكوئي ضروري نبيس ، ورند آپ الله يهال پراس كا تج بدل كراتاكوئي ضروري نبيس ، ورند آپ الله يهال پراس كا تج بدل كراتاكوئي ضروري نبيس ، ورند آپ الله يهال پراس كا تج بدل كراتاكوئي ضروري نبيس ، ورند آپ الله يهال پراس كا تج بدل كراتاكوئي حساس الله يهال پراس كا تج بدل كراتاكوئي حساس الله يهال براس كا تج بدل كراتاكوئي حساس الله يهال براس كا تج بدل كراتاكوئي حساس الله يهال براس كا تج بدل كراتاكوئي حساس الله يوراني كا تو بدل كراتاكوئي حساس الله يوراني كا تو بدل كراتاكوئي حساس الله يوراني كراتاكوئي حساس كراتاكوئي حساس الله يوراني كا تو بيان كراتاكوئي حساس كراتاكوئي حساس كراتاكوئي حساس كراتاكوئي حساس كراتاكوئي كا تو بيان كراتاكوئي حساس كراتاكوئي كراتاكوئي كراتاكوئي كراتاكوئي كراتاكوئي حساس كراتاكوئي كراتا

#### حدیث باب میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے

حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر کمی شخص پر جج فرض ہوااور جس سال فرض ہوااس سال اس نے جج کرنا بھی شروع کر دیالیکن پورا کرنے سے پہلے مرگیا تو جج بدل کرانا ضروری نہیں لیکن اگر فرض تو دس سال پہلے ہوا تھا، نو سال تک اس نے فریضہ اوانہیں کیا، اور پھر دسویں سال اس نے جج کرنا شروع کیا اور ابھی پورانہیں کیا تھا کہ اس کی وفات ہوگئی ایسی صورت میں جج بدل کی وصیت کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، دس سال محض اتھا تا کہا چاہے ایک ہی سال گذرا ہوتو بھی جج بدل کی وصیت کرنا واجب ہے۔

۱۸۲۹ ـ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد: عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قال: بينا رجل واقف مع النبي في بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: في أقعصته. فقال النبي في : ((اغسلوه بسماء وسدر و كفنوه في ثوبين، أو قال: ثو بيه، ولا تخمّروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)). [راجع: ٢٦٥ أ ] ٥٣

٢٥ وقال السهاب: هذا دل على أنه لا يجمع أحد عن أحد لأنه عمل بدنى كالصلاة لا تدخلهاالنهاية ، لو صحت فيها النبابة لأمر النبى الله بالتمام الحج عن هذا عمدة القارى ، ج : ٤، ص: ٥٣٥ و البحر الرائق ، ج : ٣، ص: ٨٥٥ دارالمعرفة ، بيروت . ٣٥ و النبى المحيح عسلم ، كتاب الحج ، باب مايفعل بالمحرم اذا مات ، رقم : ٩٣ و ٢٠ وسنن الترمذى ، كتاب الحج عن رصول الله ، باب ماجاء في المحرم يموت في احرامه ، رقم : ٨٤٨ ، وسنن التسائي ، كتاب مناسك الحج ، باب في كم يكفن المحرم اذا مات ، رقم : ٨٤٥ ، وسنن المحرم يموت كيف يصنع به ، وقم : ٨٤٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب المحرم يموت كيف يصنع به ، رقم : ٩١ ٨٠ ، ومسند أحمد ، ومن مسند ومن مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ٣٥ ا ١ ، ٢٨٧ ، ١ ٢ ، ٣ ، وسنن المدارمي ، كتاب المناسك ، باب المعرم يموت ، رقم : ٣٠٤٥ ، ١ ٢ ، ٣ ، وسنن المدارمي ، كتاب المناسك ، باب يداية مسند عبد الله بن العباس ، رقم : ٣٥٠ ا ، ٢٣٠ ، ٢٨٤ ، ١ ٢ ، ٣ ، وسنن المدارمي ، كتاب المناسك ، باب في المحرم اذامات عايصنع به ، رقم : ٣٠٤٠ ا

• ١٨٥٠ - حدثنا سليمان بن حزب: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبياس رضى الله تعالى عنهما قال: بينا رجل واقف مع النبى الله يعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال: فأوقصته ، فقال النبى الله : (( اغسلوه بماء وسد ر و كفنوه في لوبين ، و لا تسمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ، فان الله يبعثه يوم القيامة ملبياً )). [راجع: ٢٢٥]

"اغسلوہ ہماء وسد دو کفنوہ فی ٹوبین ، و لا تمسوہ طیبا ولا تخمووا داسہ ولا تحنطوہ " آپ ﷺ نے فرمایا اس کو پانی اور بیری کے بنول سے خسل دو ،اور دو ہی کپڑوں میں کفن دولیعیٰ وہی احرام والے کپڑے اور پر حنوط کی خوشبونہ لگا تا اور ان کے سر پرخمار نہ لگا تا لیعنی سرمت ڈھکنا۔ ۴ھے

# (٢٢) باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة

میت کی طرف سے ج اور تذرول کے بوراکر نے کا بیان اور مردکا اپنی بیوی کی طرف سے ج کرنے کا بیان مدتن کا بیان مدننا آبو عوالة عن آبی بشر: عن سعید بن

ترجمہ: حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم بھی کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی ،لیکن وہ حج نہ کرسکی اور مرگنی ،تو کیا اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ بھی نے فر مایا ہاں ،اس کی طرف سے حج کراگر تیری ماں پرکوئی قرض ہوتا تو کیا تو اسے اوانہ کرتی ؟ اللہ بھی ہے۔ کاحق تو اور بھی پوراکیے جانے کا مستحق ہے۔

اس ترجمة الباب مين تين مسك بيان كئ بين -

ه مثلك تعميل اورفقها مكافئلاف ك لخط طفرها عين انسعام المسارى ، ج: ١٠ ص: ١٨٣٠ كتباب المحتسائز ، باب الكفن في الوبين، وقع المحديث : ٢٢٥ ا.

ه في وفي سنن النسائي ، كتاب المناسك العج ، باب العج عن الميت الذي لم يعج ، رقم : ٢٥٨٦، ومسند أحمد ، وهن مسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، رقم : ٢٣٨٠، ٢٠٣٨، ٥٥٥، وسنن الدارمي ، كتاب النفور والأيمان ، باب الوفاء بالنفور ، رقم : ٢٢٣٨.

)<del>~~~~~~~~</del>

- (١) الحج عن الميت.
  - (٢) نذرعن الميت.
- (٣) رجل يحج عن المرأة .

اس حدیث باب میں ''نیابت فی العبادت' کا مسلہ ہے۔مسلہ نیابت میں سوال رہ ہے کہ ایک مخص دوسرے کی طرف سے کوئی عبادت کرسکتا ہے یانہیں ،اس میں یہ تفصیل ہے کہ عبادات کی نین قسمیں ہیں:

ایک عبادت بدنی جیسے نماز ،روز ه۔

دومرے عبادت مالی جیسے زکو ہ ،صدقۃ الفطر۔

تغیرے دہ عبادت جو بدنی اور مالی کا مجموعہ ہے یعنی اس میں پچھے مال بھی خرج ہوتا ہے پچھے جسمانی محنت بھی اٹھانی پڑتی ہے، جیسے جج وعمرہ وغیرہ۔

ان تینوں قتم کے احکام یہ ہیں کہ عبادات بدنیہ میں تو ایک کا فرض کوئی دوسرا آ دمی مطلقا ادائمیں کرسکتا ، ایک کی نماز کوئی دوسرانہیں کرسکتا ، ایک کا روز ہ دوسرانہیں رکھ سکتا۔

اورعبادت مالیہ میں مطلقا ایک کافرض و در ااداکرسکتا ہے، اس کا مسلمان ہونا بھی شرطنیں اور کوئی دوسرا آدمی اپنے مال سے دوسرے کی زکو قافرض اس کی اجازت کے ساتھ اداکرسکتا ہے، اس میں کوئی شرطنیں۔
تیسری شم یعنی وہ عبادت جو مالی اور بدنی سے مرکب ہے اس کا تھم یہ ہے کہ خو دادائیگی پر قادر ہونے کی حالت میں تو کوئی دوسرا اس کی طرف سے ادانہیں کرسکتا ، البتہ خو دقد رت نہ ہوتو ضرورت کے وقت دوسرا آدمی اس کا فرض اداکرسکتا ہے، جج ای شم میں داخل ہے، کیونکہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی ۔ ضرورت کے وقت کا مطلب یعنی "عند العجو" نیابت درست ہے، یہی تفصیل "العجم عن المعیت "کا ہے، البتہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔

حضرت ابن عمر علی اورابرا بیم نخی فرماتے بیں کہ "الا بعج عن احد "لینی ج میں نیابت درست نہیں۔ اھے امام مالک اورلیت رحمہما الله فرماتے بیں کہ ج میں نیابت درست نہیں ، البتہ اگر کسی میت پر ج فرض تھا اوروہ اپنی زندگی میں اس فریضہ کوا دانہ کر سکا تو اس کی طرف سے ج کرنا درست ہے، لیکن وہ ج اس کے فریضہ کے قائم مقام نہ ہوگا، پھرامام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اگرمیت نے اپنی جانب سے ج کرنے کی وصیت کی تھی تو اس کی وہ وہ میت میں اس کی وہ وہ میت اللہ کے نزدیک اگرمیت نے اپنی جانب سے ج کرنے کی وصیت کی تھی تو اس کی وہ وہ میت میں نافذ ہوگی۔ ہے

٢٥ وقال الطائفة: لا يحج أحد عن أحد روى هذا عن ابن عمر والقاسم والنخعي ،عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ٥٣٤.
٤٥ وقال مالك واللبث: لا يحج أحد عن أحد الا عن ميت لم يحج حجة الاسلام ولا ينوب عن فريضه، فان أرصى الميت بد لك. فعند مالك و أبى حتيفة يخرج من ثلثه ، وهو قول التخعي ، عمدة القارى ، ج: ٤، ص: ٥٣٤ ، و المغنى ، ج: ١ ، هم: ١٨١ ، دارالمعرفة ، بيروت ، ٣٩٣ اه. .

ا مام شافعی رحمہ اللہ مزویک''عند العجز'' نیابت درست ہے، اگرمیت کے ذمہ بین ج فرض تھایا نذر کی وجہ سے اس کے ذمہ لازم تھا اب اس کی حیثیت دین کی ہی ہے جس کی اس کی جانب سے اوائے گی ضروری ہے، لہذا وہ وصیت کرے یا نہ کرے بہر صورت اس کی جانب سے جج کرانا ور نڈکے ذمہ لازم ہے خواہ اس جج کرا نے میں کل مال خرج ہوجائے۔ ۵۸ھ

امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے نزویک ''عند العجز''نیابت فی الحج میں تفصیل ہے ہے کہ اگر میت نے جج کرانے کی وصیت کی تھی تو اس کی وہ وصیت ثلث مال میں نافذ ہوگی ، اگر ثلث مال میں سے اس کی جانب سے جج کرانامکن ہوتو ورثہ کے ذمہ میں اس وصیت کو پورا کرانالازم ہوگا ،جس کی صورت یہ ہوگی کہ میت کے وطن سے جج بدل کرنے کے لئے کسی کو بھیجا جائے گا ، اگر ثلث مال میں وطن سے جج کراناممکن نہ ہوتو قیاس کے مطابق تو وصیت باطل ہوکر اس ثلث میں بھی میراث جاری ہوگی ، لیکن استحسانا میت کواس فریضہ سے سبکدوش کرنے کے لئے اس جگہ سے کسی کو جج بدل کے لئے بھیجا جائے گا جہاں سے ثلث مال جج کے لئے کا فی ہو۔ ۹ ھ

اورا گرمیت کے ذمہ جج لازم تھا اور اس نے اپنی جانب سے جج کرانے کی وصیت نہیں کی تو ور شہ کے ذمہ اس کی جانب سے جج کرانالازم نہ ہوگا اور میت تفویت فرض اور ترک وصیت کی وجہ سے گناہ گار ہوگا ، البت اگرکوئی آ دمی اس پر احسان کر کے اس کی طرف سے جج بدل کر دے تو اس کا جج فرض اوا نہ ہوگا ، لیکن امام اعظم ابوھنیفہ "نے حدیث کی بناء پر فرمایا کہ اگر کسی محض نے اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور وارث یا اجبنی نے اپنے مرنے والے عزیز کی طرف سے بغیراس کے امراور وصیت کے ہی جج بدل اواکر دیا تو انشاء اللہ اس کا فرض اوا ہوجائے گا ، انشاء اللہ اس لئے کہا کہ کسی فص صریح سے اس کا ادا ہوجانا بھینی طور پر ثابت نہیں ۔ • بی

۸۵ وعسد الشنافعي: من رأس ماله ، وفي (التوضيح): وفيه أن الحجة لواجية من رأس المال كالدين ، وان لم يوص. و هو قول ابن عباس و أبي هو و أبي حنيفة و المال عباس و أبي هو أبي حنيفة و المال عباس و أبي هو أبي حنيفة و المال عباس عبد بن المسيب و الأوزاعي و أبي حنيفة و الشافعي وأبي ثور . عمدة القارى ، ج : ٧ ، ص ٥٣٤.

9. قلت: مذهب أبى حنيفة ليس كذالك ، بل مذهبه أن من مات وعليه حجة الاسلام ولم يلزمه الورثة سواء أوصى بأن يسحج عنه من ثلث ماله ، فأن بلغ من بلده يجب بأن يسحج عنه من ثلث ماله ، فأن بلغ من بلده يجب ذلك، وأن لم يبلغ أن يسحج من بلده فالقياس أن تبطل الوصية . وفي الاستحسان : يحج عنه من حيث بلغ ، وأن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية ويورث عنه ،عمدة القارى ، ج : ٤، ص : ٢٩٥ و جواهر الفقة ، ع ١٠ ص : ٢٩٥ .

مع وان أحب الوارث أن يحج عنه حج وأرجو أن يجزيه ذلك انشاء الله كذا ذكر أبوحنيقة .....الخ وأما قران الاستثناء بالأجزاء فلأن الحج كان واجباً على الميت قطعاً والواجب على الانسان قطعاً لايسقط الا بدليل موجب للسقوط قطعاً ، ......... (الإرعاشي الطمقرير) ......... (۲) ندو عن المعبت - كهم فخص نے نذر مانی شی كه ميں ج كروں گااورا بھی كرنيس پاياتھا كه انتقال ہوگيا تو دونوں ميں ج كريكة ہيں جب انتقال ہوگيا تو ورثاءاس كی طرف سے ج كريكة ہيں ،ليكن دونوں ميں قيديہ سے كه اس وقت كريكة ہيں جب شكث مال ميں ج اداكيا جاسكتا ہواورا گر ثلث مال سے زائد خرج ہوتو ورثاء كے ذمے واجب نہيں اورا گر كردين تو اجھا ہے بشرطيكہ سب عاقل و بالغ ہوں ۔الے

(۳) تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ مردعورت کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے اور جوحدیث لا رہے ہیں اس میں مرد کی طرف سے عورت کا حج بدل کرنا نذکور ہے تو جب عورت مرد کی طرف سے حج بدل کرسکتی ہے تو مرد بطریق اولی عورت کی طرف سے کرسکتا ہے۔ ال

#### (٢٣) باب الحج عمن لايستطيع الثبوت على الراحلة

جوفض اتناضعیف ہوکہ اونٹ پر بیٹھ نہ سکے اس کی طرف سے حج کرنا

مهاب ، عن سليمان بن يسار، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار، عن القضل بن عباس ، عن القضل بن عباس رضى الله عنهما : أن امرأة ؛ ح .

.......... و تحبر الواحد يوجب علم العمل لا علم الشهادة لاحتمال عدم النبوت ، وان كان احتمالا مرجوحاً لكن الاحتمال المرجوح يعتبر في علم الشهادة و ان كان لا يعتبر في علم الشهادة و ان كان لا يعتبر في علم العمل فعلق الأجزاء، و السقوط بمشيئة الله تعالى احتراز عن الشهادة على الله تعالى علم قطعى ، وهذا من كمال الورع والاحتياط في دين الله تعالى ، ولأن الظاهر من حال من عليه الحج اذا عجز عن الأداء بنفسه حتى أدركه الموت وله مال ، أنه يأمر وارثه بالنجج عنه تفريعاً للمنه عن عهدة الواجب فكانت الوصية قوماً دلالة و الثابت دلالة عهدة كالثابت نصاً لكن الحق الاستثناء به لاحتمال العدم ، بدائع الصنائع ، ج : ٢ ، ص : ٢٢ ، دارالكتاب العربي ، بيروت ، ١٩٨٢ ء .

الا واستدل به على صحة النفر الحج من لم يحج فاذا حج أجزأه عن حجة الاسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر ، وقيل يجزئ عن النفر ثم يحج حُجَّة الاسلام ، وقيل يجزئ عنها، كذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري ، ج: ٣، ص: ١٩٤٥ ٩.

۷۲ فيه: خواز حج المرأة عن أمها لأجل الحجة التي عليها بطريق النذر ، وكذا يجوز حج الرجل عن المرأة والعكس أيضاً. ولا خيلاف فيه الا للحسن بن صالح فانه قال: لا يجوز ، وعبارة ابن التين الكراهة فقط، وهو غفلة وحروج عن ظهر السنة ، كما قال ابن المنذر ، لأنه في أمرها أن تحج عن أمها وهو عمدة من أجاز الحج عن غيره ،عمدة القارى، ج : ۵، ص : ۷۵.

۱۸۵۳ - حدلت موسى بن اسماعيل: حدثنا عبدالعزيز بن أبى سلمة ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما قال: جاء ت امرأة من خشعم عام حبجة الرداع ، قالت: يا رسول الله ، ان فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ قال: ((نعم)). [راجع: ۱۵۱۳]

امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد میہ بتانا ہے کہ زندہ آ دمی کی طرف سے بھی جب کہ وہ لنجا، کمر ورہوجوحرکت بھی نہ کر سکے تو اس کی طرف سے دوسرا آ دمی حج کرسکتا ہے، البتہ جو شخص حج کرنے پرخود قادر ہے اس کی طرف سے تو فرض حج بالا جماع دوسرے کوکرنا درست نہیں، کیکن فال حج میں اختلاف ہے۔ ۲۳۔

# (۲۵) باب حج الصبيان

۱۸۵۲ - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن عبيدالله بن أبي يزيد، قال سمعت أبن عباس رضى الله تعالى عنهما يقول: بعثنى أو قدمنى النبي الله الثقل من جمع بليل.

ترجمه حضرت ابن عباس فرمار ہے تھے کہ بی کریم نے مجھوسامان کے ساتھ مزدلفدے رات کومنی تھیج دیا۔

ترجمہ حضرت ابن عباس کے فرمایا کہ بیں اپنی گدھی پرسوار ہوکر سامنے ہے آیا بیں اس وقت بالغ ہونے۔ کے قریب تھا اور رسول اللہ ﷺ نیٰ میں کھڑے ہوکر نماز پڑھارہے تھے، میں صف اول کے بعض حصول کے آگے سے گذرا بچر سواری سے اتر ابھروہ چرنے گئی اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پیچھے صف میں شریک ہوگیا۔

المحمد بن اسماعيل ، عن محمد بن يونس حدثنا حاتم بن اسماعيل ، عن محمد بن سبب المحمد عمن لايستطيع النبوت على الراحلة أى من الأحياء ، خلافا لمالك في ذلك ولمن قال لا يحج أحد عن أحد مطلقاً كابن عمر . ونقل ابن المنذر وغيره الاجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب ، وأما النقل فيجوز عند أبن حنيقة خلافا للشافعي وعن أحمد روايتان . فتح الباري ، ج : ٣، ص: ٢٢.

------

عبدالرحمان قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول للسائب بن يزيد ، و كان قد حج به في فقل النبي هي . [أنظر: ۲ ا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲]

ترجمہ: حفرت عمر بن عبدالعزیزُ حفرت سائب بن یزید ﷺ سے کہدر ہے تصاور حفرت سائب ﷺ کو نبی کریم ﷺ کے سامان کے ساتھ حج کرایا گیا تھا۔

اس پرائمہ کا اتفاق ہے کہ بچہ پر قج فرض نہیں پھراس پر بھی اتفاق ہے کہ بچہاگر حج کرے تو درست ہوجا تا ہے ، البتہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰہ کا بیر مسلک منقول ہے کہ ان کے نز دیک بچہ کا حج درست نہیں اور اس کا حج کرناصرف ایک طرح کامثق ہے۔

پھراس پربھی اتفاق ہے کہ بچہ کا بیرج نفلی ہوگا جس کا ثواب اس کے ولی کو ملے گا اور بالغ ہونے کے بعد اس کوفر بینیہ جج متقلاً ادا کرنا ہوگا۔

پھراگر صبی نے قبل البلوغ احرام باندھا، پھر طواف کرنے سے پہلے وقوف عرفہ سے پہلے وہ بالغ ہوگیا اوراس نے حج مکمل کرلیا تب بھی حفیہ کے نز دیک اس کوفریضہ حج مشقلاً ادا کرتا ہوگا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزویک اسی حج سے وہ فریضہ سے سبکدوش ہوجائے گا، پھراگروہ پچھلا احرام ختم کردے اور نئے سرے سے دوبارہ احرام باندھ کروقوف عرفہ کرلے تو حفیہ کے نز دیک بھی اس کا فریضہ حج ادا ہوجائے گا۔ ۱۲

# (۲۲) باب حج النساء

عورتوں کے جج کرنے کا بیان

لأزواج النبي ﷺ في آخر حجة حجها فيعث معهن عثمان بن عفان و عبدالرحمٰن . ٧٤٠٠٠ ل

ا ١ ٨ ١ ـ حدثنا مسدد: حدثنا عبدالواحد: حدثنا حبيب بن أبي عمرة قال: حدثتنا عبائشة بنت أبي عمرة قال: حدثتنا عبائشة بنت أبي طلبحة، عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها، قالت: قلت: يا رمول الله، ألا نغزو أو نجاهد معكم؟ فقال: ((لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور)). فقالت وعائشة : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله على [راجع: ١٥٢٠]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ! کیا ہم لوگ آپ ﷺ کے ساتھ غزوہ یا جہاد نہ کریں؟ تو آپﷺ نے فر مایا تمہارے لئے سب سے بہتر اور عمدہ جہاد حج مقبول ہے، حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے میہ سننے کے بعد میں حج کو بھی نہ چھوڑں گی۔

حضرت عمر اجازت ویں یا نددیں،
کیونکہ قرآن کریم میں ''قسون فسی بیسو تسکن''آیا ہے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جہۃ
الوداع کے بعداز واج مطہرات کوفر مایا تھا'' ھلدہ فسم ظهود الحصیو'' کہ بیرج تو میں نے تم کوکرادیا ابتم
این چنا ئیوں کی پشت کولازم پکڑلینا یعنی ایے گھر کی چٹائیوں پر دہنا۔

تواسی وجہ سے حضرت عمر کے کوتر ود تھا کہ از واج مطہرات جی کے لئے سفر کریں کہ نہ کریں۔ بعد میں پھرمشورہ کے بعد اجازت دے دی اور حضرت عثان کے بن عفان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ان کے ماری خدمت کے لئے ساتھ بھجا اور حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضورا قدس کے ان سے فرمایا تھا کہ تمارے لئے سب سے اچھا جہا دجی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب جی نہیں چھوڑوں گی بعد میں جب جی کہ تھا رہ کئیں پھر جنگ جمل کا فتنہ پیش آیا تو بعد میں حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا روتی تھیں یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہا کی اور حضی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی کہ حضورا قدس کے جوفر مایا تھا تو ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو اسی فتنہ میں مبتلا ہوئیں۔

اور حضرت عثمان ﷺ اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ اگر چه نسباً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے محرم نه تھے، کیکن وہ ام المؤمنین تھیں ، اس لئے ان کے ساتھ سفر جائز تھا ، امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ سے علامہ عینی رحمہ اللہ نے یہی تو جینی فل کی ہے اس کے باوجود بیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے سفر کے دوران دور رہتے تھے۔

یہاں بیا شکال ہوتا ہے کہ تسی بھی عورت کے لئے مدت مسافرت کا سفر بغیر کسی محرم اور شو ہر کے جائز نہیں اوران دونوں حضرات میں سے کوئی بھی محرم نہیں تھے۔

<sup>20</sup> لايوجد للحديث مكورات.

۲ ل و انفرد به البخاري.

اس کا جواب میہ ہے کہ از واج مطہرات بنص قرآنی" وازواجهم امهاتهم" تمام مسلمانوں کی مائیں بیں ، اور محرم کا مطلب میہ ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہواس لئے ساتھ جانے والے دونوں حضرات محرم ہوئے۔ کا

المعمان قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال: قال النبي ﷺ: (( لاتسافر المرأة الا مبع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم )) . فقال رجل: يا رسول الله الني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج ا فقال: (( أخرج معها )). وأنظر: ١ ٢٠٣٠،٣٠٠ ٢ ( ٢٠٣٠،٣٠٠ ]

ترجمہ: حضرت ابن عباس فی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم کے نفر مایا کہ عورت صرف ایسے رشتہ دار کے ساتھ سفر کر ہے جس سے نکاح حرام ہوا ورعورت کے پاس کوئی شخص نہ جائے ، مگر اس حال میں کہ اس کے پاس کوئی محرم موجود ہو، ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ! میں فلاں لشکر میں جانا چا ہتا ہوں اور میری ہیوی جج کو جانا چا ہتی ہے نے فرمایا تو اپنی ہیوی کے ساتھ جا۔

المعلم، عن عطاء، عن عطاء، عن عطاء، عن عطاء، عن المعلم، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما رجع النبي المعلم، عن على الأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان - تعنى زوجها - [كان له ناضحان] حج على أحدهما، والآخر يسقى أرضاً لنا، قال: ((فإن عمرة في رمضان تقضى حجة أو حجة معى)). رواه ابن جريج، عن عطاء: سمعت ابن عباس عن النبي ق. وقال عبيد الله، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابو عن النبي ق. [راجع: ١٤٨٢]

ترجمہ: حضرت ابن عباس شروایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ اپنے جج سے واپس ہوئے تو ام سنان انصار یہ سے فرمایا تم کو جج سے کس چیز نے باز رکھا؟ اس نے جواب دیا فلاں کے باپ یعنی میرے شوہر نے ، اس کے پانی لا دنے کے دواونٹ تھے ، ان میں سے ایک پروہ جج کے لئے گیا اور دوسرا ہماری زمین پر پانی پہنچا تا ہے ، آپ ﷺ نے فرمایارمضان میں عمرہ کرنا ایک جج کے برابریا میرے ساتھ جج کے برابر ہے۔

دویا تیں ہوگئیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے نے فر مایا کہ رمضان کا عمرہ جے کے برابر ہے اور دوسری کلا و لقد أحسن ابو حنیفة فی جوابه هذا الأزواج النبی کی کلهن أمهات المؤمنین وهم محارم لهن ، لأن المعرم من لا بحوز له لكاحها على التابيد ، فكذالك أمهات المؤمنين حرام على غير النبي کا التي يوم القيامة ،عمدة القادى، جن، ص: ٥٥١.

یہ کہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، تو اگر بیدوایت لی جائے تو رمضان میں عمرہ کرنے کی بڑی ہی زبردست فضلت ہوتی ہے۔

" و المعنى " كے يدمعن نہيں كہ جيبا فريضادا ہوجاتا ہے، يعنى آ دى جب رمضان ميں عمره كرليتا ہو و اسفريضہ ہے چونكہ وہ عمره كرج اس لئے اس پر ج فرض نہ ہوگا ، اس لئے بيو ہم نہ كرے كہ وہ اسفريضہ سے سبكدوش ہوجا ہے گا كہونكہ اس پراجماع ہے كہوہ عمرہ ج كے قائم مقام نہ ہوگا ، مطلب بيكہ " قسعادل" كے معنى ميں ہے ج كواب كے برابر ہے۔

المحدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة ، عن عبدالملك بن عمير ، عن قرعة مولى زيد قال: سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبى التنتى عشرة غزوة ، قال: أربع سمعتهن من رمول الله الله الله الوقال: يحدثهن عن النبى الله العجبتنى و آنقننى: ((أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذومحرم . ولا صوم يومين: الفطر و الأضحى . ولا صلاة بعد صلاتين ، بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ، ومسجدى ، ومسجدى ، ومسجدى ).[راجع: ١٨٥]

ترجمہ: حضرت ابوسعید ﷺ ے صفور ﷺ کے ساتھ بارہ غزوے کئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ چار با تیں میں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے تھے، مجھے وہ چار با تیں نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے تھے، مجھے وہ چار با تیں بہت پیندآ نمیں ،اول یہ کہ کوئی عورہت دودن کا سفراس حال میں نہ کرے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا محرم نہ ہو، دوسرے یہ کہ عید الفطر اور عید افتی کے دن روزے نہ رکھے، تیسرے یہ کہ دونماز ول کے نماز نہ پڑھے، یعنی عصر کے بعد جب تک آفا بغروب نہ ہوجائے اور فجر کے بعد جب تک آفا بطلوع نہ ہوجائے۔ چوتھ یہ کہ مجدحرام اور میری مجداور مسجد اقصلی کے سواکسی مسجد کی طرف سامان سفر نہ باندھے۔

#### مقصدامام بخاري

اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ جج عورتوں پر بھی فرض ہے جس طرح مردوں پر فرض ہے گرعورتوں کو جج کرنے کے لئے ایک شرط زائد ہے کہ خاوند ساتھ ہویا محرم رشتہ دار میں سے کوئی رشتہ دار ساتھ ہواس کے بغیر جج نہیں کر عتی، یہی حنفیہ کا مسلک ہے۔ ۱۸

٨٢ عمدة القارى، ج: ١٠ ص: ٢٥٥.

# (۲۷) ماب من ندر المشى إلى الكعبة براد المشى إلى الكعبة براد كالمتال المتال الم

۱۸۲۵ – حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا الفزارى، عن حميد الطويل قال: حدثنى ثابت، عن أنس في: أن النبي الله أن شيخاً يهادى بين ابنيه، قال: ((ما بال هذا؟)) قالوا: نفر أن يمشى، قال: ((إن الله أن تعذيب هذا نفسه لغنى))،أمره أن يركب. وانظر: ١ ٩٧٠]. ٩٢

ترجمہ: حضرت انس کے سے روایت ہے کہ نبی کریم کے نبی بوڑھے کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹوں کے سہار ہے ان کے درمیان چل رہا ہے ، آپ گلے نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اس نے کعبہ پیدل جانے کی منت مانی ہے ، آپ بھٹے نے فرما یا اللہ بھٹے نے اپنے تنین عذاب دے اور آپ بھٹے نے اس کو تھم دیا کہ سوار ہوجائے۔

الله المحدث البراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جويج أخبرهم قال: أخبرنى سعيد بن بى أيوب: أن يزيد بن أبى حبيب أخبره: أن أبا الخير حدثه، عن عقبة بن عامر قال: فدرت أختى أن تمشى الى بيت الله وامرتنى أن أستفتى لها النبى الماستفيت النبى الله قال: ((لعمش ولتركب))، قال: وكان أبو الخير الإنفارق عقبة. قال عبدالله: حدثنا عاصم، عن ابن جريج، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد، عن أبى الخير، عن عقبة، فذكر الحديث.

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر اللہ فی نے فر مایا کہ میری بہن نے منت مانی کہ بیت اللہ تک پیدل جائے گی اور مجھے تھم دیا کہ میں اس کے لئے نبی کر یم اللہ سے مسئلہ معلوم کروں۔ چنا نچہ میں نے نبی کر یم اللہ سے اور سوار بھی ہو۔ آپ اللہ نے فر مایا کہ وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو۔

انبول پيرل ج يا عمره كرنے كى نذر مانى تحى ، البذا پيدل چاتا واجب تحا، مرعم كى زيادتى كى وجه سے وو <u>الا وفى صحيح مسلم ، كماب النفر ، بياب من ليفر أن يمشى الى الكعية ، وقم : ١٠٠ اس، وسنن الترمذى كتاب النفور ،</u> والأيمان عن رمول الله ، باب ماجاء فيمن يحلف بالمشى ولا يستطيع ، وقم : ١٣٥٧ ، وسنن النسائى ، كتاب الأيمان النفور ، بياب ما الواجب على من أوجب على نفسه نلوا فعجز عنه ، وقم ، ٢ ١٣٥٩، وسنن أبى داؤد، كتاب الأيمان والنلور ، باب من وأى عليه كفارة اذا كان فى معصية ، وقم : ١٢٨١ ، ومسند أجمد ، باقى مسند المكثوبن ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم : ١٣٥٩ ا ، ١٣٣٩٠ ا بیٹوں کے سہارے چل رہے تھے،اس لئے آپ ﷺ نے ضرور ہ سوار ہونے کا تھم دیا، یہاں فدید مذکور نہیں، مگر دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ایک بمری قربان کرنی واجب ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

﴿قُولُه : نَذُرُ أَنْ يُمْشَى ﴾

﴿ قوله : نذرت احتى أن تمشى الى بيت اللُّه ﴾

ان احادیث سے تین مسکے نکلتے ہیں:

پہلامسکدیہ ہے کہا گرکو کی صحف بینز رہائے کہ ''ان یعشی'' یا ''ان تسعشسی المی بیست اللّٰہ '' تو اس نذرکا کیا بھم ہے؟

اس کا جواب ریہ ہے کہ اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص ان مذکورہ الفاظ کے ساتھ نذر مانے تو اس کے ذرمہ قج یا عمرہ کرنا واجب ہے۔ • بے

دوسرا مسلدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ان ندکورہ الفاظ کے ساتھ بیت اللہ تک پیدل جانے کی نذر مان لی کیکن اب مشقت اور تکلیف یا بیاری یا کسی اور عذر کی وجہ سے پیدل چل کرنہیں جاسکتا تو کیا اس کے لئے سوار موکر جانا جائز ہے یانہیں؟

اس کا جواب سے ہے کہ اس پرتمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس شخص کے لئے سوار ہو کر جانا جائز ہے ، اور مذکورہ دونوں صدیثیں اس کی ولیل ہیں کہ ان میں حضور ﷺ نے سوار ہونے کا حکم دیا۔ ایے

تیسرا مسئلہ میہ ہے کہ جب ایک مخص نے پیدل جانے کی نذر مانی تھی ، اس کے باوجود وہ سوار ہوکر چلا جائے تو اس سواری کرنے کے نتیج میں اس پر کفارہ وغیرہ آئے گایانہیں؟

اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔

بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ کوئی کفارہ وغیرہ واجب نہیں ، البتہ امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہوہ شخص ایک بکری کا دم دے۔۲ے

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ ۳ کے

• كا الحديث المراسسي الى بيت الله لزمه الوقاء بنذره ، فيجب عليه المشى في أحد النسكين، اما الحج واما العمرة ، ويجب عليه إن يسمشى ، فإن عجز عن المشى جاز له الركوب ، وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لهذا الحديث ، كذا ذكره القاضي المفتى محمد تقى العثماني في : تكملة فتح الملهم ، ج: ٢٠٥٠ . ١ ٢٨٠ .

٣٤٣٤ أنه يبجب عليه الدم، وأقله شاة ، وهو قول الامام أبوحنيفة ، وهو الملهب المشهور المختار عند الشافعية ، كما في مغنى المحتاج للشربيني ٣٢٣٠، ونهاية المحتاج للرملي، ١٤ : ٢١٩ وهو رواية عن أحمد ، وبه أفنى عطاء، واين عباس ، كسا في المغنى لابن قدامة ، مع المشرح الكبير ، ١١ : ٣١٣٣، وهو المعروى عن قتادة ، ومجاهد ، كما أخرج عنهما عبد الرزاق في مصنفه ، ٣٥٣، ٣٥٢، ٣٥٣، و

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف ایک تول بیمنسوب ہے کہ ان کے نز دیک اس مخص پر دم نہیں آئے گا، بلکہ وہ مخص کفارہ بمین ادا کر ہے گا۔ ہم ہے

امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وفت تو وہ شخص سوار ہو کر حج یا عمرہ ادا کر لے ، کیکن آئندہ سال دوبارہ اس کے ذمہ عمرہ یا حج کرنا واجب ہوگا ، اور اس مرتبہ جتنا فاصلہ بیدل چل کر طے کیا تھا آئندہ سال اتنا فاصلہ سوار ہوکر سطے کرے اور پہلی مرتبہ جتنا فاصلہ سوار ہوکر طے کیا تھا ، آئندہ سال اتنا فاصلہ پیدل سطے کرے۔ ۵ کے

خلاصہ بیے کہ تین فدہب ہو گئے۔

حفید، شافعید کا ند بہب بدہے کددم دے۔

حنا بلہ کا ترجب ہیہ ہے کہ کفارہ نیمین اوا کرے۔

اورامام ما لک رحمہ اللہ کا مذہب بیہ ہے کہ اعادہ کرے۔

#### امام ابوحنيفه رحمه الله كالمسلك اوراستدلال

امام ابوحنیفدر حمد الله حضرت انس رہی کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی تفصیل دوسری روایات میں اس طرح آئی ہے کہ حضور کے نے فرمایا '' فسلت کے سو کتھ دو کہ وہ سوار ہوجائے اور ایک مہری قربان کرے ، اور مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن خاتون کا حدیث میں ذکر ہے یہ حضرت عقبہ بن عامر کے کہن تھیں۔ 'کے

## امام احمه بن حنبل رحمه الله كا استدلال

امام احمد بن طنبل رحمہ اللہ كا اپنے مسلك پر ايك روايت سے استدلال كرتے ہيں ، جس ميں انہى خاتون كو حكم ديا گيا ہے كه "و لعصم فلا قة أيام" يعنى ان خاتون كوچا بيئے كه تين دن روز ہ ركھے۔

٣٤ الله يسجب عليه كفارة يمين ، وهو المذهب المختار عند الحنابلة ، كما في المغنى لابن قدامة ،وغيره، المغنى ، سر: ١٠ - ص: ٤٣ - دار الفكر ، بيروت ، ١٣٠٥هـ.

3 عداد مالك ، وقيه تفصيل ، وهو أنه أن كانت المسافة المنذور مشيها بعيدة جداً ، كمسافة افريقيا من الحجاز ، في مذهب مالك ، وقيه تفصيل ، وهو أنه أن كانت المسافة قليلة فأن كان الركوب قليلاً ، والمشى أكثر قذمه الدم أيضاً ، وأن كان الركوب قليلاً ، والمشى أكثر قذمه الدم أيضاً ، وأن كان الركوب كثيرا لزمه الرجوع من قابل ماشيا فيما ركبه ، وعليه الدم أيضاً ، هذا ملخص مافى شرح الدردير على مختصر خليل ، مع حاشية للصاوى ، ٢٥٨:٢٠.

#### امام ما لك رحمه الله كالمسلك اوراستدلال

امام مالک رحمہ اللہ اپنے مسلک پر حضرت ابن عباس ﷺ کے اگر سے استدلال کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں انہوں نے ریفتو کی دیا کہ اس محض کو چاہیئے کہ بعد میں اعادہ کرے، جتنا حصہ پیدل چلاتھا اتنا حصہ اب سوار می کرے اور جتنا حصہ سواری کی تھی اتنا حصہ پیدل چلے۔

#### حنابلیہا ور مالکیہ کے استدلال کا جواب

حفیہ کی طرف سے اس روایت کے مختلف جوابات دینے گئے ہیں۔ اس روایت کا سیح جواب ہیہ ہے کہ ان خاتوں نے دوکام کئے تھے، ایک میر کہ انہوں نے بینذر مانی تھی کہ میں بیت اللہ پیدل چل کر جا وک گی، اور دوسری پیشم کھائی تھی کہ میں اوڑھنی نہ اوڑھوئی، اب اوڑھنی نہ اوڑھنا اور نظیمرر ہنا عورت کے لئے تا جائز ہے، اس لئے ان خاتون کو ایک تھم تو بید یا گیا کہ اوڑھنی اوڑھو، ظاہر ہے اوڑھنی اوڑھے گی تو حانث ہوجائے گی، اور حانث ہونے کے جو تھم دیا گیا اور ایت میں "ولسے مثلا ثلہ ایام" کا جو تھم دیا گیا اور اوڑھنی اوڑھ کر جانث ہونے کی وجہ سے دیا گیا۔

اور جہاں تک نذر کاتعلق ہےاس کے ہارے میں اتناظم دے دیا کہ ''**و انتھید ھدیا''** کہا لیک ہدی کا جانور قربان کردو۔

اورامام مالک رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ کے جس اثر سے استدلال فر مایا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ وہ حدیث موقوف ہے ، اور احادیث باب احادیث مرفوعہ ہیں اور احادیث مرفوعہ کا مقابلہ احادیث موقوفیہ سے نہیں کیا جاسکتا ۔ 22

٢ كي ك إدار العلى القول الأول ، وهيم الحدقية والشاقعية ، بما أخرجه الحاكم في المستدرك ٣٠٥٣ عن عسموان بن حصين قال : ((ماخطينا الا أمرنا بالصدقة ، ونهانا من المثلة ، قال : وقال : ان من المثلة أن ينظر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب )) وصححه الحاكم ، وأقره عليه الذهبي .

فهيذا المحديث دليل على ان جزاء الركوب هو الهدى وعلى أنه واجب ، سواء ركب الناذر بعذر ، أوبغير عدر، وهو قول المحدقية ، وقيد حكى ابن قدامة في المغنى ا ٢ : ٣ ٣/١ عن الثنافعي أنه لايوجب الدم فيما اذا كان الركوب بعدر ، ولكن الصحيح المشهور عندهم وجوب الدم في الصورتين جميعا ، كما هو مصرح في مغنى المحتاج ونهاية المحتاج .

وأستدلوا أيضاً بسما أخرجه أبو داؤد في باب النذربالمعصية ، عن ابن عباس : ((أن أخت عقبة بن عامر

ندرت أن يسمشى الى البيت ، فأمر ها النبى الله أن تركن، و تهدى هديا ، و مسكت عليه أبوداؤد ، والمندرى في تمليت أن يسمشى الى البين الله فقال : ان أخته تمليك مسنده بلفظ : ((أن عقبة بن عامر سأل النبى الله فقال : ان أخته نزرت أن تمشى الى البيت ، شكا اليه ضعفها، فقال النبى الله غنى عن نذر أختك ، فلتركب ، ولتهد بدنة )) ، وقد ذكر الحافظ رواية أبى داؤد في التلخيص ، ١٤٨٠ ، وقال : اسناده صحيح )).

واستدلوا أيضاً بما أخرجه البيهقي عن الحسن عن عمران مرفوعاً: ((اذا نذر أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا ، وليركب )) ذكره الحافظ في الفتح ، [ 1 : 1 | 0 ، وأعله بالانقطاع ، لأن الحسن لم يسمع من عمران ، ولكن رد عليه شيختا التهانوي في أحلاء السنن ، 1 1 : ٣٣٤، بأن سماعه من عمران ثابت ، وقد أثبته ابن حبان ، والحاكم ، والمارديني ، وغيرهم ، وراجعه للتفصيل .

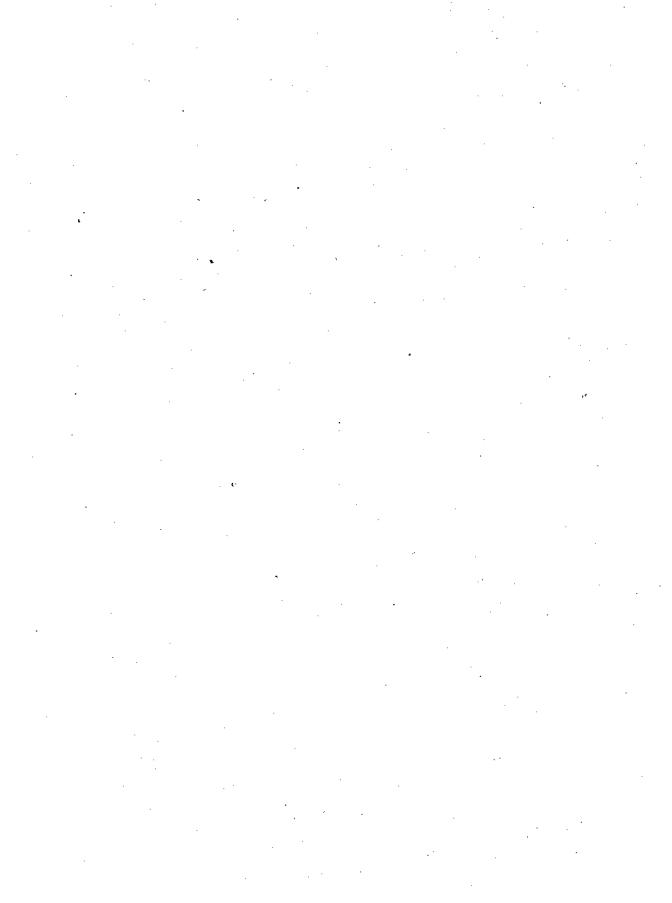

### بسم الله الرحمي الرحيم

#### ٢٩ ـ كتاب فضائل المدينة

امام بخاری رحمہ اللہ کا کتاب الجج کے آخریش فضائل مدینہ کاعنوان قائم کرنااس بات کی دلیل معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بھی مجے کے بعد مدینہ طیبہ کی زیارت کرنے کے قائل ہیں، ورنہ جج سے اس کا کوئی تعلق نہ ہونا جا ہے تھا (واللہ اعلم)۔

نی کریم کی کا کہ کا اوری سے پہلے مدینہ کویٹر ب کہا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آ دی جس کا میٹر ب تھا، انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور یہ بالکل شور زمین تھی یعنی یہاں پر کوئی زیادہ آبادی اور زراعت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، اس لئے بچودنوں تک یہاں آبادی رہی بعد میں یہ آبادی ختم ہوگئی۔

بمن کے جو بادشاہ ہوتے تھے دہ تنج کہلاتے تھے تو ایک تنج کو اللہ ﷺ نے بشارت وی یا اس نے اپنی کتابوں سے سمجھایا کسی خواب یا کشف کے ذریعے کہ نبی آخری الزماں ﷺ اس بستی میں تشریف فرما ہوں گے تو اس نے آکر یہاں پر آبادی کی اور نہ صرف آبادی کی بلکہ یہاں پر نخلستان لگایا اور یہاں زراعت کا سلسله شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اس تنج کے زمانے سے یہاں پر پنخلستان اور زراعت وغیرہ کا سلسله شروع ہوا۔

اور بیواقعہ نی کریم بھی کی بعثت سے ایک ہزارسال پہلے کا ہے،اس کے بعد پھر آبادی شروع ہوئی توعر بول میں سے زیادہ تراوس اور خزرج کے قبیلے اور بونجار وغیرہ یہاں آباد ہوئے تو پھر اللہ بھٹانے اس کو نی کریم بھی کامچر قرار دیا اور بالآخر نبی کریم بھٹی تشریف لائے اور پھر آپ بھٹانے اس کا نام بدل کرمدیندر کھا۔ ا

#### (١) باب حرم المدينة

#### مدين كرم موفى كامان

الأحول، عن أنس الله عن النبي الله قال: ((المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع المحرما، ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس

لِ عمدة القارى، ج: ٤،ص: ٢٧٥.

اجمعين)). [انظر: ٢٠٣١]. ٢

امام بخاری رحمه الله نے پہلاباب "باب حوم المدینه" قائم کیا اور اس میں حضرت انس کے کی صدیت نقل کی ہے کہ بی کریم کی نے فرمایا کہ "المعدینة حوم من کلا الی کلاا" بید بیند منوره کے حرم مون کلاا الی کلاا" بید بیند منوره کے حرم مون کی دلیل ہے۔

یمی جمہور کا قول ہے کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہے۔

حفیدی کتابوں میں حرم ہونے کی تی گئی ہے کہ مدیند منورہ حرم نہیں اور بیکہنا کہ مدیند منورہ حرم نہیں بیہ ایک بڑی بھدی تعلیم ہونے کی تی گئی ہے کہ مدیند منورہ حرم نہیں اور کی بھیں گئے کہ آگے جوحدیثیں آرہی ہیں ان میں اتی صراحت کے ساتھ مدینہ طیبہ کوحرم قرار دیا ہے کہ اس کی تا ویل اور انکار مشکل ہے اور ساری کی ساری مدینہ کے حرم ہونے پر دلالت کرتی ہیں ، توضیح بات یہ ہے کہ حفیہ کے نزد یک بھی مدینہ حرم ہے ، البتہ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کہ حکم مرمہ کے حرم ہے احکام ہے مختلف ہیں۔

مکہ کرمہ کے جرم کا تھم حنفیہ کے نز دیک میہ ہے کہ آدمی بغیرا جرام کے اس میں داخل نہیں ہوسکتا اور یہاں داخل ہوسکتا ہور یہاں داخل ہوسکتا ہے، وہاں تھم میہ ہے کہ کوئی جانور حل سے لا کربھی وہاں پر پکڑ کر نہیں رکھا جاسکتا ، کہیں سے پکڑ لائے اور وہاں پر بائدھ کرر کھ دیا ہے وہاں درختوں کے کا شخ کی اجازت اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کا نے تو اس کی جز ااور فدید واجب ہوگا، مدید منورہ میں درخت کا نما آگر چہ بلاوجہ جائز نہیں لیکن اگر کا شے ہے تو جز اواجب نہیں ہوتی تویہ احکام میں بڑا فرق ہے۔

ادکام کے فرق کو بعض حفیوں نے یول تعبیر کردیا کہ دینہ حرم نہیں جو حضرت شاہ صاحب کے بقول بھدی اسے تعبیر ہواور بعض اوقات تعبیر کا صفعون پر بردااثر پڑتا ہے تو تیعبیر صحیح نہیں ،اس لئے کہ بیضوص صریحہ کے خلاف ہے۔

تعبیر بیہ کہ دینہ بھی حرم ہے لیکن حرم مدینہ کے احکام حرم مکہ سے مختلف ہیں ، تعبیر کے فرق سے بردی گر برد واقع ہو جاتی ہے۔ بر میلویوں نے دیو بندیوں کے خلاف جو محاذقائم کیا تو اس میں بردی چالائی سے کام لیا کہ مثلاً بیعبیر کی کہ دیو بندی امکان کذب کے قائل ہیں کہ اللہ عظالة جموث بول سکتا ہے حالا تکہ تھے تعبیر بیہ ہے کہ اللہ عظالة ہم چیز پر قادر ہے بعنی عموم قدرت ، تو بیعبیر تھی اور اس کو امکان کذب کردیا ، پھر نا واقفیت سے ہم لوگوں نے اس تعبیر کو اوڑ ھالیا اور امکان کذب بحث شروع کردی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نی کریم عظالے کے علم کے شبت نے اس تعبیر کو اوڑ ھالیا اور امکان کذب بحث شروع کردی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نی کریم عظالے کے علم کے شبت ہیں اوقات تعبیر کے بھونڈ ہے ہونے سے خواہ مخواہ انسان ہوں دور النہی فیما بالمبر کہ وبیان تعریمها و تعریم صیدها و مسجد مسلم ، محداب النعج ، باب فعنل المدینة و دعا النبی فیما بالمبر کہ وبیان تعریمها و تعریم صیدها و مسجد ها وبیان حدود حرمها ، رقم : ۲۳۲۹ ، و مسند احمد ، باقی مسند المکٹرین ، باب باقی المسند السابق ، دفع :

ایخ آپ کو بدف ملامت بنالیتا ہے۔

للذا سیح تعبیر بیہ کرمدینه منورہ بھی حرم ہاور نصوص ضریح متواترہ اور من کا شرقتر باالی ہیں کہ اس کا انکار مکا برہ ہیں کہ اس کا انکار مکا برہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک طرف توباب قائم کیا "باب حوم المعدینة" اور اس کی دوسری حدیث میں واقعہ ذکر کیا کہ نبی کریم شانے معجد نبوی کی تغییر کے لئے وہاں کے درختوں کو کو ایا اور معجد نبوی تغییر فرمائی ، مکہ مرمہ میں اگر ایہا ہوتا تو آدمی پر جزاوا جب ہوجاتی یہاں جزاوا جب نبیں ہوئی تو اس سے پند چلا کہ احکام مختلف ہیں کیکن مدینہ حرم ہے۔

اصل روایت میں جبلِ احد تھا کی نے جبلِ تو رکہد یا اورلوگوں نے یہاں تک کہد یا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی "مکن میں میں میں اللہ نے بھی "مکن میں میں میں شرحیا اللہ نے بھی میں اللہ نے بھی میں میں میں میں اور کے لفظ کواس کئے حذف کر دیا کہ انہوں نے سیمجھا کہ اس میں کسی راوی ہے بیٹلطی ہوئی ہے، لہذا انہوں نے "مور" ور" ور" کور" کورڈ نے کرکے "محلا انہوں نے سیم خلط ہیں۔ کو حذف کرکے "محلا انہود یا آلیکن بیسب با تیں خلط ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جمل احد کے پیچیے'' ٹور''نامی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، چنانچہ صاحب قاموں فیروز
آبادی کہتے ہیں کہ روایتوں میں تو ٹورآ یا تفالیکن میں بدت تک بڑا جیران تفا کہ یہ کہاں ہے، مگر چھے ایک اعرابی
نے لیے جا کر دکھایا کہ مدینہ منورہ میں احد کے پیچے آیک چھوٹا سا پہاڑ ہے اس کا نام'' ٹور'' ہے اور پھر یہ بات
علامہ بینی اور جافظ ابن مجرر حمداللہ نے متعدد حضرات سے نقل کی ہے کہ وہاں پرایک پہاڑ تھا جس کا نام ٹورتھا، اور
مدینہ منورہ کے ماٹر کے ایک عالم مجھے بھی ایک چھوٹے سے پہاڑ کے باس لے گئے جواحد کے مشرق کنار ہے کے
بالکل چیچے شال میں واقع تھا، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک مصری مؤرخ کی کتاب میں جبل ٹورکی تصویر دیکھی
بالکل چیچے شال میں واقع تھا، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایک مصری مؤرخ کی کتاب میں جبل ٹورکی تصویر دیکھی
بنتھی جواس کے مطابق تھی۔ واللہ سجانہ اللہ عالم ، بہر حال آپ نے بیحدود بیان کیں ۔ سی

١ ٨ ١٨ - حداثنا أبو معمر: حداثنا عبدالوارث ، عن أبى التياح ، عن أنس الله قال: قدم النبى النباد المدينة وأمر ببناء المسجد فقال: ((يا بني النجار المنوني))، فقالوا: لا عمدة القارى ، ج : ٤ ، م : ٥٦٨.

نطلب شمنه الا الى الله ، فأمر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ، وبالنخل فقطع فصفوا النخل قِبلة المسجد . [راجع : ٢٣٣]

ترجمہ: حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ نبی کے مدینہ پنیچ اور مجد بنانے کا تھم دیا تو فر مایا اے بنی نجار مجھ سے زمین کی قیمت صرف اللہ کے اس کے ، پھر مشرکین کی قیمت صرف اللہ کے اس کے ، پھر مشرکین کی قبروں کے کھود نے کا تھم دیا تو اس کو ہموار کیا اور درختوں کے کاشنے کا تھم دیا تو وہ کھود کے اور مجد کے قبلہ کی سمت میں صف کے طور پر رکھ دیے گئے۔

ایک مرتبہ آپ ﷺ بنوعار شہ کے ساتھ جارہے تھے تو ایک موقع پر آپ ﷺ نے فر مایا کہا ہے بنوحار شہا میرا خیال ہے کہتم حرم سے نکل گئے ہو، پھر مزکر آپ ﷺ نے فر مایا کہ نہیں ابھی تم حرم میں ہو، تو شروع میں آپ ﷺ کوخیال ہوا کہ صدودِ حرم سے نکل گئے ہیں لیکن بعد میں آپ ﷺ نے فر مایا کہا بھی حرم ہی ہیں ہیں۔

الأعمش، عن ابراهيم التيمى، عن أبيه، عن على الله قال: ما عند نا شيء الاكتاب الله وهذه الصحيفة عن النبى الله و ( السمدينة حرم مابين عائر الى كذا ، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدث فعليه لعنة الله والملتكة والناس أجمعين ، لايقبل منه صرف و لاعدل ))، وقال: (( ذمة السسلمين و احدة ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملتكة والناس أجمعين ، لايقبل منه صرف ولا عدل . ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والسائكة والناس أجمعين ، لايقبل منه صرف ولا عدل . ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والسلتكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل )). قال أبوعبد الله : عدل: فداء

ترجمه: حضرت على المحيم ، باب فيصل المدينة و دعالنبى فيها بالبركة وبيان تحريمها و تحريم مسلم ، كتباب المحيم ، باب فيصل المدينة و دعالنبى فيها بالبركة وبيان تحريمها و تحريم صيلها و شعيم مسلم ، كتباب المعنود حرمها ، وقم : ٣٣٣٥ ، وصنن الترمذى ، كتباب المعناقب عن رسول الله ، باب ماجاء فى فصل المعدينة ، وقم : ٣٨٥١ ، ومستند أحسد ، باقى مستند المكثرين ، باب مستند أبى هويرة ، وقم : ٣٩٣١ ، ٢٤ ، ١٣٨٢ ، كتاب الجامع ، باب ماجاء فى تحريم المدينة ، وقم : ١٣٨٣ .

میں لکھا ہے کہ مدینہ عائر سے لے کرفلاں فلاں مقامات تک حرم ہے جوشخص اس جگہ میں کوئی نئی بات نکا لے یا کسی بوقت کو پناہ دے تو اس پر اللہ بھلائی لعنت اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کی فرض عبادت مقبول ہے اور نفل اور آپ بھٹے نے فرما یا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے جوشخص کسی مسلمان کا عبدتو ڑے، اس پر اللہ بھلا اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ، نہ تو اس کی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ نفل اور جوشخص اپنی مالک کی اجازت کے بغیر کسی قوم سے سوالات کر ہے تو اس پر اللہ بھلا اور اس کے تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اس کی نہ کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ کوئی نفل عبادت۔

"من توکی قوماً بغیر إذن موالیه" یعن اسپے آپکوان کی طرف منسوب کردیں یعن اس قبیلے کی طرف تو"فعلیه کعنة الله والملائکة والناس أجمعین" ہے۔

### (٢) باب فضل المدينة وأنها تنفى الناس

مدیند کی فضیلت اوراس کابیان کهوه برے آومی کونکال دیتا ہے

ا ۱۸۷ ا حداثناعه دالله بن يوسف: اخبرنا مالک، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعة أبا هريرة على يقول: قال رسول الله على: ((أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون، يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد)). ه، ل

عدیث کی تشر<sup>ت</sup>

"اموت بقوية تاكل القوى" يعنى جمعة كم ديا گيا باليى بستى يس ر بنا جوسارى بستيول پر عالب آجائ گي يعنى اس كا تهم سارى بستيول پر چلى گا، چنا نچه بعد يس مدينه منوره دارالخلاف تفاادراس في آدهى دنيا پر حکومت كى "يقو كون يغرب" لوگ اس كانام يترب ر كھتے تھے "و هي المعدينة تنفى الناس كما يسفى المكير خبث المحديد" حالانكه اب اس كانام مدينه به ادرية نبيث لوگول كواس طرح دفع كرتا به جيها كه دو توكن لو به كودوركرتى به مطلب يه به كه و ة لوگ جو با برب آكريهان آباد بول اور خبث ركھتے بول تو مدينه منوره ان كودوركرديتا به مطلب يه به كه و ة لوگ جو با برب آكريهان آباد بول اور خبث ركھتے بول تو مدينه منوره ان كودوركرديتا به ب

ع لايوجد للحديث مكررات.

لا وقتى صحيح مسلم ، كتاب المحج ، باب المدينة تنقى شرارها ، رقم : ٢٣٥٢ ، ومسند أحمد ، باقى مسند المكثرين ، بـاب مسند أبى هويرة ، رقم : ٢٩٣٧ ، ٢٢ • ٧ - ٨٧٢٣ ، ٩٣٧ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء فى مـكن المدينة و الخروج منها ، رقم : ١٣٧٨ .

اب اس میں بعض لوگوں نے کہا کہ مرادا کثریت ہے ورنہ فی نفسہ مدینہ منورہ میں منافقین کا رہنا اور بعض بداخلاق تتم کے لوگوں کا رہنا بھی ثابت ہے، تو یہاں پراکٹریت کا اعتبار کیا گیا ہے اور بعض جضرات کہتے ہیں کہ میآ خر دور میں ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جننا گند ہے وہ سب نکل جائے گا صرف سے پچے مسلمان باقی رہ جا کیں گے جسیا کہ آ گے آ رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں تین زلز لے آ کئیں گے اوران زلزلوں سے گھرا کر جوا ہے کچے جا کئیں گے اور این دلزلوں سے گھرا کر جوا ہے کچے کہا گئیں گے اور ان ذلزلوں سے گھرا کر جوا ہے کچے کہا ہوگ ہیں ہوگ ہے اور وہ من بدید منورہ کی کوئی خاص محبت نہیں ہوگ اور وہ من بدید منورہ کی کوئی خاص محبت نہیں ہوگ ہورہ وہ نی اللہ اس کو دہاں موت عطافر ما کئیں گے۔

### (٣) باب: المدينة طابة

#### مرينه طابهب

۱۸۵۲ ـ حدثنا خالد بن مخلد : حدثنا سليمان قال : حدثني عمرو بن يحيى ، عن عباس بن سهل بن سعد ، عن أبي حميد شقال : أقبلنا مع النبي شهمن تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال : ((هذه طابة )). [راجع : ۱۳۸۱]

ترجمہ: حضرت ابوجمید ﷺ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تبوک سے واپس آئے یہاں تک جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ ﷺ نے فر مایا یہ طابہ ہے، یعنی مدینہ کا ایک نام طابہ ہے۔

### (٣) باب لابتي المدينة

### مدینه کے دونوں پقریلے میدانوں کا بیان

حضرت ابو ہریرہ کے فرماتے ہیں کہ اگر میں ہرنوں کو مدینہ منورہ میں چرتے ہوئے دیکھوں تو ''مسافہ عسو تھا'' میں ان کو گھرا کوں گانہیں بعنی ان کوشکارنہیں کروں گا اوران کو پکڑوں گانہیں بلکہ ان کو چرنے دوں گا، اس لئے کہرسول اللہ کے نے فرمایا کہ ''مسا ہیسن لا ہنیھا حوام" مدینہ منورہ کے جودو حرے ہیں لیمنی پھر لی اس لئے کہرسول اللہ کے فرمایا کہ ''مسا ہیسن لا ہنیھا حوام" مدینہ منورہ کے جودو حرے ہیں جن میں ایک قباکی طرف ہے اور دوسرا احد کی طرف تو ان دونوں کے درمیان جو بہتی ہے وہ حرم ہے۔

## (۵) باب من رغب عن المدينة

ال مخف كابيان جوريند الرسافرت كر

المسيب أن أبا هريرة اليمان : أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة المدينة على خير المسيب أن أبا هريرة المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف يريد عوافى السباع والطير و آخر من يحشر راعيان من مرينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا ، حتى إذا بلغا لنية الوداع خرًا على وجوههما ). ٤٠٨

### حدیث کی تشریح

ال حدیث میں آخری زمانے کی خبر ہے اور "فیٹو کون" اور "فیٹو کون" دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں روایتیں ہیں آگر " تسبو کیون" پڑھاجائے تو خطاب کا صیغہ ہے لیکن خطاب صحابہ ہے ہیں ہے بلکہ نا طب عام لوگ ہیں کہ اے لوگوائم مدینہ منورہ کو چھوڑ دو گے، "علی حیو ما کافت" بہترین حالت میں جس میں وہ تھی لیعنی مدینہ طیبہ کو بہترین حالات میں کہ آباد ہے، شاداب ہے، تروتازہ ہے، زراعت ہورہی ہیں جس میں وہ تھی لیعنی مدینہ طیبہ کو بہترین حالات میں کہ آباد ہے، شاداب ہے، تروتازہ ہے، زراعت ہورہی ہے، بازار گے ہوئے ہیں، ان سب کے باوجودتم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤگے، اوراگر "بیسو کون" ہے تو آخری دور میں لوگ مدینہ اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے کہ" لا بعضاھا الا العواف" اس میں نہیں آئیں گے گرگر رسی کو گستہ ہیں جو پرندے مردے کے اوپر آکرگرتے ہیں تو پرندے مردے کے اوپر آکرگرتے ہیں تو اس میں کرس ہوں گے۔

"يسويد هوا في السباع والطيو" كمرداركهان والني پرند اوردر تد بس وه باقى رجي گاورسب مدينه منوره محيور گرچل جائيس گه "و آخس من يسحشو واعيان" اورآخريل جودو آدمي مدينه منوره يس آئيس گه وه قبيله مرينه كه دوج واج بهول گه جود ينه منوره كا اراده لي كرچليس گه "ين عقان بغنه هما" اپني بكريول كو بنكات بوئ كليس گه اور يد دنول جب مدينه منوره كريب آئيس همان اپني بكريول كو بنكات بوئ كليس گه اور يد دنول جب مدينه منوره كريب آئيس مكه دات.

٨ وقى صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب في المدينة حين يتركها أهلها رقم : ٢٣٢٢ ، ومسئد أحمد باقي مسئله
 المكثرين ، ياب مسئد أبي هريرة ، رقم : ١٨٩٥ ، وياب باقي المسئد السابق ، رقم : ١٣٨٨ ، وموطأ مالك ، كتاب
 الجامع ، ياب ماجاء في سكني المدينة والخروج منها ، رقم : ١٣٨١ .

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

گوند پیدمنورہ کوویران پائیں گے "**و حو دا "** " یعنی ویران " **حصی إذا بسلغا لنیۃ الو داع"** یہاں تک ' کہ جب بیشنیۃ الوداع پر پنچیں گےتو " **حوّا علی و جو هھما**" اپنے چ<sub>ار</sub>ے کے بل گر چائیں گے اوران کو - مجمی موت آ جائے گی۔

یہ آخرز مانہ کا ذکر ہے، اب بیواقعہ کس وقت پیش آئے گا ( واللہ اعلم ) اس کی تعیین اللہ ہی بہتر جانے میں ،لیکن آ گے خدیث میں آر ہاہے کہ تین زلز لے آئیس گے تو شاید بیہ تیسر ےزلز لے کے بعد کی بات ہے کہ تیسرے زلز لے کے نتیج میں لوگ وہاں سے چلے جائیں گے۔

اوربعض روایتوں میں آتا ہے کہ دوفر شتے آئیں گے جوان دونوں چرواہوں کو گھییٹ کرلے جائیں گےاور پھریدو ہیں پڑے ہول گے جہال اور مردے پڑے ہوں گے۔

### مدينه طيبه مين سكونت كي فضيلت

حضرت سفیان بن ابی زبیر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ یمن فقح موٹ ساکہ یمن فقح موٹ کے ساکہ یمن فقح موٹ کے اورا پے مویشیوں کو ہنکا کرلے جائیں گے، ''یبسون ۔ بسس ۔ یبس ۔ بسس" کے معنی ہیں مویشیوں کو ہنکا کرلے جانا اور اس کے اصل معنی ہیں بہانا ''اجسوی ۔ اجواء'' جیسا کہ قرآن شریف میں ہے ''وبست المجبال بسا"جس کے معنی ہیں ''اُجویت المجبال جویا'' جو پہاڑ ٹھوں نظر آرہے ہیں بیاس وقت یانی کی طرح بہا دیئے جائیں گے۔

۔ ' تو کہتے ہیں کہ جب یمن فتح ہوگا تو ایک قوم آئے گی جواپنے مویشیوں کو بہا کرلے جائے گی اوران کے مطیعین کواٹھا کرمدینہ سے لیے جائے گی۔

و لايوجد للحديث مكررات

ول وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ، رقم : ٢٣٦٠، ومسند أحمد ، مستند الأنصار ، بناب حديث سفيان بن أبي زبير ، رقم : ٤٠٩٠، ٨٠٩٠، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، ياب ماجاء في سكني المدينة والخروج منها ، رقم : ١٣٨٠.

مطلب بنہ ہے کہ جب یمن فتح ہوگا تولوگوں کوشوق ہوگا کہ یمن بڑی انچی جگہ ہے وہاں جا کرآ با دہوتے میں تولوگ اپنے مویش وغیرہ مدینہ منورہ سے اٹھا کراپنے گھر والوں اور اپنے فرماں برداروں کواٹھا کر یمن لے جا کیں گے ''والممدینة حیر لہم لو کانوا یعلمون'' حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوتا اگروہ علم رکھتے اور حقیقت جانتے۔

"و تفتح الشام في تى قوم"ال كے بعد فرمایا كمشام فتى ہوگا تو لوگ آئي گاوراى طرح السيام وقتى ہوگا تو لوگ آئي گاوراى طرح السيام ويشاكر ليا الله مورثى وغيره بنكاكر ليا جائيں گے "و تفقع العواق" پھرعراق فتى ہوگا تو بھولوگ مدينہ كوچھوڑكرو ہال پر جاكر آباد ہوجا كيل كے حالا نكد مدينہ ان كے لئے بہتر ہوتا تو حضورا قدى الله خبر دے رہے ہيں كہ بہت سے لوگ مدينہ منوره كے ساتھ وفا دارى نہيں كريں گے اور جب نے نئے علاقے سائے آئيں گے تو وہاں جاكر آباد ہونے كے شوق ميں بہتر ہوتا كہ دہ مدينہ بى ميں مقيم مونے كے شوق ميں بہتر ہوتا كہ دہ مدينہ بى ميں مقيم رہتے ،اس سے مدينہ طيب كى سكونت كى فضيات معلوم ہوتى ہے۔

یہ نگیرآپ ﷺ نے صرف ان لوگوں پر فر مائی جو تحض اس وجہ سے جارہے ہیں کہ وہ علاقہ ہمیں زیادہ زرخیز معلوم ہوتا ہے یا زیادہ اچھا لگتاہے یا اس علاقہ کی آب وہوا اچھی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر کسی و بنی مقصد سے گئے جیسے صحابۂ کرام ﷺ جہاد کے لئے اطراف واکناف میں جاکرآ باد ہوئے۔

حضرت ابوابوب انصاری کے جہادی غرض ہے تسطنطنیہ کی نصیل کے بیچے جان دی، حضرت مذیفہ بن یمان کو وغیرہ بدائن میں مدفون ہیں، تو جہاد کی غرض سے مدینہ طیبہ سے نکلنے کی تو بڑی فضیلت ہے اور یہاں تکمیر سی دنیاوی نفع کے اوپر مدینہ طیبہ کوچھوڑ کر جانے پر ہے، مدینہ طیبہ کی نبی کریم بھی کو بڑی غیرت تھی بی حضور اقد س بھی کا شہر ہے۔

اوگ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جلال ہے اور مدینہ طیبہ میں جمال ہے اس میں کوئی شک نہیں ، کیکن جمال کے ساتھ سماتھ مجھے تو مدینہ طیبہ میں بہت ڈرگٹا ہے ، مکہ مکرمہ میں تو آ وی لگ لیٹ کر جو پچھ کر گذرے لیکن مدینہ طیبہ میں ۔۔۔

### نفس گم کرده می آید جنید و بایزیدای جا

میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، جب پہلی بار مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی تو میں اپنے والد ماجد کے ساتھ تھا تو اس وقت پہلے ہی انہوں نے یہ واقعہ سنایا تا کہ آ دی متنبہ و جائے ، سنایا کہ آیک بزرگ تھے وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو کھانے کھانے کھانے کھانے کہ اکر ہی بناں کا اچھانہیں ہوئے تو کھانے کہ کہ دہی یہاں کا اچھانہیں ہوتا، ہمارے ہاں کا اچھا ہوتا ہے انہوں نے یہ بات کی اور رات کوخواب میں نبی اکرم کی کی زیارت ہوئی اور آپ کھی نے خواب میں فرمایا کہ دہی یہاں کا اچھانہیں ہوتا تو ایسا کروکہ جہاں کا دہی اچھا ہوتا ہے و ہیں چلے جاؤ۔

مدینہ منورہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں وہاں رہتے ہوئے قدم قدم پر برافتاط رہنا چاہئے، بید مدینۃ النبی کا کیا ہے اس کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیداور ایک ایک جگہ قائل صداحر ام ہے، اس واسطے مدینہ طبیبہ کی کسی چیز کے بارے میں ایسا کوئی جملہ وغیرہ برسی خطرناک بات ہے، اللہ بچائے۔ سوال: حرم مکہ میں درخت اور گھاں وغیرہ کا ٹنا جا ترنہیں تو کیا فاضل محاس اور فاصل شاخیس وغیرہ کا ٹنا مجمی ایرنہیں و

جواب سیرجومنع ہے ایک تو وہ خود روگھاس ہے خواہ وہ فاضل ہویا جیسی بھی ہواس کو کا ثنا جا تزنہیں اور دوسرا یہ کہا لیسے در خت کو کا ثنا جو کسی کا لگایا ہوا ہو ثمر دار ہو، سابید دار ہوتو اس کو کا ثنا جائز نہیں اور تبذیب کی غرض سے جوشاخیس کا ب دی جاتی ہیں اس کی مما نعت نہیں ۔

# (۲) باب: الإيمان يأرز الى المدينة الا) باب: الإيمان يأرز الى المدينة

ترجمہ: حضرت ابد ہر مرہ مل بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ ایمان مدیند کی طرف سف آئے گا جس طرح سانب اپنے بل بین حمث آتا ہے۔ گا جس طرح سانب اپنے بل بین حمث آتا ہے۔

## (2) باب إثم من كاد أهل المدينة الله المدينة الله يندت فريب كرن والول كالماوكا بيان

١٨٤٧ - حدثنا حسين بن جريث: اخبرنا الفضل، عن جعيد، عن عائشة قالت: سمعت سعداً الله قال: سمعت النبي الله يقول: ((لا يكيد أهل المدينة احد إلا أنماع، كما ينماع الملح في الماء)). إلى الله الملح في الماء)). إلى الله الملح في الماء)). إلى الله الملح في الماء)

ترجمہ: حضرت سعد اللہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا کرتے سنا کہ اہل مدید ہے جو اللہ میں خوجہ مخص بھی فریب کرے گاوہ اس طرح گل جائے گا جس طرح نمک پانی میں کھل جاتا ہے۔

ل وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب من أراد أهل المدينة يسوء أذا به الله ، وقم : ٣٣٥٨ ، ومسئد أحمد ، مسئلة العشرة المبشرين بالجنة ، باب مسئلة أبي اسحاق سعد من أبي وقاص ، وقم : ١٣٤٧ .

### (۸) باب آطام المدينة مينكماولكايان

۱۸۷۸ ــ حدثنا على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا ابن شهاب قال : اخبرتى عروة قال : سمعت أسامة شه قال : أشرف النبي شعلى أطم من آطام المدينة فقال : (هنل ترون مناأرى ؟ الني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر )). تابعه معمر وسليمان بن كثير ، عن الزهرى . [أنظر : ٢٣٦٧، ٣٥٩٥، • ٢٠٤]

ترجمہ نبی کریم مظامہ بند کے ایک او نبچے مکان پر چڑھے، تو آپ تھانے فرمایا کیاتم دیکھتے ہوجو میں دیکھ ر باہوں؟ میں تبہارے گھروں کے درمیان فتنوں کی جگہ دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطروں کی گرنے کی جگہ۔

### (٩)باب: لا يدخل الدِّجّال المدينة

### دجال مدينه ين داخل ندموكا

9 م ۱ م حدث عبدالعزيز بن عبدالله قال : حدثنى ابراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي بكرة عبد النبى قال : (( لايدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومنذ سبعة أبواب ، على كل باب ملكان )) . [أنظر: ٢٥ ا ٢ ، ٢١ ا ٢]

ترجمہ: حضرت الوبكر مصفور الله سے دوایت كرتے ہیں كہ آپ اللہ نے فرمایا مدینہ میں كے وجال كا خوف داخل نه ہوگااس زمانہ میں مدینہ كے سات در دازے ہوں كے اور ہر در واز ہ پر دوفر شتے ہوں گے۔

• ١٨٨ - حدثنا اسماعيل قال: حدثنى مالک ، عن نعيم بن عبدالله المجمّر ، عن أبى هريرة هله قال: قال رسول الله هل: ((على انقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولاالدجال)). [أنظر: ١٣٣،٥٤٣]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر قرشتے ہوں سے وہاں نہ تو طاعون اور نہ د جال داخل ہوگا۔

ترجمہ : حضرت انس بن ما لکﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کو کی شہراییانہیں ہے جس کود جال یا مال نہ کرے گا مگر مدیندا در مکہ کہ وہاں داخل ہونے کے جنتے راہتے ہیں ان پر فرشتے صف بستہ ہوں کے اور ان کی نگرانی کریں گے ۔ پھر مدینہ کی زمین مدینہ والوں پر تین بار کا نیے گی ، اللہ ﷺ ہر کا فراور منافق کو وہاں سے باہر کردے گا۔

١٨٨٢ ـ حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ، أنَّ أبا سعيد الحدري ، قال: حدثنا رسول الله الله الله عن الدِّجَال فكان فيما حدثنا به أن قال: ((ياتي الدِّجَالِ ـ و هو منحرم علينه أن يندخل تقاب التمدينة. ينزل بعض السباخ التي بالمدينة ، فيحرج إليه يومئذ رجل هو حير الناس أو من حير الناس، فيقول: أشهد انك الدِّجَالِ الذي حدثنا عنك رسول الله الله على حديثه، فيقول الدِّجَالِ: أرأيت إن قتلت هـ أله أحييته ، هـ ل تشُكُّون في الأمر ؟ فيقولون : لا، فيقلته ثم يحييه فيقول حين يحييه : و اللُّه ما كنت قط أشد بصيرةً منى اليوم ، فيقول الدِّجَال : أقتله فلا يسلط عليه)). [أنظر: ٢٣٢] ٢إ

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری اللہ نے بیان کیا کہ ہم سے نبی کریم ﷺ نے دجال کے متعلق طویل حدیث بیان کی اس میں میبھی بیان کمیا کہ د جال مدینہ کی ایک کھاری زمین پر آئے گا اور اس برمدینہ کے ان*در* داخل ہونا حرام کردیا گیا ہے۔اس دن اس کے یاس ایک مخف آئے گاجو بہترین لوگوں میں سے ہوگا ،اور کھے گا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ تو ہی وجال ہے جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے ہم سے حدیث بیان کی ہے، وجال کے گابتا وَاگر میں اس شخص کوتش کر کے پھر زندہ کر دوں تو پھر میر ہے معاملہ میں تنہیں شک تو نہ ہوگا ۔لوگ کہیں ھے نہیں۔ چنانچہ وہ اس کونل کردے گا اور پھرزندہ کرے گا جب دہ اس کوزندہ کردے گا تو وہ خض ک**ے گا** بخدا آج سے پہلے مجھے اس سے زیادہ حال معلوم نہ تھا ، تو وہی وجال ہے پھر وجال کیے گا کہ بیں اسے قبل کرتا ہوں سکن اے قدرت نہ ہوگی۔

بعض اوگوں نے کہا کہ بیصا حب خصر الطبی ہوں مے جوجا کے اس طرح د جال سے بات کریں مے کیکن روایتوں میں کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے۔

إل وفي صبحيت مسلم ، كتاب القتن واشراط الساعة ، باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن ، وقير: ٥٢٢٩، ومسند أحمد، ياقي مسند المكثرين، باب مسند أبو سعيد الخدري، وقم: ١٩٨٠، ١٣٣٥.

### ( • ١ ) باب: المدينة تنفى الخبث

### مدينه برے آدمي كودور كرديتا ہے

مه است حدثنا سفيان، عن محمد ابن المنكفر، حدثنا سفيان، عن محمد ابن المنكفر، عن جابر المنكفر، عن جاء أعرابي إلى النبي الله فيايعه على الإسلام. فجاء من المنكفر، عن جابر المائني، فأبي ثلاث مرارٍ ، فقال: ((المدينة كالكير تنفي خبثها، وتنصع طيبها)). [أنظر: ٢٠٤٩، ٢١١، ٢٠١١، ٢٠١٢]. سال

خصرت جابر الله فرماتے ہیں کی ایک اعرابی حضور الله کی خدمت میں آیا اور آپ الله کے ہاتھ پراسلام پربیعت کی "فسجاء من المغد محمومیاً" دوسرے دن آیا تو بخار پڑھا ہوا تھا تو آپ اللہ ہے کہنے لگا کہ "أفلني" میری بیعت واپس کرو، اب اس کا مطلب کیا ہے؟

بعض نے کہا کہ میں اسلام ہے واپس جانا چا ہتا ہوں۔"العیافہ باللہ" کین بظاہر بیمراؤنیں اگرایا ہوتا
تو مرتد ہوجا تا اور واجب القتل ہوتا بلکہ مرا دیہ ہے کہ جمرت پر جو میں نے بیعت کی تھی وہ جھے واپس وہ "فاہی"
تو آپ شے نے اٹکار فرمایا کہ بیعت واپس نہیں ہوا کرتی، "فسلات مراد" تین مرتبہ بیہوا، پھرآپ شے نے فرمایا"السمدینة کالکیو تنفی خیشها" کہ دید یندو حوکئی کی طرح ہے کہ وہ لو ہے کے زنگ کو دور کر دیتا ہے اور جوا چھا ہوتا ہے اس کو مانچھو یتا ہے اور زیا وہ اجالا اور سفید بنا دیتا ہے۔

"آل وفي صحيح مسلم ، كتاب المحج ، باب المدينة تنفي شرارها ، رقم : ٢٣٥٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب المناقب عن رسول اللّه ، بـاب مـاجـاء في فصل المدينة ، رقم : ٣٨٥٥ ، وسنن النسائي ، كتاب البيعة ، باب استقالة البيعة ، رقم : ١٤٣٢ ، ومسـنــد أحـمـد ، باقي مسند المكثرين ، باب مــتد جابر بن عبدالله ، رقم : ١٣٧١ ، ١٣٥١ ، ١٣٣٨ ، ١٣٣١ ، ١٣٨٢

"ل وفي صبحيح مسلم ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب، رقم : ٠ ٩٨٠، وسنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ومن مورة النساء ، رقم : ٢٩٥٣ ، ومسند أحمد ، مسند الأنصار ، باب حديث زيد بن ثابت عن النبي ، رقم : ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٢ ٢ ٩ ٢ . ٢ ٩٠٢ . ترجمہ: حضرت زید بن حارث کی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم کی احدی طرف روانہ ہوئے ، تو آپ کی ساتھیوں کی ایک جماعت منافقین واپس ہوگئی ، تو پچھ لوگوں نے کہا ہم ان کوئل کردیں گے اور اجتف نے کہا ہم کوان کوئل نہیں کریں گے ، چنانچہ یہ آیت و کسما کہ نم فین المنافِقین فِفَقین کِ نازل ہوئی اور نبی کریم کی نے فرمایا کہ دینہ برے آدمیوں کو دور کردیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کردیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو دور کردیتا ہے جس طرح آگ ب

#### باب:

1 ۸۸۵ ـ حدثنى عبدالله بن محمد : حدثنا وهب بن جرير : حدثنا أبيء سمعت يونس، عن ابن شهاب ،عن أنس الله عن النبى الله قال: ((اللهم اجعل بالمدينة ضعفى ماجعلت بمكة من البركة))، تابعه عثمان بن عمر ، عن يونس.

آپ ان دعافر مائی کدا ہے اللہ! مدینظیہ میں مکہ کرمہ کے مقابلے میں دوگئی برکت عطافر ہا، اس وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ مدینظیہ مکہ کرمہ پر فضیات رکھتا ہے اور یہ فضیات برحال مدینہ متورہ کو حاصل ہے ہی کہ نبی کریم کی قی وعافر مائی اور ظاہر ہے کہ دعا قبول ہوئی ہوگی تو اس لئے مدینہ طیبہ میں بہت برکات ہیں بیا ور بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے حرم میں نماز پڑھنے کا تو اب زیادہ ہے اور مدینہ طیبہ کی مسجو نبوی میں اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن دوسری برکات کے اعتبار سے مدینہ طیبہ کی فضیات ہے اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ جہاں خودسرکا یہ دوعالم کی تشریف فرما ہیں تو وہ جگہ تو عرش وکری سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش کی کری اللہ چکے کا مکان نہیں ہے تو جس جگہ نبی کریم کی اس کیا ظاسے مدینہ تو جس جگہ نبی کریم کی اش خور ماہوں ساری و نیا میں اس سے زیادہ افضل جگہ نہیں ہو سکتی اس کیا ظاسے مدینہ طیبہ کے اس جھے کی فضیات زیادہ ہے۔ ہوا

۱۸۸۲ مـ حدث اقتيبه: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس ، أن النبى النبى الله كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على داية حركها من حبها . [راجع: ۱۸۰۲] ٢]

ول ومكة أفيضل منها على الراجع الا ماضم أعضاء ه وقد قائمة أفيضل حتى من البكعبة والعرش والكرسي الخ من الدرالمختار آخر الكتاب وحاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ، ج: ١ ، ص: ٣٨٣، والدرالمختار ، ج: ٢ ، ص: ٢٢٢، و عقائد علماء ديوبند ، ص: ٢١٠ ، وقال عياض : اجمعوا على أن موضع قبره ، وقد أفضل بقاع الأرض ، عمدة القارى ، ج: ٥، ص: ٢١٠ ، وقال عياض : ١ ١٩٥ ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة ومدينة ، رقم الحديث : ١١٩٥ . ومسند أحمد، ٢١ ، وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ودعا النبي فيها يا لبركة وبيان، رقم ٢٣٣٢، ومسند أحمد،

ياقي مسند المكثرين ، ياب ياقي المستد السابق ، رقم : ١٩٩٩.

ترجمہ: نی کریم ﷺ جب سفر سے واپس ہوتے اور مدینہ کی دیواروں کی طرف و کیھتے تو اپنی سواری تیز چلاتے اوراگر کسی دوسرے جانور پرسوار ہوتے تو اس کومدینہ کی محبت کے سبب اورا ایر لگاتے۔

### (١١)باب كراهية النبي على ان تعرى المدينة

مدينة چور نوني كريم الله كانا يندفر مان كايان

۸۸۷ ا حدثنی ابن سلام، آخبرنا الفزادی، عن حمید الطویل، عن انس الله قال :
 أراد بـنـو ســلـمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله الله ان تـعرى المدينة ،
 وقال: ((يا بنى سلمة، ألا تحتسبون آثار كم؟)) فأقاموا . [راجع : ۲۵۵]

آپ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کد آبادی مسجد کے آس پاس آجائے اور باہر کے علاقے خالی موں ،اس سے مید بات معلوم ہوئی کہ شہر کا بہت زیادہ گنجان ہونا آپ ﷺ کو پسندنہیں تھا بلکہ پھیلا بھیلا ہو، کھلا کھلا ہو، اس سے ٹاؤن پلانگ کا بھی اصول نکلتا ہے کہ ایک جگہستی بالکل گنجان نہ کرنی چاہئے بلکہ بتی پھیلی ہوئی ہو تا کہلوگوں کو کشادگی محسوس ہو۔

### (۱۲) باب

۸۸۸ اسحدالنا مسدد، عن يحيى ، عن عبيد الله بن عمر ، قال: حداتى عبيب بن عبدالرحملن، عن حفص بن عاصم، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال: ((ما بين بيتى منبرى روضة من رياض الجنة، ومنبرى على حوضى )). [راجع: ١٩٩]

"روضة من روسان البعنة" بعض حضرات فرباتے ہیں کہ بیر حصہ جنت ہی سے اتر کرآیا جیسا کہ جمراسود جنت ہی سے اتر کرآیا جیسا کہ جمراسود جنت سے اتر کرآیا اللہ پیلائی ذات سے بعید نہیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ بیاستعارہ اور مجازے اور مطلب میہ ہے کہ یہاں پر جولوگ عبادت کرتے ہیں تو وہ گویا جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں اور بالآخران کو جنت کی کیاری نصیب ہوگی انشاء اللہ، سب احتال ہیں حقیقت کے بھی اور بجاز کے بھی۔

"ومنہوی علیٰ حوصی" میرامبرمیرے وض پرے۔

اس کے معنی بعض نے بیر بیان کے ہیں کہ نبی کریم کی کامنبراس وقت جس جگہ ہے وہی قیامت ہیں حوض کوڑ ہوگی بعض حضرات نے فر مایا کہ مطلب سے ہے کہ میرا پیر منبر وہاں لے جاکر حوض کوڑ پر کھ دیا جا تیگا۔
جوض کوڑ ہوگی ،بعض حضرات نے فر مایا کہ مطلب سے ہے کہ میرا پیر منبر وہاں لے جاکر حوض کوڑ پر کھ دیا جا تیگا۔
بہر حال بید وہ چیزیں ہیں جن کوہم اور آپ اپنے قیاس اور تخینے اور گمان سے بھی ہیں سکتے ''مالا کا والی عیدن و لا أفن سمعت و لا خطر علی قلب بشر''اس واسطے اس بارے بیس زیادہ قیاس آرائی کی ضرورت نہیں ، اللہ چھ الله اپنے فضل وکرم سے وہ آل پر پہنچاد ہے توسب پرنہ چل جائے گا۔

١٨٨٩ - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبوأسامة، عن هشام، عن أبيه،
 عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما قدم رسول الله المدينة وعك أبو بكر و
 بلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول:

والموت أدني من شراك نعله

کل امری مصبح فی اهله

وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول:

بواد وحولي إذخر و جليل

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة

وهل يبدون لي شامة وطفيل

وهل أردن يوماً مياه مجنة

قال: اللهم العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، كما آخر جونا من أرضنا إلى أرج الوباءِ ، ثم قال رسول الله الله الله الله على : (( اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة)). قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبا أرض الله، قالت: فكان بطحان يجرى نجلا، تعنى ماءً آجناً. [أنظر: ٢٣٤٢، ٢٥٢٥، ٢٧٤٢]. كل

حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اللہ ملیہ بنظیہ تشریف لائے "وعک
ابوب کر وبلا ل" حضرت صدیق اکبر اللہ اور حضرت بلال اللہ کو بخار آگیا اور مدینه منورہ کا بخار شہور ہے،
پہلے تو بہت ہوتا تھا لیکن بعد میں حضور اللہ کی وعاسے ختم ہوگیا اور وہاں پر جب لوگوں کو بخار آتا تھا تو برا
زبردست آتا تھا اور اب بھی جب کی کو آتا ہے، تو خوب زبردست آتا ہے تو صدیق اکبر اللہ اور حضرت بلال اللہ کو بخار آگیا "فکان ابو بکر الذا الحداد المحمیٰ یقول" حضرت صدیق اکبر اللہ کو جب بخار زیادہ چڑ صتا تو بھر سے میں مرجے

والموت ادني من شراك نعله

كل امرى مصبّح في أهله

کہ ہرانسان کواس کے گھر میں صبح کے وقت میں'' اھلا مسھلا'' کہا جاتا ہے۔''م<del>سصبت</del>' یہ ''صبت ہے ہم بھبتے'' سے ہے جس کے معنی'' کسی کوشبح کے وقت میں صبح کی مبار کباووینا'' ہیں جیسے ہرآ وی صبح کے وقت میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہے تو اس کولوگ صبح کی مبار کباداور دعاویتے ہیں۔

"والموت ادنی من شراک نعله" جبر موت اس کجوت کے سے سے بھی اس کے زیادہ

على وفي صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها ، وقم : ٢٣٣٣ ، ومسند أحسمد ، باقي مسند الأنصار ، باب حديث السيدة عائشة ، وقم : ٢٣٢ ، ٢٣ ٢٣ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢٤ ، ٢٣٨٣٤ ، ٢٣٨٣٤ ، ٢٣٨٣٠ ، ٢٠٥٠ ، وموطأ مالك ، كتاب الجامع ، باب ماجاء في وباء المدينة ، وقم : ١٣٨٥ .

قریب ہے بینی اس کو پچھ پہتہ نہیں ہوتا کہ شام بھی کروں گایا نہیں کروں گا، شام تک زندہ رہوں گایا نہیں رہوں گا، بظاہر تو صبح کے دفت بڑی دعا نمیں دی جارہی ہیں،مبار کبادی دی جارہی ہے،کیکن کیا پہتہ کہ چند لمحوں کے بعد دنیا سے اٹھنے والا ہے، تو حضرت صدیق اکبر ﷺ بخار کی حالت میں بیفر مایا کرتے تھے اور حضرت بلال ﷺ بخار سے بے ہوش پڑے دہتے تھے کیکن جب ذرا بخار سے ہوش آتا تو "الا ہو فع عقید تھ".

"عقیرة": اصل میں اس آواز کو کہتے تھے جو کسی کوذئ کرنے سے نظے اور ای لئے"عـقو - بعقر" کے معنی زخمی کرنے کے ہیں، توزخی کرنے کے نتیج میں جوآواز نظے اس کو"عـقیرة" کہتے تھے لیکن بعد میں مطلق آواز کے لئے کہنے لگے تو وہ اپنی آواز بلند کرتے اور ریشعر پڑھتے ہے

بو ۱ د و حولی اذخر و جلیل وهل بیدون یوماً لی شامه وطفیل الالیت شعری هل ابیتن لیلهٔ وهل اردن یوماً میاه مجنهٔ

اے کیا کوئی مجھے یہ بتائے ، ''لیت شعوی " کے یہ عنی ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوجائے ''شعوی " یہ ''سید''شسعور " سے نکلا ہے قو مطلب یہ ہوا کہ اے کاش! مجھے یہ بات معلوم ہوجائے کہ کیا ہیں آئندہ کوئی رات گذار سکوں گا ایسی وادی میں جہاں میرے اردگر داذخرا ورجلیل کی گھاس ہوں ، اذخرا ورجلیل یہ گھاسوں کے دو نام ہیں جو مکہ مکر مہ کی وادیوں میں پائی جاتی ہیں ، تو اپنے وطن مکہ مرمہ کو یادکر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ام ہیں جو کی مرات گذار سکوں گا ایسی وادی میں کہ میرے اردگر داذخرا ورجلیل گھاس ہوں ''وہل اور دی میں کہ میرے اردگر داذخرا ورجلیل گھاس ہوں ''وہل اورد نا مورک کی مراک کی مدکر مہ کے علاقوں اور نام میں جو میں کہ میرے سامنے آئیں گے ، شامہ اور طفیل یہ بھی مکہ مرمہ کے بہاڑ میرے سامنے آئیں گے ، شامہ اور طفیل یہ بھی مکہ مرمہ کے بہاڑ ہیں۔

علامه خطائی رحمه الله فرماتے ہیں کہ میں بھی پہلے بہاڑ ہجھتا تھالیکن بعد میں پیتہ چلا کہ بیچشموں کے نام ہیں، بہر حال چشے ہوں یا پہاڑ ہوں مکہ مرمہ میں واقع ہیں۔ تو خلاصہ بیہوا کہ بخار کی حالت میں حضرت بلال پیشہ مکہ مرمہ کو یا دکر رہے ہوتے تھے اور یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ کیا بھی وہ دن آئے گایا وہ رات آئے گا کہ میں دوبارہ مکہ مرمہ میں جاکر وہاں کے علاقے سے لطف اندوز ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے "الله م العن شیبة اسن دبیعة ، و عتبة بسن وبیعة و أمیة بسن خلف" کہ اے اللہ! ان پرلعنت بھیج کہ انہوں نے ہمیں ہماری زمین سے نکال ویا اور اس وباء کی زمین میں بھیج دیا جہاں ہے وباء پھیلی ہوئی ہے۔

يرسب يحضوراقدى الله غناتوآپ الله في الله محبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدّنا ، وصححها لنا، انقل حمّاها إلى

المجعفة" كدمدينه كو بهارے لئے صحت بخش بناد يبخ اوراس كے بخار كوا ثقا كر جھە بين بھينك ديجئى ، جھداس وقت نصرانيوں كى آبادى تھى اور وہاں سب بڑے شريرتى كے لوگ آباد تھے ، تو اس واسطے آپ بھانے بيد دعا فرمائى ، "فعالت وقعد منا المعدينة" حضرت عائشہ رضى الله عنها فرماتی ہيں كہ ہم مدينداس حالت پيس آئے كہ اللہ بھلاكى زمين ميں سب سے زيادہ وہاء يہاں ہوتی تھى اور بخار وغيرہ بہت خت آيا كرتا تھا۔

"فکان بطحان ببجری نجلا" بطحان جور بند منوره میں ایک وادی ہو مرزے ہوئے پانی کے ساتھ بہا کرتی تھی ، نجل کے معنی ہیں پانی اورتفیر کردی کہ "ماء اجلا" یعنی سرا ابوااور بد بودار پانی ، توابیا پانی بیال ہوتا تھا اورلوگ اسے پیچ تھے تو اس سے بیار ہوا کرتے تھے ، نبی کریم کی نے دعا کیں فرما کیں اور آپ کی کا وہاں قیام رہا ، اس کی برکت سے اللہ تبارک وتعالی نے اس کوابیا صحت افزاء بناویا کہ بچھ ٹھکا نہ نہیں اور اب تو ماشا اللہ! مدینہ منورہ کی آب وہوا ایس ہے کہ آدمی با قاعدہ صحت عاصل کرنے کے لئے جائے ، میں ہمیشہ یہاں بیار ہوتا ہوں تو جب بھی مکہ مرمہ ، مدینہ طیبہ حاضری ہوتی ہے توصحت ہوجاتی ہے۔

اس میں حضرت فاروق اعظم ﷺ کی دعا بتادی کہ وہ بیدعا کیا کرتے تھے" الملّٰ بھیم ارزق نبی شہادةً فسی سبیلک واجعل موتی فی بللد رسولک" تواللہ ﷺ نے دونوں دعا کیں قبول فرما کیں اور مدینہ طیبہ ہی میں شہید ہوکروفات ہوئی۔

<sup>14</sup> لأيوجد للحديث مكررات .

وإروفي موظاً مالك ،كتاب الجهاد ، باب ماتكون فيه الشهادة ، رقم : ٨٥٨.

### بسم الله الرحدي الرحيم

### • ٣ - كتا ب الصوم

(۱) **باب و جو ب صوم** رمضان، موم رمضان کی فرضت

وقول الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ غَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ غَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الطَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ﴾

واليقرة: ١٨٣]

سرجمہ: اے ایمان والوا فرض کیا گیاتم پرروز ہ جیسے فرض کیا گیا تھاتم سے اگلوں پر تا کہتم پر ہیز گار ہوجا ؤ۔

تشرتح

جب نی کریم و الدید بین آئے تو ہر مہینے میں تین روز سر کھتے تھے اور عاشورہ کاروزہ و رکھا کرتے تھے بھر اللہ علی نے "کتب علیکم الصیام" نازل فرما کررمضان کروز سے فرض کئے۔ابنداء بیشم تھا کہ جوچا ہے روزہ کر کھے جوچا ہے روزہ مندر کھے اور فدید یہ ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ اللہ فرمات ہیں کہ میری رائے میں اس سے مراد عاشورہ محمول کیا ہے، کیکن معزت علامہ انور مناہ صاحب شمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رائے میں اس سے مراد عاشورہ اور ایام بیش کے روز سے ہیں کہ میری رائے میں اس سے مراد عاشورہ اور ایام بیش کے روز سے ہیں ،رمضان کے بیس ،رمضان کی فرضیت کے لئے آگے دوسری آیات آئی ہیں یا ایام بیش اور عاشورہ کے روز سے ہیں ،رمضان کے بیس ،رمضان کی فرضیت کے لئے آگے دوسری آیات آئی ہیں یا کھی اور ایام بیش اور عاشورہ کے روزہ رکھا کر سے ، پس جو محض مقیم ہو مسافر نہ ہو ، تندرست ہو بیار نہ ہو ، اس پر روزہ رکھنا قیام کی حالت میں ہووہ روزہ رکھا کر سے ، پس جو محض مقیم ہو مسافر نہ ہو ، تندرست ہو بیار نہ ہو ، اس پر روزہ رکھنا وی مان بین عورتوں کے بیاس آ تا سوئے سے پہلے جائز تھا ، سوگیا تو بھر گورات ہی کو جائے لیکن کھانا پین عورتوں کے بیاس آتا سوئے سے پہلے جائز تھا ، سوگیا تو بھر گورات ہی کو جائے لیکن کھانا پین عورتوں کے بیاس آتا سوئے سے پہلے جائز تھا ، سوگیا تو بھر گورات ہی کو جائے لیکن کھانا پین عورتوں کے بیاس آتا سوئے سے پہلے جائز تھا ، سوگیا تو بھر گورات ہی کو جائے لیکن کھانا پینا عورتوں کے بیاں آتا ہوں مواند میں ادامہ السافیہ ایضا کہ اندان میں ادامہ السافیہ ایضا کہ اندان کی ادامہ السافیہ ایضا کی مقال کے دوسری آیا المیام کانت کی الامم السافیہ ایضا کہ بعلاف رمضان ، وحیند المیام کانت کی الامم السافیہ ایضا کی مضافہ رمضان ، وحیند کے دوسری آنوں کی کھانہ کی کی دوسان میں قولہ ہو شہر و کھا گوئی کی مضاف کے دوسری کی کو اور کی کھانہ کی کو اور انسان کی دوسری کی کھانہ کی دوسری کھانہ کی کھانہ کی دوسری کو کھانہ کی کھانہ کو کھانہ کی کھانہ کی دوسری کی دوسری کی کھانہ کی دوسری کی دوسری کھانہ کی دوسری کے کہ کو کھانہ کی دوسری کے کھانہ کی کھانہ کی دوسری کو کھانہ کی کھانہ کی کھانہ کی دوسری کو کھانہ کی کھانہ کی کھانہ کی دوسری کی کھانہ کی کو کھانہ کی کو کھانہ کی کو

جماع اس کے لئے منع تھا، پھرقیص بر سرمہ نامی ایک انصاری صحابی کے دن بھرکام کاج کرے رات کو تھے ہارے گھر آئے ،عشاء کی نماز اوا کی اور نیندآ گئی دوسرے دن پچھ کھائے پیئے غیر روزہ رکھالیکن حالت بہت نازک ہوگئی ،حضور کے نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے سارا واقعہ کہدستایا کماسیا تی عند ابخاری ، ادھر بیہ واقعہ تو ادھر حضرت محرکہ نے سوجانے کے بعدا پئی بیوی صاحب سے معت کرلی اور حضور کے پاس آ کر حسرت وافسوس کے ساتھ اپنے اس قصور کا افر ارکیا ہی جس پریہ آیت "احل لکم لیلہ الصیام الرفث پاس آ کر حسرت وافسوس کے ساتھ اپ اس مالی اللیل" تک نازل ہوئی اور مغرب کے بعدسے لے کرمنے صادق کے طلوع ہونے تک رمضان کی راتوں میں کھانے بینے اور مجامعت کرنے کی رخصت دی گئی۔

حفزت عا کشدرضی الله عنها سے مروی ہے کہ پہلے عاشورہ کا روز ہ رکھا جاتا تھا، جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اب ضروری ندر ہا جو جا ہتا رکھ لیتا جو نہ چاہتا ندر کھتا ۔حضرت ابن عمر پھیداور حضرت عبداللہ بن مسعود پھی سے بھی میدمروی ہے۔

" **وعسلی السذین بطیقو نه**" کا مطلب حضرت معافظه بیه بیان فرماتے ہیں کہ ابتداءاسلام میں جو چاہتار وزہ رکھتا جو چاہتا ندر کھتا اور ہر دن کے بدلے ایک مشکین کو کھانا کھلا دیتا۔

حفرت سلمہ بن اکوئ ﷺ ہے مروی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو محف چا ہتا افطار کرتا اور فدید یدیتا یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اتری اور بیمنسوخ ہوئی۔ س

ا ١٩٩ - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه مهيل، عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله الله الرأس فقال: يا رسول الله الخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: ((الصلوات الخبس إلا أن تطوعا شيئاً)). فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: ((شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً))، فقال: أخبرني ما فرض الله على من الزكاة. قال: فأحبره رسول الله المهم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئاً ولا أنقص مما فرض الله على شيئاً. فقال رسول الله الله على شيئاً. فقال رسول الله الله على شيئاً.

ترجمہ طلحہ بن عبیداللہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوا اس کے بال المجھے ہوئے تھے۔اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائے کہ ہم پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ کے اللہ خانے فرمایا پانچ نمازیں لیکن اگر تو نقل پڑھے تو اور بات ہے، پھر اس نے عرض کیا کہ ہمیں بتائے کہ کتنے روزے اللہ جالئے نے ہم پر فرض کئے ہیں؟ آپ کے نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے الیکن اگر تو نقلی رکھے تو الگ بات ہے۔ پھر اس

ع كما رواه أبو الشيخ، فتح البارى، ج: ٢٠ ، ص: ١٣١ ، باب قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام: ... الخ.

ع تفسير ابنُ كثير ، سورة البقرة، ج : ١ ، ص : ٣٣ . .

نے عرض کیا کہ میں بتائے کہ اللہ عظائے جم پرز کو ہ کتنی فرض کی ہے؟

راوی کابیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے شرائع اسلام بنادیئے اس شخص نے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس نے آپ ﷺ کو باعزت بنایا میں اس سے نہ تو کھے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا، جواللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دہ شخص کامیاب ہے آگرا پے قول میں بچار ہایا یہ فرمایا کہ دہ شخص جنت میں جائے گا اگر سچاہے۔

۱۹۲ مرد دلت مسدد: حدلنا اسماعیل ، عن أیوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : صام النبى الله يوم عاشوراء وأمر بصیامه قلما قُرض رمضان تُرك، وكان عبدالله لایصومه الا أن یوافق صومه . [انظر : ۲۰۲۰ - ۳۵]

ترجمہ: حضرت ابن عمر کے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزے کا حکم دیا۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ، تو جھوڑ ویا گیا اور عبداللہ اس ون روزہ نہ رکھتے ، گرجب ان کے روزے کے دن آپڑتا تو رکھ لیتے لیعنی جس دن ان کوروزہ رکھنے کی عادت ہوتی اگر اس دن برجیا تا تو رکھ لیتے۔

ترجمہ :حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیان کیا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، پھررسول اللہ ﷺ نے بھی اس کے روزوں کا تھم دیا یہاں تک کہ جب رمضان کے روزے فرض کیئے گئے تورسول اللہ ﷺ نے فرمایا جوچا ہے رکھے اور جوچا ہے نہ رکھے۔

بیروایت پیچھے گذر چکی ہے۔

### (٢) باب فضل الصوم

روزوں کی فضیلت کا بیان

۱۸۹۳ ... حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن ما لك، عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة ، أن رسول الله ، قال: ((الصيام جُنة قلا يرقث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شائمه فليقل: إنى صائم مرّت ين والذي نفسي بيده الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلى، الصيام لي وأنا أجزى به.

#### والحسنة بعشر أمثالها)). [أنظر: ١٩٠٣، ٥٩٢٤، ٢٥٩٨، ٢٥٨٥]. ٣

ترجمہ: حصرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ روز ہ ڈھال ہے، اس کئے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے جھڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ بیس روز ہ دار ہوں، دوبار کہد دے ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے روز ہ دار کے منہ کی بواللہ ﷺ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے ۔ وہ کھانا، پینا اور اپنی مرغوب چیز وں کو روز وں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی دس گنا ملتی ہے۔

"**ولایہ جھیل**" گفظی معنی تو جہالت کا کا م کرنے کے ہیں الیکن بکثرت پیلزائی کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسا کہ تماسی شاعر کہتا ہے <sub>۔</sub>

#### الالا يجهلن أحدّ علينا فنجهل فوق الجاهلينا

"وأنا أجزى به. والحسنة بعشر أمثالها"

لینی اور نیکیوں کا تو ایک حساب ہے کہ ایک حسنہ دس گٹا ہوتی ہے لیکن روز ہے کے بارے میں اللہ ﷺ فیلا کے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزادوں گا یعنی اس کا کوئی حساب نہیں ، اپنی طرف ہے جو چا ہوں گا جزادوں گا۔اس کا مطلب میہ ہوا کہ اللہ ﷺ انشاء اللہ بے حساب جزاعطا فرما ئیس گے اور بیاس کئے ہوئی ہے لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاوغیرہ کا احتمال کم ہے بہ نسبت دوسری عبادتوں کے ، کیونکہ کی دیکھنے والے کو پیتی جل سکتا کہ اس کا روزہ ہے بانہیں تو جو بھی رکھے گاوہ اللہ ﷺ ہی کے لئے رکھے گا۔

لمتحلوف فم الصائم - خلوف كواكثر علاء نے بضم الخاء ضبط كيا ہے، اور بعض نے نفتج الخاء، اس كەمىنى بد بو بيں \_

### (٣) باب: الصوم كفارة

روز ہ گنا ہوں کا کفارہ ہے

عن الم وائل ، عن الم وائل ، عن المحفظ حديثا على بن عبدالله : حدثنا سفيان : حدثنا جامع ، عن أبي وائل ، عن حدفية قال : قال عمر على : من يحفظ حديثا عن النبي على في في الفتنة ؟ قال : حديثة : إنا عن صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب فضل الصيام ، رقم : ١٩٣٥ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله، باب ماجاء في فضل الصوم ، رقم : ٢٩٥ ، وسنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذ اللحديث ، رقم : ٢١٨٥ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصيام ، باب الغيبة للصائم ، رقم : ٢١٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في فضل الصيام ، رقم : ٢١٨٠ ، وكتاب الأدب ، باب فضل العمل ، رقم : ٣٨١٣ ، وكتاب الأدب ، باب فضل العمل ، رقم : ٣٨١٣ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريوة ، رقم : ٢٨١٨ ، ٢٥١٩ ، ٢٥١٩ ، ٢٥١٩ ، وموطأمالك ، كتاب الصيام ، باب جامع الصيام ، رقم : ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠

سمعته يقول: (( فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفّرها الصلاة والصيام والصدقة )). قال: أسال عن ذِهِ ، انها أسال عن التي تموج كما يموج البحر. قال حليفة: وان دون ذلك باباً مغلقا، قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يُكسر، قال: ذاك أجدر أن لا يغلق الى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله، فقال: نعم. كما يعلم أن دون غد الليلة. [راجع: ٥٢٥]

ترجمہ حضرت عمر ﷺ نے فرمایا کہ نبی ﷺ سے فقنہ کے متعلق حدیثیں کس کوزیادہ یاد ہیں؟ حذیفہ نے کہا میں نے آنخضرت ﷺ کو کہتے ہوئے سنا کہ انسان کی آزمائش اس کے بال بچوں اور اس کے مال اور پڑوی میں ہوتی ہے۔نماز ،روزہ اورصد قد اس کے لئے کفارہ ہے۔

حضرت عمر رہے نے فرمایا کہ میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا ہوں، میں تو اس کے متعلق پوچھر ہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح لہریں مارے گا۔ کہا کہ اس کے آگے ایک درواز ہبند ہے۔ پوچھا! کھولا جائے گایا تو ڑا جائے گا کہ تو رہا تو گا۔ کہا کہ اس کے آگے ایک درواز ہبند ہو۔ ہم لوگوں نے مسروق سے کہا کہ ان سے بوچھوآ یا عمر رہا ہوں نے کہا ہاں! جس طرح آنہیں کوچھوآ یا عمر رہا ہے کہا ہاں! جس طرح آنہیں کل دن کے رات آنے کا یقین ہے۔ ہے

### (٣) باب: الريان للصائمين

#### روزہ داروں کے لئے ریان ہے

۲ ۹ ۹ ۱ - حدثنا خالد بن محلد : حدثنا سليمان بن بلال ، قال : حدثني أبو حازم عن سهل في عن النبي في قال : ((ان في السجنة بهابا يقال له : الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فاذا دخلوا أغلق ، فلم يدخل منه أحد .[أنظر : ٣٢٥٤].

ترجمہ: آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درواز ہے جس کوریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے روزہ دار بی داخل ہول گے ، کوئی دوسرا داخل نہ ہوسکے گا۔ کہا جائے گا کہ روزہ دار کہاں میں؟ وہ لوگ کھڑے ہوں گے اس دروازے سے ان کے سواکوئی داخل نہ ہوسکے گا ، جب وہ داخل ہوجا کیں گے تو وہ دروازہ بند کردیا جائے گااوراس میں کوئی داخل نہ ہوگا۔

۱۸۹۷ - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنى معن قال: حدثنى مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمان، عن أبى هريرة على أن دسول الله على قال: ((من أنفق عريدً تعمل كريدً تعمل كريدًا كريدً تعمل كريدًا ك

زوجين في سبيل الله نودى من أبواب الجنة: يا عبدالله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة، و من كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، و من كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد، و من كان من أهل الصدقة دُعى من باب الريّان، و من كان من أهل الصدقة دُعى من باب السدقة)). فقال أبو بكو بابى أنت و أمى يا رسول الله! ما على من دُعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: ((نعم؛ وأرجو أن تكون منهم)). [أنظر: ٢٨٣١، ٢١٢١ ٢٢ ٢١] ٢

فرمایا که "من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنة" که جس شخص نے الله علیہ الله نودی من ابواب الجنة" که جس شخص نے الله علیہ کے راستے میں کوئی دو چیز س صدقہ کیں "زوجیسے" ایک جوڑا کیڑا، ایک جوڑا جوتایا دودرہم یا دودیتار وغیرہ تو "نودی من ابواب الجنة" تو وہ اب جنت کے دروازے کی طرف سے پکارا جائے گا" یا عبدالله الهذا خیر فمن کان من اهل الصلاة دعی من باب الصلاة" مطلب یہ ہے کہ جس شخص کی عبادتوں پر نماز عالب ہو نقل نمازیں زیادہ پڑھا کرتا تھا تو باب الصلاة سے پکارا جائے گا اور جو شخص اہل صیام میں سے ہو لیمن اس کی عبادتوں میں روزہ غالب ہوتو وہ باب الریان سے پکارا جائے گا۔

ظاہر ہے بیسارے اعمال جو بتائے جارہے ہیں یہ ہرمسلمان کوکسی نہ کسی وقت انجام دینے ہیں ، نماز بھی ،روز ہبھی ، جہاد بھی ،لیکن مرادیہ ہے کہ جس خص کی نفلی عبادتوں میں جس عبادت کا غلبہ ہوگا ،اس کواسی باب سے یکارا جائے گا۔

"فقال أبو بكر: بى أبى أنت وأمّى يا رسول الله، ما على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة" ال كرومطلب بوكة بين:

ایک بیر کہ حضرت صدیق اکبر ﷺ نے پوچھا کہ جب کسی کو جنت کے کسی بھی وروازے سے داخل کر دیا جائے تو مقصد تو حاصل ہے، اب سارے ورواز ول سے زکارے جانے کی ضرورت تو ہے نہیں لیکن ضرورت نہ ہونے کے باوجود کیا کوئی ایسا مخص بھی ہوگا جس کوتمام درواز وں سے زکارا جائے۔

ووسرا مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص سارے ہی ورواز ول سے پکارا جائے تو اس پر کوئی ضرر تو

لا وفي صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب من جمع الصدقة واعمال البر ، رقم : ٥ + ١ ، وسنن الترمذي ، كتاب المناقب ، عن رسول الله ، باب في مناقب ابي بكر وعمر كليهما ، رقم : ٧ + ٣، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، وقم : ٢ ٢ ٣٠ ، وسنن النسائي ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، وقم : ٢ ٢ ٢٠ ، وكتاب الجهاد ، باب فضل من النفق زوجين في سبيل الله عز وجل ، رقم : ٣ ٠ ٨ ٠ ، ومسند أحمد ، باقي مسند السمكثريين ، بناب مسند أبي هريرة ، رقم : ٣ ١ ٢ ، ٢ ٢ ١ ٢ ، ٢ ٢ ٢ ٢ ، ٥ وطأمالك ، كتاب الجهاد ، باب ماجاء في الخيل والمسابقة بينها والنققة في الغزو، رقم : ٩ ٢ ٢ ٨ .

نہیں، ''صورو ہ '' معنی میں ضررک ہے لینی اگر کوئی مخص سارے در دازوں سے پکا را جائے تو کوئی ضرر تو ہے نہیں تو کیا کوئی ایسا ہوگا جس کوسارے در دازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آپ ﷺ نے صدیق اکبرﷺ کوخطاب کرکے فرمایا کہ مجھے اُمید ہے آپ کوسارے در دازوں سے پکارا جائے گا، کیونکہ اللہ ﷺ نے ان کوتمام ہی عبادات میں خصوصی حصہ عطافر مایا تھا۔

## (۵)باب: هل يقال: رمضان، أوشهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا، رمنان كها واسعاء دمنان كها واسعاء كها واسعاء دمنان كها واسعاء دمنان كها واسعاء كالما كها واسعاء كها واسعاء كالما كها واسعاء كالما كها واسعاء كالما كها واسعاء كالما كالما كها واسعاء كالما كها واسعاء كالما كال

وقال النبي ﷺ : (( من صام رمضان )). وقال :(( لاتقدموا رمضان )).

حضور الله في مايا ہے جس نے رمضان كروز بر كھياور فر مايا كدرمضان سے آ مي روز ب ندر كھو۔

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب رمضان کامہینہ آتا ہے توجنت کے وروز کے کھل جاتے ہیں۔

99 ۱ ا و حدثني يحيى بن بكير: حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين: أن أباه حدثه: أنه سمع أبا هريرة الله القيمين : أن أباه حدثه: أنه سمع أبا هريرة الله المعلم ، وعلقت أبواب جهنم ، وسول الله الله الشياطين )).[راجع: ١٨٩٨]

ترجمہ: حضورا کرم ﷺ نے فر مایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنم کا دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جھکڑ دیئے جاتے ہیں۔

جنت کے درواز رکھلنے اور جہنم کے درواز سے بند ہونے سے حقیقت بھی مراد ہوسکتی ہے، اس کا فائدہ سیے کہ ملائکہ کورمضان کے تقدّس کا احساس ہو، اور بیہ بھی ممکن ہے کہ بیاس بات سے کنا بیہ ہو کہ اس میں دخول جنت کے اسباب بڑ ھاجائے اور دخول جہنم کے اسباب گھٹ جاتے ہیں۔ اور شیاطین کو جکڑنے کا مطلب ان کے اغواء کی صلاحیت سلب کر لینا ہوسکتا ہو بعض روایات میں ''مر دہ المجن'' کے الفاظ آتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام شیاطین مراد ہوں اور پھر بھی رمضان میں جوگناہ ہوتے ہو، وہ شیاطین کے بجائے لفس کے اغواء سے ہوتے ہیں۔

• • • ١ - حدالت يحيى بن بكير قال: حداثي اللّيث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبدالله بن عمر أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله الله

يقول: ((إذا رأيتموه قصوموا، وإذا رأيتموه فاقطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له)).

وفال غیرہ عن اللیٹ: حدثنی عقیل و یونس: لهلال رمضان [انظر: ۱۹۰۱، ۱۹۰۱] کے ترجمہ: این عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب تم رمضان کا چاند و کیھوتو روز ہے رکھوا ور جب شوال کا جاند دیکھوتو افطار کرو، اگرتم پر بدل جھائی ہوتو اس کا انداز ہ کرو۔

### مسكدروبيت بلال

" إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فاقطروا".

جب تم چا ندکود کیھوتو روز ہ رکھوا در جب چا ندکود کیھوتو افطا رکرو۔

اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ نبوت ہلال رؤیت ہی سے ہوگا، حسابات سے ملال کا نبوت نہیں ہے بلکہ اعتبار رؤیت کا ہے، اس لئے کہ حسابات کے نتائج اور آلات رصدیہ سے حاصل شدہ معلومات کو اگر بالکل یقینی سمجھا جائے جب بھی احکام شرعیہ میں ان کا عتبار نہیں ہے۔

سائنس کی نی تر قیات اور فن ریاضی وفلکیات کی جدید تر قیات کا آج کی دنیا پس بزابنگامه ہے، اوراس بل شبخیل کہ بہت کی نی تحقیقات نے پرانے فلنے اور ریاضی کے اصول کی وجیاں بھیر دیں اوراس کے خلاف مشاہدہ کرا ویا بھیں کہ بہت کی نی تحقیقات نے پرانے فلنے اور ریاضی کے اصول کی وجیاں بھیر دیں اوراس کے خلاف مشاہدہ کرا منبیر کر سکے گا۔ آیندہ کوچیو و کراس موجودہ دور بیں ای درجہ کے دوسر سے باہر تین اس سے مخلف دائے رکھتے ہیں ہم مثل چوتھی صدی بجری کا مشہور اسلامی فلاسفر اور ماہر نجوم وفلکیات ابور بحان البیرونی جوشہاب الدین غوری کے ذبانہ بیں ایک مدت دراز تک ہندوستان بیں بھی رہااور فنون کا بے نظیرامام مانا جاتا ہے ، ای نی روشی فوری کے ذبانہ بیں ایک مدت دراز تک ہندوستان بیں بھی رہااور فنون کا بے نظیرامام مانا جاتا ہے ، ای نی روشی اور نی خوتی مائل بیں بڑاکام لیا ہے ، ان کی مشہور کتاب "الآفار الباقیة عن القوون المخالية " ایک روشی مدت درائے مسلم، باب وجوب صوم در مصان لرق بة الهلال والفطر لرق بة الهلال ، دفع : ۱۹۵۵ وسن آبی داؤد، کو مسئد المحدیث ، دفع : ۱۹۵۱، وسن آبی داؤد، کتاب الصوم ، باب لاکور تسما وعشرین ، دفع : ۱۹۵۹ و مسئد المحدیث ، دفع : ۱۹۵۹ و وسن آبی داؤد، مسئد عبدالله بین عبد بن الخطاب ، دفع : ۱۳۸۵ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۸۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۲ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۲ ، ۱۳۲۲ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲

جرمن ڈاکٹرنی ایڈورڈ مخاؤ کے حاشیہ کے ساتھ لیزک میں جھپ کرشائع ہوئی ہے، اس میں آلات رصدیہ کے ان نتائج سے غیریقینی ہونے کے مسئلہ کوتمام ماہرین فن اجماعی اور اتفاقی نظریہ بتلایا ہے، حضرت والدصاحب رحمہ اللہ اپنے رسالے ' رکویت ہلال' میں ان کی جوعبارت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

علاء ریاضی و بیئت اس پر شفق ہیں کہ رؤیت ہلال کے عمل میں آنے کے لئے جومقداریں فرض کی جاتی ہیں وہ سب الیبی ہیں جن کو صرف تجربہ بی سے معلوم کیا جاسکتا ہے اور مناظر کے احوال مخلف ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آنکھوں سے نظر آنے والی چیز کے سائز میں چھوٹے بیڑے ہونے کا فرق ہوسکتا ہے اور نضائی ونگلی حالات ایسے چھوٹے بیڑے ہونے کا فرق ہوسکتا ہے اور نضائی ونگلی حالات ایسے ہیں کہان میں جو بھی ذراغور کرے گاتورؤیت ہلال ہونے یا نہونے کا کوئی قطعی فیصلہ ہرگز نہ کرسکے گا۔

اور" محشف المنظنون" من بحواله زنج مش الدين محمد بن على خواجه كا جاليس ساله تجربه يمى كلها ب كدان معاملات ميس كو كي صحح اور يقيني بيش كو كي نهيس كي جاسكتي جس براعتا دكيا جاسكتے۔ ٨

جب بیٹا بت ہوگیا کہ رصدگا ہوں اور آلات رصدیہ کے ذریعہ حاصل کردہ معلومات بھی رؤیت ہلال کے مسئلہ میں کوئی یقینی فیصلہ نہیں کہ اسکتی بلکہ وہ بھی تجرباتی اور تخمینی معاملہ ہے تو اس اصول کے حکیما نہ اصول ہونے کی اور بھی تائید ہوگئی جورسول امی کے اس معاملہ میں اختیار فرمایا کہ ان کا وشوں اور باریکیوں میں امت کو الجھائے بغیر بالکل سادگی کے ساتھ رؤیت ہونے یا نہ ہونے پراحکام شرعیہ کا مدار رکھ دیا جس پر ہر شخص ہرجگہ ہرحال میں آسانی سے ممل کر سکے۔ فی

اب آگاں میں کلام ہواہے کہ رؤیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہر مخض کا ویکھنا ضروری ہے؟

ظاہر ہے بیاتو مطلب ہے نہیں ، تو پھر رؤیت کس حد تک معتبر ہے تو اس میں مشہور بیر ہے کہ ائمہ ثلاثہ کا مذہب بیر ہے کہ اختلاف کا اعتبار کیا جائے گا اور جہال مطلع مختلف ہے تو وہاں ایک جگہ کی رؤیت دوسر کی حکمہ کے کا فی نہیں ہوگی ''لکے لا اعلی بلد رؤیتہ'' ۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ بید نرجب صرف امام شافعی کا ہے۔ اور مالکید اور حنا بلہ کا ند ہب مختار حنفیہ کے مطابق ہے کہ ایک جگہ کی رؤیت تمام قریب وبعید شہروں کے لئے معتبر

٨ كشف الظنون، ج: ٢ ،ص: ٩ ٩ ٩. دارالكتب العلمية ،بيروت ،سنة النشر : ١٣١٣ هـ بمطابق ٩٩٢ وا ء. -

<sup>.</sup> في اس مسئله كي تفعيل يح ليح رساله "رؤيت بلال" مؤلف منتي اعظم باكتان مفتى محرشفي مساحب رحمه الله ملاحظ فرما كيس -

ہے، جیسا کہ بندہ نے اپی عربی رسالہ" رؤیة الحلال" میں اس کے حوالے پیش کئے ہیں۔

امام ابوصنیفدر حمداللدفرماتے ہیں کہ اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں۔ مطلب بدہے کہ ایک جگہ کی رؤیت اگر شری طریقے سے ثابت ہوجائے تو وہ دوسری جگہ کے لئے بھی حجت ہے، چنانچہ فقہاء حنفیہ نے فرمایا کہ اگر اہل مغرب نے چاندد کی لیا تو وہ اہل مشرق کے لئے بھی حجت ہوگا۔

البتہ حافظ زیلعی رحمہ اللہ نے متأخرین حفیہ کا میقول نقل کیا ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار بلادِ ناکیہ میں کیا جائے گا، لینی قریب کے شہروں میں نہیں دور کے شہروں میں اعتبار ہوگا۔ دور کا اگر بہت زیادہ فاصلہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ گویا حفیہ کے نزدیک بھی ائمہ ثلاثہ کے قول پڑمل ہوگا کہ اختلاف معتبر ہے، اور حضرت والدصاحب رحمہ اللہ نے حضرت علامہ شبیرا حمہ عثمانی رحمہ اللہ کے حوالے سے قرب و بعد کی یہ نفصیل کھی ہے کہ اگر وہاں کی رؤیت کا اعتبار کرنے سے مہینہ اٹھا کیس دن کا رہ جائے یا اکتیس دن کا ہوجائے تو وہ بعید سمجھا جائے گا، لیکن میقول متأخرین کا ہے اور ظاہر الروایہ حفیہ کی بہی ہے کہ اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، ساری دنیا میں کی ایک جگہ بھی چا ند دیکھ لیا جائے اور دوسری جگہ اس کا ثبوت اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، ساری دنیا میں کی ایک جگہ بھی چا ند دیکھ لیا جائے اور دوسری جگہ اس کا ثبوت شرع طریقہ پر ہوجائے تو ثبوت بلال ہوجائے گا۔ ویا ، ال

لیکن اصل میں گڑ بڑ میہ ہوتی ہے کہ لوگ اختلا ف ِمطالع کا مطلب ہی نہیں سبھتے ، جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے اوراس کی وجہ سے بڑا فلجان ہواہے۔

اصل میں اختلا نب مطالع کا معتبر نہ ہونا ایک ایسی بدیمی سی حقیقت ہے کہ اس سے انکار کرنا مشکل ہے ا در سمجھ لو کہ اختلا نب مطالع ہوتا کیسے ہے؟

لا و كيميئه: '' رؤيت بلال' ' ص ٢٠٠ ٢٠ ، مؤلف :مغتى اعظم يا كتان مفتى محرشفيع صاحب رحمه الله به

جور قبہ ہے وہ ہے قوس، جس میں کہ جاند ویکھا جا سکتا ہے تو ایک آ دمی ڈیسک کے ایک کونے پر کھڑا ہے اور ایک آ دمی ڈیسک کے دوسرے کونے پر کھڑا ہے اور دنوں کے درمیان ہزار ہامیل کا فاصلہ ہے گر دونوں کے لئے مطلع متحد ہے اس واسطے کہ دونوں قوس کے اندر ہیں اور جا ند کو دیکھ رہے ہیں اور ایک آ دمی یہاں اندر کھڑا ہے اور دوسرا با ہرتو دونوں کے درمیان ہوسکتا ہے کہ ایک میل کا بھی فاصلہ نہ ہولیکن مطلع مختلف ہو گیا۔ اس کی ایک حتی مثال لیجئے کہ دارالعلوم کے باہر ایک او ٹچی سی شکی گی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتے چلے جائیں بیدورتک نظرآئے گی اورنظرآتی رہے گی یہاں تک کدایک نقط ایبا آئے گا کہ نظر آنی بند ہو جائے گی، جهاں وہ آخری بارنظر آئی اور پھر دور قائد آباد (مشرق) کی طرف چلے جائیں تو یہاں بھی دور تک نظر آتی رہے گی اور جہاں آخری بارنظر آئے گی تو یہ دونوں کامطلع ایک ہے جبکہ دونوں کے درمیان جاریا نج میل کا فاصلہ ہے لیکن جہاں آخری بارنظر آئی ادراس ہے آ گے جہاں نظر نہیں آ رہی تو ان کے درمیان ہوسکتا ہے ایک ہی گز کا فاصلہ ہولیکن دونوں کامطلع مختلف ہے تو معلوم ہوا کہ طلع کے اتحاد اور اختلاف کا تعلق فاصلے کی کمی اور زیادتی برنہیں بلکہ نظر آنے کی صلاحیت پر ہے ، پھرا گریہ ہوتا کہ دائمی طور پر جا ندایک ہی قوس بنا تا کہ جب بھی طلوع ہوتا تو ساری دنیا کو دوحصوں میں تقتیم کر دیتا اورا یک حصہ میں نظر آتا اور دوسرے جھے میں نظر نہیں آتا تو تھی معاملہ آ سان تھا کہ حساب لگا کر دیکھ لیلتے کہ تو س میں کون کون سا ملک آ رہا ہے ادر کون سانہیں آ رہا ، جو آر ہاہے اس کو کہتے کہ اس کامطلع متحد ہے اور جونہیں آر ہا اس کو کہتے کہ اس کامطلع مختلف ہے، کیکن ہوتا ہیہ ہے کہ ہر مرتبہ جب جا ندطلوع ہوتا ہے تو وہ زمین پرنئ قوس بنا تاہے،مطلب بیہے کہ جومما لک یا جوعلاقے پچھلے مہینے اس قویں میں داخل تصنو ہوسکتا ہے کہ اس مہینے میں وہ سب خارج ہو گئے ہوں اور نئے علاقے قویں میں آ گئے ہوں اور ہر ماہ ای طرح پیقوس بدلتی رہتی ہے، للبذا کوئی دائمی فارمولہ ایبا وضع نہیں کیا جا سکتا کہ یوں کہا جائے کہ کراچی اور حیدرآ یا د کامطلع تو ایک ہے اور کراچی اور لا ہور کامختلف، بلکہ ہر مرتبہ ٹی صور تحال پیدا ہوتی ہے،للبذااختلاف مطالع کواگرمعتبر ما نا جائے جیسا کہ ائمہ ثلا ثدفر ماتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کورنگی میں جا ندنظر آئے اور صدر میں نظر نہ آئے تو کہنا جا ہے کہ کورنگی اور صدر کامطلع بھی مختلف ہے اور چونکہ مطلع مختلف ہے اس لئے اگر کورنگی میں جا ندنظر آئے تو صدر والوں پر جحت نہ ہونا جاہئے اور صدر میں نظر آئے تو کورنگی والوں پر جحت ندمونا جائبي اورا گراختلاف مطالع كو بالمعنى الحقيقي معتبر مانا جائة وايك شهريس بهي ايك آدمي کی رؤیت دوسرے کے لئے کافی ندہونی چاہئے لئین بیصورا قدس ﷺ کے عمل اور ہدایات کے خلاف ہے۔ چنانچیسنن الی دا ؤدمیں واقعہ ندکور ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ میں چاند دیکھنا تو نظر نہیں آیا تو آپ ﷺ نے اعلان فرمادیا کہ آج چاندنظر نہیں آیا ،اگلے دن عصر کے بعد ایک قافلہ آیا اوراس نے کہا کہ ہم نے کل شام مغرب کے وقت جا ند دیکھا تھا تو چوہیں گھنٹے بعد آ کرانہوں نے شہا دت دی تو چوہیں گھنٹے تک **جا ند** 

د کیھنے کے بعد وہ سفر میں رہے تو بی تقریباً ایک مرحلہ کا سفر ہوگا اور ایک مرحلہ تقریباً سولہ سے بیس میل تک کا فاصلہ ہوتا ہے تو وہاں کی رؤیت کوحضورا کرم ﷺ نے اہل مدینہ کے لئے ججت قرار دیا ، اگرا ختلا ف مطالع معتبر ہوتا تو حضورا کرم ﷺان کی رؤیت کواہل مدینہ کے لئے ججت قرار نہ دیتے ، تو معلوم ہوا کہ اختلا ف مطالع کا عدم اعتبار ہی صبحے مسلک ہے جو حنفیہ نے اختیار کیا اور جوان کی ظاہر الروایۃ ہے۔ تل

متاخرین حفیہ نے بلا دِناسیہ اور بلا دِقریبہ کا جوفرق کیا ہے، یہ اختلاف مطالع کی حقیقت کے خلاف ہے اس لئے کہ بلادِناسیہ اور قریبہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا حنفیہ کی ظاہر الروایة یہی ہے کہ ساری دنیا ہیں کسی ایک جگہ بھی چا ندنظر آجائے تو دوسرے اہل دنیا کے لئے وہ حجت ہوسکتا ہے بشر طبکہ اس کا ثبوت دوسری جگہ شری طریقہ سے ہوجائے، اور اگر اس اصول پر آج تمام مما لک متفق ہوجا کیں تو پھرمہینہ کے اٹھا کیس یا اکتیس دن کے موسے کا سوال بھی باتی نہ رہے اور گفتی ملکوں میں اختشار بھی ختم ہوجائے۔

### ثبوت كاضحيح طريقه

ایک توبیہ کے شہادت ہو، آدمی آگر جا ندد کیھنے کی شہادت دیں اور آج کل بیر شکل نہیں رہا، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں کا آدمی و کچے کر گیا اور جا کر امریکہ میں شہادت دے دی، اس واسطے کہ یہاں اور امریکہ میں دس محضنے کا فرق ہے اور امریکہ کے بعض علاقوں میں بارہ تیرہ گھنٹے کا فرق ہے تو شہادت کی بنیا دیررؤیت بلال کا ثبوت ہوسکتا ہے۔ وومرا طریقہ شہادت نہ موتو شہادت علی الشہادة سے بھی رؤیت بلال کا ثبوت ہوسکتا ہے۔

تیسراً طریقہ بیکہ شہادت علی القصاء ہوکہ ایک قاضی نے ایک جگہ ثبوت ہلا ل کا فیصلہ کر دیا، اب کوئی مختص اس بات کی شہادت دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کی فلاں جگہ پر قاضی نے بیر فیصلہ کر دیا ہے۔

چونکی چیز استفاضۂ خبر ہے تو اس ہے بھی رؤیت ہلال کا خبوت ہوجا تا ہے، اور بیسب عید کے چاند کی بات ہے، البتہ رمضان کے لئے تو ایک آ دمی کی خبر بھی کافی ہے لیکن عید میں استفاضۂ خبر بھی شہادت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ استفاضۂ خبر کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی خبریں آگئیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا ند دیکھا ہے اور استنے لوگوں کی خبریں آگئیں کہ ان کے اوپر اطمینان ہوگیا کہ ہاں یہ سے جبات کہدرہے ہیں تو اس صورت میں استفاضۂ خبرسے بھی جاند کا خبوت ہوجا تا ہے۔

ال ساری تشریح سے بینیجد نکاتا ہے کہ اگر سارے مسلمان چاہیں تو ساری دنیا میں ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ اور ایک دن روزہ اور ایک دن عید ہوسکتی ہے، کیونکہ ایک جگہ کی رؤیت دوسری جگہ کے لئے کافی ہے اور آج کل کے ذرائع مواصلات اللہ سن أب داؤد، کتباب اللصيام، باب فی شهادہ الواحد علی رویة هلال رمضان، رقم: ۲۳۳۱، می: ۱۳۹۷، دادالسلام للنشر والتوریخ.

میں بہ بات کوئی مشکل نہیں رہی کہ استفاضہ خبر کے ذریعے ثبوت دوسری جگہ فراہم کر دیا جائے ، ٹیلی فون کا معاملہ یمی ہے ، ٹیلی فون پر گواہی تو نہیں ہوتی لیکن اگر ٹیلی فون مختلف اطراف سے اتنی تعداد میں آ جا کیں جواطمینان پیدا کر دیں تو وہ استفاضۂ خبر کے حکم میں آ جاتا ہے اور استفاضۂ خبر کے ذریعے دنیا کے ایک جصے سے دوسرے حصے پر خبر پہنچائی جاسکتی ہے تو ایک ہی دن میں ساری دنیا میں روزہ اور عید ہو سکتے ہیں ،لیکن ہوتا کیوں نہیں ؟

اور حدید ہوجاتی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب میں دودودن کا فرق ہوجاتا ہے حالا نکہ دودن کا فرق عقلانمکن ہی نہیں بلکہ سخیل ہے ، زیادہ سے زیادہ اگر فرق ہوسکتا ہے تو ایک دن کا ہوسکتا ہے اور در حقیقت سعودی عقلانمکن ہی نہیں بلکہ سخیل ہے ، زیادہ سے زیادہ اگر سارے مسلمان شفق ہوجا کیں کہ کعبہ جو مرکز اسلام ہے وہ سعودی عرب میں ہوجا کیں کہ کعبہ جو مرکز اسلام ہے وہ سعودی عرب میں ہے تو وہاں کی رؤیت کو ساری دنیا کے لئے معتبر مان لیں اور ایسا کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی مانع شرعی موجود نہیں ہے لیکن گر ہواں لئے واقع ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں رؤیت ہلال کا جونظام ہے وہ دنیا سے نرالا ہے اور اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوجاتے ہیں۔

ا کیک مسئلہ پیجی ہے کہ رویت ہلال حسابات سے ثابت نہیں ہوسکتا، یہ بات تو موجودہ زمانے میں تقریباً اکثر اءمانتے ہیں۔

لیکن دوسرا مسئلہ ہے ہے کہ کیا حسابات کے ذریعے سے ہلال کی نفی ہو عتی ہے؟ یعنی اگر کسی دن حساب کی روسے جا ند کا نظر آنا یا افتی پر ہونا عقلا محال ہوا در پھر بھی کوئی شخص شہادت دے دے کہ میں نے آج چاند دیکھا ہے تو آیا وہ شہادت معتبر ہوگی یا نہیں؟ مثال کے طور پر یہ بات طے شدہ ہے علم فلکیات کی روسے چاند ولادت کے بعد اٹھارہ گھنٹے تک نظر آنے کے قابل نہیں ہوتا اور ولادت ہلال کے اٹھارہ گھنٹے بعد وہ قابل رؤیت ہوتا ہے اور دلادت ہلال کے اٹھارہ کے کیا معنی ہیں؟

وہ ہیں سورج اور چاند کا افتر ان جومحاق کے وسط میں ہوتا ہے، بہرحال ولا دت کے اٹھارہ گھنٹے بعد تک چاند قابلِ رؤیت نہیں ہوتا اور اگر ابھی تک ولا دت ہوئی ہی نہ ہوتو پھر قابلِ رؤیت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاند کی ولا دت ہی نہیں ہو گی اور دوآ دمیوں نے آ کر گوا ہی دے دی کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے ، تو آیا بیشہا دت معتر ہوگی یانہیں ؟

توسعودی عرب کے علماء کا کہنا ہے ہے کہ دلا دتِ ہلال نہ ہونے کے باوجود چونکہ ہمیں شہادت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، لہذا ہم شہادت پرعمل کرتے ہیں، چاہے حساب کی روسے اس وقت چاند کا نظر آتا ممکن ہی نہ ہو، اور ہماری فقد کی کتابوں میں ای کے مطابق مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کی صبح کو چاند نظر آیا، پھر اسی شام کو رؤیت ہلال شہادت آگئ تو وہ شہادت معتبر ہوگی، جس کا داضح مطلب سے ہے کہ فلکی حساب کا نفی میں بھی اعتبار نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت سے علاءِ عصر کا کہنا ہے ہے کہ جب عقلاً ممکن ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو شہادت پیش ہورہی ہے وہ شہادت پیش ہورہی ہے وہ شہادت میں ہونی چاہئے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہئے اور ہے ایسا ہی ہے جیسا کہ فقہاء حفیہ نے فر مایا کہ اگر مطلع صاف ہوتو اس وقت ایک یا دوآ دمیوں کی شہادت معتر نہیں جب تک کہ جم غفیر شہادت نہ دیدے ، اس لئے کہ جب مطلع صاف تھا تو پھر ایک دوآ دمیوں کو تھر آیا بلکہ زیادہ آدمیوں کو نظر آیا چاہئے تھا تو جب صرف دوآدمیوں کو نظر آیا تو ان کی شہادت کا اعتبار نہیں جب تک کہ جم غفیر شہادت نہ دیدے ، تو محض مطلع صاف ہوت ہوں کو نظر آیا بلکہ زیادہ آنے کی وجہ سے فقہاء کرام نے جم غفیر شہادت نہ دیدے ، تو محض مطلع صاف ہونی جاند کی ضورت میں دوسروں کو نظر نہ آنے کی وجہ سے فقہاء کرام نے جم غفیر کی شرط لگا دی تو جہاں بالکل صاف ہونی جاند کا نظر آنا ناممکن ہو وہاں پر جم غفیر کی شرط بطریق اولی ہونی جا ہے اور صرف دوآدمیوں کی شہادت مقبول بھی جاند کو نی جاند اس کے اور بہت سے علما عصر کا بہی مؤقف ہے اور ہمارا بھی رجان اسی طرف ہے۔

کیکن سعودی عرب میں چونکہ مؤقف وہ ہے کہ حساب کا نفی میں بھی اعتبار نہیں ہے ، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہاں پر بکٹرت یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جا ندا بھی تک بیدا ہی نہیں ہوا اور شہادتیں آگئیں ، رمضان شروع ہوگیا اور عید ہوگی اور سعودی عرب کے مقابلے میں دوسرے ممالک میں دو دودون کا فرق ہو جاتا ہے اور چونکہ ہم یہ مؤقف صحیح نہیں سیجھتے ، اس لئے اس پرعمل نہیں کرتے ورنہ سیدھی ہی بات بہتھی کہ سعودی عرب کے فیصلے پر ہم خود مجھی یا کتان میں عمل کرتے۔

اب سوال بد بیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس مؤتف کو سیح نہیں سیجھتے تو پھر حج کا کیا ہوگا؟

لوگ جج تو سعودی عرب ہی کے حساب سے کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ چونکہ مجہد فیہ ہے اس لئے ان کا قول وہاں ان کے اپنے ملک ہیں تو نا فذہ و جاتا ہے جب وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جج اور قربانی سب پچھے درست ہو جاتی ہیں ، لیکن ہم اپنے ملک میں مختار ہیں کہ چاہیں ان کے قول کو درست نہیں سجھتے تو کے قول کو لیں یا نہ لیں ، تو اگر ہم ان کے قول کو نہیں لے رہاں وجہ سے کہ ان کے قول کو درست نہیں سجھتے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اگر کوئی ان کے قول کو لے تو چونکہ مسئلہ جہتد فیہ ہے اس لئے بینہیں کہا جائے گا کہ اس نے خطاء صرت کیا تمرای کا ارتکاب کیا۔

یمی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں خود اپنے طور پررؤیت ہلال کا انتظام نہیں مثلاً بہت سے مغربی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن ملکوں میں خود اپنے طور پررؤیت ہلال کا انتظام نہیں مثلاً بہت سے مغربی مما لک ایسے ہیں جہاں پر بہت شاذ و نا در ہی جا ندنظر آتا ہے، کیونکہ وہاں اکثر با دل جھائے رہتے ہیں تو وہ اس اگر مسلما نوں میں اختلاف ہور ہا ہے تو اس افتحال نوں میں اختلاف ہور ہا ہے تو اس افتحال نے کے لئے سعودی عرب کواگر معیار بنایا جائے تو اس کی تخبائش ہے۔ اس کو بنیا دبنا کر کہد دیا جائے کہ جب وہاں عید ہوگی اس دن ہم بھی یہاں عید کریں گے تو اس کی گنجائش ہے۔

پاکستان میں رؤیت ہلال کمیٹی کا جوانظام ہے وہ بحیثیت مجموئی شریعت کے ضابطے کے مطابق ہے تو لوگوں کو چاہئے کہ جو کچھ ہمی شکایت ہویا جو کچھ اختلاف ہوتو اس کا اظہار کرے ،اس کی کوئی وجہنیں کہ رؤیت ہلال کمیٹی کو جب ہلال کمیٹی کو تو خبر دی نہیں کہ ہمارے ہاں شہا دتیں آئی ہیں اور خود ابنا اعلان کر دیا، رؤیت ہلال کمیٹی کو جب شہادتیں ملیں تو مرکزی ہلال کمیٹی تک ان شہادتوں کو پنچانے کا انتظام کیا جائے تا کہ متفقہ طور پر فیصلہ ہوجائے ، اب لوگ مرکزی ہلال کمیٹی تک انتظام کیا جائے تا کہ متفقہ طور پر فیصلہ ہوجائے ، اب لوگ مرکزی ہوتا ہے ،البت بعض اب لوگ مرکزی ہوئی ہے اور ابنا اعلان کر دیتے ہیں اس سے شرپیدا ہوتا ہے ،البت بعض جگہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ کسی نے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی تک پنچانے کی گوشش کی لیکن انہوں نے پرواہ بی نہیں کی تو ایسے موقع پراختلاف مجبوری ہے۔

اکثر جہاں کہیں اختلاف واقع ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کی فریق کی غلطی ہے ہوتا ہے یا تو اختلاف کرنے والے کی غلطی ہے اور یا مرکزی رؤیب ہلال تمیٹی کی غلطی ہے لیکن شریعت کے اوپراس کا کوئی الزام نہیں اس لئے کہ شریعت نے توسید ھاسا دھارات بتار کھا ہے اس کے مطابق عمل کرے تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔

سوال بدہے کہ کیا کو کی شخص بہاں رہتے ہوئے سعودی عرب کے مطابق عمل کرسکتا ہے؟ اس کا جواب بدہے کہ بہاں رہتے ہوئے سعودی عرب کے مطابق عمل کرنا جا ترنبیں ،اس لئے کہ یہاں

ہں ہوں ہوں ہوں ہے مطابق ہے۔ اور ہوں دوں کو دلا یہ حاصل ہے اس نے اس کے مطابق یہاں پر فیصلہ نہیں پر سعودی عرب کے فیصلے کو دلا یہ حاصل نہیں اور جس کو دلا یہ حاصل ہے اس نے اس کے مطابق یہاں پر فیصلہ نہیں کیا ، یہاں تو یہاں کی ولا یہ کے مطابق فیصلہ ہوگا ، البتہ اگر افغانستان کی حکومت اس فیصلہ کو اپنے ہاں معتبر قرار دے تو اس کی تخیائش ہے لیکن انفرادی طور پر کسی کو دوسرے ملک کے فیصلہ کے مطابق عمل کرنا جا تر نہیں۔

اب اس میں ایک بات یہ کہ مثلاً سعودی عرب میں کوئی شخص رمضان شروع کر کے آیا اور اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہوا سعودی عرب میں اور ختم ہوا پاکستان میں تو روز ہے اکتیں ، بتیں ہوجاتے ہیں تو وہ ہوجانے چا بئیں ، اس واسطے کہ ''مین شہد منکم الشہر فلیصمہ'' وہاں شہود شہر پہلے ہوگیا تھا اور یہاں شہود شہر در میں ختم ہوا، لہذا روز ہے پورے رکھنے جا بئیں خواہ اکتیں ہوجا کیں یا بتیں ، باتی بعض اوقات اس کے برعکس ہوجاتا ہے کہ پاکستان میں آدی روزہ شروع کر کے گیا اور ختم سعودی عرب میں کئے تو اس صورت میں روزے اٹھا کیں ہوجاتے ہیں تو ایس صورت میں اس کوایک روزہ بعد میں رکھ لینا چا ہے۔

سوال بدے کداگر کسی جگد کے علانے رؤیت ہلال کا فیصلہ کرلیا تواس کا کیا تھم ہے؟

اس فیصلہ کو ایک شہر کی سطح پر تو نا فذسمجھا جائے گا، کیکن شہر سے باہر نہیں۔ کیونکہ ان کو کوئی ولایت حاصل نہیں، للبندا دوسر سے شہر پر ان کا فیصلہ جمت نہیں اوراگر دوسر سے شہر کے لوگ مرکزی رؤیتِ ہلال کمیٹی کے اعلان پر عمل کریں تو ان کے لئے جائز ہے الآیہ کہ اس آدمی کے سامنے شہادتیں گزری ہوں اوراس کواس فیصلے پر اعتماد ہوتو ان کے قول پر عمل کرنے کی بھی گئیائش ہے لیکن علاء کو ایسانہیں کرنا جا ہے بلکہ علاء کو جا بیئے

کہ وہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے ساتھ رابطہ کر کے حتی الا مکان امت کوخلفشار سے بچا کمیں ،شریعت نے ہر حجہ مسلمانوں کے خلفشار کو بہت براسمجھا ہے اور ہر قیمت پراس سے بچنے کی کوشش کی ہے اور اس کا راستہ بھی ہے کہ جب ایک مشروع راستہ موجود ہے تو اس سے رابطہ کروا دراس کی پرواہ نہ کرو کہ ہلال کمیٹی کا چیئر مین بریادی ہر اور سے دیو بندی ہے یا فلال لیکن اس کی فکر کرو کہ امت میں خلفشار پیدا نہ ہواور حتی الا مکان اس کی مجر پورکوشش کرنی جا ہے۔

### (٢) باب من صام رمضان ايمانا واحتسابا ونية ،

ال فخص كابيان جس نے ايمان كے ماتھ أواب كى غرض سے نيت كر كے رمضان كروز سے رسكھ "وقالت عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ : ((يبعثون على نيا تهم ))".

حضرت عا کشتہ نے نبی کریم ﷺ ہے روایت کیا کہ لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جا کیں گے۔

ا ۱۹۰۱ ـ حدثنا مسلم بن ابراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة الله عن النبي الله قال : ((من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )) . [راجع: ٣٥]

ترجمہ: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ نے فر مایا جو مخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور تو اب کی نیت سنے کھڑا ہو، اس کے اگلے گن و بخش دئے جاتے ہیں اور جس نے ایمان کے ساتھ اور تو اب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اسکے ایسے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ سیلے

# (ک) باب: أجود ما كان النبى الله يكون فى رمضان بى بهت زياده تى يكون فى رمضان مى بهت زياده تى به يخت

ا و و المحدث موسى بن اسماعيا : حدثنا ابراهيم بن سعد : أخبرنا ابن شهاب ، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة : أن ان عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى المجود النباس بالمخير ، وكان أجود مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريل الميل بلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي القرآن ، فاذا لقيه جبريل الميل كان أجود بالخير من الربح المرسلة . [راجع : ٢]

تر جمہ: حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے روایت ہے کہ نبی ﷺ نفع پہنچانے میں لوگوں میں سب ۱۳ مدیرے کی تشریح اور تفصیل کے لئے ملاحظہ نر مائمیں: انعام الباری، آباب الا بمان، رقم الحدیث: ۳۵، جلد: ایم ۴۸۵۔ ے زیادہ تی تھے اور رمضان میں جب جرائیل النظامی آپ بھی ہے ملتے تو اور بھی تی ہوجاتے تھے اور جرائیل النظامی آپ بھی ہے ملتے تھے میں ہرائیل النظامی آپ بھی ہے رمضان گذر جاتا ہے جرائیل النظامی آپ بھی ہے ملتے تھے تھے، جب جرائیل النظامی آپ بھی ہے ملتے تھے تھے تھے تھے، جب جرائیل النظامی آپ بھی ہے ملتے تھے تھے تھے تھے۔ میں ا

## (۸) باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم الشخص كايان جس فروز مدين جموك بولنا وراس يمل كرنا ترك مذكيا

9 • ٣ - و دفينا آدم بن ابي اياس: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبرى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة الله ، قال : قال النبي الله : (( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )). [أنظر: ٧٠٥٧]

ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کر تا ترک نہ کیا تو اللہ ﷺ کو اس کے کھا تا بینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

### (٩) باب : هل يقول : اني صائم ، اذا شتم

كى كوكالى دى جائے تو كيار كه سكتا ب كه بس روز و دار موں

ترجمہ: آمختسرت کے نے فرمایا کہ اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کے ہرعمل کا بدلہ ہے مگر روزہ کے وہ خاص میرے لئے ہے اور میں اسکا بدلہ دیتا ہوں۔اور روزہ ؤ ھال ہے، جب تم میں نے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ شور مجائے اور فش باتیں کرے اگر کوئی شخص اس سے جھڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ

سهل تنصيل ملاحظه فرمائي : العام الباري بمناب بده الوي ، قم الحديث: ٢ ، جلد: اص : ٢٢٥٠ ـ

دار آ دمی ہوں ۔اورفتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کھی جان ہے روز ہ دار کی مند کی بواللہ کھنے کے نزویک مشک کے خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔

روزہ دارکودوخوشیاں حاصل ہوتی ہیں: جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے مطے گا توروزہ کے سبب سے خوش ہوگا۔

### (\* 1)باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة المخص كروزه ركيخ كابيان جوغير شادى شده بونے كسبب سے زناميں جتلا ہونے سے ڈرے

9 • 9 1 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: بينا أنا أمشى مع عبدالله شفقال: كنا مع النبي للفق فقال: ((من إستطاع الباء ة فليتزوج فإنه أغيض للبصر، و أحصن للفرج، و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له و جاء)). وأنظر: ٩٠٠٥، ٢١ • ١٥.٤٥

ترجمہ: حضرت علقمہ نے کہا کہ میں عبداللہ بن مسعود ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ تھے، آپ ﷺ نے فرمایا جو تحض مہرادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہووہ نکاح کرلے اس لئے کہ روزہ اس نبی کرتا ہے اور شرم گاہ کوزنا ہے محفوظ رکھتا ہے اور جس کواس کی طاقت نہ ہووہ روزے رکھے اس لئے کہ روزہ اس کوضی بنادیتا ہے۔

من استطاع الباءة الباءة بين مختف لخات بين ركين الباءة كاروايت رائح باراس كم من اكال من الباءة كاروايت رائح باراس كم من اكال بين الربط من بين الباءة كاروايت رائح بين المقلب بين مختف المربط بين مختف المربط بين مختف المربط بين من مختل بين المسلب المنطب بين من المربط بين المنطب بين المنطب بين المنطب بين المنطب بين المن المنطب بين المنطب المنطب بين المنطب بين المنطب الم

متعل روزے رکھے جائیں تو پھرروزے شہوت کوروک دیتے ہیں۔ ال

(١١) باب قول النبي ؟ : ((إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا))، "وقال صلة عن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ؟ ".

"من صام ہوم الشک فقد عصلی ابا القاسم" یوم الشک کے بارے ہیں حنفہ کا سیجے مسلک ہیہ کہ یوم الشک سے مراد وہ دن ہے جس میں مطلع صاف ہونے کے باوجود چا ندنظر نہیں آیا تو اب اگلے دن میں روزہ رکھنا ناجا کڑنے، گویا حدیث باب کا محمل تمیں شعبان کا دن ہے جبکہ انتیس شعبان کو مطلع صاف ہونے کے باوجود چا ندنظر ند آیا ہولیکن اگر مطلع صاف ند ہوتو پھرا گلے دن خواص کے لئے نفل کی نبیت سے روزہ رکھنا مستحب باوجود چا ندنظر ند آیا ہولیکن اگر مطلع صاف ند ہوتو پھرا گلے دن خواص کے لئے نفل کی نبیت سے روزہ رکھنا مستحب ہے اگر چوام کو اس کا تھم نددیا جائے، یہ ہوتا کہ مطلب اور اس کی تفصیل ہدایہ میں گزر چکی ہے۔ کا

امام ترمندگ کے بیان کے مطابق ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ہرحال میں یوم الشک کاروز ہنتے ہے۔ان کے ہاں مطلع صاف ہونے اور نہ ہونے کی کوئی تفصیل نہیں بلکہ ہر حالت میں منع کرتے ہیں اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔البتہ علام یعنی نے امام مالک اورامام احمد حمہما اللہ سے بینیٹ نفل جواز کا قول نقل کیا ہے۔ کے

حفیداس کواس صورت پرمحمول کرتے ہیں جب کہ طلع صاف ہونے کے باوجود جا ندنظر نہ آیا ہو، اس لئے کہ دوسری متعدد روایات سے متعدد صحابہ کرام اللہ سے یوم الشک میں روزہ رکھنا ثابت ہے تو اس طرح تمام روایات میں تطبیق دی ہے۔ وق

ائمہ ثلاثہ نے آ ٹارکو بالکل ہی نظرانداز کردیا ہے اور حدیث مرفوع کے عموم برعمل کیا ہے۔ ۲۰

ال رفيه: ان المصوم قباطع لشهورة التكاح، واعترض بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة و ذلك مما يثير الشهوة. وأجيب: بمان ذلك اسما يقيع في مبدأ الأمر، فاذا تمادي عليه واعتاده سكن ذلك، وشهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، فانه يقوى بقوتها ويضعف بضعفها. وفيه: الأمر بالنكاح لمن استطاع وتاقت تفسه، وهو اجماع، لكنه عند الجمهور أمر ندب لا يجاب، وان خاف العنت، كذا قالوا. عمدة القارى: ج: ٨،ص: ٣٨.

كل ١٨٠ والم وقال أصحابنا : صوم يوم الشك على وجوه :

الأول: أن يتوى فيه صوم رمضان وهو مكروه ، وفيه خلاف أبي هريرة وعمر ومعاوية و عائشة وأسماء ، ثم إنه من رمضان يجزيه وهو قول الأوزاعي والثوري ووجه للشافعية ، وعند الشافعي وأحمد :لايجزيه إلا الحا أخبره به من يثق به من عبد أو إمرأة .

والشاني :أنه إن نوى عن واجب آخر كقضاء رمضان والنذر أو الكفارة وهو مكروه أيضاً إلا أنه دون الأول في الكراهة وإن ظهر أنه من شعبان قبل : يكون نفلاً ، وقبل : يجزيه عن ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ الْكُلِمُ فَرَيرٍ ﴿ ﴿ ا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم الشک کی تفصیل سمجھنے میں لوگوں کو مغالط ہو گیا ہے اور انہوں نے بھی یوم الشک کی وئی تفسیر کی ہے جو حنفیہ نے کی ہے ، کہتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق آثار پر بھی عمل ہوجا تا ہے اور حدیثِ مرفوع پر بھی عمل ہوجا تا ہے۔ اس

٢ • ٩ • ١ .. حدثنا عبدالله بن مسلمة ، عن مالک ،عن نافع : عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنها : (( لاتصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فان غم عليكم فاقدروا له)). [راجع : ٩ • ٩ • ١]

ترجمه حضرت عبدالله بن عمره ف بیان کیا که آنخضرت فلف نے رمضان کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ جب تک جا ند نید کیچلوروزہ نہرکھواور نہ ہی افطار کرو، یہال تک کہ جا ندد کیچلواورا گرابر چھایا ہوا ہوتو تعیں دن پورے کرو۔

٩٠٨ - حدث بو الوليد: حدث شعبة ، عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عـ مـ رضى الله عنهما يقول: قال النبى ( الشهر هكذا و هكذا ))، و خنس الابهام في الثالثة. [أنظر: ٩٠١ - ٥٣٠٢]

﴿ .... بقيراتي .... ﴾ الذي تواه من الواجب وهو الأصح ، وفي (المحيط): وهو الصحيح .

والشائلت: أن يسنوى التطوع وهو غير مكروه عندنا ، وبه قال مالك . وفي (الأشراف) : حكى عن مالك جواز المسنف في عن مالك جواز المسنف في عن أمل العلم ، وهو قول الأوزاعي ، والليث وابن مسلمة وأحمد وإسحاق ، وفي (جوامع الفقه): لايكره صوم الشك بسنية التطوع ، والأفضل في حق المجواص صومه بنية التطوع بنفسه وخاصته، وهو مروى عن أبي يوسف ، وفي حق العوام التلوم الميان توى الصوم وإلا أفطر .

والرابع: أن يضجع في أصل النية بأن ينوى أن يصوم غداً إن كان من رمضان ، ولا يصومه إن كان من شعبان، • وفي هذا الوجه لايصير صائماً .

والمخامس : أن يضجع في وصف النية بأن ينوى إن كان غداً من رمضان يصوم عنه ، وإن كان من شعبان فعن واجب آخر فهو مكروه .

والسادس: أن يتوى عن رمضان إن كان غداً منه ، وعن التطوع إن كان من شعبان يكره . كذا ذكره العلامة بدرالدين العيني في عمدة القارى ، ج: ٨،ص : ٢٩، ٣٠، والمبسوط للسرحسي ، ج: ٣،ص : ١٢ ، دار المعرفة ، بيروت ، ٢٠٠١ ه . العني كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في الفقة ، ج: ٢٥، ض: ٢٣ ا .

ترجمہ:حضورﷺنے فرمایا مہینے استے اٹنے دنوں کا ہوتا ہے۔اورانگلیوں کے اشارے سے وضاحت فرمادی کےمہیدنہ کھی انتیس دن کا ہوتا ہے۔

"فان غبى عليكم فاكملوعدة شعبان ثلا ثين".

''اگرتم پرابر چھاجائے تو تئیں دن شار کر کے پورے کرو''۔

اس کودوظر رہ پڑھ سکتے ہیں غَبِی (بفتح الغین و کسر الباء) بھیغة معروف جس کے معنی ہیں کہ وہ پہچان میں ندآ ئے۔ کہ ہیں کہ فعلاق غبّی علی. ای لم اعرفه-اوردوسراطریقہ غُبِّی (بضم الغین و تشدید الباء) بھیغة مجهول یعنی آسمان کے غبار کی وجہ سے وہ تم پڑفی ہوجائے۔

• ا 9 ا ـ حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن عبدالله بن صيفى ، عن عكرمة بن عبدالرحمن ، عن أم سلمة رضى الله عنها : ان النبى الله عنها ، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا أو راح فقيل له : انك حلفت أن لاتدخل شهرا ، فقال : (( ان الشهر يكون تسعة وعشرين يوما )). [أنظر : ٢٩٢]

رُرجہ: حضوراً کرم ﷺ نے اپنی ہویوں ہے ایک مہینہ تک صحبت نہ کرنے کی قتم کھائی تھی۔ جب انتیس دن گذر گئے توضیح یاشام کے وقت آپﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپﷺ سے عرض کیا گیا کہ آپﷺ نے ایک مہینہ تک داخل نہ ہونے کی قتم کھائی تھی ، تو آپﷺ نے فرمایا مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے۔

ا ۱۹۱ حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله : حدثنا سليمان بن بلال ، عن حميد ، عن انس شقال : آلى رسول الله شقمن نسباله وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل . فقالوا : يارسول الله ، آليت شهرا ، فقال : ((ان الشهر يكون تسعا وعشرين)). [راجع : ۳۷۸]

"وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل".

آبِ الله على مل موج آگئ تقى،آبِ الله انتيس راتول تك بالاخانديس رب يراتر ــ - ٢٢

### (٢ ١) باب: شهرا عيدٍ لا ينقصان،

عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے

"قال أبوعبداللُّه: قال إسحاق : وإن كان ناقصاً فهو تام. وقال محمد: لا يجتمعان، كلاهما ناقص".

TY حزيرتشري ك لئ لما حقاقراً كين: انعام البارى ، جلد: ٣٠ من: ٩٨ ، كتاب الصلاة ، وقم الحديث: ٣٤٨.

۱۱۲ و احدثنا مسدد: حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق \_ يعنى ابن سويد \_ عن عبدالرحمٰن بن أبي بكرة، عن أبيه عن النبي ﷺ ؛ ح :

وحدلتي مسدد قال: حدلنا معتمر، عن خالد الحداء قال: أخبرني عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه هوا عيدٍ، رمضان و بن أبي بكرة، عن أبيه هو عن النبي الله قال: ((شهران لا ينقصان، شهرا عيدٍ، رمضان و ذو الحجة )). ٢٣ ، ٢٣ ،

تشریح ``

''شهوان لا ينقصان ''دوميني كمنيس بوتے۔

اس کے ایک معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے محمہ بن سیرین رحمہ اللہ سے نقل کئے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کم ہوگا تو ذی المجبہ پوراہوگا یعنی رمضان اگر انتیس کا ہوا تو ذی المجبمیں کا ہوگا اور اگر ذی المجبم ہوا تو رمضان پوراہوگا ، اگریمی معنی مراد لئے جا کیس تو یہ قاعدہ کلینہیں بلکہ اکثریہ ہے ، کیونکہ یہ مشاہدہ کے خلاف ہے ، بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں انتیس کے ہوگئے یا دونوں تیس کے ہوگئے ۔

اس کی زیادہ صحح تغییر وہ ہے جوشروع میں امام بخاریؒ نے حصرت اسحاقؒ سے نقل کی ہے، ادروہی تغییر اکثر علماء نے افتیار کی جے کہ ان دومبینوں کے اجر میں نقص واقع نہیں ہوتا ، چاہے رمضان انتیس دن کا ہوجائے لیکن اجر انشاء اللہ پور نے میں دوزوں کا ملے گا اور ذی الحجہ کے اندرا گرچہ پور سے میننے کی کوئی عبادت نہیں ہے سوائے امام مالک رحمہ اللہ کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی پورے ذی الحجہ کے مہینے میں کی جاسمتی ہے تو مراد میہ ہے کہ اس مہینہ میں جو بھی آدی ممل کی جاسمتی ہے تو مراد میہ ہے کہ اس مہینہ میں جو بھی آدی ممل کر رکا تو اس کے اجر میں نقص واقع نہیں ہوگا۔ ۲۵

واضح رہے کہ یتنسیرامام بخاریؓ نے **ف ل اسمعنی** کہکر نقل کی ہے۔ جافظ این ججڑنے کہاہے کہاں ہے مراداسحاق بن راہوییؓ ہیں ۔ اور علامہ عینیؓ نے علامہ مخلطا ٹیؓ کے اس قول کی تائید کی ہے کہاں سے مراد اسحاق بن سویڈ میں جوخوداس حدیث کے راوی ہیں ۔

## (۱۳) باب قول النبى ﷺ: ((لا نكتب ولا نحسب)) حنور ﷺ كافر مانا كريم لوگ حماب كتاب بين جائة

ا ا 9 ا مدانا آدم: حدانا شعبة: حدانا الأسود بن قيس: حدانا سعيد بن عمرو: أنه عدانا سعيد بن عمرو: أنه المرات المرات

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب بيان معنى قوله شهراً عبد لاينقصان ، قم: ١٨٢٢ و وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، ياب ماجاء شهراً لاينقصان ، وقم: ٩٢٨ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب الشهر يكون تسعاً وعشريين ، رقم: ١٩٢٨ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في شهرى العبد ، وقم: ١٩٣٩ ، ومسند أحمد ، أول مسند البصريين ، بابحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة ، وقم: ٣ - ١٩٥٤ ، ٢ - ١٩٩٧ .

۵٫ عمدة القارى ، ج: ۸، ص: ۴۵.

سمع ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي الله أنه قال: ((إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب.

الشهر هكذا وهكذا)، يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. [راجع: ٩٠٨]

"إِنّا أَمَّة أَمَّيَة لا نكتب ولا نحسب" آب الله في خرمايا كهم لوگ ان پر حقوم بي لكهنااور حماب كرنا نهيں جانتے لينى ہم نه لكھتے بيں اور نه حساب كرتے ہيں اور سيدھى ئى بات بے كه مهينه يا نتيس ون كام ياتميں كام -

## (۱۲) باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم و لا يومين رمضان عمل المعان المعان

۳ ا ۹ ا سحد النا مسلم بن إبراهيم: حداثنا هشام: حداثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله عن النبي الله ما الله قال: ((لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً ، فليصم ذلك اليوم )). ٢٦

ترجمہ: آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہتم میں سے کوئی رمضان سے ایک یا دودن پہلے روز ہے نہ ریکے مگروہ م شخص جواس دن برابرروزہ رکھتا تھا تو وہ اس دن روزہ رکھ لے۔

"إلا أن يسكون رجل كان يصوم صوماً" لعنى بهلي مشلاً وه پيرك دن روز وركما كرتا تقااور پيري كدن آخرى شعبان آگيا تواب اس مين روز و ركيني من كرج نهين -

#### (١٥) باب قول الله جل ذكره:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَّ الِى بِسَائِكُم جَ فَنَّ لِيهِ اللَّهُ أَنْكُمْ فَنَ لِيهِ اللَّهُ أَنْكُمْ فَنَ لِيهِ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالَان باشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ فَالآن باشِرُوهُنَّ وابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾

والبقرة : ١٨٨]

١٩١٥ - حدثنا عبيدالله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن

البراء الله قال: كان أصحاب محمد الله إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته و لا يومه حتى يمسى، و إن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه قجاء ته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبى ففنزلت هذه الآية: ﴿ أُحِلُ لَكُمُ لَيُلَةَ الصَّيامِ الرَّفَ إلى نِسَائِكُمُ ﴾ ففرحوا بها فرحاً شديداً وللسنة فركت النبي المعلم الأسود بالله المعلم ا

حفرت براء بن عازب الله فرماتے ہیں کہ نی کریم کی کے حکابہ بیں جب کوئی صائم ہوتا اور افطار کے وقت میں افطار کرنے سے پہلے سوجا تا تو پھر ساری رات کھا ناجا بُرنہیں بچھتے تھے، سوگئے تو سوگئے اب بیدار ہوکر کھا ناجا بُرنہیں ، ندرات میں ندون میں ،"و إن قیس بین صوحه الانصاری کی کان صائعا فلما حضو الافطار اتی امواته فقال لها: اعند کی طعام ؟" قیس بن صرحه انصاری ایک بارروزے سے تھے جب افطار کا کا وقت آیا تو اپنے بیوی کے پاس آئے اور پوچھا کہ پھی کھا نا ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا کہ نہیں لیکن میں جاتی ہوں کہیں سے تمبارے لئے پھی تلاش کرتی ہوں ، اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ مجوز کھاتے کہ کتا ہوں کہیں سے تمبارے لئے گئے تاش کرتی ہوں ، اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ وہ مجوز کھاتے کہ کئی ۔ گئے تھے ، اور مجمور بی باہر لائے تھے ، اس لئے بیوی سے کہا کہ اس کا گرم طحسینہ بنا دو، وہ بنانے کیلئے لے گئیں ۔ گئے تھے ، اور مجمور بی باہر لائے تھے ، اس لئے بیوی سے کہا کہ اس کا گرم طحسینہ بنا دو، وہ بنانے کیا تو انظار میں لیے تو و یکھا سوگئے آگئی ، ''فیلے گئی ، 'نو میکھا نا لے کرآئی ''فیلے گئی ، 'نو میکھا نا لے کرآئی لیکن تم سونے کی وجہ سے اب کھانہیں سے بہ ''فیلے میا انتصف النہار بین تو ہو اور وہ کی شدت سے اسے گئے دن جب آ وھادن ہو اتو شی طاری ہونے گئی ، نی کریم کھی سے بیوا قسمی علیہ '' بھوک کی شدت سے اسٹے دن جب آ وھادن ہو اتو شی طاری ہونے گئی ، نی کریم کھی سے بیوا تھیں تھی تا کہ اس سے مجت کرنا طال کردیا گیا۔

صحاب کرام ﷺ اس سے بہت خوش ہوئے اور یہ آیت اتری کہ کھاتے پینے رہو جب تک کہ سفید دھا گہ سیاہ دھاگے ۔ سے بم مرحل نہ جائے ۔

على وفي سنن الترمذي ، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ، باب ماجاء في صفة أنهار الجنة ، رقم : ٢٨٩٣، وسنن النسائي كتاب الصيام ، باب تأويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ، رقم : ٢١٣٩ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب مبدأ فرض الصوم ، رقم : ٩٤٠ ا ، ومستدأ حمد ، أول مستد الكوفيين ، باب حليث البراء بن عازب ، رقم : ٩٤٠ ا ، ومنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب ، رقم : ١٩٣١.

(١١) باب قول الله تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَ اهْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْبَحَيْطُ الْأَبْيَعَ مِن الْجَيْطِ الْاَسْوَدِ مِن الْفَجْرِقُمَّ أَلِمُوْا الصَّيَامَ الى اللَّيْلِ ﴾

[البقرة: ١٨٤]

ترجمہ: اور کھا کا اور بیج جب تک کرصاف نظر آئے تم کو دھاری سفید میج کی جدادھاری سیاہ سے پھر پورا کروروزہ کورات تک۔

"فيه البرا ء عن النبي ﷺ "

۱۹۱۷ - حدثنا سعید بن آبی مریم: حدثنا ابن آبی حازم، عن آبیه، عن سهل بن سعد؛ ح:

و حدثنى سعيد بن أبى مريم: حدثنا أبوغسان محمد بن مطرف قال: حدثنى أبوحازم، عن سهل بن سعد قال: أنزلت: ﴿حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَشُ مَن الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ولم ينزل ﴿ من الفجر ﴾ فكان رجال اذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الحيط الأبيض و الخيط الاسود، ولايزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد: ﴿ من الفجر ﴾ فعلموا انه انما يعنى الليل والنهار. [أنظر: ١١٥٣] فأنزل الله بعد: ﴿ من الفجر ﴾ فعلموا انه انما يعنى الليل والنهار. والنهار".

# (21) باب قول النبى ﷺ: ((لا يمنعنكم من سحور كم أذان بلال)) آخضرت الله كافرمانا كم بلال الله كاذان تهين تحرى كان يت ندروك

عن نافع ، عن ابن عمر، و القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها : أن بلالاً عن نافع ، عن ابن عمر، و القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها : أن بلالاً كان يؤذن بليل ، فقال رسول الله الله ((كلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر)) . قال القاسم : و لم يكن بين أذانهما إلا أن يرفى ذا و ينزل ذا . [راجع : ٢١٤]

قاسم بن محدفر ماتے ہیں کو دونوں کی اذانول میں زیادہ وقفہ نیس ہوتا تھا صرف اتنا کہ بیچ معے اور وہ اترے "ولم یکن من اذانهما الا أن يرقى ذا وينزل ذا" كاير مطلب ہے۔

اس پراشکال به ہوتا ہے کہ آگرا تناہی وقفہ ہوتا تھا تو پھر دوا ذانوں کی حاجت کیاتھی ، کیونکہ رات کی اذان کی بیہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ لوگ بیدار ہوں اور سحری کھا ئیں اور تنجد کی نماز پڑھیں اور پھر فجر ہوتو دوسری اذان دی جائے تو اگرا تناہی وقفہ ہوتا تھا کہ یہ چڑھے اور وہ اتر ہے اور بچ میں دو چارمنٹ کا وقفہ ہے تو اس میں کیا آ دمی بحری کھائے گایا نماز پڑھے گا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا جیسا کہ دوسری ردایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال اللہ رات کو جب اذان دیتے تھے اور این دینے کے بعد وہیں بیٹھ کرخوب کمبی دعا کیں کیا کرتے تھے اور پھر جسہ، بخرطاوع ہونے کے قریب ہوتا تو وہ اتر رہے ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے ای وقت اذان دینے کے لئے اوپر آر ہے ہوتے تھے اوس طرح صورت ہیہ وجاتی تھی کہ بیاتر رہے ہیں اور وہ چڑھ رہے ہیں ، لیکن فی نفسہ دونوں ازانوں ہیں محقول وقفہ ہوتا تھا جس میں آ دمی بیدار ہوکر سحری کھا سکے اور نماز رہے ہیں ، لیکن فی نفسہ دونوں ازانوں میں محقول وقفہ ہوتا تھا جس میں آ دمی بیدار ہوکر سحری کھا سکے اور نماز رہے ، البتہ بیضر ورسمجھ لینا چا ہے کہ وہاں کھا نا ایسانہیں ہوتا تھا جیسا ہمارا ہوتا ہے کہ دستر خوان لگ رہا ہے ، دیگیں اتر رہی ہیں اور دھوں مار کر کھا دے ہیں ، صحابہ کرام ﷺ کا کھا نامختھرا ورسا دہ ہوتا تھا اور اس میں بہت زیادہ دیر بھی نہیں گئی تھی ۔ 29

<sup>29</sup> أنظر : أنعام الباري ، جلد : ٣-ص: ٣٤٦/ كتاب الأذان ، باب أذان الأعمىٰ اذا كان له من يحبره، وقم الحديث : ١ ١٠.

#### (۱۸) باب تعجيل السحور

#### سحرى ميں جلدي كرنے كابيان

بعض شخوں میں ترجمۃ الباب" باب تاعیر السحود" ہے،اورین سخدراج معلوم ہوتاہے، کیونکہ جو حدیث اس میں لائے ہیں وہ سحری میں تاخیر کرنے پر دلالت کرتی ہے۔

#### "ثم تكون سرعتى أن أدرك السحور" كامطلب

چنانچہ حضرت بہل بن سعد فل ماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سحری کر کے پھر حضور کی کے پاس
آنے کیلئے جلدی کرتا تھا، تا کہ سحری میں حضور کے ساتھ شریک ہوں۔ اور بعض روایتوں میں یہاں
"مسحور" کے بجائے "مسجود" کالفظ ہے، یعنی جلدی اس لئے کرتا تھا کہ آپ ملے کے ساتھ جود میں لینی
نماز فجر میں شریک ہوسکوں، اور بیروایت رائے ہے، کیونکہ پیچے مواقیت میں "ان اور ک حسلاق المفجو"
کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

# (۱۹) باب قدر کم بین السحور و صلاة الفجر؟ مرى اور فرى الفجر؟ مرى اور فرى ادار فرى المارة الفارس المارة الما

ا ۹۲ ا حدثنا مسلم بن ابراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة ، عن أنس ، عن زيد ابن ثابت الله قتادة ، عن أنس ، عن زيد ابن ثابت الله قتال : تسلحرنا مع النبي الله أنه الله المسلمة ، قلت : كم كان بين الأذان والسحور؟ قال : قدر خمسين آية ، [راجع: ٥٤٥]

ترجمہ: حضرت زید بن ٹابت ہو ایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم سرکار دوعالم بھے کے ساتھ سحری کھائی پھرآپ بھٹانا اور سحری کے رمیان کس کھائی پھرآپ بھٹانا اور سحری کے رمیان کس قدر فصل تھا؟ انہوں نے کہا کہ پچاس آیتیں پڑھنے کے برابر۔

#### (٢٠)باب بركة السحور من غير إيجاب

سحری کی برکت کابیان مگریه کدواجب نبین

"لأن النبي ﷺ وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور".

اس کئے کہ حضور بھ اورآپ بھے کے صحاب بے در بے روزے رکھے اوراس میں محری کا تذکرہ نہیں ہے۔

•+•<del>+</del>•+•+•+•<del>•</del>•+•+•+•+•<del>•</del>•

۱۹۲۲ - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبدالله ، : أن النبى النبي الله الناس فشق عليهم فنهاهم . قالوا : إنك تواصل ، قال : ((لست كهيئتكم ، إنى أظل أطعم وأسقى )). [انظر : ۲۲۲ ا]. ۴ س

ترجمہ: حضور ﷺ نے بے در بے روزے رکھے تو لوگوں نے بھی بے در بے روزے رکھے، رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں مجھے تو کھلا یا پلا یا جا تا ہے۔

٩٢٣ ا ـ حدثت آدم بن أبي إياس : حدثنا شعبة: حدثنا عبدالعزيزبن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك ، قال: قال النبي ، ((تسحروا فإن في السحور بركة)).

حضرت آنس بن ما لک ﷺ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تحری کھا ؤاس لئے کہ تحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

لیمی سحری کھانا برکت کی چیز ہے اور سنت ہے کیکن واجب نہیں ، کیونکہ حضور اقد س بھا اور آپ کے صحابہ شے نے صوم وصال رکھا اور صوم وصال میں سحری نہیں ہوتی ،اگر سحری واجب ہوتی توصوم وصال آپ نہیں رکھتے۔

#### (۲۱) باب : إذا نوى بلنهار صوماً،

روزے کی نیت دن کوکر لینے کابیان

"وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا : لا، قال : فإنى صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة ،..

ام درداورضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ آبو درداور اللہ کی تھے کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ اگر میں جواب دیتی کہ نیس تو وہ کہتے کہ آج میراروز ہ ہے۔ابوطلحہ،ابو ہریرہ،ابن عباس اور حذیفہ ﷺ نے بھی اس طرح کیا ہے۔

انه المحدثنا أبو عاصم ، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع ﷺ : أن النبى ﷺ بعث رجلاً ينادى فى الناس يوم عاشوراء : ((إن من أكل فليتم أؤ فليصم ، ومن لم يأكل فلا يأكل)). [انظر: ٢٠٠٧، ٢٦٥]. اع

- وفي صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب عن الوصال في الصوم، رقم: ١٨٣٣، وسنن أبي داؤدم كتاب الصوم، باب في الوصال، وقم الموصال، وقم: ١٨٣٣، الموصال، وقم: ١٣٣٩، الموصال، وقم: ١٣٣٩، وصدد أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبدالله بن عمر الخطاب، وقم: ٩٠٠. ٥٩٠.

الروفي صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف يقية يومه، رقم: ١٩١٨، ومئن النسالي، كتاب الصيام، باب اذا لم يحمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع، رقم: ٢٢٨٢، ومسئد أحمد، أول مسئد المدنيين أجميعين، ياب حديث سلمة بن الأكوع، رقم: ١٩٥٠، ١٥٩١، ١٥٩٥، وسنن المدارمي، كتاب الصوم، باب في العميام يوم عاشوراء، رقم: ٢٩٢١،

سلمہ بن اکوع ﷺ سے روایت ہے کہ آنخصرت ﷺ نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو بھیجا تا کہ اعلان کردے کہ جس نے کھانا کھالیا ہے وہ شام تک نہ کھائے اور روزہ رکھ لے اور جس نے نہیں کھایا وہ اب نہ کھائے۔

#### رمضان میں نیت کی حیثیت

دن کے وقت میں روزہ کی نیت گرنا، یہ اس مشہور مسلکہ کی طرف اشارہ فرمارہ ہیں کہ آیاروزہ کے لئے میج صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے یا میں صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے یا میں صادق کے بعد بھی نیت کی جاسکتی ہے، یہ شہورا ختلافی مسلکہ ہے۔ اس امام مالک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہرروزہ کے لئے رات کونیت کرنا ضروری ہے اور استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے ''من لم یجمع الصیام قبل المفجر فلا صیام لله'' جورات کے وقت میں پکاارادہ نہ کر لے اس کاروزہ نہیں ہوتا۔

فرض روزوں کے بارے میں یہی مسلک امام شافعیؓ اور امام احمدٌ کا بھی ہے۔البتہ نفل روزوں میں وہ دن میں نیت کرنے کوبھی جائز کہتے ہیں۔ ۳سے

حنفیه کامسلک مدہ ہے کہ رات سے نیت دوچیز وں میں ضروری ہے:

ایک قضاء کے روز ہے ہیں۔

دومرے تذریخیرمعین کے روزے میں ، اس کے علاوہ جتنے روز نے ہیں اس میں رات سے بنیت کونا ضروری نہیں بلکھ کو بھی کرسکتا ہے جب تک کہون کا اکثر حصہ نہ گذرا ہو، چنا نچہ رمضان اور نقل روز الطاق اس میں میں میں بیت کا فی ہے اور یہی حال نذرِ معین کا ہے ، نذرِ معین اور رمضان میں ہی اس میں میں میں میں میں اس میں اس

٣٣ واحتج النجمهور لاشتراط النية في الصوم من الليل بما أخرجه أصحاب السنن من حديث عند الله في المحتوية في المحتوم من الليل فلا صيام له )) لفط النسائي ، و وجي داؤه والتولاي : المحتوم المعتبد عليه النسائي ، و المحتود و التولاي المحتوم المعتبد و المحتوم المعتبد المحتوم المعتبد و المحتبد المعتبد و المحتوم المعتبد و المحتوم المعتبد و المحتوم المعتبد و المحتبد المعتبد و المحتوم المعتبد و المحتبد و ال

کہ شارع کی جانب روزے کے لئے وہ دن متعین ہوگیا ، جب وہ پہلے سے متعین ہوتو اب رات سے نیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں بلکہ طلق صوم کی نیت کا فی ہے اور وہ دن کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں ، اورنفل کے اندر بھی یہی ہے کہ چونکہ قضا اور ندرِمعین کے علاوہ باقی تمام ایام نفل روزے کے لئے ہیں ، لہٰذا اس میں بھی تعیین کی ضرورت نہیں ۔

اس حدیث میں یہاں تو حضرت ابوالدرداء ﷺ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابوالدرداء ﷺ حضرت ام الدرداء ﷺ سے بوچھتے کہ کیاتمہارے پاس کھانا ہے ''فیان قلنا لا''ام الدرداء ﷺ فرماتی ہیں کہا گرہم کہتے کنہیں''قال فائی صائم ہومی ہذا'' توابوالدرداء ﷺ فرماتے کہآج میراروزہ ہےتو یہ روزہ کب رکھا، جب میں ہوگی اور بیوی نے بتایا کہ گھر میں کھانائہیں ہے۔

یمی واقعہ دوسری روایت میں نبی کریم ﷺ کی طرف بھی منسوب ہے کہ آپ ﷺ نے بھی ایسا ہی کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ نغلی روز ہ کی نیت دن میں بھی کی جاسکتی ہے اور رمضان اور نذرِ معین کو اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے ، کیونکہ وہ متعین من جانب الشارع ہیں اور ''مین لم مجمع "والی صدیث قضاء اور نذرِ غیرِ معین پرمحول ہے۔

سوال به پیدا موسکتا ہے کہ رمضان میں نیت کی کیا حیثیت ہے، اگر بغیر نیت کے روز ہ رکھے تو قضالا زم بید پانہیں؟

جواب بیاہے کہ نیت تو ضروری ہے، نیت اگر نہیں ہوگی تو یقیناً قضالا زم ہوگی ، کیونکہ بغیر نیت کے روزہ ہوتا ہی نہیں ،لیکن نیت کے معنی وہ الفاظ نہیں جو پڑھے جاتے ہیں بلکہ نیت کے معنی ہیں دل کا ارادہ کہ میں روزہ رکھ ہم ہاہوں ہیں نیت ہوگئی اور یہ جوالفاظ وغیرہ لوگوں نے بنار کھے ہیں اور اس کو بہت ضروری سمجھ لیا ہے ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

> (۲۲) باب الصائم يصبح جنباً جنابت كي حالت شروزه واركي كواضح كابيان

١٩٢٥ ، ٢٦ و ١ ـ حدلنا عبدالله بن مسلمة، عن أملك عن سمى مولى أبي بكر

٣٣ عُمِدةَ القارى ، ج: ٨، ص: ٢٦

ابن عبسدالرحمان بن الحارث بن هشام بن المغيرة. أنه سمع أبا بكر بن عبدالرحمان قال: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ؛ ح:

اب بدباب قائم کیا کدروزه داراس حالت میں صبح کرے کہوہ جنابت کی حالت میں ہو، بیمسکلہ شروع میں مختلف فیہ تھا، حضرت ابو ہریرہ ﷺ بیفر ماتے تھے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے رات کو جماع کیا اور ضبح صادق سے پہلے عسل نہ کر سکا یہاں تک کہ صبح صادق ہوگئی۔اس حالت میں کہ جنبی ہے تو روز ہ ہوگا ہی نہیں اور اس مديث عاستدلال كرتے بيل كه "من أدر كه الصبح جنبا فلا صوم له" جو جنابت كى مالت من صبح کرےاس کاروز ہبیں ۔ <u>۵س</u>

جہور کا کہنا ہدے کہ اگر چہ بہتر یہی ہے کہ اگر آ دی جنبی ہے توضح صادق سے پہلے غسلِ جنابت کر لے کیکن بالفرض اگر مندکرسکا اور دن شروع ہو گیا تو محض اس بات سے کہ وہ صبح کے وقت جبی تھاروزہ فاسد نہیں ہوگا

حدیث ہاب ای بر دلالت کر رہی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے بتایا کہ حضور ﷺ بھی بعض او قات منج کے وقت میں جنبی ہوتے تھے اور بعد میں عسل فر ماتے تھے۔ ۲ سے، ہے۔

اورجوصديث "من أصبح جنبا فلا صيام له" ب،اول تواس كى سند يركلام بيكين اگروهمعتر بھی ہوتو اس کی تو جیہ حضرت علامہ انورشاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ نے میر کی ہے کہ '' **فیلا صیام کہ''** کے معنی میہ ہیں کہ جنابت کی حالت صوم کی پاکیزہ حالت کے منافی ہے،البذا اگر کوئی شخص اس طرح جنابت کی حالت میں ہو تووہ ایساہے جیسے روز ہے کا کوئی فائدہ اس نے حاصل نہیں کیا۔

اس کئے کدروزہ کا فائدہ تزکید نفس اور تزکیة باطن ہے اور آ دمی روزہ شروع ہی الیمی حالت میں کررہا 2 وقد رواه غيدالرزاق في (مصنفه) عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن قال: مسمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : (﴿ مَنَ أَدْرُكُهُ النَّصِيحَ جَنِيناً فَلاَ صَوْمَ لَهُ ﴾) .عمدة القارى ، ج : ٨ ، ص: ٨٨، ومصنف عبدالرزاق ، كتاب المصيام ، باب من أفركه الصبح جنبا ، رقم : ٢ ٢٣٩، ح : ١، ص: 2 ١ ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، ٣٠٣ ا ه. .

٣٦ أن النصوم حال النحدابة مكروه ، ولم أزه في غيرها ، ولعل المراد منها الكراهة بحسب الحقيقة ، دون الكراهة عندالشرع ، كيف! وقد ثبت عن التبي ﷺ أنه أصبح جنبا، وصام ، وقد استدل عليه محمد في "موطنه " من قوله تعالىًا ﴿ فَالآنَ بِماشروهن وايتعوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ﴾ الخ ، حيث رخص فيه بالجماع وغيره الى طلوع الغيجير، ومن لوازمه صومه مع الجنابة ، فانه لايغتسل أذن الابعد الفجر، والشرع لم يكلفه بالغسل قبله . فيص الياري على صحيح البخاري ، ج: ٣، ص: ١٥٩.

£ وقبال السفرطيسي : في هذا فالدتان : أحدهما : أنه كان يجامع في ومضان ويؤخر الغسل الى يعد طلوع الفيمر بياناً للجواز . عمدة القارئ ، ج: ٨، ص: 29 . ہے کہ حالت جنابت میں ہے جونا پاکی کی حالت ہے تو اس سے اس کے باطن کی اصلاح کیسے ہوگی ،لہذاحتی الامکان کوشش یہی کروکہ سے پہلے مسل کرلو۔ جس

وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو بكر ابن عبدالرحمان بن الحارث بن هشام: أن أباه عبدالرحمان أخبر مروان: أن عائشة و أمّ سلمة أخبرتاه: أن رسول الله كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل و يصوم. وقبال مروان لعبدالرحمان بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبهريرة، و مروان يومنذ على المدينة، فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمان ثم قدرلنا أن نجتمع بدى الحليفة و كانت لأبي هريرة هنالك أرض، فقال عبدالرحمان لأبي هريرة: إنى ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم على فيه لم أذكره لك، فذكر قول عبدالله بن عباس وهو أعلم. وقال همام و ابن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام و ابن عبدالله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي الفضل بن الفطر، و الأول أسند. [الحديث: عبدالله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي الفضل بالفطر، و الأول أسند. [الحديث: عبدالله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي الفيام بالفطر، و الأول أسند. [الحديث: عبدالله بن عمر عن أبي هريرة :كان النبي الفيام بالفطر، و الأول أسند. [الحديث:

#### حديث كامطلب

٣٨ قلت: ورد فيه النهى باسناد قوى ((من أصبح جنبافلا صبام له))، مع أنه قد ثبت عن النبى الله أنه أصبح صائما وهو جنب ؛ وجوابه يقتضى تسهيد مقدمة ، وهى أن الطهارة مطلوبة عندى فى العبادات كلها ، أما فى الصلاة فهى من شرائطها، عندالأنمة كلهم ، وأما فى البحج فهى من الواجبات ، على ما مر، يقى الصوم ، فأدعى من قبل نفسى أنها مطلوبة فيه أيضاً، فإن التلبس بالنجاسات مكروه عامة ، فكيف فى حال العبادة ؟ فمن يصبح جنباً ، فلعله يدخل نقيصة فى صيامه فى النظر المعنوى ، وإن تم حساً ، أعنى به أن للصوم حكماً وحقيقة ، كما أن للايمان حقيقة وحكما، والتي جي بها عند شى صدره في في طست ملتت ايمانًا وحكمة ، كانت هى الحقيقة ، وتلك المحقيقة تنقص وتزيد ، كما مر فى "باب الايمان" وهكذا للصوم حقيقة ، وهذه تنتقص عند التلبس بالنجاسات ، فليست تلك النقيصة حكما من الشرع ، بل بحسب حقيقته ، فيض البارى على صحيح البخارى ، ج ٣٠ص ١٥٨٠ ا

٣٣ وفي صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهر جنب ، رقم : ١٨٢١ ، وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم ، رقم : • ١٠ وسنن أبي داؤد ، كتاب المعاسك ، باب الحلق والتقصير ، رقم : ٣٢ ٢١ ، وكتاب الصوم ، باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان ، رقم : ٣٢ ٢٩ ٢ ، و٢٢ ٩٣ ، و٣٠ ٢ ، و٣٣ ٩٣ ، و٣٢ ٩٣ ، و٣٢ ٩٣ ، و٣٢ ٩٣ ، و٣٢ ٩٣ ، و٣٠ ٢ ، وسند أحمد ، باب ماجاء في صيام اللي يصبح جنباً في رمضان ، رقم : ٥٢٥ ، وسنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب فيمن يصبح جنباً وهو يريد الصوم ، رقم : ٢٢١ ١ .

جب مروان نے بیحدیث می که حضرات امہات المؤمنین بیربیان فرماتی ہیں تو عبدالرحمٰن ابن حارث سے کہا کتهبین الله کی شم دیتا ہوں کہ جا کرابو ہریرہ کا کو بیحدیث سنا کر گھبرا ؤ، کیونکہ ابو ہریرہ کھی کہتے تھے کہ روز نہیں ہوتا

تووہ نیں گےتو گھبرا <sup>ن</sup>یں <sup>ہے</sup> کہ دیکھو پہکیا حدیث آگئی ہے۔

"ومروان يو منذ على المدينة فقال أبو بكر فكره ذلك عبدالرحمن" توعبرالرطن کو یہ بات اچھی نہیں گئی کہ جاکر ابو ہریرہ ﷺ کے ساتھ معارضہ اور مناظرہ شروع کر دیں تو معلوم ہوا کہ بروں کے ساتھواس طرح مناظر ہ اورمجا دلہ اچھی یا ہے نہیں ۔

انہوں نے کہا کہ موقع ہوگا تو ان کے سامنے ذکر کر دیں گے لیکن مناظرہ کرنا مناسب نہیں ، **''شم قلا**ر لنا أن نجتمع بدى المحليفة" بعدين الله عظف نيه عدر فرمايا كه حفرت ابو بريره الله كماته والحليف ين بمارا اجمّاع بوكيا "وكانست الأبسى هويوة هناك أرض" حضرت ابوبريره الله كي وبال ذوالحليف مين ايك زُمين يحتى، "فقال عبدائر حمن لأبي هريرة".

عبدالرض نے حضرت ابو ہریرہ معظمہ سے کہا"انسی فاکو لک اموا" میں آپ سے ایک بات کرنا جاہ رہا موں "ولولا أن مروان اقسم على فيد لم أذكره لك "اگرمروان فيم دے كرمجھ سے بيات نہكى ہوتی تومیں آپ سے ذکر نہ کرتا۔

"فذكر قول عائشة وأم سلمة" ان كووهت إ"فقال كذالك حدثني فضل بن عباس و هب و اعباس بن تو حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے کہا کہ مجھے تونضل بن عباس نے اسی طرح حدیث سنائی تھی کیعنی وہ حدیث جویش روایت کرتا ہوں کہ "من اصبح جنبا فلا صیام له" تو مجھے فضل بن عباس نے سائی تھی اور اس کی حقیقت وہی زیادہ جانتے ہیں لینی ذمہ داری میرے اوپرنہیں ہے بلکہ صل بن عباس پر ہے کیونکہ حدیث انہوں نے ہی سنائی تھی۔

"و قال هـمـام و ابـن عبـدالـله بـن عـمـر عـن ابى هريرة :" كان النبي ﷺ يـامر مالفطو" انہوں نے بیروایت کی فلی کے حضوراقدس اللہ ایسا دی کوافطار کا تھم دیا کرتے تھے جوسی کوجنبی ہو،نسائی وغيره كى روايت مين آتا ہے كه بعد ميں حضرت عائشه اور حضرت امسلمہ رضى الله عنهما كى احاديث ان كول تمين تو انہوں نے اینے قول سے رجوع فر مالیا تھا۔

قبیلِ اورمباشرت حالت صوم میں جائز ہے بشرطیکہ اس بات کا اطمینان ہو کہ آ دمی آ سے نہیں بر مصے گا۔

#### (23) باب المباشرة للصَّائم

روزه دار کے مہاشرت کرنے کا بیان

"وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: يحرم عليه فرجها".

حضرت عا نشرضی الله عنها نے فر مایا که روزه دار برعورت کی شرمگاه حرام ہے۔

٩٢٤ اسـ حـدثـنا سـليــمـان بـن حرب : عن شعبة ، عن الحكم عن إبراهيم ،عن
 الأسود، عن عائشةٌ قالت : كان النبى ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه.

وقبال: قبال ابن عباس: ﴿مآرِبُ ﴾: حباجة. قبال طباؤس: ﴿غَيرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ ﴾ [النور: ٣١] الأحمق، لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. [أنظر: ٢٨] الأحمق، لا حاجة له في النساء.

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ای طرف اشارہ فرمایا کہ حضور اقدیں ﷺ تم میں سب سے زیادہ اپنے نفس کی جاجت پر قابور کھنے والے تھے، لہٰذاوہ بیرکر لیتے تھے ہرا یک آ دمی کو بیٹہیں کرنا چاہئے کیونکہ ہرآ دمی اپنے آپ پراتنا قابویا فتہ نہیں ہوتا تو کہیں ایسانہ ہو کہ وہ متجاوز ہوجائے۔

"أدب" كالفظ چونكرا كيا تفاتواس كى مناسبت سے امام بخارى رحمداللد في "غير أولى الإربة" كى تفسير بھى كردى كد "غير اولى الإربة" كے فظى معنى بين حاجت ندر كھنے والا يعنى شہوت ندر كھنے والا، "الاحمق" احتى سے يہاں بے وقوف والا احتى مراذبين بلكه مطلب بيرے كه جس كوشہوت ندہو۔

#### (۲۳) باب القبلة للصائم

روزه دارکو پوسه دینا

۱۹۲۸ - حدلنا محمد بن المثنى : حدثنى يحيى ، عن هشام قال : أخبرنى أبى،عن عائشة عن النبى الله عن الله

 9 ۲۹ ا - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبي عبدالله: حدثنا يحي بن أبي كثير ، عن ابي سلمة ، عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أمها رضى الله عنهما قالت: ((بيئما أنا مع رسول الله في الخميلة اذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتى ، فقال: ((مالك ؟ أنفست؟)) قلت: نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله في يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم . [راجع: ٢٩٨]

ترجمہ: حعزت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک چا در میں تھی ، تو مجھے حض آنے لگا ، میں نے اپنے حیض کے کپڑے پکڑے اور چیکے سے نکل گئی۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ کیا مجھے حیض آنے لگا ؟ میں نے کہا ہاں ، پھر میں آپﷺ کے ساتھ چا در میں چلی گئی اور ام سلمہ اور رسول اللہ ﷺ ایک برتن سے مسل کرتے اور آپﷺ روز ہ کی حالت میں ان کا بوسہ لیتے۔

#### (٢٥) باب اغتسال الصائم،

روز ودار کے شمل کرنے کا بیان

"وبَلُ ابن عمر رضى الله عنهما ثوباً فألقى عليه وهو صائم. و دخل الشعبى المحمّام وهو صائم. وقال البحسن: لا المحمّام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعّم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصّائم. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم ، ويذكر عن النبي أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره [ولا يبلع ريقه]. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول: يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرّطب. قيل: له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصّائم بأساً".

"وبَلَّ ابن عمر رضي الله عنهما ثوباً فألقى عليه وهو صائم".

صائم کے لئے عسل کرنا جائز ہے ، حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمانے ایک کیڑا بھگویا اور روزہ کی حالت میں وہ ان پر ڈالا گیا ، خت گرمی ہوگی تو اس گرمی سے بینے کے لئے وہ کیڑا تر کرکے ڈالا ، تو معلوم ہوا کہ بیہ عمل بھی جائز ہے ، بیان حضرات کی تر دید کررہے ہیں جو کہتے ہیں کہ روزہ میں عسل کر وہ ہے ، کیونکہ حالت صوم میں عسل کرنا بیا کیے طرح سے بے صبری کی علامت ہے ، کلہذا عسل نہ کرنا چا ہے تو ان کی تر دید کررہے ہیں کہ نہیں ایسا کرنا جائز ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر حظے نے کیڑا تر کرکے اپنے او پر ڈالا۔

"ودخل الشعبي الحمام وهو صائم ، وقال ابن عباس لا باس أن يتطعم القدر أ و الشيء".

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فر ماتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ دیگ میں سے
زبان پر پچھ لگا کر چکھ لے بیرد کیکھنے کے لئے کہ نمک ہے یا نہیں یا کوئی اور چیز چکھ لے بعنی حلق میں نہ لے جائے
صرف زبان سے چکھ لے تو بیہ جائز ہے اور اسی کی بنیا د پر حنفیہ نے کہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر بڑا جلالی ہوتو
اس کے لئے جائز ہے کہ وہ سالن وغیرہ چکھ لے۔

"وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرّد للصَّائم. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترجلاً".

کہ جب روز ہ کا وقت ہوتو چاہئے کہ صبح میں آ دی نے تیل بھی لگایا ہوا ہوا ورکنگھی بھی کی ہوتو معلوم ہوا کہ روز ہ کا وقت ہوتو چاہئے کہ صبح میں آ دی نے تیل بھی داخل ہے۔ روز ہ کی حالت میں تجل کا کوئی قدم اٹھا تا بھی جائز ہے اس میں تیل لگا تا بھی داخل ہے اورکنگھی کرنا بھی داخل ہے۔ "وقال انس ان لی ابزن اتقحم فیہ وانا صائم".

"ابزن" فاری کالفظ ہے، جیسے آج کل ثب ہوتا ہے ای نتم کا بڑا برتن ہوتا تھالگن، تو اس میں پانی ڈال کر لوگ نہانے کے لئے بیٹے جایا کرتے تھے، تو حضرت انس ﷺ نے فرمایا کہ بمیراایک ابزن ہے، میں روزہ کی حالت میں اس میں گھس جاتا ہوں تو معلوم ہوا کہ بیسب جائز ہے۔

"وكان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره".

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنبمامسواک کرتے بتھے دن کے شروع حصہ میں بھی اور آخری حصہ میں بھی ، مطلب میں بھی ، مطلب میں جائز ہے ، اس سے امام شافعی رحمہ اللہ پرروہ ہے جو بیفر ماتے ہیں کہ آخر نہار میں مسواک جائز نہیں یا مکروہ ہے۔

"وقال غطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول: يقطر".

عطاء نے کہا کہا گرتھوک نکل جائے تو میں نہیں کہوں گا کہروز ہ ٹوٹ جا تا ہے۔

"وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب".

تر مسواک میں بھی کوئی حرج نہیں ، اس سے ان لوگوں کی تر دید کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خشک مسواک جائز ہے اور رطب جائز نہیں ۔ تو فرمایا کہ ابن سیرین نے کہا کہ رطب بھی جائز ہے " قیب لله طعم"ان سے کہا گیا کہ اگر رطب ہوتو اس میں ذا نقد ہوتا ہے تو"قال والماء له طعم وانت تمضمض به" توجب وہ جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے۔

"ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا".

انس، ابراہیم اورحسن ﷺ نے روز ہ دار کے سرمہ لگانے میں کوئی مضا نقت ہیں سمجھا۔

اس صدیت پر پہلے بھی کلام آچا ہے، لیکن آ گے جو "قال أبو جعفو" ہے بدایوجعفرامام بخاری رحمداللہ کے وراق ہیں

اورفربری کے شاگرد ہیں توان کا بیمقولہ ہے اور اس مقولہ پر انشاء اللہ آ کے کلام کروں گا۔

۱۹۳۰ محدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس ، عن ابن شهاب، عن عروة و أبى بكر ، قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان النبى الله يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم .[راجع: ١٩٢٥]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ کورمضان میں بغیرا حتلام کے لینی جماع سے نہانے کی ضرورت ہوئی اور صبح ہوتی تو آپﷺ شل کرتے اور روزہ رکھتے ۔

ا ۹۳۱ ـ حدث اسماعیل قال: حدثی مالک ، عن سمی مولی آبی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن المغیرة : انه سمع آبا بکر بن عبدالرحمن : کنت آنا و آبی فلهبت معه حتی دخلنا علی عائشة رضی الله عنها قالت : أشهد علی رسول الله الله الله الله عنها من جماع غیر احتلام ، ثم یصومه . [راجع : ۱۹۲۵]

٩٣٢ ١- ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك [راجع: ١٩٢١]

ترجمہ: حفرت ابو بمرعبدالرحلٰ نے بیان کیا کہ میں اور میر ہے والد چلے یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پنجے ،حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پنجے ،حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پنجے ،حضرت عائشہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھتے ، پھر ہم لوگ حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پنجے تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا۔

#### (٢٦) باب الصائم اذا أكل أو شرب ناسيا،

#### روز ودار کے بھول کر کھانے یا پینے کا بیان

"و قال عطاء: ان استنثر فدخل الماء في حلقه لاباس به ان لم يملك ، و قال الحسن: ان دخل حلقه الذباب فلاشيء عليه. و قال الحسن و مجاهد: ان جامع ناسيا فلا شيء عليه".

۹۳۳ ا ـ حدثنا عبدان : أخبرنا يزيد بن زريغ : حدثنا هشام : حدثنا ابن سيرين ، عن أبى هريرة الله عن النبى الله قال : (( اذا نسى فأكل وشرب فليتم صومه ، فانما أطعمه الله وسقاه )).[انظر : ٢٢٦٩] ال

ام وقى صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب أكل الناسى وشربه وجماعه لايقطر، رقم: ١٩٥٢ ، ومنن الترمذي ، كتاب المصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً ، رقم: ١٩٥٣ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب من أكل ناسياً ، رقم: ١٩٣٣ ، ومسند أجمد ، باقي مسند رقم : ١٩٣٣ ، ومسند أجمد ، باقي مسند السمكثرين ، باب باقي المسند السابق ، رقم : ١٩٧٣ ، ١٩٥٥ ، ١٩٥٩ ، ١٩٩٩ ، ١٩٩٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، وصنن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب قيمن أكل ناسياً ، رقم : ١٩٢٣ .

روز ہ دارا گر بھول کر کھائی لے تواس کا کیا تھم ہے؟

تو جہاں تک بھول (نسیان) کاتعلق ہے تو پیمسئلہ مجمع علیہ ہے کہ بھول کرا گر کوئی چیز کھا پی لی تو روز ہ ہاٹو ٹے گا۔

" وقال عطاء :ان استنثر فدخل الماء في حلقه لاباس به ان لم يملك".

کداگراستنا رکیااور پانی حلق میں چادگیا تو کوئی حرج نہیں ، کیونکداس کولو تا نااس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس سے امام بخاری رحمہ القدیہ کہنا جا ہتے ہیں کہ خطاء اورنسیان میں کوئی فرق نہیں ، جس طرح نسیان سے روز ہ فاسدنہیں ہوتا اسی طرح خطاء ہے بھی فاسدنہیں ہوتا۔

#### نسيان اورخطامين فرق

نسیان اور خطاء میں فرق میہ ہے کہ نسیان کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی کو یا دنہیں رہا کہ میں روزہ سے ہوں اور خطاء کے معنی میہ ہیں کہ روز دیا دیے لیکن کچھ غلط ممل کر لیا مثلاً کلی کرتے ہوئے غلطی سے بغیر ارادہ کے حلق میں پانی چلا گیا، تو حفیہ کے نزد کیا خطاء اور نسیان میں فرق ہے۔ خطا سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن نسیان سے نہیں ٹوشا۔ حفیہ کا استدلال اس واقعہ ہے ہے جس کی تفصیل آگے آرہی ہے کہ اگر کوئی شخص میں بھے کر روزہ افطار کر لے کہ غروب آفتا ہو ہو گیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا جالا نکہ اس کے اراد ہے کوروزہ تو ڈنے میں دخل نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ روزہ نے کے اور نہ تو نے میں ارادے کی وخل نہیں اگر بغیر ارادے کے بھی کوئی چیز کھا لے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا ،اس لئے بیار دخفیہ کے خلاف ہے اور حفیہ اس کے قاکم نہیں۔

"و قال الحسن: أن دخل حلقه الذباب فلاشيء عليه".

اً رکھی حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں ، یہ حضیہ بھی مانتے ہیں کیونکہ کھی کے حلق میں چلے جانے پراکل کا اطلاق نہیں ہوتا۔

"قال الحسن ومجاهد إن جامع ناسياً فلا شي عليه".

اگر بھول کر جماع کر لےتواس پرکوئی حرج نہیں۔

#### (٢٤) باب سواك الرّطب واليابس للصّائم،

روزہ دارکو تراور خنگ مسواک کرنے کابیان

"و يـذكـر عـن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي الله ي الله عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي الله عنه عنه مالا الحصي أواعد".

عامر بن ربیعہ ﷺ بیان کیا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوروزہ کی حالت میں اتنی بارمسواک کرتے

ہوئے دیکھا کہ میں شارنہیں کرسکتا۔

"وقال أبو هريرة عن النبى ﷺ: ((لو لا أن أشق على امتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)). ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبى ﷺ. ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة عن النبى ﷺ: ((السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب)). وقال عطاء وقتادة: ببتلع ربقه".

"وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ : (( لو لا أن أشق على امتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )).

حضرت ابو ہریرہ دھی نے نبی کریم ﷺ ہے روایت کی کداگر میں اپنی امت کے لئے دشوار نہ مجھتا تو میں انہیں ہروضو کے وقت مسواک کرنے کا تھم دیتا ،اسی طرح جا ہراور زید بن خالد نبی کریم ﷺ نے قبل کرتے ہیں اور اس میں روزہ دار اور غیرروزہ دار کی تخصیص نہ فرمائی۔

وقالت عائشة عن النبي على: (( السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب )).

اور عائش نے بی کریم اسے روایت کی کہ سواک مندے پاک کرنے اور دب کی رضا کا سبب ہے۔ "وقال عطاء وقتادة: ببتلع ریقه".

عطا اور قما وہ رخمہما اللہ نے کہا کہ روزہ دارا پناتھوک نگل سکتا ہے۔

9٣٣ ا حدثها عبدان: اخبرنا عبدالله احبرنا معمر قال: حدثنا الزهرى، عن عطاء بن يزيد، عن حمران قال: رايت عثمان شتوضاً فأفرغ على يديه ثلاثاً. ثم مضمض واستنفر، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاً. ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثاً، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً. ثم اليسرى ثلاثاً، ثم قال: ((من توضاً وضوئى هذا ، ثم قال: ((من توضاً وضوئى هذا ، ثم قال: ((من توضاً وضوئى هذا ثم يصلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشىء غفر له ما تقدم من ذنبه)). ٢٢ على

اس حدیث کا بظاہر باب سے کوئی تعلق تظریبیں آر ہا، اس واسطے کہ اس میں مسواک کا کہیں و کرنیس ہے، لیکن بظاہر امام بخاری رحمہ اللہ اس لئے لائے ہیں کہ اس میں حضرت عثان رہے نے حضور اکرم وہ کا پورا میں مسلم، کتاب الطهارة، باب صفة الوضوء و کماله، رقم: ۱۳۳۱، وسنن النسانی، کتاب الطهارة، باب المعمد والاستنشاق، رقم: ۹۲، وسنن ابن ماجه، کتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبی، رقم: ۹۲، وسنن ابن ماجه، کتاب الطهارة وسننها، باب لواب الطهور، رقم: ۱۸۲، ومسند احمد، مسند العشرة المبشوين بالجنة، باب مسند عثمان بن عفان، رقم: ۳۸، ۲۹، وسنن الدارمی، کتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثا، رقم: ۲۹۰

وضوکر کے دکھایا ، اور بیمکن نہیں ہے کہ انہوں نے مسواک نہ کیا ہو، لہذا اس سے مسواک کی سنت ٹابت ہو گی ہے اور اس میں صائم اور غیرصائم کی کوئی تفریق نہیں ۔

# (٢٨) باب قول النبي ﷺ: ((إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماءً)) ، ولم يميز بين الصائم وغيره،

تي كريم كافرانا كدجب وضوكر \_ توايئ تشنول من بائى دا الدروزه واراور غيرروزه وارك كوئى تفريق بين بين ك "وقال الحسن: لا بأس: بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فى فيه من الماء لايضره إن لم يَزْدَرِدُ ريقه، وما ذا بقى فى فيه، ولا يسمضغ العلك فإن إزدرد ريق العلك لا أقول: إنه يقطر ولكن ينهى عنه، فإن استنشر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك".

"إذا توضاً فليستنشق بمنخره الماءً)) ، ولم يميّز بين الصالم وغيره".

حضورا کرم ﷺ نے وضو کے اندراستشاق کا تھم دیا اور صائم اور غیرصائم کے درمیان تمیز نہیں کی بعنی صائم کو بھی استشاق کرنا چاہئے اور غیرصائم کو بھی ،تو معلوم ہوا کہ استشاق حالت صوم میں جائز ہے ، یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ استشاق دونوں صورتوں میں کرنا چاہئے لیکن اس مسئلہ کو جو آگے برو ھا دیا اور وہ یہ کہ حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

" وقال الحسن: لا بأس: بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه، ويكتحل".

روزہ دار کے لئے سعوط میں کوئی حرج نہیں ہے اور سعوط کے معنی ہیں وہ دوا جو ناک کے ذریعے چڑھائی جائے ،تو کہتے ہیں کہ سعوط اگر حلق تک نہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

حفیہ کا مسلک یہ ہے کہ سعوط اگر حلق تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہی ہو گیا لیکن اگر حلق تک نہ پہنچی تب بھی الیں دوااختیا کرنا جوناک کے ذریعے چڑھائی جاتی ہے حالت صوم میں جائز نہیں ، اس لئے کہ حلق تک پہنچی جانے کا بہت بواخطرہ ہے ،اوراستیشا ق براس کو قیاس کرنا اس لئے درست نہیں کہ استیشا ق سنت وضو ہے اور سعوط کوئی سنت نہیں ،اوراستیشا ق میں پانی حلق تک چہنچنے کا اتنا خطرہ نہیں جتنا سعوط میں ہے ،لہذا ایک کو دوسر سے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوسکتا۔

"ویک سے بیں لیکن اس پرلوگ اسے کی حدتک بھی بات ٹھیک ہا اور بیہ حفیہ بھی مانے ہیں لیکن اس پرلوگ اعتراض بیر کرتے ہیں کہ آنکھ سے حلق تک ایک سوراخ ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی دوائی وغیرہ ڈالی جائے تو اس کا اثر حلق میں پہنچتا ہے، لبذا اس سے روزہ ٹوٹنا چاہئے ، تو خوب سجھ لیں کہ آنکھ کے اندر جوسوراخ

<del>+0+0+0+0+0+0+0+</del>

ہے وہ اتنا خفیف ہے جو تھم میں مسامات کے ہے اور مسامات کے ذریعے اگر کوئی چیز جسم میں داخل ہوتو وہ مفسد صوم نہیں ہوتی ، ہاں جسم میں جو مخارق اصلیہ ہیں اور ان کا راستہ جو ن تک ہے جیسے ناک مخارق اصلیہ میں سے ہے تو ان میں ڈالنے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے۔

اس کا مقتضایہ ہوا کہ کان میں دواڈ النے سے روز ہنڈوٹنا چاہئے ، جب کہ ہمارے ہاں سب فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کہ کان میں دواڈ النے سے روز ہ ٹوٹنا چاہئے مشری اعضا ہے کہ کوگوں کا اتفاق ہے کہ کان سے حلق میں دواڈ النے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے کیکن اب تمام تشریح اعضاء کے لوگوں کا اتفاق ہے کہ کان سے حلق میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، البندا مدار چونکہ آ کھے کان کے ذریعے حلق تک چیز کے پہنچنے پر ہے اور وہ تحقیق غلط ثابت ہوگئی تو اس لئے اب بہت سے علمائے عصر کا رجحان یہی ہے کہ اس سے روز ہ نہ ٹوٹے گا، البندا گرکوئی احتیاط کرے تو بہتر ہے۔

"وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماءِ لايضره إن لم يَزْدَرِدُ ريقه، وما ذا بقي في فيه"

کہ اگر کسی نے کلی کی پھرمنہ میں جو پچھ پانی تھاوہ انڈیل دیا تو اب اگر اپنے تھوک یا تھوک کے ساتھ پانی کے ملے ہوئے اثر ات ہوں جو ہاتی رہ گئے ہوں وہ اگر حلق میں لے جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہو گا اور اس سے روزہ نہیں تو نتا ، ہمارا مسلک بھی یہی ہے کہ روزہ نہیں تو نتا۔

"ولا يسمضع العلك فإن إزدَرْدَ ريق العلك لا أقول: إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماءُ حلقه لا بأس لأنه لم يملك"

"عسلک" نہیں چبانا چاہئے،"عسلک" کے معنی ہیں گوند،اور یے عورتیں زنچگی وغیرہ کے عالم میں زیادہ استعمال کرتی ہیں تو اس کوئییں چبانا چاہئے اورا گرعلک کالعاب نگل نیا تو "لا اقلول انہ یفطو" میں نہیں کہتا کہاس کاروزہ ٹوٹ جائے گا"ولکن ینھی عنه" کیکن اس سے روکا جائے گا کہ یہ بری بات ہے ٹییں کرنا جاہئے۔

حفیہ کا مسلک میہ ہے کہ اگر علک کے اثرات رین سے اندر آگئے اور پھر رین کو آ دمی نگل لے تو روزہ
ٹوٹ جائے گا، ہاں اگر علک کو منہ سے نکال کر پھینک دیا اور کلی وغیرہ کر کے منہ صاف کر دیا ، اس کے ہا وجود باقی
اثر ات رہ گئے جوتھوک کے ساتھ اندر چلے گئے تو وہ جائز ہے ، اس سے نسوار کا حکم معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں
نسوار کا استعال جائز نہیں اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ، کیونکہ اس کے جو اثر ات میں وہ ریق میں شامل ہو
جاتے ہیں اور ریت اندر جاتا ہے ، لہٰذانسوار سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے۔

#### ( ۲۹) باب : إذا جامع فى رمضان، كونى فخص دمغان مين براع كرك

"ويدكر عن أبى هريرة رفعه: ((من أفطر يوماً من رمضان من غير علة ولامرض لم يقتضه صيام المدهر وإن صامه)). وبه قال ابن مسعود. وقال سعيد بن المسيب، والشعبى، وسعيد بن جبير، وإبراهيم، وقتادة، وحمّاد: يقضى يوماً مكانه".

بیصدیث یہاں پر بیہ بیان کرنے کے لئے لائے ہیں کہ جماع کی صورت میں کفارہ آئے گالیکن قضا نہیں ہوگی کیونکہ ساری عمر بھی اگر قضاروز ہے رکھتار ہے تو تلانی نہیں ہوگی ،''**و بسہ قال ابن مسعود''** اور یہی بات ابن مسعود ﷺ نے بھی کہی ہے کہ ساری عمر بھی روز ہے رکھتار ہے تو بھی قضاا دانہیں ہوتی ۔

"وقال سعید بن المسیب والشعبی وابن جبیر و إبراهیم و قتادة و حمّاد ایقضی یوما محکانه" ان حفرات نے بیشک ریکها ہے کہا کے دن کی قضا کر لے، اور بیام بخاری رحمہ اللہ نے اختلاف کے طور پر ذکر کر دیا ہے، ورندان کا اپنا مسلک ہی ہے کہ قضانہیں ہوگی۔

رمضان کے دن میں اگر کوئی جماع کرے تو بالا جماع اس پر کفارہ ہوگا۔اعرابی کامشہور واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے روایت کیا ہے، جماع کے ذریعے روزہ تو ٹرنے پر کفارے کے وجوب پر تمام فقہاء کا اجماع ہے،اوراگر کسی اور ذریعہ سے روزہ تو ڑالیتن کھانی کرروزہ تو ڑا تو اس پر کفارے کے وجوب میں اختلاف ہے۔

امام ابوحنیفہ اورامام مالک کے نزدیک اس صورت میں بھی کفارہ واجب ہے اور قضاء بھی واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن ضبل رحمہ اللہ کے نز ویک الیمی صورت میں صرف قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں ۔

امام شافعی رحمه الله اورامام احدرحمه الله فرماتے ہیں که کفار ہ خلاف قیاس مشروع ہوا ہے، للہذا اپنے مورد پر مخصر رہے گااورمور دوہی اعرابی کا واقعہ ہے جس میں ہے کہ اس کا روز ہ جماع سے ٹو ٹاتھا، للہذا کفارہ اورصور توں کی طرف متجاوز نہ ہوگا۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ تنقیح المناط کے لحاظ ہے کفارہ کا تکم جماع کی خصوصیت کی وجہ سے نہیں بلکہ روزہ کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہے اور روزہ کا ٹوٹ جانا جس طرح جماع میں ہے اس طرح اکل وشرب میں بھی ہے، لہذا بطور تنقیح المناط کے یا بطور دلالۃ انص کے نہ کہ بطور قیاس ،اس کا وہی تکم ہوگا جو جماع کا ہے۔

ا مام شافعی رحمہ اللہ کی بیہ بات تو ٹھیک ہے کہ غیر معقول الامرییں قیاس نبیں کر سکتے ،کیکن امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰہ کا کہنا ہیہ ہے کہ ہم قیاس نہیں کررہے ، بلکہ دلالۃ انتص اور تنقیح المناط پڑھل کر دہے ہیں اور اس کی تا سُد دارِ قطنی کی ایک حدیث ہے بھی ہوتی ہے، جس میں فرمایا "من افسطر بوما من دمضان من غیر موض و ارقطنی کی ایک حدیث ہے بھی ہوتی ہے، جس میں فرمایا "من افسطر بوما من دمضان من غیر موض و لا دخصہ لم یقض عنه صیام الدهو کله" تواس میں کفارے کے وجوب کو "من افسطو" کے ساتھ معلق کیا گیا، پھرافطار جا ہے جماع ہے ہویا اکل وشرب سے، ہرصورت میں کفارہ آئے گا۔ بیحدیث صاحب بداید نے بھی بار بارنقل کی ہے، بیدوارقطنی کی حدیث ہے جوسند کے اعتبار سے ذرامشکلم فیہ ہے لیکن بخاری کی بعض روایوں سے بھی اس کی تا تر ہموتی ہے۔ سامی

' یہ تو اختلاف ہے کہ ایک طرف حنفیہ اور مالکیہ ہیں اور دوسری طرف شافعیہ اور حنابلہ ،لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا اس باب میں کیا ند ہب ہے؟ آیا جماع کے علاوہ میں کفارہ واجب ہوگایا نہیں؟

ان کاند بسبی محصفے میں شراح کو بوا خلط واقع ہوا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے کلام میں بظاہر دیکھنے میں تعارض سانظر آتا ہے، او پر جو ''قسال آسو جعفو'' آیا ہے اس میں اور یہاں بوا تضاوسا لگتا ہے، اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ کا فد بہب طے کرنے میں شراح کو بواضلجان ہوا، کیکن تفصیلات میں جائے بغیر بہت او حیز بن کے بعد جو مجے بات ہے وہ ہے۔

#### امام بخاري رحمه اللدكا مسلك

امام بخاری رحمداللہ کا فدہب ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص کی بھی طرح روزہ تو ڑو دے تو قضا اس کے اوپر کہیں آئی بی نہیں اور روز دے کی قضا ہے بی نہیں، البتہ اگر جماع سے روزہ تو ڑا تو صرف گفارہ آ ہے گا، قضا نہیں ہوگی اوراگراکل وشرب سے روزہ تو ڑا تو نہ قضاء ہے اور نہ گفارہ ۔ خلاصہ ہی کہام بخاری رحمہ اللہ کے خزویک قضا کی صورت میں بھی نہیں اور قضاء کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے جس میں ہے کہ ''مین افسطنو ہو میا مین رمضان مو میں والا رخصة فم بقض عنه صبام حدیث سے جس میں ہے کہ ''مین افسطنو ہو میا مین رمضان مو میں والا رخصة فم بقض عنه صبام نہیں ہوگا، کوئک فضا ہو بی نہیں سکتی اور پی خطر تاک بات ہے، لوگ بچھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے چھٹی کردی کی نہیں بوگا، کوئک دقشا ہو بی نہیں باور کھارہ کی نہیں باور ہو روزہ کوئل داستہ ہے بی کہ اس کہ خواری کی درائل نہیں باور کھارہ کے بارے میں کفارہ نص سے خابت ہے اور بیروزہ کی تالی نہیں باور کھارہ کے بارے میں کفارہ نص سے خابت ہے اور بیروزہ کی تالی نہیں باور کھارہ کے بارے میں کفارہ نص ہو بابت ہے اور بیروزہ کی تالی نہیں باکہ تو اس کے اس کی قضا بھی نہیں ہو اس کی تعلی میں ہو اس کے اس کی قضا بھی نہیں ہو اور تعریر چو تکہ امر غیر معقول ہے، البذا وہ صرف مور دِنفس لینی جماع بر محصر رہے گی، اکل وشرب میں نہیں ہا ورتور پر چو تکہ امر غیر معقول ہے، البذا وہ صرف مور دِنفس لینی جماع بر محصر میں دونہ کی اکل وشرب میں درانہ معمل میں دونہ کی داکل و شرب میں دونہ کی میں دونہ کی دونہ کی میں دونہ کی میں دونہ کی دونہ کی دونہ کی میں دونہ کی دونہ ک

چونکہ کوئی نصن ہیں آئی اس لئے اس میں کفارہ بھی نہیں ، بیامام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

اب ذرااوپروالی بات ملاحظه فرمائیس که ''قبال أبو جعفو سالت أبا عبدالله ''ابوجعفر جوفر بری کشتر میں کہ تعظیم جوفر بری کے شاگر دہیں کہتے ہیں کہ میں نے امام سے بوچھا، ''اذا افطر یکفو'' کہ اگر کو کی شخص روزہ تو ڈردے کھالی کر تو کیاوہ حدیث تم تو کیاوہ جامع کی طوح کھارہ و ہے گا؟''قال: لا '' امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کنہیں دیے گا، کیاوہ حدیث تم نے نہیں دیکھی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قضا نہیں ہوتی اگر چہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے تو قضا ، تو اس وجہ ہے نہیں اور کفارہ اس وجہ سے نہیں اور کفارہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ تعزیر ہے اور اکل وشرب میں کفارہ پرکوئی نص وار دنہیں ہوئی۔

ان القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد، عبدالرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد، عن عبدالله بن الزبير أخبره: أنه سمع عائشة رضى الله عنها تقول: إن رجلاً أتى النبي في فقال: إنه احترق. قال: ((ما لك؟)) قال: أصبت أهلى في رمضان، فأتى النبي في بمكتل يدعى العرق، فقال: ((أين المحترق؟)) قال: أنا، قال: ((تصدّق بهذا)) . [انظر: ١٨٢٢]. ٣٣

ترجمہ: ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جل گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کد کیابات ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں اپنی ہوی کے پاس رمضان میں چلا گیا۔ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک تصیلا تھجور کا آیا جیسے عرق کہا جاتا ہے، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہاں ہے جلنے والا؟ اس شخص نے کہا میں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا اس کو خیرات کردے۔

(۳۰) باب: اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیه فلیکفر جب کوئی فض رمضان شی جماع کر اوراس کیاس کوئی چیز نه بو پهراس کیاس صدقد آئے وی کفاره وید به ۱۹۳۲ مسلمان با ابوالیمان : أخبرنا شعیب ، عن الزهری قال : أخبرنی حمید بن عبدالرحمٰن أن أبا هریرة شی قال : بینما نحن جلوس عند النبی شی اذ جاء ه رجل فقال : یارسول الله ، هلکت . قال : ((مالک ؟)) قال : وقعت علی امر أتی و أنا صائم . فقال سی ولی صحیح مسلم ، کتاب الصیام ، باب تغلیظ تحریم الجماع فی نهار رمضان علی الصائم ، ولم : ۱۸۷۲ وسند ایی مسند وسند ایی المدام ، باب کفارة من آتی اهله فی رمضان ، رقم : ۲۰۳۳ ، ومسند احمد ، باقی مسند الانصار ، باب باقی المسند السابق ، رقم : ۲۳۹۳ ، وسنن الدارمی ، کتاب الصوم ، باب فی الذی یقع علی امر آته فی شهر رمضان نهاراً ، رقم : ۲۵۵ ،

رسول الله ﷺ: ((هل تجد رقبة تعتقها؟)) قال: لا ، قال: (( فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟)) قال: لا قال: (( فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟)) قال: لا قال: لا قال: (فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟)) قال: لا قال: فسكت عند النبي ﷺ بعرق فيها تمر و العرق: الممكتل حقال: (( أين السائل؟)) فقال: أنا ، قال: (( خد هذا فتصدق به )) ، فقال: الرجل: على أفقر منى يا رسول الله ؟ فوائله مابين لايبيتها \_ يويد الحرتين \_أهل بيت اليور من أهل بيتى . فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ، ثم قال: ((اطعمه أهلك)) . أفقر من أهل بيتى . فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه ، ثم قال: ((اطعمه أهلك)) . [أنظر: ١٩٣٤ ، ١٩٣٩ ، ٢٨٢١ ، ٢٨٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢١ ، ٢٨٢١ )

ترجمہ: حضرت الوہریہ ہے۔ روایت ہے کہ ہم لوگ سرکاردوعالم ﷺ کے پاس بیٹے ہوئے ہے آپ ﷺ کے پاس ایک فیص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ من لوہ ہوگیا آپ ﷺ نے دریا دت کیا کہ کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ بیس نے اپنی یوی ہے روزہ کی حالت میں جماع کرلیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم دو مہینے متواتر تمہارے پاس کوئی غلام ہے جے تم آزاد کرسکو؟ اس نے کہانہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم دو مہینے متواتر روز روز کہ کا سکتے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ پھر آخضرت ﷺ نے فرمایا کہ کیاتم ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہانہیں۔ بی کریم ﷺ تے ہو؟ اس ایک تھیلا لایا گیا جس نے کہانہیں۔ بی کریم ﷺ تے فرمایا اسے جاتر ہوں ہو جھ سے میں جو بی کریم ﷺ نے فرمایا اسے جاتر نے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا بیں ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے کے جا اور خیرات کردے۔ اس شخص نے یو چھا کیا اس کودوں ہو جھ سے کہا بیں ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے کے جا اور خیرات کردے۔ اس شخص نے یو چھا کیا اس کودوں ہو جھ سے کہا جس نے دونوں بھر لیے میدانوں کے درمیان کوئی گور والا ایسانہیں جو میر سے گھر والوں سے زیادہ مختاج ہو، نبی کریم ﷺ نبس پڑے، بہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا جائے کے دانت کھل گئے ، پھر آپ ﷺ نے فرمایا جائے کے دانت کھل گئے ، پھر آپ ﷺ نے فرمایا جائے کے دانت کھل گئے ، پھر آپ ﷺ نے فرمایا جائے کے دانوں کو کھلا۔

(۳۱) باب المجامع فى رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ كيادمضان من قصدا جماع كرف والاات كمروالون كوكفاره كا كمانا كلاسكا ب جب كروه سب سن زياد ويخاج بو

974 ا حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الزهرى، عن حميد بن عبدالرحمٰن، عن أبي هريرة الله : جاء رجل إلى النبي الله فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، فقال: ((أتجد ما تحرر رقبة؟)) قال: لا، قال: ((أفتستطيع أن تصوم شهرين مسكينا؟))قال: لا، قال: ((أفتجد ماتطعم به ستين مسكينا؟))قال: لا. قال: فأتى النبي الله بعرق فيه تمر، وهوالزبيل، قال: ((أطعم هذا عنك)). قال: على أحوج

#### 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0

منا؟ ما بين لا بيتها أهل بيت أحوج منا. قال: (( فأطعمه أهلك)). [راجع : ٩٣٧ ].

یباں پرامام بخاری رحمہ اللہ نے بیترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ جب کفارہ دے رہا ہے تو کیا اپنے گھر والوں کو کفارے میں سے کھلاسکتا ہے جب کہ دہ محتاج ہوں۔

اس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کفارہ میں سے اپنے گھر والوں کو بھی کھلاسکتا ہے لیکن یہ ند ہب جمہور کانہیں ہے،اس واسطے کہ جس طرح زکو ہ شو ہر بیوی کونہیں دیے سکتا، بیوی شو ہر کونہیں دیے سکتا، بیٹا باپ کونہیں دیے سکتا، بیٹا باپ کونہیں دیے سکتا، اس لئے کہ وہ گویا اپنے ہی کو کھلا تا ہوا تو اس واسطے کفارہ بھی اپنی زوجہ یا اولا دکو نہیں دے سکتا۔

اب بیہ جوحضور ﷺ نے فرما یا کہ جا کرا پنے گھر والوں کو کھلا دوتو اس کامعنی بینہیں کہ اس سے تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ چونکہ انسان کے ذمہ پہلا فریضہ بیہ ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائے، باقی پچے تو کفارہ ادا کر ہے، تو اس وقت چونکہ تمہار ہے گھر میں کھانے کو پچھ ہے ہی نہیں، تو اس واسطے جا کر پہلے بچوں کو کھلا دواور پھر جب بھی استطاعت ہوتو بعد میں کفارہ ادا کر دینا۔

#### (٣٢) باب الحجامة والقيءِ للصَّائم

#### روزه دارکے مچھنے لگوانے اورقے کرنے کا بیان

۱۹۳۸ - حدثمنا معلى بن اسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: أن النبى الله احتجم و هو صدرم و احتجم و هو صائم . [راجع: ۱۸۳۵]

"و قال لى يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى، عن عمر بن

الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة ١٤٥ قله: إذا قاءَ فلا يقطر، إنما يتعرج ولا يولج".

اس ترجمة الباب میں پہلے جامت اور پھر نے کاؤکر کیا ہے کدان کاروزے کی حالت میں کیا تھم ہے؟ تو یکی بن صالح حضرت ابو ہر یہ ہوئے ہیں کہ "إذا فاء فلا يُفطر" اگر کسی کوقے آجائے تو اس کاروزہ نہیں ہوئے گا، چنانچہ جمہور بلکہ تقریباً سب کا فدہب یہی ہے۔

"ويُذكر عن أبي هويوة أنه يقطر و الأول أصح"

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے بیقول بھی مروی ہے کدروز ہ ٹوٹ جائے گا پہلا ند ہب زیادہ سیجے ہے کہروز ہ یں ٹو شا۔

"وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج"

کہ چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹنا، یباں تک نے کا مسلہ ہو گیا، آگے تجامت کی بات ہے۔

"كان ابن عمريحتجم وهو صالم"

حضرت عبدالله بن عمر علی روزه کی حالت میں حجامت کیا کرتے تھے، بیمسلامختلف فیہ ہے۔

ائمہ قال ندیعنی امام ابو صنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ، ان نتیوں حضرات کا مسلک بدہ کہ حجامت سے روز عجامت سے روز ونہیں ٹوشا، نہ تجامت کرنے والے کا اور نہ کرانے والے کا ،الا بد کہ خلطی سے حلق میں خون کا کوئی قطرہ چلا جائے تو حنفیہ کے نز دیک روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ، ،

ائرہ ثلاثہ کا استدلال اس مدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کے یہاں روایت کی ہے کہ ''آن المنبی کا احتجم وہو محرم واحتجم وہو صائم'' آپ نے حالت احرام میں تجامت کی اور حالت و میں تجامت کی اور حالت و میں تجامت فرمانی ، تو معلوم ہوا کہ اس سے روز ونہیں تو نے گا۔

نیزسنن تر ندی مین حضورا قدس الله کایدار شاد منقول ہے کہ "فلاث لا یقطون الصائم الحجامة والقی والاحتلام" توبیق کی عدیث بھی موجود ہے کہ اس سے دوز ونیس او فا۔

امام احدر حمد الله كاستدلال اس حديث سے به جوامام بخارى رحمد الله في يہال تعليقاً نقل فرمائى ميك «افعلو الحاجم والمحجم والمجم دونوں كاروزه نوث كيا-

جمہوری طرف سے اس حدیث کے فنلف جوابات دیے گئے ہیں ،سب سے بہتر جواب امام طحاوی رحمہ اللہ نے دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت نبی کریم ﷺ نے دو مخصوص آ دمیوں کے لئے بیدارشاد فرمایا تھا اوراس کا واقعہ بیہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپﷺ گذرر ہے تھے توایک آ دمی دوسرے کی جامت کررہا تھا، جامت

#### 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

بھی ہورہی ہاورساتھ ساتھ کی فیبت بھی ہورہی ہے تو آپ کے اس حاجم اور مجوم کے بارے میں فرمایا تھا کہ ''افسطس المحاجم و المحجوم" اور روزہ نوٹے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کا تو اب ان کونہ لما ، کیونکہ یہ لوگ روزہ کی حالت میں فیبت کررہے ہیں اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس پر روایت بھی پیش کی ہے کہ یہ لوگ فیبت کررہے تھے جن کے بارے میں آپ کے نے ''افطر الحاجم و المحجوم" فرمایا تھا۔

"وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم وهو صائم ، ثم تركه"

ابن عمر رضی الله عنبمانے بعد میں چھوڑ دیا تھا اور پھر رات کے وقت میں حجامت کیا کرتے تھے، ہوسکتا ہے کہآپ احتیاط پرعمل کرتے ہوں تا کہ جھگڑا ہی نہ رہے۔مطلب سے ہے کہ بعض لوگوں کا خیال بیتھا کہ اب تو حاجم اور مجوم کا روز ہ ٹوٹ جاتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ احتیاط بیہے کہ رات میں کریں۔

"واحتجم أبو موسى ليلا" ابوموى اشعرى الشين في رات كوتجامت كي " "ويذكر أن سعيد و زيد بن ارقم وأم سلمة احتجموا صياماً" ان حضرات سيم مقول ب كمانهول في حالت صوم مي تجامت كروائي -"وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى" حضرت عاكش رضى الدعنما كرما من تجامت بوتى تقى تو وه مين نبيس روكي تحين -

"و يُروئ عن الحسن عن غير واحد: مرفوعاً الفطر الحاجم و المحجوم، و قال لى عياش: حدثنا عبدالأعلى: حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي هج ؟ قال نعم ".

شروع میں انہوں نے پوچھا کہ یہ جوآپ کہدرہے ہیں کہ "افطر الحاجم والمحجوم" تویہ بی کریم بھے ہے روایت کرر ہا ہوں، "فسم کریم بھے ہے روایت کر کے کہدرہے ہیں؟ توانہوں نے کہا کہ ہاں! حضور بھے ہے روایت کر رہا ہوں، "فسم قال: الله اعلم" بعد میں اللہ اعلم کہدویا، اس کے منی یہ ہوئے کہ اس کے مرفوع ہونے میں تھوڑ اساتر دوہے، تواس وجہ سے بھی یہروایت قابل استدلال نہ ہوئی۔

"أفطر الحاجم والمحجوم" كالبخض لوگول نے ايك جواب بيديا ہے كه "أفسطر الحاجم والمحجوم" كالمحتى ہے دائيں ہے ہے المح والمسحجوم" كامحى ہے "كما دان مفطر"كما گران كوكم ورى لائ ہوگئ تو انديشہ كر پروه روزه توڑنے يرمجورنه ہوں۔

۹۳۹ . حدثنا أبو معمر : حدثنا عبدالوارث : حدثنا أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : احتجم النبي الله عنهما قال : احتجم النبي الله عنهما قال عنهما قال المعتبد النبي الله عنهما قال المعتبد النبي المعتبد النبي المعتبد ا

• ٩٣٠ المحدثيدا آدم بين أبي أياس: حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البنائي قال: سمعل السبائي قال: سميل أنس بن مالك عليه: اكتتبم تكرهون السحيجيامة للصائم ؟قال: لا ، آلا من أجل

الضعف. وزاد شبابة : حدثنا شعبة : على عهد النبي ﷺ .

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ہے ہے یہ بات پوچھتے ہوئے سنا کہ کیا آپ لوگ روزہ دار کے لئے مجھنے لگوانے کو مکروہ مجھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہنیں، مگر کمزوری کے سبب سے اس کو برا مجھتے تھے۔

#### (٣٣) باب الصوم في السفر والاقطار

سفرمیں روز ہ رکھنے اور افطار کرنے کا بیان

امام بخاری رحمہ اللہ نے آ گے تی ابواب سفر کے اندرروز ہ رکھنے کے بارے میں قائم فر مائے ہیں ،اس میں جمہور کا مسلک بیاہے کہ سفر میں روز ہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں جائز ہیں ،لیکن روز ہ رکھنا افضل ہے۔

امام ابو صنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ تنیوں کا مسلک یمی ہے اور امام احمد رحمہ اللہ سے دوروایتیں ہیں۔ وروایتیں ہیں۔

ایک روایت جوان کے ہال مفتی بداور معتد ہے وہ میہ ہے کہ سفر کے اندرافطار کرنا افضل ہے، اور ابن حزم کے نزوکیک سفر میں افطار کرنا واجب ہے۔ بید دنوں حضرات اس صدیث سے استدلال کرتے ہیں جوآگے آرہی ہے کہ ''لیس من البو الصیام فی السفو'' یعنی سفر کے اندرروزہ رکھنا کوئی ٹیکی نہیں ہے۔

جمہور کا استدلال قرآن کریم کی آیت ہے جس میں سفر کی حالت '' فیعِداً قمن أیام أَخَو'' کے بعد فرما یا کہ '' وَ أَن تَسَصُو مُوْا خَيْرٌ لَكُمْ'' تواس ہے بند جلا کہ سفر کے اندر بھی روزہ رکھنا افضل ہے، اورآ گے جو حدیثیں آرہی ہیں ان میں حضورا کرم ﷺ کا سفر میں روزہ رکھنا ثابت ہے اوراس وقت امام بخاری رحمہ اللہ یہاں جو حدیث لا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ سفر کے اندرروزہ کی حالت میں تھے، اگر روزہ ندر کھنا افضل یا واجب ہوتا تو آپ افطار فرماتے۔

"الیس من المو الصیام فی السفو" والی حدیث کے بارے میں خود آگے حدیث میں وضاحت آرہی ہے کہ آپ گئے نے یہ اس صورت میں ارشاد فرمایا تھا جب کہ ایک صاحب سفر کے اندرشد یدمشقت لاحق ہونے کی وجہ سے بالکل دم بلب ہو گئے تھے، چنانچہ آگے حدیث میں ہے کہ آپ گئے نے سفر کے اندرایک ہجوم و بکھا، اور اس میں لوگوں نے کسی خص کے اوپر سامیہ کیا ہوا تھا، آپ گئے نے یو چھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے سفر میں روز ہ رکھا تھا اور اب اس حالت تک بہنچ گئے ہیں ۔ اس وقت آپ گئے نے فرمایا کہ "لیس من البو الصیام فی السفو"۔

تواس سے معلوم ہوا کہ جب سفر کی حالت میں شدید مشقت کا اندیشہ ہوتو اس وقت روز ہ رکھنا افضل نہیں ہے کیکن عام حالات میں جب غیر معمولی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتو پھرروز ہ رکھنا ہی افضل ہے۔ <sup>89</sup> 8 سس سریرعاشیہ ۳ ملاحظہ فرمائیں۔ بيده طهنا ، ثم قال : ((إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم)).

ت ابعه جریس و ابو بکر بن عیاش ، عن الشیبانی ، عن ابن ابی اوفی ، قال : کنت مع النبی کل سفر .[انظر : ۱۹۵۵، ۱۹۵۷، ۱۹۵۸، ۵۲۹ ۱، ۵۲۹ ۱ ۲۹ ۵۲ ۲۳ م سفر میں روز ه رکھنا جا تز ہے

اس حدیث سے آگے امام بخاری رحمہ اللہ فی فی سفو "ہم ایک سفریں ، حضرت عبد اللہ بن اونی فی فرماتے ہیں ، حضرت عبد اللہ بن فی سفو "ہم ایک سفریں رسول اللہ فی کے ساتھ کے "فی سفو "ہم ایک سفریں رسول اللہ فی کے ساتھ کے "فی سفو "ہم ایک سفریں رسول اللہ فی کے ستو تیار کرو۔ "جدح ۔ یجد ئے ۔ جدحاً "یہویت کے لئے آتا ہے ، عام طور پر "جدح السویق " کے متی ہیں اس کو پانی ہیں امل کرستو کا شربت تیار کرنا، تو میر بے لئے ستو تیار کرو، تو انہوں نے کہا" ہا دسول اللہ المشمس " کہ یارسول اللہ المشمس " کہ یارسول اللہ المشمس " کی گروی فرمایا کہ "انسول فاجدے لی " ونہوں نے پھر کہا کہ "با وانہوں اللہ المشمس " پھر آپ بی نے تیمری مرتبہ فرمایا کہ "انسول فاجدے لی " و شجدے له " تو انہوں نے حضور بی کے کئے ستو تیار کیا، "فشر ب " تو آپ بی نے وہ پی کرروز وافظار فرمایا، "فیم دملسی ہیسدہ میں انہوں کے کئے ستو تیار کیا، "فشر ب " تو آپ بی نے وہ پی کرروز وافظار فرمایا، "فیم المسل اقعد افعل المسائم " کہ جب رات کوتم دیکھوکہ مشرق کی طرف کرتے ہوئے فرمایا"اذا راہتم اللیل اقبل من ھھنا فقد افعل المسائم " کہ جب رات کوتم دیکھوکہ مشرق کی طرف کرتے ہوئے فرمایا"اذا راہتم اللیل اقبل من ھھنا فقد افعل المسائم " کہ جب رات کوتم دیکھوکہ مشرق کی طرف سے آر ہی ہے تو بس روز وافظار کا وقت ہوجا تا ہے۔

صورت حال يقى كد جس وقت آب على ناصاحب من ما يا تعاكم از كرستو تياركرو،اس وقت اگرچه سورج غروب بو چكا تقاليكن روشى الجى باتى تقى ،اس لئے وہ صاحب بمجھ رہے تھے كدا بھى روزه افطار كرنے كا وقت منبيل بوالو انہوں ئے كہا كه "المستسسس" لين اس روشى كى طرف اشاره كرك كہا كدا بھى وهوپ باتى ہے، كيكن حقيقت يلى چونكه سورج غروب بو چكا تھا اگر چها جالاتھا، انہوں نے سمجھا كه جينك روشى ہے، دات كا اطلاق نبيل بوگا، اور قرآن كريم يلى "أيس فيوا المستباع إلى المكيل" آيا ہے، چنا نچآ كائى واقع كى دوسرى روايت يلى حضرت اور قرآن كريم يلى "أيس فيوا المستباع ، باب بيان وقت انقضاء العوم و عووج النهاد ، دقم : ١٨٣٢، وسن أبى داؤد، كتاب العدوم ، بياب وقت فيطر العسائم ، رقم : ٢٠٠٥، ومسند احمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث عبدالله بن ابى أو في ، رقم : ١٨٥٩٨ ، ١٨٥٩، ومسند احمد ، أول مسند الكوفيين ، باب حديث

عبدالله بن ابی اوفی کا یہ قول مروی ہے کہ "ان عسلیک نہادا" جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد بعد ک کے بعد بھی روشنی کی وجہ سے دن سمجھ رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وفت ہوگیا ہے، اسی لئے یہ بھی فرمایا کہ جب مشرق کی طرف سے دیکھو کہ رات آ رہی ہے تو چاہے مغرب کی طرف ابھی روشنی ہو، اس لئے کہ سورج غروب ہونے کے بعد پچھ دریتک مغرب کی طرف روشنی رہتی ہے تو وہ روشنی اگر چہ ہو پھر بھی افطار کا وفت ہوجا تا ہے۔

اس حدیث سے بیات معلوم ہوئی کہ آپ ہے سفر میں روز ہ سے تھے اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے روز ہ کھولا ، تو معلوم ہوا کہ سفر میں روز ہ رکھنا جائز ہے ،خلاف واولی پانا جائز نہیں۔

۱۹۳۲ - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن هشام قال : حدثنى أبى ، عن عائشة : ان حمزة بن عمر الأسلمى قال : يارسول الله الى أسرد الصوم . [أنظر : ۱۹۳۳] "يارسول الله انى أسرك الصوم".

اے اللہ کے رسول! میں متواتر روز سے رکھتا ہوں۔

1900 - حدثنا عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها زوح النبي الله ان حمزة بن عمر الأسلمي قال للنبي السوم في السفر ؟ وكان كثير الصيام ، فقال: ((ان شئت فصم ، وان شئت فافطر)).

[راجع: ١٩٣٢]

ترجمہ: حضرت حمزہ بن عمر واسلمی رضی اللہ تعالی عند نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ میں سفر میں روز ہے۔ رکھ لے اور اگر روز ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تو چاہے تو روز ہ رکھ لے اور اگر چاہے تو اور اگر کے اور اگر چاہے تو اور اگر کے اور اگر جائے افظار کر لے۔

### (٣٣) باب : إذا صام أيّاماً من رمضان فم سافر

رمضان کے چندوزے رکھ کرسفر کرنے کا بیان

٩٣٣ الحدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله الله عن عبيد الله الله الله عن عبيد الله الله عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله على خرج إلى مكة في رمضان قصام حتى بلغ الكديد أفطر قافطر الناس.

قبال أبو عبيداللُّه : والكديد ماءً بين عسفان وقُديدٍ. [ أنظر : ١٩٣٨ ، ٢٩٥٣م،

۵۷۶۳، ۲۷۲۳، ۵۷۶۳، ۸۷۶۳، ۲۷۴<u>۳]. کي</u>

اس حدیث میں بیہ کدرسول اللہ ﷺ رمضان میں مکہ مرمہ کے لئے روانہ ہوئے اور بظاہریہ فتح مکہ کا سفر ہے، کیونکہ فتح مکہ کا سفر رمضان میں ہوا تھا، تو آپ ﷺ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ کدید کے مقام پر پہنچ کر روزہ افطار فرمایا اور پھر دوسر بے لوگوں نے بھی افطار کیا۔ محدید بفتح الکاف وکسر الدال ہے۔

اس سے امام بخاری رحمداللہ اس بات پر استدلال کررہے ہیں کداگر کوئی شخص رمضان کی ابتدا ہیں مسافر ہونے کے باوجودروز برکھتا رہا ہوتب بھی اس کے لئے جائز ہے کہ سفر کی حالت میں جب چاہروزہ رکھنا چھوڑ دے۔ یہ باب اس لئے قائم کیا کہ حضرت علی بھی سے ایک روایت مروی ہے کہ "من استھل علیه رمضان فی المحضو تنم سافر بعد ذلک فلیس له أن یفطر" کداگر کسی نے رمضان کا چاندنظرا نے بعد سفر شروع کیا تو اب اس کوافظار کرنے کاحق نہیں ہے بلکہ روزہ ہی رکھے گا۔ ۸س

توامام بخاری رحمہ اللہ اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ بیصدیث ضعیف ہے، قابل عمل نہیں اور اس باب کی حدیث بتاری ہے کہ اگر چہرمضان حالت حضر میں شروع ہوا تھا اور آپ نے شروع میں روز بے رکھے تھے اس کے باو جود آپ کے یہ یہ پہنچ کر افطار کیا تو معلوم ہوا کہ اثنائے رمضان میں بھی سفر ہوتو روزہ افطار کرنا جائز ہے۔

#### (۳۵) باب

900 المحدث عبد الله بن يوسف: حدثنا يحيى بن حمزة ، عن عبد الرحمٰن بن يوسف بن جابر: أن إسماعيل بن عبيد الله : حدثه عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء فال عرجنا مع رسول الله في في بعض أسفاره في يوم حارحتي يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحروما فينا صائم إلا ما كان من النبي في وابن دواحة . ٢٩ ، ٥٠

حضرت الوالدرواء على قرمات بين كريم في كريم في كريم في كريم في المسافر في عبر ، وقم: ١٨٤٥، عبر المسافر في غير ، وقم: ١٨٤٥، وسنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر ومضان للمسافر في غير ، وقم: ١٨٤٥، وسنن أبي داؤه ، وسنن النسائي ، كتاب الصيام ، باب الرحصة للمسافر أن يصوم بعضاً ويقطر بعضاً ، وقم: ٣٢٢، وسنن أبي داؤه ، كتاب الصوم ، باب الصوم في السفر ، وقم: ٣٠٥١ ، ٢٠٥٢ ، ومسند أحمد ، ومن مسند بني هاشم ، باب بداية عبد الله بن المعباس ، وقم: ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ٣٠١١ ا . ٣٠١١ ، ٣٠١١ ا . ٣٠١١ ا . ٣٠١١ ، ٣٠١١ ، ١٥٠١١ ا . ٣٠١١ ، ١٥٠١١ ا . ٣٠١١ ا . ٣٠١١ ا . ٣٠١١ ا . ٣٠١١ ، ٣٠١١ ا . ٣٠١ ا . ٣٠١١ ا . ٣٠١ ا

٨٣ فتح الباري ، ج (٣/ ص) • ١٨٠ . ﴿ • ٢٥ لايوجد للحديث مكررات. ﴿ ﴿ وَاشْرِهُ فَا أَنْكُ فَيْ رَابَ إِ

تک کہ آ دی شدت حرکی وجہ ہے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا تھا، نبی کریم ﷺ اور عبداللہ بن رواحہ ﷺ کے علاوہ ہم میں ہے کوئی بھی روز ہ دانہیں تھا۔

بیسفرکون ساتھا؟اس کی تعیین مشکل ہے، لیکن اس میں تمام صحابہ کا افطار کرنا اور حضورا کرم ﷺ اور عبداللہ بن رواحہ ﷺ کا روز ہ رکھنا ثابت ہے، تو معلوم ہوا کہ سفر میں روز ہ رکھنا جائز ہے۔

#### (٣٦) باب قول النبي كل لمن ظلل عليه واشتد الحر:

((ليس من البر الصيام في السقر))

سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن على عن جابر بن عبدالله ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ فَالَ : كَانَ رَسُولَ اللَّهُ ﴿ فَيَ سِفُو فَرَأَى زَحَامًا وَ رَجَلًا قَدَ ظُلَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ : ((ماهذا ؟)) فقالوا : صائم فقال : ((ليس من البر الصوم في السفر)).

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ ہے۔ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایک سفر میں سخے آپ ﷺ نے لوگوں کا ایک جموم و یکھا، جس پرسایہ کیا گیا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہاروزہ دار ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔

(٣٤) باب: لم يعب اصحاب النبي في بعضهم بعضاً في الصوم و الإفطار بين بي ربي في الصوم و الإفطار بي ربي بين لكاتے تھے

۱۹۳۷ عن حميد الطّويل ، عن مسلمة ، عن مالك ، عن حميد الطّويل ، عن أنس بن مالك قال : كنا نسافر مع النبي الله فلم يعب الصالم على المفطر و لا المفطر على الصالم . اهـ المفطر على الصالم . المفطر على المفطر المفطر على المفطر المفطر

<sup>•</sup> ه وفي صبحيح مسلم ، كتباب الصيام ، باب التحيير في الصوم والفطر في السفر ، وقم : ١٨٩٢ ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب من احتار الصيام ، رقم : ١٨٥٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في الصوم في السفر ، وقم : ١٢٥٣ ، ومن الصوم في السفر ، وقم : ١٢٥٠ ، ومن مسئد القبائل ، باب من حديث أبي الدرداء ، وقم : ٢٠٢٠ ، ومن مسئد القبائل ، باب من حديث أبي المدرداء عويمر ، وقم : ٢٢٢٣٢ .

ا و و فى صبحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب جواز الصوم والقطر فى شهر رمضان للسسافر فى غير معصية الخ ، رقم : ١٨٨٣ ، وستبن أبى داؤد ، كتاب الصوم ، باب الصوم فى السفر ، رقم : ٢٠٥٣ ، وموطأ مالك ، كتاب الصيام ، باب ماجاء فى السفر ، وقم : ٢٠٥٣ ، وموطأ مالك ، كتاب الصيام ، باب ماجاء فى الصيام فى السفر ، رقم : ٥٤٨ .

لعنی سب روزه رکھتے تصفوندروز ور کھنے والوں پر کوئی ملامت کی جاتی تھی اور نہ افطار کرنے والوں بر۔

#### (٣٨) باب من أفطر في السّفر ليراه الناس

اس مخص کابیان جس نے سفر میں افطار کیا تا کہ لوگوں کو دکھائے

۹۳۸ الله عند المنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاؤس، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: خرج رسول الله من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يده ليراه الناس فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان.

وكان ابـن عبـاس يقول: قد صام رسول الله ﷺ وأفـطـر فمن شاءَ صام ومن شاءَ أفطر. [راجع: ٩٣٣].

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپﷺ نے روزہ رکھا یہاں تک کہ جب آپﷺ عسفان پنچے تو آپﷺ نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھ کی طرف اٹھایا تا کہ لوگوں کودکھا ویں پھر آپﷺ نے خودا فطار فرمایا، یہاں تک کہ آپ ﷺ مکہ ممرمہ تشریف لائے اور بدرمضان کی ہات تھی۔

یباں بھی آپ ﷺ نے سفر کی حالت میں روزہ رکھ لیا تھا اور پھرعسفان کے مقام پر پینچ کرون کے وقت میں افطار فرمایا۔

اس سے امام شافعیؓ وغیرہ نے استدلال کیا ہے کہ اگر حالت ِسفر میں کسی شخص نے روز ہ رکھ لیا ہوتو وہ، جب جا ہے اس روز ہے کوختم کر کے افطار کر سکتا ہے۔

حفیہ کے نزویک جب شروع کر دیا تواب افطار کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ بہت بخت مشقت کا اندیشہ نہ ہوا دریہاں حضور ﷺ نے جویانی منگا کرپیاا ورافطار فر مایا تو وہ یمی صورت تھی کے شدید مشقت کا اندیشہ تھا۔

سنن ابی داؤداورسنن ترندی وغیرہ کی روایتوں میں اس کی تصریح آئی ہے کہ ''بلیغ بسالساس اللہ اللہ ہے۔'' کہ لوگوں کو بہت مشقت بیش آگئی تھی اور مشقت کا اندازہ اس بات ہے بھی لگا یا جا سکتا ہے کہ اس روایت میں صراحت ہے کہ آپ بھی نے عصر کے بعد پانی منگا کر ہیا، اب آ دمی جب صبح ہے عصر تک روزہ رکھ چکا ہوتو عصر کے بعد ووڑ صائی گھنٹے کی بات ہے تو اس میں افظار کرنا اسی وقت ممکن ہے جب بہت ہی مشقت کی صالت ہوگئی ہو، تو اس واسطے حنفیہ نے اس کو مشقت شدیدہ پر محمول کیا ہے اور حنفیہ کی دلیل وہی ہے کہ

"لا تبطلوا أعمالكم" كه جوممل تم في شروع كرديا ال كوباطل ندكرو- ع

(٣٩) باب: ﴿ وَعَلَى الَّذِينِ يُطِيْقُو نَهُ فِلْ يَهُ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ [البقرة: ١٨٣]

ان لوگوں پر جوطانت رکھتے ہیں فدیہ ہے

قبال ابن عبدروسلمة بن الأكوع: نسختها: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ﴾ إلى قوله ﴿ عَلَى مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلُّكُمْ تَشْكُرُونْ ﴾

وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش: حدثنا عمرو بن مرة: حدثنا ابن أبي ليلي: حدثنا اصحاب محمد ﷺ: نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: ﴿ وأَنْ تَصُوْ مُوا خَيرٌ لَكُمْ ﴾ فأمروا بالصوم.

٩٣٩ ١ ـ حدثنا [عياش]: حدثنا عبدالأعلى : حدثنا عبيد الله ، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما:قرأ ﴿ فِلْيَةٌ طَعَامُ مِسْأَكِينَ ﴾ قال:هي منسوخة . [أنظر: ٢٥٠٢] ٣٣.

ترجمہ: ہم سے اصحاب محمد ﷺ نے بیان کیا کہ رمضان کا تھم نازل ہوا تو ان پر دشوارگز را۔ چٹانچہ جو لوگ ہر روزایک مسکین کو کھاٹا کھلا سکتے تھے اور روزہ کی طاقت رکھتے تھے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا اور انہیں اس کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ پھر آیت ﴿ و أَنْ قَسِصُو مُوا خَیْسٌ لُلْحُمْ ﴾ نے اس کومنسوخ کردیا اور ان لوگوں کو روزے کا تھم دیا گیا۔

رور حام م ویا این امام بخاری رحمداللد نے وہ تول اختیار میں مختلف اتوال ہیں جونورالانواروغیرہ میں مذکور ہے۔

یہاں امام بخاری رحمداللد نے وہ تول اختیار قرما یا ہے جس میں کہا گیا ہے کہاں کے محتیٰ بیر سے کہ جن کو روز ہ رکھنے کی طاقت ہوان کے لئے بھی چا کر ہے کہ یجائے روز ہ رکھنے کے ایک مسکیین کے کھائے کا قدید دے رس ، لیخی ابتدائے اسلام میں بیختم تھا کہ رمضان کے روز وں میں اگرکو کی شخص روز ہ رکھنے کے بہائے قدید دیا میں ایک العلماء ومنهم مالک والشافعی وابو حنیقة الی ان الصوم افضل لمن قوی علیه ولمجمع بوقال کئیر منهم الفطر افضل عملا بالرخصة وهو قول الاوزاعی واحمد واسحاق ، وقال آخرون جور مخور بوقال کئیر منهم الفطر افضل عملا بالرخصة وهو قول الاوزاعی واحمد واسحاق ، وقال آخرون جور مخوری جوالحق وان کان الفطر آیسر علیه فهو افضل فی خوری جوری جوالحق وان کان الفطر آیسر علیه فهو افضل فی خوری جوری جوالحق واضر و به ، کان الفطر آیسر کمن یسهل علیه حینئیڈ ویشق علیه فضاؤہ بعد ذلک فالصوم فی حقہ افتدل وهو قول عصوبی جہالمویز واختارہ ابن المنذر ، والذی یترجع قول الجمهور ، ولکن قد یکون الفطر آفضل لمن اشتد علیه الصوم و تضرو به ، فتح الباری ، ج : ۲، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص : ۲ ، ص :

چاہ با وجود کداس کے روز ہ رکھنے کی طاقت ہے تو ایسا کرنا جائزتھا، بعد میں بیتھم آگیا کہ "فسیمن شہدت میں ہے جو ایسا کرنا جائزتھا، بعد میں بیتھم آگیا کہ "فسیمن شہدت میں ہے گئے منظم الشہد فی فلیت میں اس کے لئے فدرید کی اوائی کی روایت میں تا تر ہے۔ فدرید کی اوائی کی روایت میں تا تر ہے۔ ایس الحقیار کیا ہے اورای کی روایت میں تا تر ہے۔ ایس الحقیار کیا گئے ہیں کہ "حداثنا ابن ابن ابن لیلی: حداثنا اصحاب محمد ﷺ: نزل رمضان فیسی علیمہ فیکان من اطعہ کی دوج مسکنا ترک الصدی مدر بطبقه، ورخص لهد فیسیمنا ترک الحدد و مدر بطبقه، ورخص العد فیسیمنا ترک الحدد و مدر بطبقه ترک الحدد و ترک الحدد

فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك" الل كرفست اللهورا بالصوم في فلك " الله كرفست الله وركائل عنه المسلمة الله والله وا

دوسراتول سے کہ ''**یطیقو نہ''جو باب**افعال سے ہاس میں ہمزہ سلب کا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ جولوگ طاقت ندر کھتے ہوں ان پرفدیہ ہے، اس صورت میں بیآ بت محکم ہے منسوخ نہیں ہے، آج بھی اس کا حکم باقی ہے کہ شیخ فانی وغیرہ اگرروزہ رکھنے کے بجائے ایک آمدی کے طعام کافدیدادا کردیں تو جائز ہے۔

#### ( • ۴) باب: متى يُقضى قضاءُ رمضان؟

رمضان كروز كرب بور ك كئ جاكس

"مسى يسقىضى قىضاء ومسان" كەرمضان كەقضاء دوز كىب ركىج جائىل، الله عنها عدوز كىب ركىج جائىل، الله عنها دورهقى ان روايتول كى طرف اشارە كرنامقصود كې جن ميں حضرت على رشك اور حضرت عائشرورى بىل كەندان بىم دوى كې كەندان كەندان كەندان كەندان كەندان كەندان كەندان كەندان كىندان بىم جائز كەندان جائز كەندان بىل كەندان بىل تاور خىر جائز كەندىز بىل جائز كەندى كەندان بىل دور كەندىز كەندان بىل بىل بىل اور جىندى بىل كەندان كىندى كىندى كىندى كەندان كىندى كىن

وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَوَ ﴾ وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان ، وقال إبراهيم: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يتصومهما . ولم ير عليه اطعاما . ويذكر عن أبي هريرة مرسلا ، وعن ابن عباس: أنه يطعم . ولم يذكر الله تعالى الإطعام إنما قال: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ .

وقال ابن عباس: لا باس أن يفرق لقول الله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ حفرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهائ فرمايا كداس مين كوئى حرث نبيس كدروز مة مقرق كرك ركه جائيس "للقول الله تعالى ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أَخَوَ ﴾ "كيونكدالله خرالة في أيا هيك أوردنول مين تنتي يوري كرلو اوراس مين كوئى قيدنبيس لكائى كدنتا بعات بونے جائيس۔

#### "وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان".

حضرت سعید بن المسیب رہے۔ غرق وی ان کے کردووں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مناسب نہیں ہیں جب تک کدرمضان کوشر وی نہ کرے۔ مطلب ہے کہ اگر کمی شخص کے رمضان کے روز روز سے قضا کرے لیکن کے لئے ذی الحجہ کے شرو میں نفلی روز رکھنا جا بڑنہیں بلکداس کو چاہئے کہ وہ رمضان کے روز رون قضا کرے لیکن اس کا مطلب بینیں ہے کہ آئیا کرنا واجب ہے، بلکہ بیافضل کا بیان ہے، چنانچ مصنف ابن الی شیبہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں 'معن مسعید انب کا ان لا ہوی باسا ان یقضی رمضان فی العشر کما نقله العینی رحمه الله"اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس کو واجب نہیں جھتے تھے جیا کہ 'دلا باس "کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔ دمضان آخو یصو مہما ، ولم یو علیه اطعاما" .

ابراہیم تخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آگر کمی تخص نے قضار وزوں کے بارے میں کوتائی کی اور نہیں رکھے یہاں تک کہ ووسرار مضان آگیا تو "مصوم میں مسا" کہتے ہیں کہ دونوں روزے رکھے یعنی اس زمضان کے بھی اور گزشتہ رمضان کے بھی اور گزشتہ رمضان کے بھی اور گزشتہ مضان کے بھی درکھی میں معلمہ المعام اللہ میں ہوگا ،اس سے اللہ میں ہوگا ،اس سے اللہ میں ہوگا ،اس سے اللہ میں میں کہتے ہیں کہا گرا گلار مضان آگیا اور گذشتہ رمضان کے قضاء روز نے بیس رکھے تو بھر روز ہے بھی رکھنا ہوں گے اور ایک ایک فدریجی اوا کرنا ہوگا۔

ويـذكر عن أبـي هريرة مرسلا ، وعن ابن عباس: أنه يطعم. ولم يذكر الله تعالىٰ الأطعام إنما قال: ﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَكِهِ.

حضرت ابو ہررہ دی ہے مرسل اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنجما ہے مروی ہے کہ ایسا آ دمی تا خیر کرنے کی وجہ سے کھانا کھلائے لینی کفارہ اوا کرے ،لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس کی تر وید کرتے ہیں کہ "ولم یذکر الله الاطعام" اللہ علی نے قضاء روزوں کے بارے میں اطعام کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ بیفرمایا کہ (فَعِدَّةً مَّنْ أَیَّامٍ أُخَرَ ﴾ اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ صرف قضاء واجب ہے اطعام واجب نہیں۔

"بدیکو" کاصیغه استعال کر کے حضرت ابو بریره دی ہے اثری تضعیف کی طرف اشارہ کردیا، کیونکدوه "مسجاهد عن ابی هویوه" کے طریق سے مروی ہے، اور جاہد کا ساع حضرت ابو بریره دی ہے، اور داقطنی نے اس حدیث کو مرفوعا بھی روایت کیا ہے، لیکن خود اسے ضعیف قر اردیا ہے۔ البتہ علامہ بھنی نے مصنف عبد الرزاق کے حوالہ سے حضرت ابو بریرہ کا بی قول حضرت عطائه کی روایت سے بھی نقل کیا ہے اور ان کا ساع حضرت ابو بریرہ کا می قول حضرت ابن عباس سے بھی بہی قول دارقطنی وغیرہ میں موصولاً مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابن عباس سے بھی بہی قول دارقطنی وغیرہ میں موصولاً مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت ابن عباس سے بھی بہی قول دارقطنی وغیرہ میں موصولاً مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے اور حدان الحصد بین ہونس : حداننا زهیر عن یحیی، عن ابی سلمة قال:

• ١٩٥٠ - حدثنا احتمد بن يوسس: حدثنا زهير عن يحيى، عن ابي سلمه قال: سسمعنت عنائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. قال يجيى: الشغل من النبي ، أو بالنبي ﷺ . ٣٠ ق

امام بخاری رحمہ اللہ اس ترجمۃ البآب سے ان حفرات کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات سیح نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمارہی ہیں کہ حضورا کرم ﷺ کے زمانے میں میرے جوروزے قضاء ہو جایا کرتے تھے تو میں اسلام عبان میں رکھا کرتی تھی ، کے وفکہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں مشغول رہتی تھی ، اس لئے مجھے اور دنوں میں وقت نہیں مانا تھا تو میں شعبان میں قضاء کرتی تھی ، تو معلوم ہوا کہ تا خیر بھی جائز ہے اور تفریق بھی جائز ہے۔

#### (١٣) باب الحائض تترك الصوم والصلاة

حا ئضہ نما زاورروزہ چھوڑ دے

وقبال أبو البزنباد: ان السنين ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي ، فما يجد المسلمون بدأ من اتباعها ، من ذلك أن الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة .

ابوالزنا درحمداللہ نے کہا کہ شنتیں اور حق کے طریقے اکثر رائے اور عقل کے خلاف ہیں ، لیکن مسلمانوں کواس پر بیروی کیے بغیرکوئی چارہ کارنہیں ہے انہی امور میں سے ریبھی ہے کہ حاکصہ روز ہے کی قضا کرے اور نماز کی قضا نہ کرے۔

ا ۹۵ است دلشه ابن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد الله قال: قال النبي الله : (( أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فذلك من نقصان دينها )) [راجع: ٣٠٣]

ترجمہ ابوسعیدخدری ﷺ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ عورت جب حائصہ ہو جاتی ہے تو کیا وہ نماز اورروز ونہیں چپوڑ دیتی اور بہی اس کے دین کی کی ہے ہے۔

#### (۲۲) باب من مات وعليه صوم،

المحض كابيان جومرجائے اوراس پرروزے واجب بول "وقال الحسن ، إن صام عند ثلا لون رجلاً يوماً واحداً جاز".

و حسن بھری رحمہ اللہ نے فر مایا اگر تمیں آ دمی اس کی طرف سے ایک ہی دن روز ہ رکھ کیں تو کا فی ہے''۔

٣٥ وقى صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاً رمضان في شعبان ، رقم : ٩٣٣ ا ، وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في تأخير قضاً رمضان عن شعبان ، رقم : ٩٢٣ الصيام ، باب وضع الصيام عن الحائض ، رقم : ٢٢٨٠ وسنن أبي داؤد ، كتاب الصيام ، باب تأخير قضاً رمضان ، ٣٤٠ ، سنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في قضاً رمضان ، وقم : ٢٣٨٥ ، منا ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب ماجاء في قضاً رمضان ، وقم : ٢٣٨٥ ، وموطاً مالك ، كتاب الصيام ، باب جامع قضاً الصيام ، وقم : ٢٠٠٠ .

و سانگی در می دگر کسی فختی که دنواز میر در کرد. در در میرود کر کرد کرد.

یہ باب قائم کیا ہے کہ اگر کسی مخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ روز ہے ہوں تو کیا اس کا کوئی وارث یا کوئی بھی شخص اس کی طرف سے نیابۂ روزے رکھ سکتا ہے؟

ا مام بخاری رحمه الله جواز کے قائل ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ روز ہیں نیابت ہوسکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ذرمہ روز بے واجب تھے اور وہ رکھے بغیر مرگیا تو دوسر اشخص اس کی طرف سے رکھ سکتا ہے بلکہ یہال حضرت امام بھری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اگر ایم کی طرف ہے تیس آ دمی ایک دن میں روز ہ رکھ لیس تو بس پورے رمضان کے روز ہے ہوگئے ۔

90۲ است حدثنا متحمد بن خالد: حدثنا محمد بن موسى بن أعين: حدثنا أبى، عن عسمرو بين السحارث، عين عبيد الله بن أبى جعفر: أن محمد بن جعفر: حدثه عن عروة عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله الله الله قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)). هي "تابعه ابن وهب عن عمرو، و رواه يحيى بن أيوب عن ابن أبى جعفر".

ان حفرات کااستدلال اس مدیث ہے کہ "من میات و هیلیسه صیام صام عنیه و لیّه" اوراگل مدیث ہے جھی ان کااستدلال ہے۔

907 است حدثنا محمد بن عبدالرحيم: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا زائدة عن الأعمش؛ عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: جاءً رجل إلى النبى الله فقال: يها رسول الله، إن أمى ماتست وعليها صوم شهر، فأقضيه عنها؟قال: ((نعم)) ، ((قدين الله أحق أن يقضى)).

قال سليمان: فقال الحكم وسلمة: ونحن جميعاً جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قالا: سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد: حدثنا الأعمى، عن الحكم، ومسلم البيطيين وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي الله : إن أختى ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم عن سعيد، عن ابن عباس: قالت امرأة للنبي الله : ان أمى ماتت. وقال عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد، عن ابن عباس، قالت امرأة للنبي الله : ان أمى ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز: حدثنا عكرمة عن هيون من وفي محيح سلم، كتاب العبام، باب قضا العبام عن العبت، رقم: ٩٣٥ ا، وسنن ابي داؤد، كتاب العبوم، باب في من مات وعليه صيام، وقم: ١٣٢٨، وكتاب الإيمان والنذرر، باب ماجاء فيمن مات وعليه صيام مام عنه وليه، وقم: ١٣٨٨، ومسند أحمد، بافي مسند الإنصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ٢٣٢١٨.

ابن عباس: قالت امرأة للنبي ﷺ: ماتت أمي وعليها صوم خمسة عشر يوماً. ٥٦.

نيابةً روزه كأحكم

ایک خاتون نے عرض کیا کہ میری بہن کا انقال ہوگیا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے، دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ میری والدہ کا انقال ہوگیا ہے اور ان کے ذیبے روزے رکھوں؟ تو فرمایا کہ "صومی عنہا" تو روزہ رکھنے کی اجازت دی، بیصدیثیں بظاہراما م احمد بن طبل اور امام بخاری رحمہما اللہ کے مسلک پرصرت معلوم ہوتی ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے نیابۂ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ہے جمہور کا مسلک

جمہور کا کہنا یہ ہے کہ جن میں حفیہ بھی داخل ہیں کہ عبا دات بد نیہ میں نیابت جاری نہیں ہوتی ،الہٰذاا یک کا دوسرے کی طرف ہے روز ہ رکھنا جا تر نہیں ۔

جمهور كااستدلال

ان کا استدال اس حدیث سے ہے جوامام نمائی رحمہ اللہ نے سنن کبری میں روایت کی ہے اور وہ بہ ہے کہ " لا یصلی آحید عن آحید و لا یصوم آحد عن آحد" ذکر ہ الزیلعی کیما فی فیض البداری . کہ ایک خص دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں البداری . کہ ایک خص دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا ، اور ایک خص دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا ، ای طرح تر ندی میں حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنمائی مرفوع حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنمانے نبی کریم بھی ہے روایت کیا ہے کہ "من مات و علیہ صوم شہر فلیطعم عند مکان سی یوم مسکین "کہ جس محض کے اوپر روز ہے ہوں اور اس کا انتقال ہوجائے تو اس کا ولی ایک روز ہے بدلے ایک مسکین کو کھا نا کھلائے یعنی فدیدا واکرے۔ ۵۸

٢ ﴿ وَقَى صَحِيحَ مَسَلَمَ ، كِتَابِ الصِيامَ ، بَابِ قَضَا الصَيامَ عَنِ الْمَيْتَ ، وقم : ١٩٣٧ ، وسنن العرمذي ، كتاب الصوم عن رسول اللّه ، بياب ماجاء في الصوم عن الميت ، وقم : ١٥٠، وسنن أبي داؤد ، كتاب الأيمان والنذور ، باب في قضاً النذر عن الميت ، وقم : ٢٨٤٧، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب من مات وعليه صيام من تذر ، وقم : ٢٨٤٨ ، وهم ٢٣٨ ا ، ١٩٩١ ، وهم ٢٢٢٠ ، ومن مستند بني هاشم ، باب بداية مسند عبدالله بن العباس ، وقم : ١٨٦٨ ا ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ ، ٢٢٢٩

عنه ٨٥ و حجة أصبحابنا الحنفية ومن تبعهم في هذا الباب ، في أن : من مات وعليه صيام لاصوم عنه أحد ، ولكنه أن أوصى به أطعم عنه وليه كل يوم مسكينا لصف صاع من بر أوصاعا من تيمر أوشعير ، مارواه النسائي ((عن ابن عباس : أن رسول الله غلطة قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه )) . وعن ابن عمر رضى الله عنهما، قال : قال رسول الله غلطة قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكين )). عمدة القارى ، ج: ٨٠ص : ١٥٣ ، وحاشية الله غلم على مراقى الفلاح ، ج : ١٠ ص: ١٥٣ ، مكتبة الهابي الحلبي ، مصر ، ١١٣ هـ، والمبسوط للسرحسي ، الطحطاوي على مراقى الفلاح ، ج : ١٠ ص: ١٥٣ ، وسنن الترمذي ، باب ماجاء من الكفارة ، وقم : ١٤٨ .

اس صدیث کوام مزیلعی فی نے حسن قرار دیا ہے ، کے معافی عمدة القادی ، اگر چد حضرت شاہ صاحب فی عمدة القادی ، اگر چد حضرت شاہ صاحب فی اس کے ضعف کور جے دی ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صوم میں نیابت جائز نہیں ، رہی وہ حدیثیں جن میں آپ ﷺ نے دوسرے کوروزہ رکھنے کی اجازت دی کہ ''صام عنه ولیّه'' یا ''صومی عنها'' ان کی تا ویل بعض حنفیہ فیر نیوں کی ہے کہ ''صام عنه ولیّه'' کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس کی طرف سے فدیدا داکر ہے، ''صام'' معنی میں فدیدا داکر نے کے سے کیکن بیتا ویل بہت بعید معلوم ہوتی ہے الفاظ حدیث میں فدیدکا کوئی ذکر نہیں بلکہ با قاعدہ طور پر روزے رکھنے کا محم ہے۔

میرے بزدیک سب سے بہتر توجیہ وہ ہے جو حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری میں فرمائی ہے ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ''صام عنه ولیہ'' کے معنی بینیں ہیں کہ اس کی طرف سے قضاء کرسکتا ہے بلکہ یہاں ایصال ثواب مراد ہے اور جہاں تک میت کے فرمہ سے وجوب ساقط ہونے کا تعلق ہے تو وہ اطعام سے ہوگا، کین ولی کوچا ہے کہ روزہ رکھ کرمیت کے لئے ایصال ثواب کرے اور روزہ رکھ کر ایصال ثواب کرنے میں کوئی مضا کفتہ نہیں اور یہاں بیرے دیثیں اس برحمول ہیں۔ ۹ھے

بعض حفرات نے رہی فرمایا کرابتدائے اسلام میں نیابت جاری ہونے کا تھم تھا بعد میں منسوخ ہوگیا "لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد" ہے۔

اس كى وليل بيب كم محل اوى من روايت بي كرحفرت عائشرضى الله تقالى عنها سي ان كى شاگر و عرف الله تقالى عنها سي ان كى شاگر و عرف الله يوكيا بيد الله يوكيا و العنفية بان معناه اطعم عنه وليه ؛ قلت : ومن أوله بذلك ، فله ما أعرجه المترمذى في "باب مناجاء في الكفارة" عن ابن عمر مرفوعا ، قال : قال من مات وعليه حيام شهر ، فليطم عنه مكان كل يوم مسيكنا ، أه ، الا أن العرصلى لم يحسنه ، وحسنه القرطبى ، كما نقله العينى ؛ قلت : والظاهر أن العديث ليس قابلا للتحسين ، لأن في استاده معمداً ، وهو ابن ابن ليلى ، كما صرح به الترمذى في "جامعه" ثم رأيت التصويح به طي "السسن الكبرئ" في موضعين ، وابن أبن ليلى ، الأول : عبدالرحمن بن أبن ليلى ، وهو لقة ا والتاني محمد بن "المساسن الكبرئ" في موضعين ، ويقال له أيضا : ابن أبن ليلى ، وهذا الذي احتلفوا فيه ، وقد حسن البخارى حديثه ، في "أبواب المنفر" ، كما عند التومذى ، وفي " تذكرة العفاظ " أنه من رواة الحسان ، قلت : وقد جربت منه التغيير في المعنون والأساتيد ، فهو ضعيف عندى ، كما ذهب اليه الجمهور . وبالجملة من حسن المدكور طن أن المعنون والأساتيد ، فهو ضعيف عندى ، كما ذهب اليه الجمهور . وبالجملة من حسن المدكور طن أن المعرود ، واذن تحسين القرطبي غيو مقبول عندى ، الا أن يكون عنده اسناده غير هذا الما الجواب عندى فلا أقول : أن المورد من الصوم هو الاطعام ، وانعاعبر بالصوم مشاكلة ، بل أقول : أنه أن ينبغي يصام عنه اللهة ، عندى فلا أقول : أن المورد من الصوم هو الاطعام ، وانعاعبر بالصوم مشاكلة ، بل أقول : أنه أن ينبغي يصام عنه اللهة ،

اس حدیث بین امام بخاری رحمہ اللہ نے روایتوں کا اختلاف بیان کیا ہے کہ بعض روایتوں بیں یہ نہ کور ہے کہ اس مورت نے کہا کہ میری بہن کا انتقال ہوگیا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ ماں کا انتقال ہوگیا ہے، ای طرح بعض بین ایک مہینے کے روز وں کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں پندرہ دن کے روز وں کا ذکر ہے، ای طرح بعض بین بندرہ دن کے روز وں کا ذکر ہے، سندا روایتوں میں پندرہ دن کے روز وں کا ذکر ہے، سندا روایتی سب صحیح بیں اس لئے کہ عام طور سے روا قوحدیث واقعہ کے مرکزی مفہوم کو محفوظ رکھنے کا اہتما م کرتے ہیں اور جو جز وی تفصیلات ہوتی ہیں جن کے ساتھ کسی حکم شرعی کا تعلق برا وراست نہیں ہوتا تو ان کو اتنا محفوظ کرنے کا اجتما م نہیں کرتے ، اس واسط اس میں کسی رادی کو وہم بھی ہوجا تا ہے لیکن اس وہم کی وجہ ہواصل حدیث ہے اس کی صحت برکوئی اثر نہیں بڑتا۔

اصل بات میتی که اس عورت نے اپنی کسی رشته دار کے بارے میں بیہ بتایا که اس کے ذمه پکھے دوزے میں اور آیا اس کے خاص کے ذمه پکھے دوزے میں اور آیا اس کے لئے اس کی طرف سے دوزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اصل مسئلہ بیتھا اب وہ عورت جس کے اوپر دوزے سے وہ اس کی مال تھی یا بہن تھی اور دوزوں کی تعداد کیا تھی اس کا مرکزی مفہوم سے کوئی تعلق نہیں اور نداس سے کسی حکم شرعی میں کوئی فرق آتا ہے اس واسطے راویوں نے اس کو محفوظ نہیں رکھا۔

## (۳۳) باب: متى يحل فطر الصائم ؟

روزه وارك لئے كس وقت افطاركر تا ورست ب "و المطر أبو صعيد المحددى الله حين غاب قرص الشمس".

• لقال الطحاوى: ((حدثنا روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدى حدثنا عبيد بن حميد عن عبدالعزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبدالرحمن قلت لعالشة: ان أمي توفيت وعليها صيام رمضان ، أيصلح أن أقضى عنها ؟ فقالت : لا ، ولكن لصدقى عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك)) و هذا سند صحيح عمدة القارى ، ج : ٨، ص : ٨٠ ص : ١٥٥ ا ، و المحلى ، ج : ٤ ص : ٣.

روزہ دار کے لئے کس وفت افطار کرنا درست ہے ،تو ابوسعید خدر کی ﷺ نے افطار کیا جس وقت سورج کی نکیے ڈوب گئی۔ دونوں حدیثوں کی تفصیل پیچھے گذر چکی ہے۔

## (٣٣) باب: يفطر بما تيسر من الماء أو غيره

یانی وغیرہ جوآ سانی سے ل جائے اس سے افطار کرے

یہ باب قائم کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افطار کے لئے کوئی خاص چیز مخصوص نہیں اور اس سے اس حدیث کی طرف اشارہ کررہے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ '' من و جسد تسموا فلیفطو علیہ و من لا فلیفطو علی ماء، فان المعاء طہور'' جس کے پاس تھجور ہوتو تھجور سے افطار کرنا واجب ہے، ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بلکہ تھجور ہوتو تھجور سے افطار کرنا واجب ہے، ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بلکہ تھجور ہوتو تھجور سے افطار کرنا واجب ہے، ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، بلکہ تھجور ہوتو تھجور ہے افظار کرنے واور کوئی چیز ہوتو اس سے بھی افظار کرسکتا ہے۔ ال

سمعت عبدالله بن أبى أوفى شه قال: سرنا مع رسول الله شه وهو صائم فلما غربت الشمس قال: عبدالله بن أبى أوفى شه قال: سرنا مع رسول الله شه وهو صائم فلما غربت الشمس قال: ((أنزل فاجدح لنا)) قال: ((أنزل فاجدح لنا)) ، قال ((أنزل فاجدح لنا)) ، قال يارسول الله لوأمسيت ، قال: ((أنزل فاجدح لنا)) ، قال يارسول الله ان عليك نهارا ، قال: ((أنزل فاجدح لنا)) . فنزل فجدح . ثم قال: ((أذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم))، وأشار بأصبعه قبل المشرق . [راجع: ١٩٣١] الاسنن الترسذي ، كتاب العسوم عن رسول الله شيء ، باب ماجاء ما يستحب عليه الافطار، رقم: ١٩٣٠ ، ج :٣، ص : ٢١٥م منومسة قرطبة ، مصر .

آپﷺ نے فرمایا کہ جبتم دیکھوکہ رات اس طرف سے آگئ تو روزہ دار کے افطار کا وفت آگیا اور اپنی انگلیوں ہے مشرق (بورب) کی طرف اشارہ کیا۔

## (٣٥) باب تعجيل الافطار

انطار میں جلدی کرنے کابیان

٩٥٢ ا ـ حدثنا عبدالله بن يوسف : اخبرنا مالک ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد : ان رسول الله ﷺ قال :(( لايزال الناس بخير ماعجلو الفطر)).

ر رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ اوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔

## (٣١)باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمش

ا الركو كي مخص رمضان مين افطار كرك چرسورج طلوع موجات

909 ا ـ حدث عبدالله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن هشام ابن عروة عن في الله عنه عن الله عنه عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي الله عنهما ثم طلعت الشّمش. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء ؟ قال: بد من قضاء ؟ وقال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدرى أقضوا أم لا. ٣٢

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنهما فر ماتی بین که ہم نے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ایک مرتبه افطار کرلیا یوم غیم جب کہ وہ دن ابرآ لود تھا تو ہم میں سمجھے کہ دن ختم ہو کرسورج غروب ہو گیا ہے اس کی وجہ سے افطار کر لیا ''لم طلعت المشعب '' بعد میں سورج نکل آیا لیمنی معلوم ہوا کہ جس وقت ہم نے افطار کیا تھا اس وقت غروب نہیں ہوا تھا۔

ہشام بن عروہ نے بیواقعہ بیان کیاتوان کے شاگر دول نے ہشام سے کہا" فامروا بالقصاء؟" یعنی سوال کیا کہ جب انہوں نے طلوع شس سے پہلے روزہ افطار کرلیا تھاتو بعد میں ان کوقضاء کا تھم دیا گیا؟ قال" بقہ من قصاء" یعنی قضاء کرنے سے کوئی چارہ نہیں تھااس میں ہمزہ استفہام انگاری کا محذوف ہے لیمنی " اُبلہ من قضاء؟".

" وقال معمو" او پروالی روایت توابواسامه کتمی ، بهال معمرین راشد کتے بین که بین که بینام کو سنام کو سنا کہ وہ کتے تھے "لا ادری اقسط وا ام لا "که مجھے یا وہیں که انہوں نے قضا کی یانہیں کی ایعنی اس روایت میں تو رہے کہ انہوں نے اس بات پر جزم کیا کہ ضرور قضاء کی ہوگی ، لیکن دوسری مرتبہ میں انہوں نے روایت میں تو رہے کہ انہوں نے اس باب الفطر قبل غروب الشمس ، رقم: ۲۰۱۳، وسنن ابن ماجه ، کتاب الصیام ، باب ماجاء فیمن افطر ناسیا ، رقم: ۲۰۱۳، وسنن ابن ماجه ، کتاب الصیام ، باب ماجاء فیمن افطر ناسیا ، رقم: ۲۵۲۹، وسند ابن محر، رقم: ۲۵۲۹،

کرتے ہوئے یہ کہا کہ پیتنہیں قضا کی تھی یانہیں، گویاروایت میں نہیں ہے کہ قضاء کی تھی لیکن انہوں نے اپنے طور پرجزم کرتے ہوئے کہا تھا اس وقت کی قضا کی ہوگی اور یہی قیاس کا مقضی بھی ہے اور ائمہ اربعہ اس بات کے قائل ہیں اگر کوئی آ دمی غروب آفقاب ہے پہلے افطار کرلے تو اس کو قضاء کرنی ہی ہوگی۔ چنانچہ مصنف عبدالرزاق میں جفرت عمر ﷺ کا واقعہ نہ کورہ کہ انہوں نے افطار کیا، بعد میں سورج نظر آگیا تو انہوں نے فرمایا: "الم خطب یسپر نقصی یوماً"۔

چنانچامام بینی کے حضرت عمر اللہ کا واقعہ ذکر فر مایا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے افطار کر لیا تھا بعد میں پٹۃ جِلا کہ سورج باتی تھاتو آپ ﷺ نے قضاء کا حکم دیا۔ **ذکرہ العبنی**۔

میں حنفیہ کی ڈلیل ہے اس بار نے میں کہ اگر خطأ افطار کرلیا جائے تو اس میں قضاء واجب ہوتی ہے کیکن نسیا ناا فظار کرنے مین قضاء واجب نہیں ہوتی۔ ۳لے

## (٤٦٨) باب صوم الصّبيان

بجوں کے روز ورکھنے کا بیان

"وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك، وصبياننا صيام ا فضربه ".

اس باب میں بے بتا نا چاہتے ہیں کہ بچوں کا روز ہ رکھنا جا تزہے اوران سے رکھوا نا بھی چاہئے تا کہ ان
کوعا دت پڑے اوراس میں جعرت عمر بھٹ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک مخص نے
رمضان میں نشر کرلیا تھا، شراب فی لی تھی" نشسسوان" کے معنی ہیں" دسکران" تو حضرت عمر بھٹ نے اس سے
فرمایا تھا "ویلک، و صبیاننا صیام فصر به" تیرے اوپرافسوں ہمارے بچے روڑے سے ہیں اور تو نصر ف روزہ
تو ڈر ہائے بلکہ شراب بھی بی رہا ہے" فیصر به "پھر حضرت عمر بھٹ نے اس کی پٹائی کی ،حدلگائی تو اس سے پہ چلاکہ
صحاب کرام بھٹے کے زمانے میں بیج بھی روز ورکھ لیا کرتے تھے، اس سے ترجمہ تالب پراستدلال فرمایا۔

۹۲۰ - حداثنا مسدد: حداثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان ، عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبى في غداة عاشواراء الى قرى الأنصار: ((من أصبح مفطرا فليتم بقية يـومـه ، ومـن أصبح صالما فليصم )) قالت: فكنا نصومه بعد نُصَوِّم صبيا ننا ونجعل لهم اللعبة من العهن ، فاذا يكي أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عندا الافطار.

٣٢ دل المحديث على أن من المطر وهو أن الشمس قد غربت فاذا هى لم تغرب أمسك بقية يومد، وعليه القضاء ولا كفارة عليه ، و به قال ابن سيرين و سعيد بن جبير والأوزاعي والثورى ومالك واحمد والشافعي واسيحاق ، وأوجب أحمد الكفارة في المجموع ، ج : ٢ ، ص : ١ ٨ ، ص : ١ ٨ ، دار الفكر ، بيروت ، ٢ ١ ٣ ، دمن المبيعة على المبيعة الكبرى ، باب من أكل وهو يروى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب ، ج : ٣ ، ص : ٢ ١ ٢ ، وقم : ٢ ٠ ٨ .

عاشورہ کے دن آپ ﷺ نے انصار کی بستیوں میں اعلان فر مایا کہ جس نے افطار کی حالت میں ضبح کی ہوتو وہ اپنا باتی روزہ بورا کر لے اور جوشروع سے روزہ سے ہول تو وہ روزہ رکھیں۔ بظاہر بیصورت ہوئی تھی کہ اس دن رؤیت ہلال میں شک تھا کہ آیا ہلال نظر آیا کہ نہیں آیا بعد میں شہاوت ایسے وقت آگئی، جب کہ عاشورہ شروع ہو چکا تھا تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ جولوگ روزے سے ہوں تو وہ روزہ پورا کرلیں اور جوروزہ سے نہوں وہ اب روزہ کی نیت کرلیں بشرطیکہ صبح سے کچھ نہ کھایا ہو۔

یہاں پر جومقصود ہے وہ بیر کہ فر ماتے ہیں کہ ہم بعد میں عاشورہ کا روز ہ رکھالیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کوبھی روز ہ رکھوایا کرتے تھے۔

اس مدیث کی دوسری توجید یہ ہے کہ بیرویت بلال کا مسکنیس بلکہ فرضیت عاشوراء کی ابتداء کابیان ہے کہ اس سے پہلے عاشورہ کاروزہ فرض نہیں تھا جب عاشورہ کے روزے کی فرضیت کا تھم آیا تو وہ ایسے وقت آیا جب عاشوراء کا دن شروع ہو چکا تھا اس پر آپ گھٹے نے بیاعلان فرمایا کہ جنہوں نے پچھ کھایا ہو وہ کھانے سے پر ہیز کرکے دن پورا کریں اور جنہوں نے روزہ نہر کھا ہوا ورضیح سے پچھ کھایا بھی نہ ہوتو وہ اب روزے کی نیت کرلیں، کہتے ہیں کہ ہمانے بچوں سے روزہ رکھوایا کرتے تھے"و نجعل لھم اللعبة من العمن" اور بچوں کے لئے ایک کھلونا بنار کھا تھا کہ اگرکوئی بچکھانے کے لئے ضد کرتا اور روتا تو وہ کھلونا دے دیتے تھے کہ اس سے کھلتے رہو" حسی کھلون بنار کھا تھا کہ الرفطاد" یہاں تک کہ افظار کا وقت آ جاتا ، تو بچواس میں مشغول ہوکر کھانا بھول جاتے۔

### (۴۸) باب الوصال

متواتر روز بركف كابيان

"ومن قال: ليس في الليل صيام قال الله عز وجل: ﴿ ثُمُّ أَتُّمُو الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة: ٨٥] . ونهي النبي الله عنه لهم وابقاء عليهم وما يكره من التعمق".

جواس کے قائل ہیں کہ رات کو روزہ نہیں اس لئے کہ اللہ ﷺ نے فرمایا روزے رات تک پورے کر واور نبی کریم ﷺ نے لوگوں کومبر بانی اور ان پر شفقت کرتے ہوئے اس سے منع فرمایا اور عبادت میں شدت اختیار کرنے کی کراہت کی وجہ ہے۔

۱ ۹ ۱ و استحدثنا مسدد قال: حدثني يحيى ، عن شعبة قال : حدثني قتادة عن أنس الله عن النبي الله قال : (( لا تتوصيلوا )). قالوا : انك تواصل . قال: ((لست كاحد منكم ، اني أطعم وأسقى ، والى أبيت أطعم وأسقى )). [الظر : ٥٢٣١]

الله عن عبدالله بن يوسف: الحبرنا مالك، عن نافع، عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله عن الوصال ، قالوا: إنك تواصل: قال: ((إنى

#### لست مثلكم، إني أطعم وأسقى)). [ راجع: ٩٢٢ ]

-----

صوم وصال سے ہے کہ آوی ایک کے بعد دوسراروز ہ رکھتا چلا جائے اور رات کے وقت بھی روز ہے ہے۔ اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں۔

وصال کی ایک صورت میہ کے افظار کیا ہی نہیں اور پھر روز ہ شروع کر دیا اور اگلے دن مغرب تک جاری رہا۔ میدہ صورت ہے جوحضور ﷺ اختیار فرماتے تھے اور آپ ﷺ نے دوسروں کو اس سے منع فرمایا کہتم نہ کیا کرو، تمہارے اندراتی طافت نہیں اور فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں رات گذار تا ہوں اس حال میں کہ کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ چنانچہ بالا تفاق میدوصال مکروہ ہے۔

وصال کی دوسری صورت یہ ہے کہ افظار کے وقت سمری تک پچھنہ کھایا ، اور پھر سمری کھائی ، گویا ایک سمری ہے دوسری سمری سکری سے دوسری سکری سکری سکری سکری سکری سکری تک روزہ رکھا۔ اس دوسری صورت کی حفیہ کے بال اگر چہکوئی روایت نہیں لیکن حضرت علامہ انورشاہ صاحب شمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ این تیمیہ کے نزدیک بیمستحب ہے اورام م بخاری نے ہمائب الموصال المی المسحو میں اس کا جواز بیان کیا ہے۔ اور حدیث میں جواز نہ کور ہے ، اس لئے اس میں اتنی تشدیز بیں۔

تم لوگ وصال نہ کرواور اگرتم میں ہے کو کی مخص وصال کرنا جا ہے تو صرف سحری تک کرے، یہ دوسرے تم کے وصال کی بات ہور بی ہے، تو اس ہے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

9 ۲۳ اسحدالتا علىمان بن أبي شيبة ومحمد قالا: أخبرنا عبدة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: نهى رسول الله الله عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: الك تواصل ، قال: (( الى لست كهيئتكم ، الى يطمعنى ربى ويسقين )). قال أبو عبدالله لم يذكر عثمان: رحمة لهم.

ترجمه: حضور الله قصوم وصال سے لوگوں پر مہر یاتی کے سب سے متع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اللہ تو صوم وصال رکھتے ہیں ، آپ بھی ان کے سب سے متع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سے تو صوم وصال رکھتے ہیں ، آپ بھی نے فرمایا ہیں تبہاری طرح نہیں ہوں ، میرارب مجھے کھا تا اور پلاتا ہے۔

"لا وہی سندن آبی داوؤ ، کتاب الصوم ، باب فی الوصال ، رقم : ۲۰۱۳ ، ومسند احمد ، باقی مسند المکثرین ، باب مسند آبی سعید المحددی ، رقم : ۳۳۳ ، ام ۱۲۲۱ ، ۱۲۳۳ ، اس ۱۲۳۳ ، ومسند المحددی ، رقم : ۳۳۳ ، اس المعددی ، رقم : ۳۳۳ ، اس المعددی ، ومسند المحددی ، رقم : ۳۳۳ ، اس المعددی عن الوصال فی الصوم ، رقم : ۳۳۳ ،

## (٩٩) باب التنكيل لمن أكثر الوصال،

"رواه انس عن النبي ﷺ".

٩ ٢٥ ا ـ حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرني أبو سلمة بن عبىدالوحمل: أن أبا هريرة ١ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال في الصوم. فقال له رجلً من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله ، قال: ((وأيَّكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربِّي ويستقين)). فعلمًا أبوا أن ينتهواعن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال، فقال: ((لو تأخَّر. لزدتُكُم))، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. [أنظر: ٢١٩ إ ١ - ٢٨٥،

بعض صحابہ ﷺ نے جب آپ ﷺ کے منع کرنے کے باوجود وصال نہ چھوڑ اتو آپ ﷺ نے ان کو ذرا سبق دینے کے لئے لمبا وصال کیا لینی کئی دن گذر گئے افطار ہی نہیں فر مایا، پھرا تفاق سے بھے میں جا ندنظرآ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر چاندنظر نہ آتا تو میں اور لہ باوصال کرتا تا کہ تہیں پینہ چلنا کہ کیسے وصال کیا جاتا ہے، تو آپ ﷺ نے ان کوسیق دینے کے واسطے ایسا فر مایا۔

اوران صحابه کرام ﷺ نے حضور ﷺ کی ممانعت کا مطلب بظاہر یہ تمجما کہ آپ ﷺ شفقت کی وجہ سے منع فربار ہے ہیں ، ورنہ وصال افضل ہے ، اس لئے انہوں نے وصال جاری رکھا۔

٩ ٢ ٢ ا ـ حدلت يحيى : حدلنا عبدالرزاق ، عن معمر ، عن همام : أنه سمع أبا هريرة الله عن النبي الله قال: (( اياكم والوصال ))، - مرتين - قيل: انك تواصل ، قال: ((أني ابيت يطعمني ربي ويسقين ، فاكلفوا من العمل ماتطيقون )). [راجع: ٩٦٥]

"فاكلفوا من العمل ماتطيقون".

آپ ﷺ نے فرمایا میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے ،تم عمل میں اتی ہی مشقت اٹھا ؤجس قدرطا قت ہو۔

٢٥ وفي صبحيح مسلم ، كتاب الضهام ، ياب النهى عن الوصال في الصوم ، وقم : ١٨٣٦ ، ومسئد أحماد ، باقي مسئد السكتيريين ، باب مستدأبي هويوة ، وقيم: ٥٢٨٧، ٩٣١؛ ٢٨٠٤، ٢٨ اك، ١٨٢ك، ٣٣٣ك، ٥٣٥٣، ٩٨٠٠، ٩١٨، ٨٥٣٨، ٢٩٠١، ٢٤٦٠)، وموطأ مالك، كتاب الصيام، باب النهى عن الوصال في الصيام، وقع: ١٩٥١، وسنن الداومي، كتاب الصوم ، باب النهي عن الوصال في الصوم ، وقم : ٢٣٣ أ .

## ( 1 ۵) باب من أقسم على أحيه ليفطر في التطوع ، ولم ير عليه قضاءً إذا كان أو فق له

کوئی فخص اپنے بھائی کوٹل روز ہاتوڑنے کے لئے تتم دے اوراس پر قضا واجب نہیں ہے۔ جب کہ روز ہندر کھنا اس کے لئے بہتر ہو

اگرکوئی بھائی کی دوسر ہے بھائی پر شم کھائے کہ تہمیں شم دیتا ہوں کہ تم روز وافطار کرلو، اگر نقلی روز و ہوتو ایسا

آدمی اگر افطار کر لئے تو افطار کرنا جائز ہے اور اس پر قضا بھی واجب نہیں ہے، یہ ام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔

حفیہ کے نز دیک ایسی صورت میں قضاء واجب ہوگی اور قضاء واجب ہونے کی دلیل وہ حدیث جو
تر نہ می میں ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں روز سے سے تھیں، نقلی روز ور کھا ہوا تھا استے
میں کوئی اچھا سا کھانا آگیا، کھانا کھانے کو دل جا ہاتو انہوں نے کھا کر افطار کر دیا اور روز و تو ژ دیا، بعد میں سوچا
کہ بیتہ نہیں ہم نے صبح کیا یا غلط کیا، تو ڈتا جائز تھایا نہیں اور جب تو ژ دیا تو اس کی قضاء واجب ہے یانہیں؟

چنانچ حضور ﷺ بوچھے کا مشورہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ الشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پوچھنے کے لئے دوڑ کر حضور ﷺ کے پاس گئیں "و کا است ابنة البیه ان سے بائے ہوئی کر حضور ﷺ نے فرمایا کہ جبتم البیه ان بین بین مسئلہ پوچھ لیا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ جبتم ردزہ رکھ رہی تھیں تو کیا کئی روزہ تھا اللہ افضائیں تھی بلکہ نفلی روزہ تھا کہ دوسراروزہ تضاء کار کھواتو آپ نے تو آپ شے فرمایا کہ "فساقضیا ہو ما آھو مکانه" اس کے بدلے دوسراروزہ تضاء کار کھواتو آپ نے تفاء کرنے کا تھم دیا ، معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ بھی تو ڑ دیتو اس کے ذمہ اس کی قضاء واجب ہوا درویوں سے امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ استدلال فرمار ہے ہیں ان میں صرف اتنا ہے کہ تضاء کاذکر نہیں لیکن عدم ذکر سے عدم ذکر سے میں ان میں صرف اتنا ہے کہ تضاء کاذکر نہیں لیکن عدم ذکر سے عدم ذکر ہے عدم شکل لازم نہیں آتا ، مثلاً اگلی حدیث کا واقعہ ہے۔

#### سَلَمَان)). [أنظر: ١٣٩ ٢]٢٢

یہاں پر بیدواقعہ ذکر فر ہا ہے کہ حضورا کرم کے نے حضرت سلمان کے اور دھنرت ابوالدرواء کے درمیان مؤاخاۃ قائم فر مائی تھی ، حضرت سلمان فاری کے دیکھا کہ ابوالدرواء کے کہ ابلیہ ایسے میلے کیلے کر وں میں رہتی ہیں اورا لیی نہیں رہتی ہیں جیسے عام طور پر ایک ہوہر والی عورت رہتی ہے اور زیب وزینت کرتی ہے ، تو انہوں نے بوجھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی ابوالدرداء کے وزیا کے کسی کام سے رغبت ہی نہیں ، ون مجر روزہ رکھتے ہیں اور رات مجر نماز پڑھتے ہیں ، جب انہیں و نیا سے کوئی رغبت ہی نہیں تو میں کس کے لئے زیب وزینت کروں ۔ پھر جب حضرت ابوالدرواء کے آئے تو حضرت سلمان کے ان سے فر مایا کہ ایسانہیں کرنا جا ہے بیطر لقہ تھی کہ نہیں ہے اور وہ اس وقت بھی روزہ سے تھے ، حضرت سلمان کے انہیں قتم و سے کر کہا کہ روزہ افطار کرو، چنا نچہ انہوں نے روزہ افطار کرلیا ، بعد میں جب حضور سلمان کے بیات ذکر کی گئ تو آپ نے حضرت سلمان کے کہ قسمہ بی کی ۔

ہے شک اس دافعہ میں بیہ ذکر ہے کہ حضرت ابوالدر داء ﷺ نے روزہ تو ڑ دیالیکن قضا کیا یانہیں کیا؟اس میںاس کا ذکر نہیں ہےاورعدم ذکر سے بیالازم نہیں آتا کہ قضا بھی واجب نہیں۔

#### (۵۲) باب صوم شعبان

شعبان كروز كابيان

9 ۲۹ است حدثت عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالک ، عن أبي النضر ، عن أبي سلسمة، عن عن أبي النضر ، عن أبي سلسمة، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله الله يصوم حتى نقول : لا يفطر ويفطر حتى نقول : لا يصوم . وما رأيت النبي الله استكمل صيام شهر الا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان .[انظر: ١٩٤٠ م ٢٣٢٥]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ روزہ رکھتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب افطار ندکریں گے اورافطار کرتے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے اب روزہ نہیں رکھیں گے اور میں نے نہیں دیکھا کہ نی کریم ﷺ نے رمضان کے سواکسی مہینہ میں پورے روزے رکھے ہوں اور نہ شعبان کے مہینہ سے زیادہ کی مہینہ میں آپ ﷺ کوروزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔

• 4 و المحدل معاذب فضالة: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي علمة: أن عائشة رضى الله عنها حدثته قال: لم يكن النبي على يصوم شهرا أكثر من شعبان ، [فانه الله وفي سن العرمذي ، كتاب الزهد عن رسول الله ، باب منه ، رقم : ٢٣٣٧.

كان يصوم شعبان كله ] وكان يقول: ((خذو من العمل ما تطيقون ، فان الله لايمل حتى تسملوا)) وأحب الصلاة الى النبي الله الدووم عليه وان قلت ، وكان اذا صلى صلاة داوم عليها . [راجع: ٩١٩]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ حضورا کرم ﷺ عبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روز سے نہیں رکھتے تھے۔ آپ ﷺ شعبان کے پورے مہینہ میں روز سے رکھتے اور فرماتے تھے کہ اتنائی ممل اختیار کروجتے کی تم طاقت رکھتے ہو، اللہ ﷺ نہیں اکتا تا جب تک کہتم نہ اکتا جا اور سب سے محبوب نماز نبی کریم ﷺ کے نزدیک وہ تھی جس پر مذامت کر ہے۔ اگر چہ کم ہی ہواور جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر مذامت کرتے۔ میں روز ورکھتے تھے۔ "کلیا کہا یعنی اکثر حصہ میں روز ورکھتے تھے۔

## (۵۳) باب ما يذكر من صوم النبي ه وإفطاره

حضور الملك كروز باورافطار يمتعلق جوروايتي لدكورين

ا ٩٤ ا سحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبى بشر، عن سعيد أبن جبير، عن ابن عباس قال: ما صام النبى الله شهراً كاملاً قبط غير رمضان. ويصوم حتى يقول القائل: لا، والله إلا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم ٤٢

"ویصوم حسی یقول القائل" کامطلب بیہ کہ بعض اوقات آپروز ورکھنا شروع کرتے تو اس طرح روز ورکھنا شروع کرتے تو اس طرح روز ورکھتے جاتے کہ ہم سجھتے کہ آپ افطار نہیں کریں گے اور بعض اوقات افطار کرتے تو انتا لمبا افطار کرتے کہ ہم سجھتے کہ آپ انتا کم سوچتے کہ شاید آپ روز وہی نہیں رکھیں گے۔

انه مسمع أنسا شيئة ول : كان رسول الله شيئي يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ، ويسمع أنسا شيئة ول : كان رسول الله شيئية وكان لاتشاء تراه من الليل مصليا الارأيته ، ولا نائما الارأيته ، ولا نائما الارأيته . وقال سليمان ، عن حميد : أنه سأل أنسا في الصوم . [راجع : ١٣١]

"وكان لانشاء تراه من الليل مصليا الارايته ، ولا نائما الارايته".

اوررات من الركولى تمازيز عتابواد يكناچا بتاتود كير ليتااورسونى كالت من و يكناچا بتاتود كير ليتا و سالت انسا ١٩٧٣ الله حدثنى محمد: اخبرنا أبو خالد الأحمر: اخبرنا حميد قال: سألت أنسا عن صيام النبى على فقال: ماكنت أحب أن راه من الشهر صائما الارأيته، ولا مفطراً الارأيته. ولا مسست خزة ولا حريرة الارأيته. ولا مست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله على ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله على والجع: ١٣١١]

"ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله ﷺ ".

اورکوئی خزیاحر برریشمیں کپڑے بھی حضور ﷺ کی تقیلی سے زیادہ ترم و نازک نہیں دیکھااور نہ مشک اور عنر کی خوشبوسو تکھی جورسول اللہ ﷺ کی خوشبو سے پاکیز ہ اور بہتر ہو۔

## (۵۴) باب حق الضّيف في الصّوم

روزے میں مہمان کاحق اداکر نے کابیان

المحدث ا

## (٥٥) باب حق الجسم في الصّوم

روزے میں جسم کے حق کابیان

929 اسحدثنا ابن مقاتل: أخبونا عبدالله: أخبونا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: حدثني عبدالله بن عمرو العاص رضي الله عنهما: قال لي رسول الله ﷺ: ((يا عبدالله، الم أخبر أنك تصوم النهار

وتقوم الليل؟)) فقلت: بلى يا رسول الله ، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لجسدك عليك حقاً، وإن لزوجك عليك حقاً، وإن لزورك عليك حقاً، وإن بحسبك أن تبصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها ، فإذن ذلك صيام الدّهر كله))، فشددت فشدد على قلت: يا رسول الله ، إنى أجد قوة ، قال: ((فصم صيام نبى الله داؤد الله ، ولا تزد عليه)). قلت: وما كان صيام نبى الله داؤد الله يقول بعد ماكبر: عليات رخصة النبى الله عد ماكبر: عليات رخصة النبى الله عد ماكبر:

اس میں آپ نے بیفر مایا کہ ''ان لزود ک علیک حقا'' تمبارے ملنے جلنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے ترجمۃ الباب پر استدلال کیا ہے کہ روز ے میں مہمان کا بھی حق ہے کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو آپ کو جا ہے کہ نظی روزہ ندر کھیں تا کہ اس کو کھانے میں کوئی تکلیف وغیرہ نہ ہوا ور دوسری طرف مہمان کو بھی چاہئے کہ وہ روزہ ندر کھے کہ میز بان اس کے لئے کھانا وغیرہ تیار کر کے رکھے اور وہ حضرت روزے ہے آئیں میر بھی ٹھیک نہیں تو اسلام میں دونوں کاحق ایک دوسرے پر ہے۔

حضوراقدی ﷺ فے شروع میں ان کوفر مایاتھا کہ صرف تین دن روزہ رکھانو، انہوں نے کہایا رسول اللہ! مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، آخر میں آپﷺ نے فر مایا کہ پھرتو صوم داؤدی رکھانیا کرو۔

وہ یہ کہ ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو، عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنماای پرعمل کیا کرتے تھے، جب آخر میں بوڑھے ہوگئے تو فر مایا کرتے تھے کہ " بہالیت نبی قبدلت و حصة النبی ﷺ "کاش میں حضورا کرم ﷺ کی دی ہوئی رخصت پرعمل کرتا اوراس کوقبول کرلیتا یعنی کہ حضور ﷺ نے جوفر مایا تھا کہ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرواور میں صوم واؤدی رکھتا رہا، لیکن اب بوڑھا ہونے کے بعد اس میں بہت مشقت معلوم ہور ہی ہے اور معمول کو ترک کرنا اچھانہیں لگتا ، اگر چہترک کرنا جا کرتھا لیکن صحابہ کرام ﷺ کی معمول کو شروع کرتے تو اس کو ترک کرنا ان پر بہت شاق گذرتا تھا ، تو فرما رہے ہیں کہ اگر میں حضور اگرم ﷺ کی رخصت پرعمل کرتا تو مینے میں صرف تین دن روزہ رکھنے کا معمول ہوتا اور معمول باتی رکھنے میں کوئی مشقت نہ ہوتی ، اب یا تو معمول کوتو ژدوں اورا گرمعمول پرعمل کروں تو مشقت بہت معلوم ہوتی ہے۔

#### (۵۲) باب صوم الدهر

بميشه روزه ركفنے كابيان

٩٤٢ اساحدثنا أبواليمان: أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال: أخبرلي سعيد بن

ترجمہ: حفزت عبداللہ بن عمر ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ وہ کھومیرے متعلق معلوم ہوا کہ میں کہتا ہوں کہ بخدا جب تک میں زندہ رہوں گا دن کوروزہ رکھوں گا اور رات کو کھڑا رہوں گا، میں نے آپ ہے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فندا ہوں میں نے ایسا کیا ہے، آپ بھٹا نے فر مایا کہتوان کی طافت نہیں رکھتا اس لیح تو روزہ رکھا اور ہم مہینے میں تین دن روزے رکھا س لئے کہ ہر نیکی کا دس گنا اجر بھی ملتا ہے اور بیا مجروز وزے رکھا کے کہ ہر نیکی کا دس گنا اجر بھی ملتا ہے اور بیا مجروز وزے رکھنے کے ہرا ہر ہے۔

میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں ، آپ اللے نے فربایا ایک روزہ رکھ دودن افطار کر، میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ اللے نے فربایا ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن افطار کر، یہ داؤد النظام کا روزہ ہے اور یہ تمام روزوں سے افضل ہے ۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، نبی کریم لیکے نے فربایا سے افضل کوئی روزہ نہیں ۔

## صوم الدهركي تين صورتيس

الف: پورے سال اس طرح روز بے رکھنا کہ جس میں ایا منہیہ بھی داخل ہوں یہ بالا نقاق ناجائز ہے۔ ب ایام منہیہ کوچھوڑ کرسال کے باقی ایام میں روز بے رکھنا، میہ جمہور کے نز دیک جائز ہے لیکن خلاف اولی ہے۔ ج ایک دن روز ہ رکھنا اورا یک دن افطار کرنا لیعن صوم داؤد الطبیع جمہ بالا نقاق افضل اور مستحب ہے۔ ۸۲

## (۵۷) باب حق الأهل في الصوم

روزے میں بوی بچوں کاحق ہے

"رواه أبو حنيفة عن النبي ﷺ " .

۸٪ فتح الباری ، ج : ۳ ، ص: ۲۲۰.

ان آبا العباس الشاعر أخبره: أنه سمع عبدالله بن عمر و رضى الله عنهما يقول: بلغ أن آبا العباس الشاعر أخبره: أنه سمع عبدالله بن عمر و رضى الله عنهما يقول: بلغ النبى النبى السرد الصوم، وأصلى الليل، فاما أرسل الى واما لقيته فقال: ((ألم اخبر انك تصوم ولا تفطر وتصلى؟ فصم وأفطر وقم ونم، فأن لعينيك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا). قال: انى لأقوى لذلك، قال: ((فصم صيام داود النبية)). قال: وكيف ؟قال: ((كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر اذا لاقى)). قال: من لى بهذه يا نبى الله ؟قال عظاء: لاأدرى كيف ذكر صيام الابد؟ قال النبى الله : ((لاصام من صام الابد)) مرتين .[راجع: ١٣١]

"وكيف ؟قال: ((كان يصوم يوما ويقطر يوما ولا يفر اذا لاقي)). قال: من لى بهده يا نبى الله ؟ قال عطاء: لاأدرى كيف ذكر صيام الابد؟ قال النبى ﷺ: ((لاصام من صام الابد)) مرئين".

آپ ﷺ نے فرمایا ایک ون رکھتے اورایک دن افطار کرتے اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیچھے نہ ہٹتے۔
حضرت عبداللہ ﷺ فرمایا ایک ون رکھتے اورایک دن افطار کرتے اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو پیچھے نہ ہٹتے۔
لینی اگر میں حضرت واؤ وعلیہ السلام جسے روز ہے رکھوں تو اس بات کی ذر مدداری کون ایگا کہ میں بھی جنگ میں نہیں بھا گوں گا۔عطانے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ روز ہ رکھنے کا تذکرہ کس طرح کیا؟ لینی مجھے یا دنہیں کہ صیام الا بد
کا تذکرہ کس طرح اس قصے میں آیا ،لیکن حضورا کرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ جس نے ہمیشہ روز سے رکھا اس نے گویا
روز نے نہیں رکھے ۔ یعنی اگرایام منہ یہ میں بھی روز سے رکھتا رہا تو روز سے کا کوئی تو اب نہیں ہے۔

## (۵۸) باب صوم یوم وافطار یوم

ایک دن روزه رکفے اورایک دن افطار کرنے کا بیان

94۸ ا حداثنا محمد بن بشار: حداثنا غندر: حداثنا شعبة ، عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا، عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما عن النبي الله قال: ((صم من الشهر ثلاثة أيام)). قال: أطيق أكثر من ذلك ، فيما زال حتى قال: ((صم يوما وأصطريوماً))، فقال: (اقرأ القرآن في كل شهر))، قال: انى أطيق أكثر ، فما زال حتى قال: ((في ثلاث)). [راجع: ١١١١]

آپ ﷺ نے فرمایا کہ مہینے میں تین دن روزے رکھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ بیں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں ،ای طرح گفتگو ہوتی رہی پہاں تک کہ آپ ﷺ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھواورا یک دن افطار كرو ـ آپ ﷺ نے فرمایا كەقرآن برمهینه میں ایک بارختم كرو ـ

عبداللہ نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں ، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے فر مایا تین دن میں ایک بارقر آن ختم کرو۔

## (۵۹) باب صوم داؤد التَّلِيَّةُ

واؤو التلفية كروزون كابيان

العباس المكنى، وكان شاعراً، وكان لا يتهم في حديثه ، قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العباس المكنى، وكان شاعراً، وكان لا يتهم في حديثه ، قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العباس رضى الله عنهما قال: قال لى النبى ﷺ : ((إنك لتصوم اللهو، وتقوم الليل؟)) فقلت: نعم. قال: ((إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس. لا صام من صام المذهر، صوم ثلاثة أيّام صوم الذهر كله))، قلت: فإنى أطبق أكثر من ذلك. قال: (فصم صوم داؤد الله ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفرّ إذا لاقى)). [راجع: ١١٣١] حضوراكم ﷺ نكان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفرّ إذا لاقى)). [راجع: ١١٣١] مضوراكم ﷺ ني كوراكم الله الله ين بجب كى دمن ورد دوره وركة تصاورا يك دن افطاركر تي تصاور برقراروي الله الله ولا يفر إذا لاقى "جب كى دمن روزه وركها اورايك دن افطاركيا تو اس سان كي توت برقراروي ، سي تعلق غالبًا السطرح به كرجب ايك دن روزه وركها اورايك دن افطاركيا تو اس سان كي توت برقراروي ، بحر جب بهى دمن لى بهنده يا نبى الله " بي كهان اس خصلت برهل كرسكا بول يمني بين الى شجاعت اور عبدان كي الله " بين بين الى شجاعت اور الكان كهان سال كان كي نوبت آتى تو بها كن كي نوبت نبين آتى تقى ، تو حضرت عبدالله بن عمروض الله عنها في أم يا يك دون و و هنرت عبدالله بن عمروض الله عنها في أوبت أبين إلى المناكهان سال كي تواله الكان كهان سال كون جوضرت داؤو الكله كانها .

"الاصام من صام الله هو" جوساری عمر روزه رکھاس نے روزہ نہیں رکھا، یہاں پیفسیل ہے کہ صوم الد ہر کی ایک صورت بالا جماع حرام ہے اور دہ یہ ہے کہ ایام منہیہ کوبھی نہ چھوڑ ہے ان میں بھی روزہ رکھے، البتہ اگر ایام منہیہ چھوڑ کر باقی ونوں میں مسلسل روزے رکھے تو اس پر حضور اکرم ﷺ نے جھزت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا پر ایک فتم کی تکیر فر مائی ، اس کو حرام تو نہیں کہا ، لیکن ان کومنع فر مایا ، اس کی بناء پر اہل ظاہراس کو بھی ممنوع کہتے ہیں ، لیکن جمہور کے نزدیک ایسا کرنا جائز ہے ، بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ مستحب کہتے ہیں ۔

علامه بینی رحمه الله في "سنون الكجی" كوالے سے حضرت الوتميم ه جيمی الله كى حديث القل كى ب "من صام الدهو ضيفت عليه جهنم هكذا" نيز ابن ماجه سا الدهو ضيفت عليه جهنم هكذا" نيز ابن ماجه سا المحق تقم ، نيز حضرت عمر ، حضرت ابن حضرت نوح القيدة عيد الاضى اور عيد الفطر ك علاده سار سال دوز در كين تقر ، نيز حضرت عمر ، حضرت ابن

عمر، حضرت عائشہ حضرت طلحہ اور حضرت ابوا مامہ ﷺ ہے منقول ہے کہ وہ مسلسل روز بے رکھتے تھے۔ ۲۹

" الا صام من صام الابلا" یا تواس کے عنی یہ ہیں کدوہ شخص جوایا مہنیہ میں بھی روزہ نہیں چھوڑتا تو اس نے گویا روزہ رکھا ہیں بھی روزہ نہیں چھوڑتا تو اس نے گویا روزہ رکھا ہی نہیں لیعنی گناہ گار ہوااورا گراس کو دوسر ہے معنی پر محمول کیا جائے کہ ایا م منہیہ کے علاوہ دوسر سے دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دہ مسلسل روز سے رکھ رہا ہے تو مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے اب اس کی عادت بن گل ہے ، عادت بن جانے سے آدمی کے اوپر مشقت باتی نہیں رہتی تو گویا کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں ، کیونکہ یہ اس کی عادت ہا نیے بن گل ہے۔

"هجمت له العين" ايها كرو كي تو آكه ملدكر يكي يعنى نيندآ نے كي كى، "ونفهت له النفس" اور نفس من اور النفس" اور انفس تعك جائے كا "نففة" كرمعنى "توب" بين -

• ۹۸ است حدثنا اسحاق بن شاهين الواسطى : حدثنا خالد بن عبدالله ، عن خالد السحداء ، عن أبى قلابة قال : اخبرنى أبو المليح قال : دخلت مع أبيك على عبدالله ابن عسرو ، فحدثنا أن رسول الله ذكر له صومى ، فدخل على فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض ، وصارت الوسادة بينى وبينه . فقال : ((ام يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام ؟)) قال : قلت : يارسول الله ، قال : ((خمسا)) . قلت : يارسول الله ، قال : ((خسسا)) ، قلت : يارسول الله ، قال : ((تسعا)) ، قلت : يارسول الله ، قال (أحدى عشرة )). ثم قال النبى الله : ((لاصوم فوق صوم داؤد الله ، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما)) . [راجع : ١٣١]

ترجمہ ابو المعلیح نے ابوقلا برسے بیان کیا کہ میں تیرے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمروکے پاس ،
گیا تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ بھے ہے ہرے روزے کا تذکرہ ہوا، آپ بھی ہرے پاس تشریف
لائے ، میں نے آپ بھی کے لئے چڑے کا تکیہ جس میں مجبور کی چھال بھر کی ہوئی تھی بچھا دیا۔ آپ بھی زمین بین بین پر مہینے میں تین
پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ بھی کے درمیان حاکل تھا ، آپ بھی نے فرمایا کیا تمہیں ہر مہینے میں تین
روزے کا نی نہیں ہیں ؟ میں نے کہایا رسول اللہ یعنی لجاجت کے ساتھ آپ بھی ہے درخواست کی کہ پچھاور
رکھنے کی اجازت دیجیئے ، آپ بھی نے فرمایا پانچ روزے ہیں ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ بچھاور ، آپ بھی نے فرمایا نو ، میں نے عرض کیا
یارسول اللہ بچھادر ، آپ بھی نے فرمایا گیارہ ، بھر نی بھی نے فرمایا داؤد کے روز وں سے بڑھ کرکوئی روزہ نہیں
یارسول اللہ بچھادر ، آپ بھی نے فرمایا گیارہ ، بھر نی بھی نے فرمایا داؤد کے روز وں سے بڑھ کرکوئی روزہ نہیں
ایک دن روزہ رکھواور ایک دن افطار کرو۔

<sup>9]</sup> عُمدة القاري ، باب صوم الدهر ، رقم : ٧٤٧ ا ، ج : ٨ ، ص : ٢٩ ] .

#### (۲۰) باب صیام البیض ثلاث عشرة، و أربع عشرة، و خمس عشرة برمینی تیره، چوده اور یندره کوروز در کفتی کابیان

ا ۹/۸ اسحدانا أبو معمر: حدانا عبدالوارث: حدانا أبو النياح قال: حداني أبو عثمان ، عن أبي هريرة الله قال: أوصائي خليلي الله بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحي ، وأن أوتر قبل أن أنام .[راجع: ١٤٨١]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ مجھے میرے خلیل ﷺ نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے میں تین دن کے روز سے رکھنا ، چاشت کے دور کعتیں پڑھنا اور سونے سے پہلے وترکی وصیت فرمائی۔

## (١٢) باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم

اس مخض کا بیان جوکس کی ملاقات کوجائے اور وہاں اپناروز فعلی نہ توڑے

ا ۹۸۲ المحدالا محمد بن المثنى قال: حداثى خالد هو ابن الحارث: حداثنا حميد ، عن النس في : دخل النبى في على أمّ سليم ، فأتته بتمر و سمن قال: ((أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه فانّى صائم))، ثم قال إلى ناحية من البيت فصلّى غير السمكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها ، فقالت أمّ سليم : يا رسول الله ، إنّ لى خويصة ، قال: ((ما هي؟)) قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرةٍ ولادنيا إلا دعا لى به قال: ((اللهم ارزقه مالاً وولداً و بارك له)) فإنى لمن أكثر الأنصار مالاً. وحداثنى ابنتى أمينة أنه دفن لصلبى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة)). قال ابن أبى مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حداثنى حميد: سمع أنسا في عن النبى في . [أنظر: ١٣٣٣، ١٣٣٢، ٢٠٣٨، ١٣٣٢،

## خدمت ودعا کی برکت

حضرت الس على ميرى والده كياس محضورا قدس المسلم وهي الله عني الله عني ميرى والده كياس محمد و حمرة ، وي صحيح مسلم ، كتاب المساجد وموضع الصلاة ، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير و حمرة ، وقم : ١٠٥٥ ، وكتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل الس بن مالك ، وقم : ١٠٥٩ ، ١٣٥٣ ، وسنن الترمذي ، كتاب السمناقب عن رسول الله ، باب مناقب أنس بن مالك ، وقم : ١٢٤١ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أنس بن مالك ، وقم : ١٢٢١ ، ١٢٨٥ .

تشریف لائے ،حضرت اسلیم رضی الله عنما حضرت انس کی والدہ ہیں ، ''فعالته بعمو و مسمن'' حضرت ام سلیم رضی الله عنما آپ کی کی والدہ ہیں ،''فعالته بعمو و مسمن'' حضرت ام سلیم رضی الله عنها آپ کی تو اضع کے لئے آپ کے پاس کی تھی و عالمہ'' اپنا تھی اس کے مشکیزہ میں رکھوجس میں تھا اور این کھیوریں اس کے مشکیزہ میں رکھوجس میں تھا اور اپنی کھیوریں اس کے برتن میں رکھوکیونکہ میں روزے سے ہول۔

اس پرامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم قرمایا ہے ''من **زار قبومیا فلم یفطر عندھم''** کوئی شخص مہمان ہوکر گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہاں افطار کرے بلکہ کہدد ہے کہ میراروز ہے اس لئے میں نہیں کھاسکتا ہوں۔

#### "ثم قام إلى ناحية من البيت فصلّى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها"

آپ ﷺ نے تماز پڑھ کردعافر مائی۔

حضرت اسلیم رضی الله عنهمانے عرض کیا "یا رسول الله إن لی خویصة" بیشا ذکله ب، اس شر النقاء ساکنین گوارا کیا گیا ہے۔ "محاصة" کی تصغیر ہے، پینی میرا چھوٹا ساخاص معاملہ ہے یا خاص آ دمی مراد ہے، "قال: ماهی؟ قالت: "خادمک آنس" لینی میں انس کو آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا ہے ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی خدمت میں دیتا چاہتی ہوں کہ دیتا چاہتی ہوں کہ دور آپ کی کی دور آپ کی کی دور آپ کیا گا کی دور آپ ک

"قما ترك حير آخرة ولادنيا إلا دعا لي به"

دنیا اورآ خرت کی ایس کوئی بھلائی نتھی جس کی آنخضرت ﷺ نے مجھ دعاندی ہو، یعنی ہرطرح کی دعادی۔ ''قال: (اللّٰہم ارزقہ مالا وولداً ہارک له) فإنی لمن اکثر الانصار مالا''

اس دعا کی بے برکت ہے کہ انصار میں سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے اور آپ بھٹانے اولا دمیں برکت کی دعادی تھی تو میری بیٹی امیند نے مجھے بتایا ہے کہ حجاج کے بھرہ آنے تک میری جوسلی اولا و فن کی جا چکی ہے اس کی تعداد ایک سومیس سے بچھوزیادہ ہے، یعنی جس سال حجاج بھرہ آیا تھا اس وقت تک میرے ایک سومیس سے زائد میٹی وہ اس کے علاوہ میں۔

## (۲۲) باب الصّوم من آخر الشّهر

أخرمهيد من روز بركف كابيان

٩٨٣ ا. حدثنا الصّلت بن محمد: حدثنا مهدى، عن غيلان ١ ح:

و حدث أبو النعمان: حدثنا مهدى بن ميمون: حدثنا غيلان بن جرير، عن مطرف، عن عمران ابن حصين رضى الله عنهما عن النبي أنّه سأله أو سأل رجلاً وعمران يسمع فقال: ((يـا أبـا فـلان ، أمّا صمت سرر هذا الشّهر؟) قال: أظنّه قال: يعنى رمضان. قال الرجل: لا يا رسـول اللّه، قـال: (( فـإذا أفـطـرت فـصـم يومين)). لم يقل الصّلت: أظنّه يعنى رمضان. قال أبوعبدالله: وقال ثابت، عن مطرف، عن عمران عن النبى ﷺ : (( من سرر شعبان)). ا كَ تَشْرُ مَهُكَ

حفرت عمران بن حمين شفر ماتے ہيں كه نبى كريم شف نان سے يو چھا ياكسى اور فخص سے يو چھا اور يہ ہما اور يہ ہما اور يہ ہما اسلان امسا صدمت سود هذا الشهو؟" اے ایوفلان! كياتم نے اس مہينے كة خر ميں دوزے نہيں د كھے۔

"سود الشهر"سود [بفتحتین وقیل بصم السین] مہینہ کے آخری جھے کو کہتے ہیں۔بعض نے وسط اشہرادربعض نے اول اشہرسے بھی اس کی تغییر کی ہے،لیکن یہاں حدیث میں آخرشہری مراوہے۔

"قال: أظنه قال" یعنی رمضان ، راوی کہتے ہیں کد میراخیال یہ ہے کہ میر ہے استاد نے بھی کہا تھا کہ "سود الشہو" سے رمضان کا آخری حصد مراد ہے۔ لیکن پیراوی کا وہم ہے ، دوسری روایات میں صراحت ہے کہ شعبان کا آخری حصد قرار دیں تو معنی سیخے نہیں بینتے کیونکدرمضان کا تو سارا مہیدروز سے رکھنے ہوتے ہیں۔

اس مخص نے کہا" لا، ہا دسول الله، قال: فاذا افطرت قصم ہومین " آپ ﷺ نے فرمایا کہ جبتم افطار کرلولیتی رمضان کے روزے تتم ہوجا ئیں توتم دوروزے رکھ لیزا۔

اصل سیح روایت بیہ ہے کہ اس سے شعبان کے آخری روز ہے مراد ہیں اور جہاں تک رمضان کا لفظ ہے وہ بظاہرراوی کا وہم ہے۔

قال أبو عبدالله: وقال ثابت، عن معلوف، عن عموان عن النبي الله : ((من سور شعبان)) المام بخارى رجم الدفر مات بيل كرشعبان والى روايت بي مي سيد

صورت حال بیتی که جن صاحب سے بیسوال کیا جار ہا تھاؤن کا بیمعمول تھا کہ وہ ہر مہینے کے آخر میں دوروز ہے رکھا کرتے بنے ، انہوں نے بیسنا کہ حضور بیٹی نے شعبان کے آخری روزوں سے منع فر مایا ہے تا کہ آوی رمضان کے لئے مکمل طور پر تیار ہو، وہ بیسے کہ کہ ان دودنوں میں روزہ رکھنامنع ہے اس لئے اپنے معمول کو ترک کر کے وہ روز سے چھوڑ دیے ، حضور بیٹی نے نہ مایا کہ تنہیں چھوڑ نے کی ضرورت نہیں تھی ، وہ ممانعت اس شخص کے لئے تھی جس کامعمول نہ ہواور جس کامعمول ہووہ ان دنوں میں اپنامعمول پورا کرسکتا ہے، اس لئے کہ شخص کے لئے تھی جس کامعمول نہ ہواور جس کامعمول ہووہ ان دنوں میں اپنامعمول پورا کرسکتا ہے، اس لئے کہ ای دول میں اپنامعمول ہوا ، اس اور میں اپنامعمول پورا کرسکتا ہے، اس لئے کہ ای دول میں دول میں دول میں داؤد ، کتاب المعموم ، باب فی المقلم، دولم : ۱۹۸۳ ، ۱۹۹۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱۹۵۹ ، ۱

روزہ رکھنا جائز ہے، چنانچے فر مایا کہ ابتم ایبا کرنا کہ عیدالفطر کے بعد بطور تلافی ووروز ہے رکھ لینا۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اگر کئی کے معمول میں نقلی عبادت داخل ہو جائے اور کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اگر چہاس کی قضا واجب تو نہیں ہے ،لیکن اس کو بالکل ترک کر دینے کے مقابلے میں کسی اور وقت اس کی تلافی کے طور پراس کوانجام دینا بہتر ہے۔

## (٢٣) باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائماً يوم الجمعة فعليه أن يقطر

جعدے دن روز ہ رکنے کا بیان اگر کوئی جعد کا روز ہ رکھے تو اس پر واجب ہے کہ افطار کرے

۱۹۸۳ استخدانا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبدالحميد بن جبير ابن شيبة، عن محمد بن عباد قال: سألت جابراً الله النبي النبي عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم . زاد غير أبي عاصم: يعنى: أن ينفرد بصومه. ٢٤

9 ٨٥ ا ـ حدثنا عـمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبوصالح، عن أبي هريرة الله قال: سمعت النبي الله يقول: ((لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده)). ٣٤

اس میں جعد کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ندکور ہے۔ ابن حزم نے اس کی وجہ سے کہا کہ تنہا جعد کے دن روزہ رکھے۔ امام شافعی دن روزہ رکھنا جوتہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی روزہ رکھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے مختلف اقو ال مروی ہے، لیکن علامہ بینی رحمہ اللہ نے تقل کیا ہے کہ ان کے نز دیک اصح کر اہت ہے۔ حضیہ اور مالکیہ کا کہنا ہے ہے کہ ابتدا میں ہیر تھی بعد میں منسوخ ہوگئی اور ابتدا میں بھی اس لئے تھی کہ کہیں لوگ جعد کی اس طرح تعظیم نہ شروع کر دیں جیسے یہود یوں نے بوم السبت کی شروع کر دی تھی۔

اس کی دلیل بہ ہے کہ حفرت عبداللہ بن مسعود اللہ است ہیں کہ حضور اللہ جعے کے دن بہت کم زوزہ افطار فرماتے تھے، رواہ العرمذی وقال حدیث حسن ، وصححه ابن حبان۔

ر اس سے پینہ چلا کہ ممانعت اسی مذکورہ وجہ سے تھی ، چنا نچہ نہی یوم السبت بھی وار دہوئی ہے کہ یوم السبت میں روز ہ نہ رکھو، کیکن یوم السبت میں روز ہ رکھنا خود حضور ﷺ سے ٹابت ہے۔

اكترملى، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده ، رقم : ١٩٢٨ و ١٩٣٩ و وسنن ابن ماجه ، الترملى ، كتاب الصوم عن رسول الله ، باب ماجاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده ، رقم : ١٤٣٣ وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، بناب في صيام يوم الجمعة ، رقم : ١١٠ ا ، ١١٠ ا ، وسنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب النهي أن ياحص يوم النجمعة يصوم ، رقم : ١٤٠٠ ، ومسند أحمد ، باقي مسند المكثرين ، باب مسند أبي هريرة ، رقم : ١٤٨٠ ، ١٤٨٢ . ومسن الدارمي ، كتاب الصوم ، باب في النهي عن الصيام يوم الجمعة ، رقم : ١٤٨٣ .

اس کے بارے میں تمام علاء یہ کہتے ہیں کہ اس ممانعت کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہود یوں کے ساتھ مشابہت سے محفوظ رہیں، بعد میں اس کی اجازت دی گئی، ایسے ہی جمعہ کا معاملہ بھی ہے۔ یہ کے

١٩٨٢ - حَدَثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة إح:

وحدثنى محمد: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبى أيوب ، عن جويرية بنت المحارث رضى الله عنها: أن النبى الله دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال: ((أصسمت أمسس؟)) قبالت: لا، قبال: ((تريدين أن تصومى غداً؟)) قبالت: لا، قبال: ((فأفيطرى)). وقبال حسماد بن المجعد سمع قتادة: حدثنى أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. ٥ ك

آپ ﷺ حضرت جویریدرضی الله عنها کے پاس جعد کے دن آئے، وہ روز سے تھیں، آپ ﷺ نے پوچھا کہ کل روزہ رکھا تھا یعنی یوم الخمیس کو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا آئندہ کل رکھنے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہانہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ''افسطوری'' روزہ ندر کھو۔ بیاسی زمانہ کی بات ہے جب علیحدہ روزہ رکھنے کی ممانعت تھی۔

# (۲ ۲) باب هل يخص شيئا من الأيام ؟ كياروز عرك الحكولي ون مخصوص كرسكان ب

ترجمہ : حضرت علقمہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ ﷺ میں دن کوروز سے کے لئے مخصوص کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپﷺ کے ممل میں مداومت ہوتی تھی (یعنی جب سی عمل کے لئے کسی وفت کو مخصوص کر لیتے تو اس کی پابندی فر ہاتے ،لیکن روزوں میں اس طرح کی

۵ عن وفي سنن أبي داؤد ، كتاب الصوم ، باب الرخصة في ذلك ، وقم : ٢٠٧٩، ومستد أحمد ، مستد المكثرين من المسحابة، بناب مستد عبدالله من عمر و بن العاص ، وقم : ٢٣٨٢، وباقي مستد الأنصار ، باب حديث جويرية بنت الحارث بن أبي هراد زوج النبي ، وقم : ٢٥٥٣٠.

یا بندی کسی خاص دن میں نہیں فرماتے ہتھے ) اورتم میں ہے کون فخض رسول اللہ ﷺ کے برابر طاقت رکھتا ہے۔

## (۲۵) باب صوم يوم عرفة

#### عرفہ کے دن روز در کھنے کا بیان

۹۸۸ ال حدثنا مسدد: حدثنا يحيى ، عن مالك ، قال: حدثني سالم قال: حدثني عمير مولى أم الفضل ان أم الفضل حدثته ؛ ح:

وحدث عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالك ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله ، عن عمير مولى عمر بن عبيدالله ، عن عمير مولى عبدالله بن عباس ، عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في الصوم النبي الله فقال بعضهم: هو صائم ، وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت اليه يقدح لبن وهو واقف على بعيره فشريه . [راجع: ٢٥٨]

ترجمہ حضرت ام فضل بنت حارث سے ردایت ہے کہ کھلوگ ان کے عرفہ کے دن رسول اللہ بھے کے روز ہے کہ بعض نے کہاروز وہیں رکھا ہے، روز ہے کہ بعض نے کہاروز وہیں رکھا ہے، ام فضل نے دود ھاکا ایک پیالہ آپ بھی خدمت میں بھیجا اس حال میں کہ آپ بھی این اونٹ پر سوار تھے آپ بھی نے اس کو بی لیا۔

9 ۹۸۹ ا حدث ا يحيى بن سليمان: أخبرنى ابن وهيب أو قرئ عليه - قال: اخبرنى عدرو ، عن بكير ، عن كريب ، عن ميمونة رضى الله عنها: ان الناس شكوا فى الصيام النبى على يوم عرفة فارسلت اليه بحلاب وهو واقف فى الموقف ، فشرب منه والناس ينظرون .

ترجمہ: حضرت میموندرضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے نبی ﷺ کے روز سے کے متعلق عرفہ کے ون شک کیا ، حضریت میموند نے آپ ﷺ کی خدمت میں دودھ بھیجا ، اس حال میں کہ آپ ﷺ عرفات میں تضمرے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے اس میں ہے لی لیا اورلوگ دیکھ رہے تھے۔

مسکلہ: بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور ﷺ نے یوم عرفہ کی ترغیب بیان فر مائی ہے اس وجہ سے اس دن کاروز ہمستحب ہے۔البنتہ حاجی کے لئے بہتریہ ہے کہ روزہ ندر کھے تا کہ روزہ کی وجہ سے حج کے افعال میں خلل نہ آئے، نی کریم ﷺ نے بھی امت پر آسانی کے لئے فج کے موقعہ پراس دن روز ہنیں رکھا تھا۔ ۲ کے

## (۲۲) باب صوم يوم الفطر

عيدالفطرك دن روزه ركمن كابيان

• 9 9 1 حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ((شهدت العيد مع عمر بن الخطاب شفقال: هذان يومان نهى رسول الله من عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبدالله: قال ابن عيينة: من قال: مولى أبن أزهر فقد أصاب، ومن قال: مولى عبدالرحمن بن عوف فقد أصاب. [أنظر: ا ٥٥٤] كك

ترجمہ: ابوعبیدروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب ﷺ کے ساتھ ماضر تھا، انہوں نے بیان کیا کہ ان دونوں دنوں میں رسول اللہ ﷺ نے روزے رکھنے سے منع فر مایا ہے ایک تو روز ہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسراوہ دن ہے جس میں اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔

Y واستدل بهة بن الحديثين على استحباب الفطريوم عرفة بعرفة ، وفيه نظر لأن فعله المجرد لايدل على نفى الاستحباب اذ قيد يشرك الشئى المستحب لبيان الجواز ويكون في حقه أفضل لمصلحة التبليغ ، نعم روى أبوداؤد والمنسالي وصححه ابن خزيمة والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدثهم ((أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ، وأخذ بظاهره بعض السلف فجاء عن يحيى بن سعيد الأنصارى قال : يجب فطريوم عرفة للحاج ، كذا ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في قتح البارى ، ج: ٣٠ ص ، ٣٣٨ ، وصحيح ابن خزيمة ، ج : ٣٠ ص : ٢٩٢ ، وقم : ٢٠١ ، وسنين أبي داؤد ، باب في صوم عرفة بعرفة ، وقم : ٣٣٨ ، وسنين النسائي ، باب النهي عن صوم يوم عرفة ، وقم : ٣٣٠ ، وقم : ٩٢٠ .

23 وفي صحيح مسلم، كتاب الصهام، بهاب النهبي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وقم: ٩٣٠ ا، وكتاب الصوم عن الأصاحي، باب بيان ماكنان من النهي عن أكل لحوم الأصاحي بعد، وقم: ٣٢٣٩، وسنن الترمذي ، كتاب الصوم عن وسول الله ، باب ماجاء في كراهية الصوم يوم القطر والنحر، وقم: ٢٠٤، وسنن النسائي ، كتاب الضحايا ، باب النهي عن الأكل من ليحوم الأصاحي بعد ثلاث وعن امساكه ، وقم: ٣٣٣٨، وسنن أبي داؤد ، كتاب المصوم ، باب في صوم العيدين ، وقم: ٣٣٠ ، وسنن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، باب في النهي عن صيام يوم القطر والأصحى ، وقم: ٢١٠١ العيدين ، وقم: ٣٨٠ ، وموظأ ومستند أحمد ، مسند العشرة المبشرين بالجنة ، باب أول مسند عمر بن الخطاب ، وقم: ٣٨٠ ، ٢٠١٩ ، وموظأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، وقم: ٣٨٠ .

" من قال مولی " چونکدرید دونوں کے غلام تضاوران دونوں کوان کی ولا عشترک طور پرحاصل ہوئی ،اس لئے مولی ابن از ہر کہنا بھی درست ہے ادرمولی عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ کہنا بھی درست ہے۔

997 ا وعن صلاة بعد الصبح والعصر . [راجع: ٥٨٧]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے میدالفطر اور عیدالانتی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور صماءاورا یک کیڑے میں احتباء کرنے سے اور فجرا َ وعصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔

## (۲۷) باب صوم يوم النحر

قربانی کے دن روز ورکھنے کا بیان

99 ا ـ حدثنا براهيم بن موسى : أخبرنا هشام ، عن ابن جريج قال : أخبرنى عسمرو بن دينار ، عن عطاء بن ميناء قال : سمعته يحدث عن أبى هريرة الله قال : ينهى عن صيامين وبيعتين : القطر و النحر، والملامسة والمنابذة . [راجع : ٣١٨]

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے بیان کیا کہ دوشم کے روزے اور دوشم کی خرید وفر وخت منع ہے ،عید الفطر اور عیدالاضیٰ کے دن روزہ رکھنا اور سے ملامیہ اور سے منابذہ منع ہے۔

997 - حدث محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: أخبرنا ابن عون ، عن زياد بن جبير قال: جاء رجل الى ابن عمر رضى الله عنهما فقال رجل: نذر أن يصوم يوماً ، قال: أظنه قال: الاثنين فوافق ذلك يوم عيد ، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ، ونهى النبى عن صوم هذا اليوم . [أنظر: ٢٤٠٥، ٢٠٢]

ترجمہ: ایک فیص ابن عمر میں کے پاس آیا اور کہا کہ ایک فیص نے نذر مانی کہ ایک دن روزہ رکھے گا اور اس نے بیان کیا کہ میرا گمان ہے کہ وہ پیر کا ون ہے ، اورا تفاق سے وہ عید کا دن پڑگیا۔ ابن عمر دیا نے فرمایا کہ اللہ چھے نذر بوواکرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم کھے نے اس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

مطلب بیہ ہے کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر پراس سوال کاحتمی جواب واضح نہیں ہوا، اس لیے تر دد کا ظہار فر مایا۔ حنفیہ کے نز دیک اس صورت میں یوم النحر میں روز ہ ندر کھے بعد میں رکھے۔

٥ ٩ ٩ ١ حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة : حدثنا عبدالملك بن عمير قال : ٠

سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى ﴿ وكان غزاً مع النبى ﴿ ثنتي عشرة غزوة، قال: سمعت أربعا عن النبى ﴿ فَأَعَجِبَنِي قَالَ: (( لاتسافر المرأة مسيرة يومين الاومعها زوجها أوذومحرم. ولا صوم في يومين: الفطر والاضحى ، ولا صلاة بعد الصبح حتى تبطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدى هذا )) . [راجع: ٥٨٦]

ترجمہ :حضرت ابوسعید خدری نے نبی کریم کے ساتھ ہارہ غزؤہ کئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے چار باتیں نبی کریم کے سے سیل جو جھے بہت بہند آئیں ، آپ کے نفر مایا کہ عورت دودن کا سفر نہ کرے ، مگراس حال میں کہ اس کا کوئی رشتہ دارا بیا ساتھ ہو، جس سے نکاح حرام ہے یا اس کا شوہراس کے ساتھ ہوا درعید الفطر اور عید الاضیٰ کے دنوں میں روزہ نہ رکھے اور نہ فجر کے بعد نماز پڑھے جب تک آ فاب طلوع نہ ہو اور نہ عمر کے نماز پڑھے جب تک غروب آ فاب نہ ہوجائے اور تین مسجد دل کے سواکسی اور مجد کے لئے سامان سفر نہ باندھے وہ تین مسجد یں بید ہیں مسجد حرام ، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی۔

## (٢٨) باب صيام أيّام التشريق

ایام تشریق کے روزوں کا بیان

۱۹۹۱ من قال أبو عبدالله: قال لي محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي : كانت عائشة رضى الله عنها تصوم أيّام منى وكان أبوها يصومها.

یہ باب اہام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لئے قائم فر مایا ہے کہ اگر چہ جمہور کے نزدیک عید بن کے دنوں میں روز ہ رکھنا حرام اور ایام تشریق میں روز ہ رکھنا نا جائز ہے، لیکن بعض فقہا ءکرام کا ندہب یہ ہے کہ ایک خاص صورت میں ایام تشریق میں روز ہ رکھنے کی اجازت ہے، اور وہ صورت میہ ہے کہ جمشخص کے ذمہ حج کے اندر قربانی تھی ، مثلاً اس نے جج تمتع کیا اور اس پر قربانی آگی لیکن وہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ قربانی کر بے کہ فعللة ایام میں العج و مسعة إذا رجعتم" تین روزے ایام جج میں رکھے اور سات ایے گھروالی آگر کر کھے۔

اس کاضیح طریقہ یہ ہے کہ آ دمی یہ تین روز نے یوم عرفۃ تک پورے کرے مثلاً ۲،۷،۷ کور کھے،لیکن اگر کو کی شخص غفلت سے یاعذر ہے میروز ہے شروع میں ندر کھ سکا،تواب اس کے لئے جائز ہے کہ وہ ایا م تشریق میں روز ہ رکھے۔

حضرت عائش كي طرف يد مذبب منسوب بهاور بعض حضرات في اس كودوسر بعض صحابه والسياح

بھی نقل کیا ہے اور امام مالک، امام اوز اعی اور امام اسحاق بن را ہویہ دخمہم اللہ کی طرف بھی یہی نہ ہب منسوب ہے۔ جمہور کا کہنا ہیہ ہے جن میں حفیہ، شافعیہ اور حنا بلہ سب شامل ہیں کہ اس محفص کے لئے ایام آتشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے رکھے، اگر پہلے نہ رکھ سکا تو بعد میں رکھے لیکن ایام آتشریق میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 4 کے

بید حفرات ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اور وہ مطلق ہیں، لہٰذا ہر محف کے لئے یہی تھم ہے۔

امام بخاری رحمداللہ نے پہال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے ''کسانست عائشہ تسمسوم آیام منی'' و منی کے ایام بیں روزہ رکھا کرتی تھیں ، ''و محان ابوہ یصومها '' حضرت ہشام بن عروہ ہو ہے کہ والدیعی حضرت عروہ بن زبیر چھی بھی ان دنوں بیں روزہ رکھا کرتے تھے۔ جمہوراس کواس پرمحمول کرتے ہیں کہ ان حضرات تک ممانعت نہیں پنجی تھی ۔لیکن چونکہ خود حضرت عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اگلی حدیث میں روایت کیا ہے کہ ان دنوں میں روزہ صرف اس کے لئے جائز ہے جوحدی پر قاور نہ ہو، اس لئے بظاہران کا روزہ رکھنا یا توحدی نہ ہونے کی صورت پرمحمول ہے ، یا پھر قسموم اور بیصوم سے مراد صوم کی اجازت و بنا ہوسکتا ہے۔ اور بیا جازت بھی اس متمتع یا قارن کوجس کے یاس قربانی کی استطاعت نہ ہو۔

ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں ہے مگر اس مخف کوجس کے پاس قربانی کرنے کے لئے مدی نہ ہو۔ بدان کا ذاتی مذہب ہے، ورنہ جمہوراس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ • ۸

9 کے وقی موطأ مالک ، کتاب الحج ، باب صیام التمتع، وقم : ۸۳۸.

٨٤ ، ٩٨ والحصلفوا في صبام أيام التشريق على أقوال: أحدهما :انه لا يجوز صيامها مطلقاً وليست قابلة للصوم ، ولا للمتمتع الذي لم يجد الهدى ولا لغيره ، وبه قال على بن أبي طالب والحسن وعطاء ، وهو قول الشاقعي في الجديد ، وعليه العمل والفتوي عند أصحابه ، وهو قول الليث بن سعد وابن علية وأبي حنيفة وأصحابه ، قالوا : اذا نلر صيامها وجب علينه قضاؤها . والثاني : أنه يجوز لاصيام فيها مطلقاً ، وبه قال أبو اسحاق المروزي من الشافعية ، وحكاه ابن عيداليو في (التمهيد) عن بعض أهل العلم ، وحكي ابن المنظر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة من الصحابة اللجواز مطلقاً . والثالث في أيام العشر ، وهو قول عائشة وعيدالله بن عمر وغروة ابن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي واسحاق ابن راهويه ، وهو قول الشافعي في القديم ، وعيدالله بن عمر وغروة ابن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي واسحاق ابن راهويه ، وهو قول الشافعي في القديم ،

#### (۲۹) باب صوم یوم عاشوراء

#### عاشوراء کے دن روز ہ رکھنے کا بیان

۳۰۰۳ - حدث ابد معمر: حدث عبد الوارث: حدث ابوب: عن عبد الله بن سعید بن جبیر ، عن ابد ، عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: قدم النبی الله المدینة فرای الیهود تصوم یوم عاشوراء فقال: ((ماهذا؟)) قالوا: یوم صالح ، هذا یوم نجی الله بنی اسرائیل من عدوهم ، فصامه موسی ، قال: ((فأنا أحق بموسی منكم))، فصامه ، وأمر بصیامه .[أنظر: ۳۲۸۰، ۳۳۹، ۳۳۹، ۳۲۸، ۳۲۸۰]

ترجمہ: حضرت ابن عباس اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدینہ میں تشریف لائے تو یہودکود یکھا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں ، آپ ﷺ نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بہتر دن ہے اس دن دن اللہ ﷺ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات ولائی تھی ، اس لئے حضرت موکی اللیہ نے اس دن روزہ رکھا تھا ، آپ ﷺ نے فرمایا ہم تمہارے اعتبار سے زیادہ موی اللیہ کے حق دار ہیں ، چنا نچہ آپ ﷺ نے اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔

۲۰۰۵ حدثنا على بن عبدالله: حدثنا أبو أسامة ، عن أبى عميس ، عن قيس ابن مسلم ، عن طارق بن شهاب عن أبى موسى شه قال : كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيداً ،
 قال النبي ش : ((قصوموه انتم)). [انظر : ۳۹۳۲]

ترجمہ: حضرت ابوموی ﷺ نے بیان کیا کہ یہودی عاشوراء کے دن کوعید سجھتے تھے ، ہی کریم ﷺ نے ایپنے صحابہ ﷺ سے فرمایا کہتم بھی اس دن روز ہ رکھو۔

مسئلہ: اس پر انفاق ہے کہ صوم یوم عاشوراء مستحب ہے پھر اس پر بھی انفاق ہے کہ صیام رمضان کی فرضیت سے پہلے ہی کریم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ عاشوراء کاروز ہ رکھا کرتے ہتے۔

پھرامام ابوصنیفه رحمه الله کا کبنا میہ ہے کہ اس وقت بیروز ہ فرض تھا بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوگئی اور صرف استخباب باتی رہ گیا۔ اگ

الم القبل العلماء على أن صوم يوم عاشوواء سنة وليس بواجب ، واختلفوا في حكمه أول الاسلام ، فقال أبو حنيفة :
 كان واجباً ، واختلف أصحاب الشافعي على وجهين : اشهر هما : أنه لم يزل سنة من حين شرع ولم يك واجباً قط في هله الأمة ، ولكنه كان يتأكد الاستحاب ، فلما نزل صوم رمضان صار مستحيا دون ذلك الاستحباب . والمثاني : كان واجبا كقول أبني حنيفة ، وقال عياض : كان بعض السلف يقول : كان فرضاً وهو باقي على فرضيته لم ينسخ ، قال : والقرض الفائلون بهذا ، وحصل الاجماع على أنه ليس تفرض ، انما هو مستحب ، عمدة القارى ، ج : ٨ ، ص : ٢٢٣ ، المجموع ، ج : ٢ ، ص : ٢٠٥ ، وشرح معانى الآثار ، ج : ٢ ، ص : ۵٠ .

#### بسم الله الرحي الرحيم

## ا ٣ ـ كتاب صلاة التراويح

## (۱) باب فضل من قام رمضان

رمغمان میں قیام کرنے والوں کی فضیلت کابیان

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ وفرماتے ہوئے سنا کہ وہ خض جورمضان کی راتوں میں ایمان کی ساتھ اتواب کی نیت سے قیام کیا (تراوی کیڑھا) اس کے اسکلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

٩ - ٢ - - حدثت عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالک، عن ابن شهاب ؛ عن حميد بن عبدالرحمن ، عن أبي هريرة شي: أن رسول الله شي قبال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)). قال ابن شهاب: فتوقى رسول الله شي والناس على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر، وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنهما. [راجع: ٣٥]

حضرت الوہررہ ہے۔ سے دوایت ہے کہ دسول اللہ کے نے فر مایا" من قدام د مصنان ایسمانا "جس نے ایمان رکھ کرثواب کی نیت سے دمضان میں قیام کیا لیمی تاریخ کی نماز پڑھی اس کے اسکے گناہ بخش دیتے جا کیں گے۔ "احعساب" کے معنی ہس طلب ثواب۔

"قال ابن شهاب: فتوفى رسول الله ﷺ والنّباس على ذلك. ثم كان الأمر على ذلك . ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنهما"

ابن شہاب زہری جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ **کی وقات ہو**ئی تو معاملہ اس پرتھا۔

معاملہ اس پرتھا کے معنی یہ ہیں کہ تر اوت کے کی با قاعدہ ایک جماعت نہیں ہوا کرتی تھی ، بلکہ **لوگ اپنے** اپنے طور پر پڑھا کرتے تھے ،کوئی منفر داُ ،کوئی دوآ دمی **ل** کر پڑھتے تھے۔

" ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبى بكر، وصدراً من خلافة عمر" پهر حضرت الوبكر رفظ من كرور خلافت يس اور حضرت عمر وفت كا فلافت كا بترائى دور يس بحى اليابى بوتار با • ١ • ٢ - وعن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمٰن بن عبد القارى الله

قال: خرجت مع عمر بن الخطاب الله في رمضان إلى المسجد فإذا النّاس أوزاعٌ متفرقون، يصلّى الرّجل فيصلّى بصلاته الرّهط، فقال عمر: إنّى أرى لو جمعت هؤلاء على قارى واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب. ثم خرجت معه ليلة اخرى والنّاس يصلّون بصلاة فارئهم ، قال عمر: نعم البدعة هله، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل. وكان النّاس يقومون أوّله. ل ، ٢

ہیدوسری روایت ابن شہاب نے ذکر کی ہے ''عن عبد ا**لقادی'' یا**ء کی تشدید کے ساتھ قبیلہ'' قارہ'' کی طرف منسوب ہیں۔

"خرجت مع عمر بن الخطاب الله في رمضان إلى المسجد"

میں (بینی عبدالرحمٰن) حَفرت عمرﷺ کے ساتھ مسجد میں آیا ، دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں ہے ہوئے ہیں "**یصلّی الرّجل لنفسه"** کوئی اپنی ذات کے لئے پڑھ رہا ہے یعنی منفر دا "**فیصلّی بصلاته الرّهط"** کوئی آ دمی تنہا پڑھ رہا ہے اوراس کے ساتھ تین چارآ دمی ملکرچھوئی سی جماعت بن گئی ہے۔

مطلب یہ ہے کہتم تر اوت کرنے جنے کا تو اہتمام کرتے ہولیکن تبجد پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے اور تبجد کی نماز پڑھنا پہتر اوت کیڑھنے ہے افضل ہے۔

" برید آعو اللیل" نینی ان کی مرادیقی که آخراللیل میں نمازیر هنازیاده افضل ہے جبکہ لوگ اوّل شب میں تراوی کی نمازیر ها کرتے تھے۔

بيا يك معروف واقعه ہے اور اس ميں كئى باتيں قابل ذكر ہيں۔

ع لايوجد للحديث مكررات.

ع وفي موطأ مالك ، كتاب النداء للصلاة ، باب ماجاء في قيام رمضان ، وقم : ٢٣١.

<del>0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+</del>

پہلی بات توبہ ہے کہ حضرت عمر رہے ہو فیصلہ فرمایا کہ ایک قاری پرسب کوجع فرمایا ہے چونکہ ایک خلیفہ راشد کا فیصلہ قدا اور صحابہ کرام کے کی موجودگی میں تھا کسی نے اس پر کلیرنہیں فرمائی ، للبذا یہ بھی سنت میں داخل ہے اور ''علیہ کسم بسسنتی و مسئة المنحلفاء المواشدین المعدیین من بعدی'' کے مصداق میں شامل ہے، اس کے اس جرائے میں طریقہ ہے تراوی کی جماعت بدعت نہیں ہے۔

حضرت عمر طالب نے اس کے لئے جو بدعت کالفظ استعال فر مایا کہ " نعم البدعة هلده" اس سے بعض اہل بدعت نے بیاستدلال کیا ہے کہ بدعت کی دوشمیں ہیں، بدعت ِ حسنہ اور بدعت سید ۔ سع

لیکن حقیقت بہ ہے کہ حضرت عمر عقاف نے یہاں بدعت کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعال کیا ہے اور ظریفانہ جملہ کہا ہے کہ و بیا چھی بدعت ہے' اصطلاحی معنی مراد نہیں ہیں، اصطلاحی معنی کے لحاظ سے بدعت صرف سید ہی ہے، بدعت حسنہ کوئی نہیں۔

بدعت کے اصطلاحی معنی میں کہ کوئی شخص دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے جوحضور ﷺ یا حضرات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام ﷺ سے ثابت نہ ہواور اس بات کودین کا حصہ بنائے تو یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اگر وہ بات فی الجملہ حضور ﷺ، خلفاء راشدین اور صحابہ کرام ﷺ سے ثابت ہوتو اس بات یا عمل کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔

اس کے حضرت عمر ہے نے جو بدعت کا لفظ استعال فر مایا و ولغوی مغنی کے اعتبارے ہے، اصطلاحی معنی کے اعتبارے ہے، اصطلاحی معنی کے اعتبارے وہ عمل بدعت کی تعریف میں نہیں آتا، البتداس کے ساتھ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ تراوت کی نماز آگر چہست ہے کیاں کا سنت مؤکدہ ہوتا خابت نہیں ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سنت مؤکدہ کیوں کہا جاتا ہے؟

دراصل رّاوی کی سنت نی کریم کی کی استان ارشاد سے تابت ہے" اِن اللّه المتوض علی مسامه و مسامه و مسامه و مسنت لکم قیامه" و مسنت لکم قیامه" اس حدیث میں حضور نے اس کی نسبت اپنی طرف قرمائی ہے کہ "سنت لکم قیامه"۔ اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام کی نے جس اہتمام اور مداومت کے ساتھ رّاوی پرعمل کیا وہ بھی تراوی کے سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے، اس کئے کہ سنت مؤکدہ میں خلفاء راشدین کی است بھی شامل ہے جیسا کہ آنخضرت

ارشاد "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين "ال يردال ب-

البية اس كى جماعت سنت مؤكده نہيں ہے،الہٰ ذاا گركو كَي شخص تنها پڑھنا جا ہے تو پڑھ سكتا ہے، بلكہ فقہاء

ح والما دعاها بدعة لأن رسول الله ﴿ ، فيها بقوله : لم يسنها لهم ، ولا كانت في زمن أبي بكر ، ﴿ ورضب رسول الله ﴿ ، فيها بقوله : نعم . ليدل على فعنلها ، ولنلايمنع هذا اللقلب من فعلها . والبدعة في الأصل احداث أمر لم يكن في زمن رسول الله ﴿ . ثم البدعة على نوعين : ان كانت مما يندرج تحت مستحسن فيا لشرع فهي بدعة حسنة ، وان كانت مما يندرج تحت مستقيح في الشرع فهي بدعة مستقيحة . عمدة القارى ، ج: ٨، ص: ٢٣٥ نے تو یہ کہا ہے کہ حافظ کے لئے بدنسبت جماعت سے پڑھنے کے تنہاء پڑھنا افضل ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ''مسما یعوف ولا یعوف'' اس مسئلہ کو مجھنا تو چاہیئے لیکن اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیئے کیونکہ لوگ جماعت بالکل چھوڑ دیں گے۔

تراوت کی جماعت اگر چه سنت غیرمؤ کدہ ہے لیکن رمضان کا زمانہ فضیلت کا زمانہ ہے ،الہذا کوشش بیہ کرنی چاہیئے کہ جماعت قضاء نہ ہو۔

دوسری بات جواس روایت سے معلوم ہوری ہے وہ بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اس صدیث سے صاف پیتا چاں جا ہے کہ اس صدیث سے صاف پیتا چاں ہے کہ نماز تر اوق اور تجددونوں الگ الگ چیزیں ہیں"القسم وسن سے مراد تر اوق ہے ، توصاف پیتا چلا کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تہجد آخراللیل میں اداکی جاتی ہے اور تر اوت کا قبل اللہ میں اداکی جاتی ہے۔

۱۰۱۲ وحدثنى يحيى بن بكير: حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب: أخبرنى عروة: أن عائشة رضى الله عنها أخبرته: أن رسول الله شخرج ليلة من جوف الليل ، فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه . فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة ، فخرج رسول الله شف فصلى بصلاته . فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد . ثم قال : ((أما بعد ، فانه لم يخف على مكانكم ، ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها )). فتوفى رسول الله شفوالأمر على ذلك . [راجع: ٩٢٩]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہائے بیان کیا کہ رسول اللہ بھی رمضان کی ایک درمیانی رات میں نظے، آپ بھی نے میچہ پڑھی۔ صبح کولوگوں نے ایک دوسرے پرچہ چا کیا، دوسرے دن اس سے زیادہ لوگ جمع ہوگئے اور آپ بھی کے بیچے پڑھی۔ صبح کولوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ بھی کے ساتھ نماز پڑھی پھر سے ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے سے بیان کیا، تیسری رات میں اس سے بھی زیادہ آدی جمع ہوگئے ، چنا نچہ رسول اللہ بھی با ہرتشر بیف لائے ، آپ بھی نے نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ بھی کے ساتھ پڑھی جب چھی رات آئی تو مج د میں لوگوں کا سمانا دشوار ہوگیا لیکن آپ بھی سے کی نماز اد کی خرف ہوا کہیں تھے خوف ہوا کہیں تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہ تھی ، لیکن مجھے خوف ہوا کہیں تم پرفرض نہ ہوجا کے اور قم ایا اما ابعد! جھ سے تم لوگوں کی موجودگی پوشیدہ نہ تھی ، لیکن مجھے خوف ہوا کہیں تم پرفرض نہ ہوجا کے اور قم ایل کی اور کا سے بی رہی۔

الله المقبري ، عن أبي السماعيل قال : حدثني مالك ، عن سعيد المقبري ، عن أبي سلمة أبن عبدالوحمن أنه سأل عائشة رضى الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله

فى رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على احدى عشرة ركعة ، يحسلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ،ثم يصلى أربعافلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلى ثلاثا . فقلت : يارسول الله ، أتنام قبل أن توتر؟ قال : (( ياعائشة ، ان عيني تنامان ولاينام قلبي )) . [راجع: ٣٤] ا]

ترجمہ حضرت عاکشرضی اللہ عنہاہے پوچھارسول اللہ کھی رات کی نمازرمضان میں کیسی تھی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اورغیر رمضان میں اوراس کے علاوہ دنوں میں گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ بڑھتے تھے، چاں کے طول وحسن کو نہ پوچھو، پھر چار رکعتیں پڑھتے تھے، جن کے طول وحسن کا نہ پھر چار رکعتیں پڑھتے تھے، جن کے طول وحسن کا کہا، پھر تین رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں نے عرض کیایارسول اللہ! آپ بھی وتر پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں، آپ بھی نے فرمایا اسے عاکشہ میری دونوں آئی میں سوتی ہیں کیکن میر اقلب نہیں سوتا۔

اس مدیث سے ان لوگوں کا تول باطل ہوگیا جو یہ کہتے ہیں کہ تبدا ورتر اوت کا ایک ہی چیز ہے اور وہ فرکورہ مدیث کی بنیا دیر کہتے ہیں کہ "ما کان بنوید رسول الله ﷺ فی رمنصان ولا فی غیرہ علی احدی عشرة و کعة"اس سے استدلال کرتے ہیں کہ تر اوت کھی آٹھ رکعت ہیں۔

لیکن بیاستدلال اس سے باطل ہوگیا، کیونکہ حضرت عائشہ جس نمازی بات کررہی ہیں وہ رمضان اورغیر
رمضان دونوں میں پڑھی جارہی ہے اور وہ تبجد کی نماز نے جس میں آٹھ رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور جونماز
رمضان کے ساتھ خاص ہے یعنی تراوی کی نماز ، اس کا حدیث عائشہ میں ذکر نہیں ہے، لہذا اس سے تراوی کی آٹھ
رکعت پراستدلال درست نہیں ۔ انکہ اربعہ اور جمہورامت کا اس پراتفاق ہے کہ تراوی کی کم از کم ہیں رکعت ہے۔
رکعت پراستدلال درست نہیں ۔ انکہ اربعہ اور جمہورامت کا اس پراتفاق ہے کہ تراوی کی کم از کم ہیں رکعت ہے۔
البتہ امام ما لک سے ایک روایت میں چھتیں اور ایک میں اس کی لیس رکعتیں مروی ہیں ، جب کہ ان کی
تیسری روایت جمہور ہی کے مطابق ہے۔

تراوی کی بیمیں رکعتیں حضرت عرصقررفر مائی تھیں اس وقت صحابہ کرائم کی بہت ہوی تعدادموجودتھی ان میں ہے کسی نے بھی حضرت عمر کی اس عمل پرکلیز نہیں فرمائی بلکہ اس پرعمل کیا اور اس کے بعد تمام صحابہ اور تابعین اس پر عمل کرتے چلے آئے ، بیاس بات کی ولیل ہے کہ ہیں دکعت پرصحابہ کرائم کا اجماع منعقد ہوگیا تھا، اور "عسلیہ کسم بسنعی وسنة المخلفاء المهدیین الواشدین "حضرت عمر کمل کے قابل تقلید ہونے کی دلیل ہے۔

اگر بالفرض حفرت عمر اسے کوئی قلطی ہوتی کو حفور کی سنت پر جان دینے والے صحابہ کرام کی اس کو کیے گوارا کرتے ؟ یقینا ان حفرات صحابہ کرام کی کی کریم کی کی کوئی تعلی یا تول موجود تھا جس کی تا ئید حضرت عبداللہ بن عباس کی مرفوع روایت ہے ہوتی ہے: " أن دسول الله کی کسان بعصلی فی دمضان عشرین دکھة والموتو "۔ ذکرہ الحافظ فی المطالب العالیة عن ابن ابی شیبة وعبد بن حمید، اگر چاس کی سند ضعیف ہے، گرتعامل أمت ہے مؤید ہونے کی بنا پر قابل قبول ہے۔

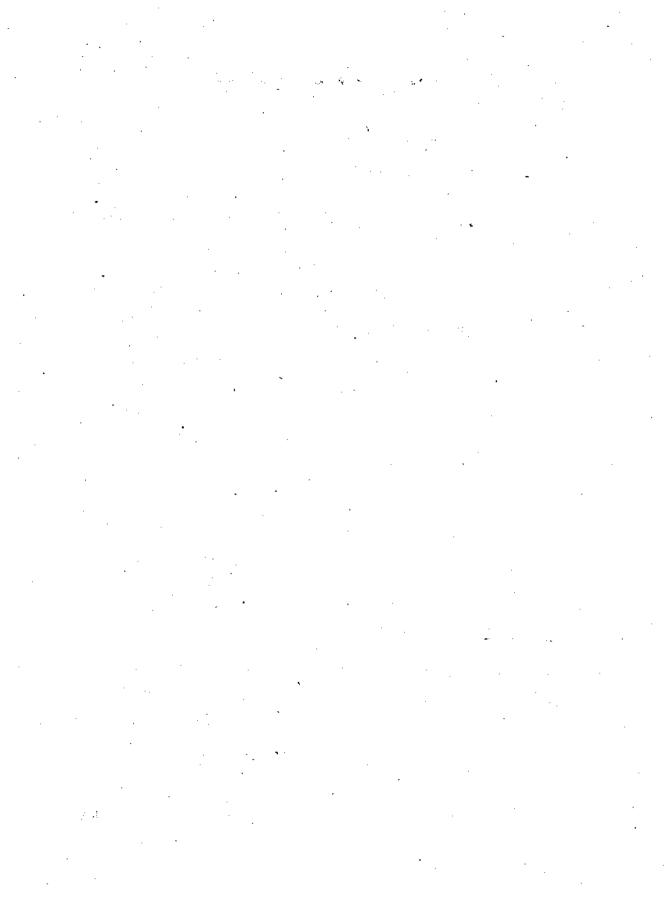

### بسم الله الرحدد الرحيم

## ٣٢ \_ كتاب فضل ليلة القدر

#### (١) باب فضل ليلة القدر

شب وقدرى فغيلت كابيان

وقال الله تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ ﴾ إلى آخر السورة.

قال ابن عبيئة: ما كان في القرآن ﴿ وَمَا أَذْرَاكَ ﴾ فقد أعلمه. وما قال: ﴿ وَمَا

يُدُرِيْكَ ﴾ [الأحزاب: ٢٣- الشورئ: ١/ عبس: ٣] فإنه لم يعلم.

قرآن ہے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان شریف میں ہے" شہو دمضان الذی انول فیہ القرآن" اور حدیث صحیح میں بتلایا کہ رمضان کے اخیرعشرہ میں خصوصاً عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے ، پھر طاق راتوں میں بھی ستا کیسویں شب پر گمان غالب ہوا ہے ، واللہ اعلم۔

بہت سے علاء نے تصریح کی ہے کہ وشب قدر "ہمیشہ کے لئے کسی ایک رات میں متعین نہیں ہمکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہود وسرے میں دوسری۔

۳ ۱ ۰ ۱ سحد شدا على بن عبدالله: حدثنا سفيان قال: حفظناه وأيما حفظه من الزهرى ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة عن النبى الله قال: (( من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم اليمانا واحتسابا على المانا واحتسابا واحتسابا على المانا واحتسابا واح

حضورا کرم ﷺ نے قیام لیلۃ القدر کے لئے جوالفاظ استعال کئے وہی الفاظ قیام رمضان اورصوم رمضان کے لئے بھی استعال فرمائے کہ جب بیعبادتیں انجام دے رہے ہوتو اس وقت میں خاص استحضار کروکہ میں بیکام کرنے جارہا ہوں احتساب کے لئے یعنی اللہ ﷺ سے اجروثو اب طلب کرنے کی خاطر۔

اس ہے اس عبادت کی نورانیت اوراس کے آٹاروبرکات میں اضافہ ہوگا۔ اگر ویسے ہی بطور عادت پڑھ لی تو وہ نورانیت حاصل نہ ہوگی جواستیضار سے حاصل ہوتی ہے اگر چہ فریضہ ادا ہوجائے گا اورانشاءاللہ تو اب تھی ملے گااس لئے کہ ابتداء میں نیت کرلی گئ تھی اور جب تک اس کے معارض کوئی نیت سامنے نہ آئے تو وہ نیت اللہ بھٹا کے لئے ہی ہوگی۔

اس لئے ہرمرتبرتجد بدنیت کیا کرو، استخضار کیا کرو (اس بات کا) کہ بیں بیکام اللہ ﷺ کے لئے کرر ہا ہوں اجروثواب حاصل کرنے کے لئے کرر ہا ہوں تو اس کی نورانیت بیں اضافہ ہوگا۔ تو جو بیکام کرے فر مایا "خفوله ماتقدم من ذہه" اس کے پچھلے گناہ (تھےوہ) معافہ ہوجاتے ہیں۔ لے

#### (٢) باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر

شب قد رکورمضان کی آخری سات را توب میں ڈھونڈنے کا بیان

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ بے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ کے صحابہ میں چندلوگوں کوشب قد رخواب میں آخری سات راتوں میں دکھائی گئی، رسول اللہ ﷺ فی فالا ہے، اے آخری سات راتوں میں دکھائی گئی، رسول اللہ ﷺ فی اللہ ہے، اے آخری سات راتوں میں فرحوند ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ہے مراد عشرہ اخیرہ کی پہلی سات راتیں ہیں، جواکیس سے لے کر سات کہ ہوتی ہیں، پھر چونکہ دوسری روایات میں " عشو او العو" بھی آیا ہے، اس لئے المیدویں شب بھی سائیس تک ہوتی ہیں، پھر چونکہ دوسری روایات میں " عشو او العو" بھی آیا ہے، اس لئے المیدویں شب بھی اس میں شامل ہوگی۔ اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد رمضان کی آخری سات راتیں ہیں، جن میں اکسویں اور حیکو میں اور حیک ہوتی ہیں۔ بعد میں عام جن میں اور حیک میں اور حیک ویں راتوں میں تلاش کرنے کا آگیا۔ علا مہ ابن عبد البرنے بھی یہی تو جیے فرمائی ہے ۔ یہ لیکن ہوتھی میکن ہے کہ "اکسب ع الاوا میں تلاش کرنے سات طاق راتیں ہیں، اس کی تائید حضرت عائش کی ہوتو ہے بھی ممکن ہے کہ "اکسب ع الاوا میں " سے مراد آخری سات طاق راتیں ہیں، اس کی تائید حضرت عائش کی ہوتوں میں تائید حضرت عائش کی سے کہ "اکسب عالا واحد" سے مراد آخری سات طاق راتیں ہیں، اس کی تائید حضرت عائش کی ایک ہوتوں میں تائید حضرت عائش کی سے کہ "اکسب عالا واحد" سے مراد آخری سات طاق راتیں ہیں، اس کی تائید حضرت عائش کی

اس روايت سے ہوتی ہے جواگے باب ميں آري ہے "تحروا ليلة القدر في الوتو من العشر الأواخو"۔

لے مزیدتشریح کے لئے ملاحظے فرمائیں:انعام الباری،جلد:ایس:۲۸۷\_

عُ كما في لامع الدراري وعمدة القاري، ج: ٨، ص: ٢٥٢

۱۱ ۱۰۱ ـ حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة قال: سألت أباسعيد ـ وكان لى صديقا ـ فقال: اعتكفنا مع النبى المعشر الأوسط من رمضان، فنحرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال: ((اني أريت ليلة القدر ثم السيتها ـ أو نسيتها ـ فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر ، واني رأيت اني أسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتكف معني فليرجع)) . فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجائت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النحل ، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله الله الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته . [راجع: ١٩٢٩]

ترجمہ: ابوسلمہ روایت کرتے ہیں کہ جو کہ ابوسعید کے دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ میں کے جو کہ ابوسعید کے دوست تھے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ میں کی تھے کو باہر نکلے اور ہم لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا کہ جھے شب قدر دکھائی گئی پھر میں اسے بھول گیایا بیفر مایا کہ بھلا دیا گیا، اس لئے اس کو آخری عشرے میں طاق را توں میں تلاش کرو۔

اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرر ہاہوں اس لئے جس نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھا عتکاف کیا ہے واپس ہوجائے اور آسان میں بدلی کا کوئی ٹکڑا بھی ہم کونظر نہیں آر ہاتھا کہ باول کا بیک گڑا نمودار ہوا اور ہارش ہونے گئی، یہاں تک کہ سجد کی جھت سے پانی بہنے لگا۔ جو کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی اور نماز پڑھی گئی، تو میں نے رسول اللہ ﷺ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ جھے آپ ﷺ کی بیٹانی میں کیچڑ کا اثر دکھائی دیا۔

## (٣) باب تحرى ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر،

شب قدرآ خرى عشرك طاق راتول مين دُهود ف كابيان

٢٠١٤ - حدثنا قتيبة بن سعيد : حدثنا اسماعيل بن جعفر : حدثنا أبو سهيل ، عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله هل قال : (( تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان )) . [أنظر : ١٩٠/ ، ٢٠٠]

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فر مایا کہ حضور انور ﷺ نے فرمایا کہ شب قبر رکورمضان کے آخری عشر سے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

۱۰۱۸ محمد ثنا ابراهیم بن حمزة قال : حدثنی ابن أبی حازم والدراوردی ، عن يزيد ، عن محمد بن ابراهيم ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الحدري الله قال : كان

رسول الله هي بجاور في رمضان العشر ألتي في وسط الشهر ، فاذا كان حين يمسى من عشرين ليلة تسمضى ويستقبل احدى وعشرين رجع الى مسكنه ، ورجع من كان يجاور معه . وأنه أقام في سهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ماشاء الله ثم قال : ((كنت أجاور هذه العشر ، لم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر ، فمن كان اعتكف معى فليثبت في معتكفه ، وقد أريت هذه الليلة ثم ألسيتها فابتغوها في فمن العشر الأواخر ، وابتغوها في كل وتر ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين )). فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد في مصلى النبي الله أحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله الله ونظرت اليه ،انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء .[راجع : ٢١٩]

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، جب بیسویں رات آجاتی اور اکیسویں رات آجاتی تواپئے گھر کوواپس آتے اور جولوگ آپ بھی کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے وہ بھی واپس آجاتے ، ایک مرتبد رمضان میں آپ بھی اس رات میں اعتکاف میں رہے جس میں آپ بھی واپس ہوجاتے تھے ، اس کے بعد آپ بھی نے لوگوں کے سامنے خطبہ ویا اور جو پچھ اللہ بھی نے واپال کا آپ بھی نے تھے ، اس کے بعد آپ بھی نے ساعتکاف کرتا تھا ، گراب آشکارا ہوا ہے کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کر وں ، اس لئے جولوگ میرے ساتھ اعتکاف میں ہیں وہ اپنے اعتکاف کی جگہ میں گئی ۔ میں اور مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی ، پھروہ مجھ سے بھلا دی گئی۔

اس لئے اسے آخری عشرے اور ہرطاق راتوں تلاش کرواور میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرر ہاہوں، اشارہ یہ تھا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات آپ ﷺ پانی اور کیچڑ میں سجدہ فرما تیں گئے۔ پھررات میں آسان سے پانی برسا اور نبی ﷺ کے نماز پڑھنے کی جگہ میں مسجد شکنے گئی وہ اکیسویں رات تھی میں نے اپنی آتھوں سے دیکھا کہ آپ ﷺ نماز صبح سے فارغ ہوئے اور آپ ﷺ کا چرہ کیچڑ اور پانی سے بھراہوا تھا۔

شروع میں آپ ﷺ کا خیال بہ تھا کی لیلۃ القدر رمضان کے دوسرے عشرے میں ہوگی اس واسطے خود بھی اعتکاف فر مایا اور صحابۂ کرام ﷺ نے صحابۂ کرام بھی اعتکاف فرمایا اور صحابۂ کرام ﷺ نے صحابۂ کروایا ،کیکن جب وہ عشرہ ختم ہونے لگا تو آپ ﷺ نے صحابۂ کرام ﷺ سے فرمایا کداعتکا ف جاری رکھو، اب پیۃ چلاہے کہ لیلۃ القدر عشرۂ اخیرہ میں ہوگی۔

• ٢ • ٢ م حدثنى محمل إخبرنا عبدة عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله الله المحاور في العشر الأواخر من رمضان يقول : ((تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان). [راجع : ١٤ - ٢]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکا ف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے میں اعتکا ف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر کورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔

ا ۲۰۲۱ مدان موسی بن اسماعیل: حدان وهیب: حدان أیوب، عن عکومة، عن ابن عباس رضی الله عنهما: ان النبی الله قال: ((السمسوها فی العشر الأواخر من رمضان لیلة القدر، فی قاصعة تبقی، فی سابعة تبقی، فی خامسة تبقی)). [أنظر: ۲۰۲۱] ترجمه: حضرت ابن عباس المحدروایت کرتے بیل که نی الله فرایا ہے کہ بیشب قدرکورمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور شب قدران راتوں میں، جب نویا سات یا پانچ (راتیں) باتی ره جا کیں۔ (چونکه آخری عشرے میں تلاش کرو، اور شب قدران راتوں میں، دسویں رات کا ہوتا نہ ہوتا مشکوک ہوتا ہے، اس لئے نوراتیں تینی طور پر تو نونی راتیں ہوتی ہیں، دسویں رات کا ہوتا نہ ہوتا مشکوک ہوتا ہے، اس لئے نوراتیں تینی طور پر اکیسویں شب میں باتی ہوتی ہیں، اس لئے اسے قاسعة تبقی سے تعیر فر مایا ہے۔)

لیلۃ القدرکو عاصل کرنے کے لئے رمضان کے آخری عشرے کی پیچھ را توں کا پہاں ذکر کیا گیا ہے کہ ان را توں میں عبادت اور ذکرو تلاوت میں مشغولی اختیار کیا جائے تا کہ لیلۃ القدران میں سے جس شب میں بھی آئے اس کی سعادت حاصل ہوجائے ۔اس حدیث میں را توں کی ترتیب کے سلسلے میں جواسلوب اختیار کیا گیا ہے اس ترتیب سے مراداکیسویں ،تھیبویں اور پچیبویں شب ہے۔

المحلز وعكرمة قالا: قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: ((هى فى العشر والأواحر، هي في العشر والأواحر، هي في تسع يمضين، أو في سبع يبقين)، يعنى ليلة القدر تابعه عبدالوهاب، عن أيوب وعن خالد عن عكرمة، عن ابن عباس: ((التمسوا في أربع وعشرين)). راجع: ٢٠٢١]

بعض لوگوں نے اس سے چوبیسویں شب سمجھا حالا نکہ اس پربھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ چوبیسواں روز ہ اور پیجسویں شب مراوہ و۔

## (٣) باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحى الناس

اوكول كي جمكر في وجد سي شب قدرى معرفت المائ جان كابيان

٣٠٠١ عدلنا محمد بن المثنى : حدثنا خالد بن الحارث : حدثنا حميد : حدثنا

أنس ، عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي الله السخبرنا بليلة القدر ، فتلاحي رجلان من المسلمين فقال: (( خرجت الأخبر كم بليلة القدر فتلاحي فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خبرا لكم ، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة )). [راجع: ٢٩]

ترجمہ: حفرت عبادہ بن صامت کے بیان کرتے ہیں کہ نبی کے اہرتشریف لائے تاکہ ہم کوشب قدر بتا کیں (کہ کس رات میں ہے) دوسلمان آپس میں جھڑنے گئے، آپ کی آپ کی نفر مایا کہ میں اس لئے لگا تھا کہ مہمیں شب قدر بتاؤں لیکن فلاں فلاں محض جھڑنے گئے اس کاعلم (شب قدر کا تعیین) مجھ سے اٹھالیا گیا۔ اورشاید تمہارے لئے بہی بہتر ہواس لئے اس کوآخری عشرے کی نویں ،ساتویں اور پانچویں راتوں میں تلاش کرو۔ بات دراصل بیہ ہے کہ تکوین طور پر اللہ کھلا کو یہی منظور تھا کہ لیلتہ القدر کوخفیدر کھا جائے ،لیکن اس کے لئے بیطریقہ اختیار فر مایا گیا کہ تعیین فر ماکر بھلا دی گئی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہوکہ مسلمانوں کے درمیان جھڑا کئی بری بات ہے اور بے برکتی کا سبب ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر جیسی فضیلت کی چیز کی تعیین بھلادی گئی۔

شب قدر کاعلم اوراس کانسیان

شب قدر کی تعیین اٹھائی گی ۔ شب قدر کی تعیین اٹھائی کی اصطلب یہ ہے کہ ان دونوں اشخصاص کے جھڑنے کی وجہ سے شب قدر کی تعیین کاعلم میرے ذہن ہے محوکر دیا گیا اس ہے معلوم ہوا کہ آپس میں جھڑنا اور منافرت ورشنی اختیار کرنا بہت بری بات ہے ،اس کی وجہ سے آ دی خیر و برکات اور بھلا ئیوں سے محروم ہوجا تا ہے۔
منافرت ورشنی اختیار کرنا بہت بری بات ہے ،اس کی وجہ سے آ دی خیر و برکات اور بھلا ئیوں سے محروم ہوجا تا ہے۔
منافرت ورشنی اختیار کی تعیین کا میں مہتر ہو ۔ شاید تمہارے لئے بہی بہتر ہوکا مطلب بیہ ہے کہ شب قدر کے بارے میں جو تعیین طور پر جھے بتادی گئی تھی اور وہ اب بھلا دی گئی ہے اگر میں تہیں بتادیتا تو تم لوگ صرف اس شب پر بھروسہ میں جو تعیین طور پر جھے بتادی گئی تھی اور وہ اب بھلا دی گئی ہو ان میں نہتر ہوگا ہو ہے کہ تمہارے جن میں بہت زیادہ عی وکوشش کر و گئے بلکہ عبادات وطاعت میں زیاد تی بھی ہوگی جو ظاہر ہے کہ تمہارے جن میں بہتر ہی بہتر ہے ۔ سے

#### (۵) باب العمل في العشر الأواخر من رمضان

رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ کام کرنے کابیان

۲۰۲۳ حدثما على بن عبدالله: حدثنا ابن عيينة ، عن أبي يعفور ، عن أبي الضحى ، عن صدوق ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبي الله الدخل العشر شدمنزره وأحى ليلة و أيقظ أهله .

مع مزيدتفيل كے ليتے ملاحظ فرماكيں: انعام الباري، جلد: ايم. : 40°، كتاب الايسمان، وقع البحديث : 94.

ترجمہ: حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم ﷺ اپنا تہبند کس لیتے ،رات کوزندہ کرتے اوراسیے اہل وعیال کو جگاتے ۔

تہبند کس لیتے ۔ بیدراصل کی کام کیلئے مستعد ہونے کے لئے بولا جاتا ہے اور یہاں اس بات سے کنا یہ ہے کہ آپ ﷺ میں اپنی عادت اور اپنے معمول سے بھی بہت زیادہ عبادت ومجاہدہ کیا کرتے تھے لینی خصر میں آپ ﷺ پی از داج مطہرات سے الگ رہتے تھے لینی صحبت دمیا شرت سے اجتناب فرماتے تھے۔

**رات کوزئرہ کرنے ہ**کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھارات کے اکثر حصد میں یا پوری رات نماز ، ذکراور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے۔

ا بین الل وعیال کو جگاتے ۔ اوراین اہل وعیال کو جگاتے بینی آپ ﷺ بنی از واج مطهرات، صاحبراویوں ، لونڈیوں اور غلاموں کو آخری عشرہ کی بعض را توں میں شب بیداری کی تلقین فرماتے اور انہیں عبادت خداوندی میں مشغول رکھتے تا کہ لیلۃ القدر کی سعادت انہیں بھی حاصل ہوجائے۔

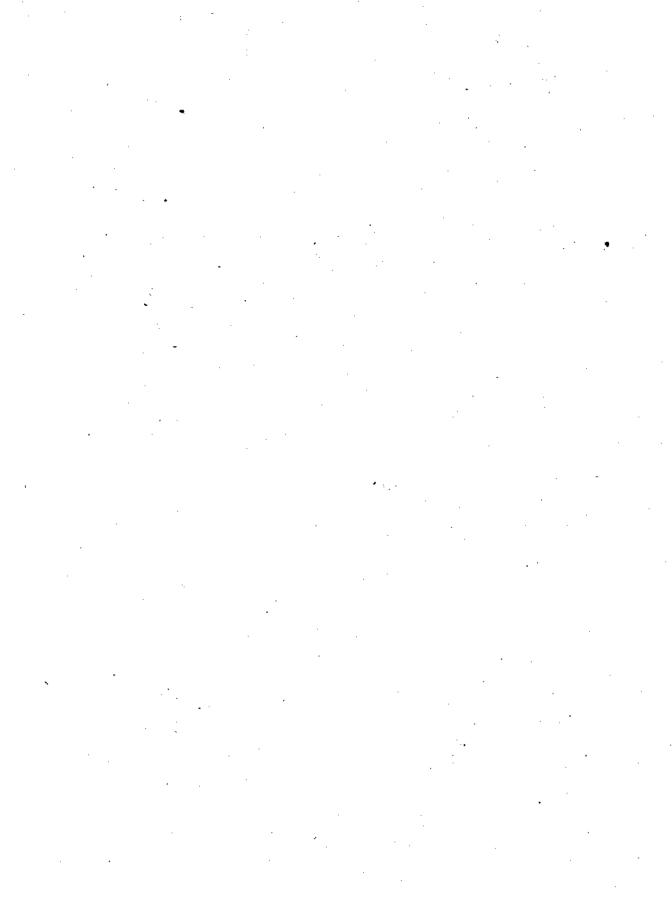

# بسر الله الرحيد الرحيد ٣٣ - كتاب الإعتكاف

(١) باب الإعتكاف في العشر الأواخر،

آخرى عشره ش اعتكاف كرف كابيان

"والاعتكاف في المساجد كلها"

لقوله تعالى :

ان نافعا : عن يونس : أن نافعا : حدثنى ابن وهب : عن يونس : أن نافعا الحبره عن عبدالله بن عسمر رضى الله عنهما قال : كان رسول الله الله عنكف العشر الأواخر من رمضان .

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ ﷺ نے آپﷺ کو اٹھالیا پھرآپ ﷺ کے بعد آپﷺ کی از واج مطہرات مجمی اعتکاف کرتی تھیں۔

عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى ، عن أبى سلمة بن عبدالله بن الهاد ، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى ، عن أبى سلمة بن عبدالرحمن ، عن أبى سعيد الخدرى ﴿ : ان رسول الله ﴿ كان يعتكف فى العشر الأوسط من رمضان ، فاعتكف عاما حتى اذا كان ليلة احدى وعشرين \_ وهى الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه \_ قال : (( من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر ، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر )). فمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فيصرت عيناى رسول الله ﴿ على جبهته أثر الماء والطين من صبح أحدى وعشرين . [راجع: ٢٩٩]

ترجمہ: حضور اکرم کے رممیان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے ایک سال آپ کے اعتکاف کر جے سے ایک سال آپ کے اعتکاف کیا جب ایسویں کی رات آئی اور یہ وہ رات تھی جس کی صبح میں آپ کے اعتکاف سے با ہر ہوجا تے تے،
آپ کے نے فریایا کہ جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے، اس کو چاہیئے کہ آخری عشر سے میں اعتکاف کرے،
اس لئے کہ یہ رات مجھے خواب میں دکھلائی گئی پھر جھے سے بھلادی گئی اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں پائی اور کیچڑ میں اس رات کی صبح کو بحدہ کر رہا ہوں، اس لئے اسے آخری عشرہ میں تلاش کر وہ ور طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر اسی رات کو بارش ہوئی اور مبحد کی جھوں کے جمرے کر پائی اور کیچڑ کے نشان تھے۔
اکیسویں صبح کورسول اللہ کھی کود کھا کہ آپ کے چرے پر پائی اور کیچڑ کے نشان تھے۔

#### (٢) باب الحائض ترجل رأس المعتكف

اعتكاف والمرد كرم صائضه كالكمي كرف كابيان

۳۸ - ۲۰ حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرني أبى، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى الله يصفى إلى رأسه، وهو مجاورٌ في المسجد فأرجله وأنا حائض. [راجع: ٩٥].

ترجمه: حضرت عائشرضي الله عنها كابيان بيه كه بي كريم الله ابنا سرميري طرف جعكا وية ،اس حال

میں کہ آپ ﷺ معجد میں معتلف ہوتے اور میں اس میں تنکھی کردیتی در آنحالیکہ میں جا کھند ہوتی ۔

معلوم ہوا کہ غیر واجب عسل کے لئے متجد سے نکلنا جائز نہیں اور جمعہ کے عسل کے لئے بھی جانا جائز نہیں اور جمعہ کے عسل کے لئے بھی جانا جائز نہیں اس لئے کہ آپ بھی ہرسال اعتکاف فر ہایا کرتے تھے اور ہرسال جمعہ بھی آتا تھالیکن کہیں منقول نہیں کہ آپ بھی جمعہ کے عسل کے لئے جاتے ہوں بلکہ سر دھلوایا اور وہ بھی اس طرح کہ خود مسجد میں رہے اور جھزت عائشہ رضی اللہ عنہانے مسجد کے باہر سے سر دھویا۔ اور اگر عسل واجب ہوتو اس کے لئے نکلنا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہانے مسجد کے نکلنا جائز ہے۔ معنی ''معنی '' معتلف'' کے آتے ہیں۔

## (٣) باب لايدخل البيت الال لحاجة

اعتكاف كرنے والا بغير كئي ضرورت كے گھر بيل داخل نہ ہو

۲۰۲۹ ــ حدثنا قتيبة : حدثنا ليث ، عن ابن شهاب ، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن : أن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي الله قالت : وإن كان رسول الله المسجد فأرجله ، وكان لايدخل البيت الالحاجة اذا كان معتكفا . وأنظر : ۲۰۳۳ ، ۲۰۳۳ ، ۲۰۳۱ ، ۲۰۳۵ ، ۲۰۳۹

مدیث کی تشریح

آنخضرت ﷺ خودتوم مجدییں ہوتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاا پنے گھرییں ہوتیں ،آپ ﷺ سرکو ذرا سام مجد سے ہاہر نکال کر حضرت عائشہ سے تکھی کروالیتے تھے۔

ا یک روایت میں ہے کہ سر دھلواتے وقت آپ ﷺ کے اور حضرت عائشہ کے درمیان صرف درواز ہ کی چوکھٹ حاکل ہوتی تھی۔

روایت سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ سردھونے یا یا تنگھی کرتے وقت حضرت عا کشد پیض کی حالت میں بھی ہوتی تھی ،اس طرح ایں حدیث ہے مندرجہ ذیل مسائل معلوم ہوتے ہیں۔

ا۔معتلف کے لئے تنگھی کرناادرسردھونا جائز ہے،کین شرط یہ ہے کہ خودم حدثیں رہیں اور پانی مسجد ہے باہر گرے۔ ۲۔ دوسر ہے محض ہے بھی مید کام کرائے جائے ہیں اور ایسے محض سے بھی جوم عجد ہے باہر ہو،عورت سے بھی بیکام کرایا جاسکتا ہے خواہ جا کھند ہی کیوں نہ ہو۔

س۔معتلف کے بدن کا بچھ حصدا گرمنجدے باہرنگل جائے تو اس سے اعتکا ف نہیں ٹو ٹنا ،بشر طیکہ جسم کا صرف اتنا حصہ باہر ہوکہ دیکھنے والا بورے آ دمی کومنجد سے باہر نگلا ہوا نہ دیکھے۔ سم۔ تضاء حاجت کے لئے معتلف اپنے گھر ہیں جاسکتا ہے۔

## (۳) باب غسل المعتكف متكف متكف كابيان

۲۰۳۰ حداثما محمد بن يوسف: حداثنا صفيان ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي الله عنها قالت: كان النبي الله عنها قالت: كان النبي الله عنها قالت عنها قالت عنها قالت عنها قالت عنها قالم عنها قالم عنها قالم عنها قالم عنها قالم عنه وأنا حائض .

[راجع: ۲۹۵]

معتلف کے خسل میں یہ تفصیل ہے کہ معتلف کو صرف احتلام ہوجانے کی صورت میں عنسل جنابت کے لئے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ اگر مسجد کے اندر رہتے ہوئے خسل کرناممکن ہومثلا کسی برے برتن میں بیٹھ کر اس طرح عنسل کرسکتا ہو کہ پانی مسجد میں نہ گرے تا باہر جانا جائز نہیں ، کیکن اگر بیصورت ممکن نہ ہویا سخت دشوار ہوتو عنسل جنابت کے لئے باہر جاسکتا ہے۔

اوراس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر مبور کا کوئی عَسَل خانہ موجود ہے تواس میں جا کوشل کر ہیں، لیکن اگر مبور کا کوئی عسل خانہ بیں ہے کہ خاس خانہ بیں ہے یہ کہ کوئی عسل خانہ بیں ہے یہ کہ خاس کر سکتے ہیں۔
عسل جنا بت کے سواکسی اور عسل کے لئے معجد سے نکلنا جا بر نہیں ، جمعہ کے لئے عسل یا شد کہ کی غرض سے عسل کرنے کے لئے معجد سے باہر جانا جا بر نہیں ، اس غرض سے معجد سے باہر نکلے گا تواعت کا ف ٹوٹ جائے گا، البتہ جمعہ کا عسل کرنا یا شد ٹرک کے لئے نہا نا ہوتو اس کی الی صورت اختیار کی جا سکتی ہے جس سے پانی معجد میں نہ گرے، مثلاً کی کا عسل کرنا یا شد ٹرک کے لئے نہا نا ہوتو اس کی الی صورت اختیار کی جا سکتی ہے جس سے پانی معجد میں نہ گرے ہیں۔
حب میں بیٹھ کرنہ الیس ، یا معجد کے کنار سے پراس طرح عسل کرنا ممکن ہو کہ پانی معجد سے باہر نہیں جانا خواس کے لئے معجد سے باہر نہیں جانا خواس کے لئے معجد سے باہر نہیں جانا دیکا ف میں ایسا کر سکتے ہیں ، اس صورت میں جتنی دیر عسل کے لئے باہر رہیں گے اتنی دیر کا اعتکا ف میں ایسا کر سکتے ہیں ، اس صورت میں جتنی دیر عسل کے لئے باہر رہیں گے اتنی دیر کا فیصورت میں ہوگا ہے۔

البتة بعض علاء نے بیا جازت دی ہے کہ قضاء حاجت کے لئے باہر جائے تو مختصر وقت میں جلدی سے غسل کر کے آجائے ، تاہم احتیاط بہتر ہے۔

## (۵) باب الإعتكاف ليلاً

رات کواعتکاف کرنے کابیان

۲۰۳۲ \_ حداثنا مسدد: حداثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله : أخبونى نافع، عن عيد الله : أخبونى نافع، عن عيد الله : أخبونى نافع، عن عيد الله تعالى تعيد الله تعيد

أبنِ عسمر رضى الله عنهما: أن عمرسال النبي الله قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في الباهلية أن أعتكف ليلة في السبجد الحرام، قال: ((أوف بنذرك)). [أنظر: ٣١٠٣، ٢٠٢٣] ٣١٠، ٣٣٢٠].

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ سے حضرت عمر ﷺ نے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں نذر مانی تھی کہ ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گاء آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی نذر یوری کرو۔

#### " أن اعتكف ليلةً في المسجد الحرام"

بعض لوگوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رات کا اعتکا ف بھی ہوسکتا ہے ،نفلی اعتکا ف ہر وقت ہوسکتا ہے،آ دمی جس وقت بھی نیت کرےاورمسجد میں چلا جائے۔

## اعتكاف واجب كے لئے روز ہ شرط ہے

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے دوسرا استدلال کیا ہے کہ اعتکاف کے لئے روزہ شرطنہیں کیونکدرات میں دوزہ نہیں ہوتا۔

حند کہتے ہیں قل اعتکاف کے لئے تو روزہ شرطنہیں لیکن اعتکاف مسنون کے لئے روزہ شرط ہے۔
حند کی طرف ہے اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اس کے اعتکاف کے سلسلے میں
اس کے علاوہ جواور روایتیں منقول ہیں ان سب کو پیش نظر رکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر ان نے دن
رات دونوں کی غذر مانی تھی اور آپ کی نے روزے کا بھی تھم دیا تھا، چنا نچے تھے مسلم کی ایک روایت میں "لمیلة"
کے بجائے"اعد کف ہو ما" کالفظ مروی ہے، نیز سٹن نسائی کی روایت میں آپ کی کی طرف سے روزہ رکھنے
کا تھم بھی وارد ہوا ہے۔

ال حديث بيل ومرامستلديب كديبال حديث بيل ب كرحضرت محريق على الترمل الله على الترمل الت

تقی ، حضور ﷺ نے فر مایا پی نذر پوری کرو، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ "الإسلام یہدم ما سکان قبله" اس لئے اس نذر کا پورا کرنا ضروری نہیں تفالیکن حضور ﷺ نے پھر بھی اس کے پورا کرنے کا تھم دیا کیونکہ یہ ایک نیک ارادہ تھا، اس لئے آپ ﷺ نے بہتر سمجھا کہ اسے پورا کیا جائے ۔ جبکہ امام شافعی یفر ماتے ہیں کہ جا جلیت میں اگر کوئی ایک نذر مانی ہوجوا سلام کے احکام کے مطابق ہوتو اسلام لانے کے بعد اس کو پورا کرنالازم ہوجا تا ہے، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

"ليلة" كامعنى صرف رات نبيس ب بلكه كلام الناس مين اس كالطلاق دن رات پر موتا ہے اور يہي مراد ہے۔

#### (۲) باب اعتكاف النساء

#### عورتول كاعتكاف كرنے كابيان

۲۰۳۳ حدثها أبو النعمان: حدثنا حمّاد بن زيد: حدثنا يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى الله يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خباءً فيصلى الصبح ثم يدخله. فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت لها فيضربت خباءً . فلمّا رأته زينب بنت جحش ضربت خباءً آخر. فلمّا أصبح النبى الله فيضربت خباءً . فلمّا رأته زينب بنت جحش ضربت خباءً آخر. فلمّا أصبح النبى الله وأى الأخبية فقال: ((ما هذا؟)) فأخبر ، فقال النبى الله : ((آلبر ترون بهن؟)) فترك الاعتكاف ذلك الشهر ، ثم اعتكف عشراً من شوال. [راجع: ٢٠٢٩]

#### (٤) باب الاخبية في المسجد

#### مسجد میں خیمہ لگانے کا بیان

۲۰۳۳ ـ حدثنا عبدالله بن يوسف : اخبرنا مالک ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمر-ة بنت عبدالرحمن ، عن عائشة رضى الله عنها : ان النبى اراد أن يعتكف فلما انصرف الى المكان اكذى أراد أن يعتكف . اذا أخبية ، خباء عائشة وخباء حفصة ، وخباء زينب ، فقال : ((آلبر تقولون بهن؟)) ثم انصرف يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال . [راجع : ۲۰۲۹]

#### مسجدمين خيمےاورعورتوں کااعتکاف

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فریاتی ہیں کہ حضور اقد س ﷺ آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے ہے" لکھنت احسوب لله عباء" میں آپﷺ کے لئے مسجد میں اعتکاف کے لئے ایک خیمہ ڈال دیا کرتی تھی، آپﷺ منج نماز پڑھ کراس میں داخل ہو جاتے تھے، اس لئے کہ اکیسویں شب مسجد میں عباوت میں گذارتے، معتکف میں جانے کی نوبت نہیں آتی تھی، البذا فجر کے بعداس میں داخل ہوتے۔ \*\*\*\*\*\*\*\*

"فساست فنست حفصة عبائشة" حفرت هفصه رضى الله عنهائے حفرت عائشرض الله عنها سے الله عنها سے الله عنها سے اجازت ما تکی کہ وہ بھی اعتکاف کرنے کے لئے ایک خیمہ لگا کیں ، انہوں نے اجازت دے دی ، "و هنسو بست خیساء" انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا ، حفرت زینب بنت جش رضی الله عنها نے ان کود یکھا کہ بہت سارے خیمے گے ہوئے ہیں تو یو چھا " ما خلذا ؟ ".

بعض روایات میں آتا ہے کہ جھزت عائشہ رضی اللہ عنہانے اجازت مانگی پھر حضرت حصبہ رضی اللہ عنہانے ،ان کودیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہانے بھی خیمہ لگالیا تو اس طرح بہت سارے خیمے ہو گئے۔

آپ ﷺ نے دیکھاتو فرمایا"آلبو تو ون بھن ؟" دوسری روایت میں آتا ہے"آلبویو دن؟"کیا وہ اس طرح نیکی کرنا جا ہتی ہیں ، کیاتم و کیھتے ہو کہ ان کے اندر نیکی کا خیال ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بیکوئی نیکی نہیں ہے کہ ساری عورتیں خیمے لگا کر مسجد کے اندراعتکاف کریں ، آپ ﷺ نے اس مہینے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا ، پھردس دن شوال میں اعتکاف فرمایا۔

جہاں تک میں جھتا ہوں واقعہ بہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے جب اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے اس لئے اجازت دے دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ بالکل مسجد سے متصل تھاءا گران کو کسی حاجت کے لئے حجرہ جانا پڑتا تو مسجد سے نہیں گذر نا پڑتا تھا، پھر جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہانے اجازت مانگی تو ان کا حجرہ بھی مسجد سے متصل تھا۔

اب جب دوسری از واج نے خیمے لگانے شروع کئے تو ان کے جرے متجدے متصل نہیں تھے، اعتکاف کرنے کی صورت میں اِن کا بکثرت مسجد میں آنا جانا اور مردوں سے اختلاط کا اندیشہ تھا، اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ سب اس طرح کریں۔

جب دوسری از واج کومنع کیا تو حضرت عا نشدرضی الله عنها کوجمی منع کرنا پڑا، ورنه اوروں کو بیه خیال ہوتا که حضرت عائشہ رضی الله عنها کوتو اجازت دے دی اور اوروں کومنع کر دیا، جب عائشہ رضی الله عنها کومنع کیا تو خود بھی نہ کیا تا کہ ان کی دل شکنی نہ ہواور پھر شوال میں قضا کر ہے اس کی تلافی فرمائی ۔

#### (٨) باب : هل يخرج المعتكف لحواثجه إلى باب المسجد؟

کیا اعتکاف کرنے والا اپنی ضرورتوں کے لئے مسجد کے دروازے تک آسکتا ہے

۲۰۳۵ - حدثما أبو السمان: أخبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى على بن المحسين رضى الله عنهما: أن صفية زوج النبى الله الخبرته أنّها جاءت إلى رسول الله التورة في اعتكافه في المسجد في العشر والأواخر من رمضان، فتحدّثت عنده ساعةً ثم قامت تنقلب ، فقام النبي الله معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أمّ سلمة

مرّ رجلان من الأنصار فسلّما على رسول الله ﷺ، فقال لهما النبي ﷺ: ((على رسلكما، إنّـمـا هـى صفيةٌ بنت حيى ))، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما . فقال النبي ﷺ: ((إن الشّيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدّم ، وإنّى خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئاً)). [أنظر : ٢٠٣٨، ٢٠٣٩، ١٠١٩، ١٠١١، ٣٢٨، ٢١١٩، ١٤١٤]. ع

ترجمہ: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ پاس ملاقات کی غرض سے
آئیں، اس وقت آپ ﷺ مجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں تھے، آپ ﷺ کے نزدیک
تصوری دیر گفتگو کی، پھر چلنے کو کھڑی ہوئیں تو نبی کریم ﷺ بھی ان کے ساتھ کھڑ ہے ہوئے، تا کہ ان کو پہنچا دیں
یہاں تک کہ باب ام سلمہ کے پاس مسجد کے دروازے تک پہنچیں، دوانصاری مردگز رے ان دونوں نے رسول
اللہ ﷺ کوسلام کیا تو نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا کہتم دونوں تھہرو، بیصفیہ ؓ بنت جی لیمنی میری ہوی ہے،
دونوں نے کہا سجان اللہ یارسول اللہ ﷺ ا آپ ﷺ کے متعلق کوئی بدگمانی ہوگئی ہے، ان دونوں پر نبی کریم ﷺ
کا یہ فرما نا شاق گز را تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا شیطان خون کے دینچنے کی طرح انسان کے جسم میں پھرتا ہے اور جھے
خوف ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کرے۔

بدهديث بهت عظيم فوائد پرمشمل ب

۲۔ بیجھی معلوم ہوا کہ کوئی مخص ملنے کے لئے آئے تو اسے دروازہ تک پہنچانے کے لئے اس کے ساتھ جانا جائز ہے، کین مسجد سے ہاہر نہ نکلے۔

سا۔ آخضرت کے پاس چونکہ حضرت مفید نکل کرگئ تھیں اور پروے میں ہونے کی وجہ ہے اجنبیوں کے لئے جان پہچان مشکل تھی ،اس لئے آپ کے انساری صحابہ کا کو بتادیا کہ یہ نکل کر جانے والی حضرت صفیہ ہیں۔
فلاہر ہے کہ صحابہ کرام آخضرت کے بارے میں کسی بدگمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ،لیکن اپنے عمل سے آپ کھانے نے پیعلیم وی کہ کوئی فحض کتے بڑے مرتبہ کا ہو، اسے تہمت کے مقامات سے پر ہیز کرنا چاہیے اور ہراس موقع پر بات واضح کردینی چاہیے جہاں اس کے بارے میں کسی بدگمانی کا شائبہ بوسکتا ہو۔

يج وهي مسمعيح مسلم ، كتاب السائم ، ياب بهان اله يستحب لمن رقى خالياً بامرأة وكانت زوجته أومحرماً الخ ، وقم : ٣١ - ٣١ وسنت أبي داؤد ، كتباب الصوم ، ياب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، وقم : ١١٣ ، وكتاب الأدب ، باب في حسن النظن ، وقم : ٣٣٣٣، ومندن ابن ماجه ، كتاب الصيام ، ياب في المعتكف يزوره أهله في المسجه ، وقم : ٢٤ ٤ ، ومسند أحمد ، باقي مسئد الألصار ، باب حديث صفية أم المؤمنين ، وقم : ٣٤ ٢٥ ، وسنن الدارتي ، كتاب الصوم ، ياب اعتكاف النبي ، وقم : ٣٤ ١٨ . ساتھ ہی بیجی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنی طرف سے بدگانی دورکرنے کے لئے کوئی بات کہے تو یہ نہ صرف جائز، بلکہ سخسن ہے جسیدا کہ حافظ این جمزعسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاص طور سے علمائے کرام اور مقتدا کو اس کا اجتمام کرتا چاہئے ،اس لئے کہا گرعوام کے دل میں ان کی طرف سے بداعتقا دی یابدگمانی پیدا ہوگئی تو وہ ان سے دینی فائدہ حاصل نہیں کرسکیں سے۔ ہے

۴۔ اس مدیث سے از واج مطہرات کے ساتھ آنخضرت ﷺ کاحسن سلوک بھی واضح ہوتا ہے کہ اعتکا ف جیسی حالت میں بھی آپ ﷺ ان کی دلداری کے لئے دروازے تک پہنچانے تشریف لے گئے۔ لے

## (٩) باب الإعتكاف و خروج النبى الله صبيحة عشرين العنكاف و خروج النبي الله عبيدين المن المنافقة عشرين

العبارك قال: حدثنى عبدالله بن منير: سمع هارون بن اسماعيل: حدثنا على بن العبارك قال: حدثنى يحيى بن ابى كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبدالرحمن قال: سمالت أبا سعيد الخدرى فلت: هل سمعت رسول الله فليذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله فلي العشر الوسط من رمضان، قال: فخوجنا صبيحة عشرين، قال: فخطبنا رسول الله عسيحة عشرين فقال: ((انى أريت ليلة القدر وانى نسيتها، فخطبنا رسول الله عصبيحة عشرين فقال: ((انى أريت ليلة القدر وانى نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر فاني رأيت أنى أسجد في ماء وطين، و من كان اعتكف مع رسول الله فلي فليرجع، فرجع الناس الى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال: فجائت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله في في الطين والماء، حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. [راجع: ١٢٩]

شب قدر کی تلاش میں پہلے دوسرعشرے کا اعتکاف فرماتے رہے اور جب آپ ﷺ کویہ بتا دیا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں آئے گی تو آپ ﷺ نے آخری عشرے کا مزیداعتکاف خود بھی فرمایا اور دوسرے حضرات کو بھی اس کی ترغیب دی۔

اس سال آنخضرت ﷺ و یہ بھی بتادیا گیا کہ شب قدروہ رات ہوگی جس کی ضبح کو آپ ﷺ پانی اور کیچڑ میں بجدہ کریں گے، لیتی بارش کی وجہ ہے زمین بھی ہوئی ہوئی، چنانچہ اکیسویں شب میں بارش ہوئی اور ضبح کی نماز میں آپ ﷺ نے ای کیلی زمین پر سجدہ فر مایا، اس طرح متعین ہوگیا کہ شب قدراس سال اکیسویں شب میں آئی تھی، لیکن اس کا بیہ طلب نہیں کہ آئدہ بھی ہمیشہ اکیسویں شب ہی میں شب قدرہوگی، بلکہ راج قول یہی ہے کہ شب قدر عشرہ اخیرہ کی طاق را توں میں بدل بدل کر آتی رہتی ہی۔

اس حدیث سے بی بھی معلوم ہوا کہ بجدہ کرتے وقت پیٹانی کومٹی یا کیچڑ سے بچانے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں بھوڑی بہت مٹی یا کیچڑا گربیٹانی کولگ جائے تواس میں کوئی حرج نہیں۔

اور صدیث میں اصل غور طلب بات یہ ہے کہ آنخضرت ﷺ اگر چہ گنا ہوں سے پاک تھے اور آپ ﷺ کے درجات انتہائی بلند تھے، اس کے باوجود شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے آپ ﷺ نے اس قدر محنت اٹھائی کہ پورام ہینداعتکاف کی حالت میں گزار دیا ، ہم لوگ تو اس فضیلت کے کہیں زیادہ مختاج ہیں ، اس لئے ہمیں اس کا اور زیادہ اہتمام کرتا چاہیئے۔

## (١٠) باب اعتكاف المستحاضة

متخاضه کے اعتکاف کرنے کا بیان

۲۰۳۷ ـ حدثما قتيبة: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد عن عكرمة، عن عائشة رضى الله عنها الله عن عائشة وضى الله عن عائشة الله عن الله عنها الله عنها وهى تصلى . [راجع: ٣٠٩]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آپ کی ایک بیوی نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا اور وہ سرخی اور زردی دیکھتی تھیں اکثر ہم لوگ ان کے بینچے ایک طشت رکھ دیتے تھے اور وہ نماز پڑھتی تھیں۔

## متخاضه اعتکاف میں بیٹھ کتی ہے

اس حدیث کوفقل کرنے اورای کا ترجمۃ الباب قائم فرمانے سے بیبتلانامقصود ہے کہ استحاضہ کی حالت میں عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے کیونکہ استحاضہ کی حالت میں اس کے اوپر حیض کے احکام جائری نہیں ہوتے لہذا حیض

کی حالت میں تو مسجد میں داخل ہوتا منع ہے لیکن استحاضہ کی حالت میں داخل ہوتا منع نہیں ہے اور اعتکاف بھی کرسکتی ہے اور بیہ بات منتق علیہ ہے کہ جب عورت مستحاضہ ہوتو ساری ساری کی عباد تیں انجام دیے سی جی بی ،ان میں اعتکاف بھی داخل ہے اور بینون جو مستقل جاری ہے اس کی وجہ سے معذور کے تھم میں ہے اور معذور کا تھم بیہ ہے کہ اگر وہ وقت کی ابتدا میں وضو کر لے تو سارے وقت میں جواس کو حدث لاتی ہوتا رہتا ہے اس سے وہ ایک وضو کافی ہوجائے گا۔

معلوم ہوا کہ عورت کے لئے حالت واستحاضہ میں اعتکاف کرنا درست ہے ، کیونکہ حالت واستحاضہ میں عورت طاہرہ کے تھم میں ہوتی ہے۔

## (١١) باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه

عورت كااسيخ شوہرسے اس كے اعتكاف كى حالت ميں ملاقات كرنے كابيان

٣٠٣٨ \_ حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبدالرحمان بن

خالدً ، عن ابن شهاب ، عن على بن الحسين : أن الصفية زوج النبي ﷺ أخبرته . ح ؟

وحلانمى عبدالله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر ، عن الزهرى، عن عن عن على بن حسين: كان النبى الله في المستجد وعنده أزواجه فرحن. فقال لصفية بنت حيى: ((تعجلي حتى أنصرف معك)) . وكان بيتها في دار أسامة . فخرج النبى ؛ معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا الى النبى الله ثم أجازا. فقال لهما النبى ؛ ((تعاليا ، انها صفية بنت حيى)) فقالا: سبحان الله يارسول الله . قال: ((ان الشيطان يجرى من الانسان مجرى الدم ، وانى خشيت أن يلقى في أنفسكما شيئا)). [راجع: ٢٠٣٥]

اس حدیث سے بیمعلوم ہوا کہ معتلف سے ملنے کے لئے گھر کی کوئی عورت مسجد میں آئے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ یا در گھنا چاہئے کہ اول تو پردے کا مکمل اہتمام ہو، دوسرے ایسے وقت میں آئے جب مردول کا سامنا ہونے کا امکان کم سے کم ہو، بے پردہ، بے حیائی سے بے حابام بحد میں آنے کا کوئی جواز صدیث سے نہیں ملتا۔

یہ جی معلوم ہوا کہ معتلف اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں بات کرسکتا ہے، لیکن جوکام میاں بیوی کے خصوص کام ہیں وہ کرنا جائز نہیں۔

### (١٣) باب الإعتكاف في شوال

موال میں اعتکاف کرنے کا بیان

ا ٢٠٣ ـ حدثنا محمد : أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبدالرحمن ، عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله ﷺ يعتكف

فى كل رمضان فاذا صلى الغداة دخل مكانه الذى اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة ان تعتكف فأذن لها ، فضربت فيه قبة . فسمعت بها حفصة فضربت قبة ، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى . فلما انصرف رسول الله همن البغد أبصر أربع قباب فقال: ((ماهذا ؟)) فأخبر خبرهن فقال: ((ماحملهن على هذا ؟ آلبر؟ الزعوها فلا أرها))، فنزعت. فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال)). [راجع: ٢٠٣٩]

اس حدیث ہے یہ بات معلوم ہوئی کہا عثکا ف کے لئے پر دہ وغیرہ انگا کرکوئی جگہ گھیر لیمنا جائز ہے، البتہ یہ جگہ گھیرنا اس وقت جائز ہے جب دوسرے مصلیوں یا معتلفین کو اس سے تکلیف نہ ہو، ورنہ کوئی جگہ گھیرے بغیر اعتکاف کرنا چاہیئے ۔

چنانچہ بعض علماء نے از واج مطہرات کے خیمے اٹھوانے کی ایک حکمت بیہ بیان فر مائی ہے کہ خیموں کی کثرت ہے مجد کے تنگ پڑنے کا اندیشہ تھا۔

اس مدیث سے بیہ معلوم ہوئی کہ عورت کوشوہر کی اجازت کے بغیراعتکاف نہیں کرنا چاہیئے اورا گراپیا کر ہے تو شوہر کواعتکاف نہیں کرنا چاہیئے اورا گراپیا کر ہے تو شوہر کواعتکاف ختم کرانے کا بھی حق ہے، نیز اگر شوہراجازت دے چکا ہو پھر مصلحت اعتکاف نہ کرنے میں معلوم ہوتو سابقہ اجازت سے دجوع کرنا بھی جائز ہے، لیکن بیواضح رہے کہ اس طرح اعتکاف شروع کرنے کے بعد تو ڑنے سے اس دن کے اعتکاف شروع نہ کیا ہوتو تو ڑنے ہے اس دن کے اعتکاف شروع نہ کیا ہوتو گھر قضا واجب نہیں اور صدیث ندکور میں طاہر یہی ہے کہ از واج مطہرات نے بھی اعتکاف شروع نہیں کیا تھا۔

یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خواتین کو مجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیئے ،لیکن اگر کوئی عورت جس کا مکان معجد سے بالکل متصل ہواس طرح پر دے کے ساتھ معجد میں اعتکاف کرے کہ اسے مسجد میں باہر نگلنے کی ضرورت نہ ہواور آس پاس بھی مرد نہ ہوں تو اپنے شوہر کے ساتھ اعتکاف کرسکتی ہے ،لیکن افضل بہر صورت یہی ہے کہ گھر میں اعتکاف کرے ہے

## (١٥) باب من لم ير عليه اذا اعتكف صومًا

ان او گوں کا بیان جنہوں نے اعتاا ف کرنے والے پرروز ہضروری نہیں سمجما

٢٠٣٢ ـ حدثنا اسماعيل بن عبدالله ، عن أحيه ، عن سليمان ، عن عبيدالله بن

ع وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه ، وفيه قول للشافعي قديم ، وفي وجه لأصحابه والمالكية يجوز الرجال والنساء لأن التطوع في البيوت أفضل ، وذهب أبو حنيفة وأحمد الى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات ، فتح البارى ، ج: ١٠٥ من ٢٥٢ ، وعمدة القارى ، ج: ٨، ص : ٢٠٨ ، المغنى ، ج: ٣٠ ص : ٢٠ ، والتمهيد لابن عبدالبر ، ج: ١١ ، ص : ٩٥ أ.

## (١٦) باب: اذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم

کو کی مخص جا کمیت کے زمانہ میں احتکاف کی نذر مانے پھرمسلمان ہوجائے

٢٠٣٣ ـ حدثنا عبيد بن اساعيل: حدثنا أبو أسامة ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر الله ، عن نافع ، عن ابن عمر الله الله الله الماهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ـ قال: أراه ليلة ـ فقال له رسول الله ((أوف بنذرك)) . [راجع: ٢٠٣٢]

عام اصول ہے ہے کہ تفری حالت میں کسی نے کوئی منت مانی ہوتو اسلام لانے کے بعدا سے پورا کرنا واجب نہیں ہوتا ، کیونا ، کیونا ، وہ ایک کار خیرتھا اور واجب نہیں ہوتا ، کیونا ، وہ ایک کار خیرتھا اور اگر چہوہ واجب نہ ہولیکن موجب ثو اب ضرورتھا ، اس سے بیمعلوم ہوا کہ جب تفری حالت کی ہوئی نذر کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اسلام کی حالت میں کوئی محض اعتکا ف کی نذر کر لے تو اس کا پورا کرنا اور زیادہ ضروری ہوگا ، چنا نچہ اس حدیث سے نذر کے اعتکا ف کی اصل نگلتی ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ون کے ہوگا ، چنا نچہ اس حدیث ہے۔ والحدیث تکور ذکرہ ہحسب وضع التواجم .

#### (١١) باب الإعتكاف في العشر الأوسط من رمضان

رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرنے کابیان

۳۰۳۳ - حدثنا عبدالله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي عشرة أيّام، فلمّا صالح، عن أبي هريرة الله النبي النبي الله عند كف عشرين يوماً. الله الله الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً. الله العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً.

ترجمہ: حضور ﷺ ہررمضان میں دس دن اعتکاف کرتے تھے، جب وہ سال آیا جس میں آپ ﷺ کی وفات ہو کی تو میں دن اعتکاف کیا۔

لینی آخری سال جوہیں دن کا اعتکاف فرمایا ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جو واقعہ ابھی گذراہے یہ اس کی تلافی فرمائی ، پھرسو چا کہ رمضان میں بھی تلافی کی جائے۔ اس کی تلافی تھی ،ایک مرتبہ آپ ﷺ نے شوال میں تلافی فرمائی ، پھرسو چا کہ رمضان میں بھی تلافی کی جائے۔ لیکن زیادہ صحیح بات ہے ہے کہ اس سے پہلے والے سال میں آپ ﷺ سفر میں ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہ فرمائے تھے،اس لئے اس سال ہیں دن کا اعتکاف فرمایا۔ چٹانچہ ابوداؤد اور شجے ابن حبان میں اس کی تصریح ہے۔ ہے

## (١٨) باب من أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج

اگر کوئی مخص اعتکاف کرے اوراہے مناسب معلوم ہو کداعتکاف سے باہر ہوجائے

۲۰۳۵ ـ حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن : أخبرنا عبدالله : أخبرنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن سعيد قال : حدثني عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة رضى الله عهنا : أن رسول الله هي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها .ومالت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت ، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها ، قالت : وكان رسول الله هي اذا صلى انصرف الى بنائه فابصر الأبنية فقال : ((ماهله ؟)) قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول الله : ((آلبر أردن بهذا ؟ ماأنا بمعتكف ))، فرجع ، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال . [راجع: ۲۰۲۹]

## اعتكاف كي قضاء كاطريقه

اس میں اس بات پراستدلال کیا ہے کہ کسی نے اعتکاف کا ارادہ کیا اور پھرچھوڑ دیا تو بیہ جائز ہے ، اس سے کچھوا جب نہیں ہوتا۔

کیکن بیاس وقت ہے جب اعتکاف شروع نہ کیا ہواگر شروع کر کے چھوڑ دے تو بھر اگر مسنون اعتکاف تھا توایک دن کی قضاءوا جب ہوگی ،اوراگر نفلی اعتکاف تھا تو پھر پچھ بھی واجب نہیں۔

مسنون اعتکاف کی قضاء کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ای رمضان میں وقت باتی ہوتو اسی رمضان میں کسی ون غروب آفتاب سے ایکے دن غروب آفتاب تک قضاء کی نیت سے اعتکاف کرلیں ، اور اگر اس رمضان میں وقت باتی نہ ہویا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہوتو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک ون کے لئے اعتکاف کیا جا سکتا ہے اور ایکے رمضان میں قضاء کر ہے تو بھی قضاء سیح ہوجائے گی ، لیکن زندگی کا پچھ بجروسہ نہیں ، اس لئے جلد از جلد قضا کر لینی جا ہے۔

و عدة القاري، ج: ٨، س: ٩٨٩\_

اعتکاف مسنون ٹوٹ جانے کے بعد مبحد سے باہر نکانا ضروری نہیں ، بلکہ عشرہ اخیرہ کے باتی مائدہ ایام میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جاسکتا ہے ، اس طرح سنت مؤکدہ تو ادائیں ہوگی ، نیکن اعتکاف کا ثواب طرح سنت مؤکدہ تو ادائیں ہوگی ، نیکن اعتکاف کا ثواب اپنی سلے گا اور اعتکاف کسی غیر اختیاری بھول چوک کی وجہ سے ٹوٹا ہے تو عجب نہیں کہ اللہ ﷺ عشرہ اخیرہ کم آو اب اپنی رحمت سے عطافر مادیں ، اس لئے اعتکاف ٹوٹے کی صورت میں بہتریہی ہے کہ عشرہ اخیرہ ختم ہونے تک اعتکاف جاری رکھیں ، لیکن آگر کوئی مخص اس کے بعداعت کاف جاری ندر کھے تو یہ بھی جائز ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن باہر چلا جائے اور اگلے دن سے بنیت نفل اعتکاف شروع کردے۔

## \*\*\*

اللَّهم اختم لنا بالخير اللَّه تعالى الجزء الخامس من "انعام كمل بعون الله تعالى الجزء الخامس من "انعام البيارى" ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس: أوّله كتاب البيوع، رقم الحديث: ٢٠٤٧.

نسأل الله الإعانة والتوفيق لإتمامه والصلوة والسلام على خير خلقه سيدانا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى الله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم اللاين .

آمين ثمر آمين با رب العالمين .

## علمی و دینی رہنمائی کے لئے ویب سائٹ

## www.deenEislam.com

#### اغراض ومقاصد:

ویب سائٹ www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اوراس کے ساتھ عصر حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے ہو،اس کے بارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں صبحے رہنمائی کرنا ہے۔

توناین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگا ہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

اسلام کےخلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے۔

نیز صدر جامعه دارالعلوم کراچی مولانامفتی محمد رفیع عثانی صاحب بدظله مفتی اعظم پاکتان ، شخ الاسلام جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ نخ سپریم کورٹ آف پاکتان مولانا مفتی محمد قتی عثانی صاحب بدظلهم اور نائب مفتی جسٹس (ر) شریعت ایپلٹ نخ سپریم کورٹ آف پاکتان مولانا مفتی محمد قتی عثانی صاحب برگله کی جفته واری (اتوارومنگل) کی جامعه دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی حبد الروف صاحب سکھروی بد ظله کی جفته واری (اتوارومنگل) کی اصلاحی مجالس ، سالانہ تبلینی اجتماع اور دیگر علماء پاک و ہندگی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پراس ویب سائٹ پرسنی جاسکتی ہیں، اسی طرح آپ کے مسائل اوران کاحل "آن لائن دارالا فتاء'" اور مدارس دیدیہ کے سالانہ وتا کی سے بھی گھر بیٹھے باسانی استفاوہ کیا جاسکتا ہے۔

رابط:

PH:0092215031039 Cell:00923003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com E-Mail:info@deeneislam.com

WebSite:www.deeneislam.com